

# 

سُورةُ الكهف .....تا..... سُورةُ التاس

نقذيم وكاوش

ينخ الاسلام فقيلا معصر ضريح لاما نفتى محمد تفي عُمّاني بلا

نظرثاني

عالم رّباني ضريع لا مفتى عبدالقاور صَاحَتِ

مرتب

حضرت صوفی محراقبال قرایشی صَاحب (خلیفه ارشافتی اظم هنریت والنامفتی میشفتا صاحب)

4-m

إِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ أَشُرَ فِيَكُمُ پُوكُ فِرارُ مُتانِ پُكِتَان فِي فِرارُ مُتانِ پُكِتَانِ 061-4540513-0322-6180738 معنا ما المناهم المنا

جديداضافه شده أيديشن



سُورةُ الكهف .....تا ..... سُورةُ الشّوريٰ

#### تفذيم وكاوش

شخ الاسلة بفقيالعصر ضريم كلام مفتى محد نقى عُمَّا ني بلم

#### نظر ثاني

عالم رّباني ضريم لا مفتى عبدالقادر صاحب ا

#### ارت

صرية صُوفى محاقبال قريشي صَاحبُ (طيفهار ثدة في الطم صريه ولانامني موشفي صاحبُ)

> اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِتَيْنُ پوک فرارو مُستان پَكِتْان \$061-4540513-03226180738



کیُرائٹ ڈالنٹ ضخ می تعالیٰ ہشرف علی تعالیٰ کے جملہ خطبات ملفوظات اورتقریبا جملہ تصانیف سے منتخب پیشکڑ وٹ الہای



# أبثرف أتفاسير

تاریخ اشاعت..... دُفَا ﷺ ۱۳۰۰ هـ ناخر.......اداره تالیفات اشرفیدان طاعت......اعلی ملان

#### انتباه

اں کتاب کا کی رائٹ کے جماعتون تحویظ ہیں کسی محمد میں مسامت غیرة اونی ہے قانوندی مشید قیصر احمد صال

(اليدووكيث بالى كورث مثمان)

#### قارنین سے گذارش

ادار مائی الاسکان کوش میں تھی ہے کہ پر فید فی نگ سمیاری ہو۔ الحدوث اس کام کیلے ادارہ میں طار کی ایک بنا حق موجود و تق ہے۔ بچر مجل کو کی ظلمی افرائے کے مقال مقال خرا کر معنون فرما کیں تاکمائی کندوا شاعت میں درست ہو سکے جزائم اللہ

اداره المنات الرقيب في المؤارد على المناق كل مم عليان بره عليم المن سيطيم المن المناق المناق المناق المناق المن المناق ا



الله تعالى كفضل وكرم يحكيم الامت مجد دالملت حضرت تفانوى رحمه الله كالبامي تفیری نکات کے اس مجموعہ کو جو موام وخواص میں مقبولیت ہوئی وہ مختاج بیال نہیں۔ الماعلم اورتفسيري ذوق كے افراد نے اس مجموعہ کوفعت غیر مترقبہ مجھااورخوب استفادہ كيا۔ كيم الامت تعانوى رحمالله كي خطبات والفوظات مع مرية فيرى نكات كااضافه كيا كيا-قرآني سورتوں کي ترتيب اور ربط پرمشتل عربي رساله" سبق الغايات في نسق الآيات'' بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں کمحق کردیا گیا ہے۔ اس جديدا يُديش مين مكنه حد تك از سرنوهي كا اجتمام كما كما كيا ب-امید ہے کیلم دوست حضرات اس اضافہ وضح شدہ ایڈیشن کو پہلے سے بہتریا کیں گے۔ الله تعالى اس جديدايديثن كوشرف قبوليت سے نوازيں - آمين احقر محمداسحاق غفرله ذ والححه ۴۳۰ اه، دنمبر 2009ء

# اجمالى فهرست

| 0   | سورة الكهف           |
|-----|----------------------|
| ٣.  | بورة مريب<br>بورة طه |
| 25  | سورة ظه ١            |
| 07  | <b>سورة الانبياء</b> |
| 77  | سورة العج            |
| ۸٧  | سورة التنظمنون       |
| 78  | سورة النور           |
| 171 | سورة الفرقان         |
| 124 | سورة الشعرآء         |
| 121 | سورة النبل           |
| 10. | سورة القصيص          |
| 171 | سورة العنكبوت        |
| 197 | سورة الروم           |
| 1.2 | سورة لقيبان ا        |
| 717 | سورة الاحزاب         |
| 100 | ہورۃ سیا             |
| 177 | سورة فاطر            |
| 777 | سورة يس              |
| 477 | سورة الصيافات        |
| 347 | سورة ص               |
| 797 | سورة الزمر           |
| 777 | سورة البيؤمن         |
| 777 | سورة حبّ السجدة      |
| 450 | سورة الشكورئ         |
|     |                      |

# شُؤرة الكهف

بِسَتُ بُواللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ

فراف اعْتَرَاتُتُنُوهُمْ وَمَا يَعَبُّلُونَ الْاللَّهُ فَأَوَا إِلَى النَّهُ فَيَ الْكَالِي النَّهُ فَيَ الْمُر يَنْشُرُ لَكُمْ رَكِبُكُمْ مِنْ لَتُمْتِهِ وَهُكِيْقُ لَكُمْ مِنْ الْمَرْكُمُ مِنْ الْمَرْدُونَ اللَّهِ وَقَاق وقال ) فارش مِن رَبْ فاور مَن مِها الدون الله وي موادران عبودول مع محرالله عقر من الله عنه الله وي من من من ما من من كام يال كامان ورست كرد ما و

### تفيرئ نكات

قصها صحاب كهف

یہ قصدا سحاب کوف کا ہے۔ میں مفصل قصدان کا نہ بیان کردن گا۔ قرآن جید میں بقر مردوت ی ہے۔ اکثر واعظین قصی میان کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا شرب قوموا فی قرآن کے ہیہ ہے ماقعہ سکندر و دارانخوائدہ ایم ترجم کئے۔ جہنے دارا واسکندرکا قصر ٹین پڑھا ہم ہے تو بحیت ووفا کا قصد تو چو۔ اسحاب بعف ایک مشہور جماعت کا لقب ہے۔ بیرمات آدی تھے ایک افریاد شاہ کے زیانے میں وہ بادشاہ بتوں کو مجدہ کرایا کرنا تھا ان سات کو اللہ تعالی نے خود بخود ہواہت کی اور توحید ان سے دل ش مگر کرگئ اب ان کو پر بشائی ہوئی کہ اگر ہم بمال رجے بین او بادشاہ ہم سے شرک کرائے گا اور مقابلہ کریں تو کیے کر بحثے بیں سات وی ایک سلطنت کا کس طرح مقابلہ کریں ایک صورت ش آ دی اپنی جان اور ایمان تحقی ہو جانے اور بھاگ جانے تی سے بچاسکتا ہے ہال شاؤدہ اور انقاق سے ایدائھی ہوجا تا ہے کہ کی حکمت مجلی ہے۔

حق بھی ظاہر ہوجائے اور جان وایمان بھی نے جائے۔ ای لئے ان حضرات نے ای میں ملائتی بھی کہ سب سے خفیہ طور سے رہو چنانچہ چندروز تک مخفی طور سے ۔ ہے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ یوں کب تک رہیں گے اگر کی دن ظاہر ہو گئے تو بھر آفت آ وے گی اور نیزیمال اگرای طرح رہے رہے وان کی محبت کا اثر نہ ہم یرہ وجادے اس لئے کہیں الی جگہ چل دو کمان کو ہماری مطلق خمرنه وچنانچه مشوره كركوه ايك غارض جاچيهاوران كهمراه ايك كتابحي چلا كيا اورو بال يران يرالله تعالى نے نوم مسلط کردی چنانچہ تین موبرس وتے رہاں کے بعد آ کھی آگے پوراقصدان کا اس سورہ میں ہے عجیب قصد ہے مجھ کوا تنابی بیان کرنا تھاغرض اس مقام کی میآیت ہاں آیت میں ان کے مشورہ کا ذکر ہے۔ ترجماس آيت كابيب كهجب تم ان سي المحده مو كاوران كمعبودول سي واالله كيد الاالله مل دو ا حمال ہیں اول تو یہ کہ یا تو ان میں یعبدون عال ہاس وقت تو یہ عنی ہوں کے کہتم لوگ ان کفارے اور جن کی وہ سوائے اللہ کے عبادت کیا کرتے تھان سے علیحدہ ہو گئے لیکن اس توجید بران کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتهاس كلام معلوم بين وواردوسرى توجيديه كدالا السله اعتر لتموهم كامعمول ويعنى جب كدتم لوگ ان سے علیمدہ ہو گئے گراللہ سے کہ اس سے علیمدہ نہیں ہوئے اس صورت میں اسٹناء منقطع ہوگا اور الاالله كى يرتقزير موكى لكن الله فلم تعتزلوه فاواالى الكهف يعنى جبان عليحده موكي واب عارك طرف چلونتیجاس کا کیابوگا ینشولکم ربکم من رحمته لین نتیجدیب کتبهارے لیحمبارارب این رحمت کا حصه پھیلائیں گے۔ بدلوگ کیے مؤ دب تھے کہ ان کو حالا نکہ نہ شرائع معلوم تھے نہ کی ہے تعلیم یائی تھی نہ کی کے صحبت يافته تقيكين مؤوب ال درجدكم وافه اعتبز لتعوهم المح يدومم موتاتها كمثما يدالله تعالى كوجي حجوز دیا ہواس لئے کدکلام اس طرح کا ہے جیسے ہارے محاورہ میں کہا کرتے ہیں کہ میاں جب تم نے سب معبودین کوچھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ بھی بظاہر داخل ہیں کیونکہ وہ سب بی کے معبود ہیں بت برست بھی ان کی عبادت کے مدعی ہیں گواگرالا اللہ نہ ہوتا تب بھی یہ معلوم تھا کہ ان سب کواللہ بنی کیواسطے چھوڑا ہے تو پھر خدا کو کیسے چھوڑتے لیکن تاہم کلام میں ادب محوظ رکھنے کے لئے الا اللہ بڑھایا اس سے ان کا اللہ تعالی کامحت ہونا اور نہایت مؤ دب ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری عجب بات سے بے کتعلیم تو کہیں یا کی نیتھی ان کے دل میں میہ کیے آیارد بن کے بچانے کی اخروت ہے بینجات درجان کے متاوب و نے کو تلار ہا ہے تیمرے پر کہ مار می جانے کے شرات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحت نا ال فر مادی گے اور حقیقت شائ کا طفہ بچیج کہ بین کہ کہنشد لکھ در بھم من رحصت بلکر میں بڑھا کہ سے مسئلستھانا وہ کرتی تھائی رصف فیر متابا ہے کہا ہے تھیں ہے حضرت فوٹ انظم رحت الشعابے نے چاہیں برن تک رصے کا بیان کیا ہے۔ دو تیم کا بیان فرما دیا تو گئ آدی سرکے اہم موں کو اے مہمالقا در کیا ماری اتفی می روستی کی کے ایس بری کم ماں کا بیان تم ہو گیا ہی روست کی اوران طرح تی تعالیٰ کی برصف کی کو گا اپنی میں ہے۔

اللدتعالى كى رحمت بيانتهاب

غرض فق تعالی کی رحمت بے انتہا ہاں گئے رحمت پڑس بڑھا ایکٹر و قو عار میں جانے کا پیروادو مراثمر ہ بيب كديهيني لكم من اهو كم موفقاً اورمبيا كرد على تمهار المردين ش كاميالي كاسامان ليس ووثر ب بیان کئے ایک تواشار مقصود کی طرف ہاور دوسر سے میں اس مقصود کے مقد مات کی طرف تفصیل اس کی بہے كمقصودر مت حق بجوف واالى الكهف برمرتب كين يمقعود عادتاال برباداسط مرتب ندموكا وكلام میں بیجا ہتمام ثان اور ببب اس کی مقصودیت کی اظہار کاس کو باقصل فساو اللی الکھف کے بعد ذکر کردیا ب لیکن صورت اس کے ترتب کی ہیرہوگی کہ کہف میں جانے کے بعد اسباب مہیا ہول مے پیمیل دین کے اور بواسطاس كے رحمت كاتر ت موگا كى رحمت كامقد مديميل دين كے اسباب كامبيا مونا ہے اور تكيل دين كامقدمہ كبف بس جانا به يس كهف بيس جانا مقدمه كامقدمه ب اوربياً يت شرح اوراعاده ب السال كاجواد ل الله تعالى فيميان فرمايا كيعنى اول حق تعالى في اجمالاً قصد المحاب كابيان فرماديا بي جنانج ارشاد ب-اذا اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من للنك رحمة وهيتي لنامن امرنا رشدافضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددًا ثم بعثاهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدًا. بيقصب اجمالا كويامتن بآ ك نحن نقص عليك نباهم بالحق ساس ك شرح بمتن كے اندر جواصل مغز قعا قصد كا وہ بيان فرماديا شرح ميں اس كى تفصيل ہے بيجان الله كيا عجيب طرز ہے مصنفين كي عادت ہے کداول مختفر أبطور فبرست کے مقصود بیان کرتے ہیں جن تعالی نے ان اسالیب کی اینے کلام یاک میں رعایت فرمائی ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ایسے امور کی بہت رعایت ہے دیکھیے خطیوں اور واعظین کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مقعود شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام يردالأل وحد م يهلخط بيان فرمالي وميب قبل الحصدلله وسلام على عباده الذين لی جانا چاہے کال آ ہے ہے چھا امور خارت ہوئے (اول) توفاوا الی الکھف سے سے جھا گیا کرکس درجہ بی ظور تصوو ہے (دوم) فاوا اعتراضعو چھ پرمرت کرنے سے معلوم ہوا کہ طوت جب نافع ہے بجہ جلوت سے معرّت ہو (سوم) اشارہ ال طرف ہوا کر سلم کی شان ہے ہے کہ اس کا ظاہرو باطمن کیمال ہو جب باطنا عزلت ہے تو طاہرا بھی عزلت ہونا چاہے (جہام) ظوت فی نف مقعود تین بلکہ رحت جی تعصور ہے کہ سایدل علیہ بینشو لکھ النے (جم ) ببناجنوں کی حجت میں ہوتوا ہے وقت ظوت مکن دین ہے۔

 واصد آنفسك مع الكن أي يك عُون رَبَّا مُح بِالْفَلُ وَوَ وَالْعَنْيِيّ لَمِنْ لَوَ لَكُونَ لَكُمْ بِالْفَلُ وَوَ وَالْعَنْيِيّ لَمِنْ لِلْفَلُ وَقَلَا لَكُنْ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### تفبيري لكات

واصيد نفست مع الذين يلمون ديهم المنح (يب كرائ قر المسائد عليه ملم) البيخ ال السياد الولان واصيد نفست مع الذين يلمون ديهم المنح (يب كرات جمل الشعايد ملم) البيخ الولان كراته جها كري المنح جها ينج يورد كار كرات اجول وه يب كر (المنح أن تحصيل الن بي تجاه يك المرات على المنح المنح

ہوتی۔ چنا نچے رؤ سام کفار کے اس مشور و تضعیع مجلس کے قبول سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو مم العت فرما دی۔ خلاصہ آئے ہت کا ہیہ ہے کہ اس میں تعلیم اور تربیت دونوں کا بذر بعید حجت ناخ ہونا نتلایا ہے اور شیور تم کا مجمی کردیا ہے کہ آپ بھی بے پروائی شکر کر سامان اللہ کیا عجب جامع جملہ ہے۔

#### اہل اللہ خلوت کو پیند فر ماتے ہیں

یبان تن تعالی نے مرکالفظار شافر بلا ہجا دہ مبرے منی ہیں حبس السف علی ماتکر ہ لیخی نشس کو اسک بات کا پینر کرنا جواس کونا گوار ہواروں سے معلوم ہو کہ آپ جُس سے گھراتے تھے گراؤلوں کی مصلحت کے لئے مجبورا پہنے تھے مصاحبوا ہمیں گودوستوں میں پیٹیرکر حقاقا تاہے گرامل اللہ کو پریشانی ہوتی ہے کیوں کہ ان کی اُخراق اور ہی طرف ہے جس کو جاک فرماتے ہیں

خوشا وقع و خرم روز گارے کہ یارے برخور واز وصل یارے اوران کی بیشان ہوتی ہے

فیرت از چشم برم ردئ تو دیدن غرام گوش را نیز صدیف شنیدن غرام ان کوتو خود اینانس می تجاب معلم معنا ہے و درست تو کیوں ند موجب پر بیٹانی ہوں گے۔ لوگ ان کوتھیا و تحریم کی شان میں دیکیر میدیجھتے ہیں کہ بیٹ سیٹین میں ہیں گرکونی آئیس کیول ہے پوچھ کدان پر کیا کر رتی ہے اے ترا خارے پیا نظامت کے دائی کہ جوست حال شیرانے کی مشیر بلا برمر خورت میں کسی کوکیا خبر ہے کہ دو کی طرح ان مصائب کہ بیٹی کافوتی کی جانب و تا طلاح ور نیا بد حال پیٹنے بیٹی خام پس کن کونا و کونا کو اسلام خوش ان کوانے اوپر قباس مت کروکہ جس طرح تعمین دوستوں میں بیٹی کر حظا تا ہے ای طرح آئین

کار پاکاں را قیاس از خود مکیر گرچہ ماعد در نوشتن شیر و شیر آئیں ہے صدائقیاض ہوتا ہے دوستوں سے اور وہ اس سے اس تقدر پریٹان ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا اعداز ہیں ہوسکنا تگر باد جود اس کے دو طاہر ٹی سب سے بول رہے ہیں اور اس مجی رہے ہیں۔

#### ٱلْهَالُ وَالْبُنُونَ زِيْنَةُ النَّيَوةِ التُّنْيَا وَالْبِقِيتُ الطَّلِطَ تُحَيِّرُ عِنْدُ رَبِّكَ ثُوَّا كِالْوَخِيْرُ الْمُكَاهِ

تَرْجِينَ أَلْ الداولاد حيات دنيا كى الكِيد وألى جاور جوائل الصالحة بالى ريخوالے إلى ووا ب عليه الله على الله كريس كيزو كيد الواب كي التراب كي الراحية بهتر إلى الداميد كي الترامية بهتر إلى

#### لفییر**ی نکات** آرائش دنیا

اس آیت میں حق تعالی نے دنیائے ندموم سے منع فرمایا ہے اور آخرت کی ترغیب دی ہے مرعنوان دونوں جگہ الیا عجیب ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں کی اصلی حقیقت تھوڑے سے لفظوں میں ظاہر فرما د کی واقعی خداتعالی کے سواکوئی الیانہیں کرسکا۔اس آیت ہے پہلے دنیا کا بے حقیقت ہونا ایک مثال سے ظاہر فرمایا ے واضرب لهم مشل الحيو ة الدنيا كمآء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض بــح هشيــما تـــــاروه الرياح و كان الله على كل شئ مقتدرا (اور تلاو يجيّ ال كوشل دنياك زندگی کی جیسے پانی اتارا ہم نے آسان سے بجر رالا ملا نکالا اس کی وجہ سے زمین کا سبڑہ پحرکل کو ہو گیا چورا چورا ہوا پی اڑتا اوراللہ کو ہرچیز پرقدرت ہے ) اس کے بعد بیآ یت ہے السمسال و البنون زینۃ الحیوۃ اللدنیا (بال اور اولا دحوة ونياكي زينت وآرائش بي) اوريه بات سبكومطوم بكرزينت برچيزى اسكتالع ہواکرتی ہےاور جب تابع ہے واس کامرتباصل سے م ہوااورمتبوع کابحقیقت ہوتا پہلے یعن اوپر کی آیت يس بيان موچكا باس فودى معلوم كياكيا كهاس كاتالى كيما كجمه موگاتوايك لفظ زينت ساس فدران کی بے قعتی کو واضح بیان کر دیا ہے عجیب فصاحت و بلاغت ہے اوراس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی کئتہ ہے اور وہ بیکہ آ رائش اور زینت کی چیزیں اکثر فضول اور زائد اور بے ضرورت ہوا کرتی ہیں توحق تعالی نے مال اور بنون کا بے حقیقت و بے ضرورت ہونالفظ زینت سے ظاہر فرمادیا ہے بیسب زینت ہی زینت ہیں اور پچھ نہیں پس مطلب یہ ہے کہ جو مال واولادتم کومطلوب ہے جس میں عبادت کوتم منہمک ہورہے ہووہ بے ضرورت اور زائد چزیں ہیں کیونکہ مال سے مقصود رفع ضرورت ہے اور رفع ضرورت سے مطلوب بقاء انتش بتواصل متصود کے لئے بدواسط درواسط بے مجرا سے واسط کومطلوب بنالینا حماقت بی نہیں کررات دن اس

میں منہمک نگا ہوا در بقائنس جومطلوب ہے وہ بھی بے حقیقت ہے کیونکہ اس کا بقاء چندروز ہ نے جو قامل اعتبار نہیں غرض مال خودمطلوب بنانے کے قابل ہرگز نہیں اور اولا وتو اس سے بھی گھٹیا ہے کیونکہ وہ تو بقا پنس کے لئے بھی نہیں صرف بقاءنوع کے لئے مطلوب ہے اور بقانوع کے لئے ای کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہی کے اولا د مواگر میرے اولا د نہ ہوئی اور آپ کے دوہوگئی آواس ہے بھی بقاءنوع ہوسکتی ہے دوسرے بقاءنوع کی آپ کو کیوں فکر ہے جب تک حق تعالیٰ کو انسان کی آباد کی دنیا میں مطلوب ہے اس وقت تک وہ اس کی تدبيري كري كي آب ال من رائ دية والكون إن كرنواه واق بك نوع باقى بن رب اوروه بحي اس صورت سے کدآ پ بن کے اولا دہویہال ایک بات قائل تنبیہ ہے وہ یہ کہ اس جگہ تی تعالیٰ نے بنون کو زینت حیوة الدنیا بتلایا ہے بنات کو بیان نہیں فریایا اس کی وجہ یا توبیہ ہے کہ بنات کوخودتم نے بھی بےحقیقت سمجھ رکھاہے کیونکدلوگوں کولڑکوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہےاورلڑ کیوں کوتوعمو با وبال بچھتے ہیں تو تمہار سے زدیک وہ کیا خاک زینت دنیا ہوں گی دوسرا نکتہ بنات کے ذکر نہ کرنے میں بیہ بے کہ فق تعالیٰ نے بیہ تلا دیا کہ بنات زینت دنیانبیں ہیں بلکہ کھن زینت خانہ ہیں اگروہ بھی زینت دنیا ہوتیں تو متی تعالیٰ ان کو بھی بیان فرماتے پس صرف بنون کوزینت دنیا فرمانا اور بنات کو ذکرنه فرمانا اس کی دلیل ہے کہ لڑکیاں دنیا کی بھی زینت نہیں ہیں کیونکہ عرفازینت دنیادہ مجھی جاتی ہے جومنظرعام پرزینت ہےاوروہ الیمی زینت نہیں کہتم ان کوساتھ لئے لئے چرواور سب دیکھیں کدان کے اتنی کڑکیاں ہیں اور الی آ راستہ پیراستہ ہیں بلکہ وہ محض گھر کی زینت ہیں یہا ے بردہ کی دلیل کی طرف اشارہ نکل آیا دوسرے لغت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مورتوں کو بردہ کرایا جائے کیونکہ اردویش مورت کو تورت کہتے ہیں جس سے متی لفت میں چھیانے کی چیز تو اس کے ساتھ بیہ کہنا کہ موروں کو پر دہ نہ کرا ڈالیا ہے جیسا یوں کہا جائے کہ کھانے کی چیز کو نہ کھا ڈیمینز کی چیز کو نہ پہنواور اس کا لغوہ دنا طاہر ہے تو بیر قول لغوے کہ تورتوں کو پر دہ نہ کراؤان کو تورت کہنا خوداس کی دلیل ہے کہ وہ بر دہ میں رہنے کی چیزیں تین ایک ترقی یافتہ کہتے تھے کہ تورٹس پردہ کی وجہ سے ترقی علمی سے رکی ہوئی ہیں میں نے کہا جی ہاں ای واسطے تو ان چھوٹی قومول کی عورتیں جو پردہ نہیں کرتیں بہت تعلیم یافتہ ہوگی ہیں یہ جواب من کر وہ خاموش بى تو ره كئے اصل بات يہ بے كەتلىم يافته ياغىرتعلىم يافته بونے ميں پرده ياب برد كى كوكى دخل ميس بكساس ميں بزادخل توجه كو با گركى قوم كى كوروں كى تعليم برتوجه دوه برده ميں بھى تعليم دے سكتے ہیں ورند ب پردگی میں بھی کچھنیں ہوسکنا بلکہ غور کیا جائے تو پردہ میں تعلیم زیادہ ہوسکتی ہے کیونکہ موام کے لئے میکسوئی اور . اجماع خیال کی ضرورت ہے اور وہ گوشر تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے ای واسطے مرد بھی مطالعہ کے لئے گوشة تها كی تلاش كيا كرتے بيں جيسا كەطلبا دكواس كااچى طرح اعداز دے پس مورتوں كا پردہ ميں رہنا تو علوم

کے لئے معین ہے نہ کہ اُن فید معلوم او اول کی عظیم کیا ہوئی جو پردہ آفیلیم کا منانی تھے ہیں ہاں طوم تجارت
اورطوم تجارت کے لئے سروسیا حت کی البینتر موردت ہے گر گورش نا قس انتظا اور کم حصلہ بین ان کے پاک
سروسیا حت ہے تجر ہیں حقق مینی افغال ترق نہ دوگی بلکہ آزاد کا اور شرارت بڑھی کیا کہ لئے شریعت نے
موروں کے ہاتھ میں طال آئیں دی کی جائے ہیں کہ حوصلہ ہیں کہ درای بات پر آ ہے ہے باہر ہو جائی ہیں مروق
مرو میں جو موروں کی بدتی ہوں پر مربر کرتے ہیں اور اگر گوروں کے ہاتھ میں طال آب ہو آتے ہی ہر میں خور ہو ہو کہ کے بین سروا
طال ور سے کری شادی کرایا کرتی را جیل کہ آب کیل ہوں ہیں بعد رہا ہے ) ہی موروں کے لئے بین سروا
سیاحت کافی ہے کہ اپنے گھر میں جل مجرال کے بین ہیں جو دو ہے بی اس موروت ہے دو گھر میں دو کری ان کو ان کو شروت ہے دو گھر میں دو کری ان کو مروت ہے دو گھر میں دو کری ان کو ہوروں کے بین ہیں ہوروں کے بین ہی ہوروں کے بین بین گھروں ہے دیکھول ہوار ہوں کے اس کی موروت بین آگر ہور قام نا کہ ہول ہوار ہوں سے استعمار موروں ہے تھا اگر کے گا کہ دینیا
سیاحت ہول بھی ہول ہول ہول ہوئے ہے۔

ستم ست اگر ہوست کفند کہ بیر سرود ممن دورا تو رفتیے کم ندمیدہ در دل کشا تجھن درا (تمہار سائدر فورد جن ہے اس کا بھا تک تمہار سے اتحد ش ہے جب تی چاہے پر کرلو) چیں کوئے دوست بست بھر اپنے جاجت ست جب مجوب کے دربار میں ہود مگل کی کیا شرورت ہے ظوت نظری کوتا شد کی کیا جاجت بختی تا دکال تعلق ماسوی اللہ کو دومری طرف القات نہ جائے ہیں ہے ہا القاتی کے لئے اس کی ضرورت بیس کہتی چوڈ کر جنگل میں جار میں ملکر تجوانی افتی کافی ہے۔

#### عورتين زينت دنيانهين

ایک سلسله گفتگوش فریا کریے پردگی کے بہت برے نمائج جورے ہیں ادریم عقل ادر بذہم لوگ اس وقت جعیس کے جب بات ہاتھ مل ہے گئی اس افت اقد دمائے کو چھروی ہے بدخال ہورے ہیں کچھ خرٹیس کر پرنشر ہیت می قریب اتر جانے والا ہے دیرے کا اوار کا کا اوریش کئی اتر الان کا بہت جلداتر جائے گال لئے کمان کا ہم کام جوڑ کے اقت ہوتا ہے دہ جائے دن کا کام ہو یا دیا کا اور جوڑ کی مجر بیشہ کم جوٹ ہے میں نے تواس کے محلق السینے ایک بیان میں نہا ہے ساتھ تقریری ہے اور اس میں ایک الحف تکاریمی کا استعمال کے الساسال والبسنات ال سے معلم بواکر جو بیز عام عظر پرلانے کائیں بوتی و دمیوة دنیا کی زینت ٹین کیونکرزین کے لئے تو ظبور خرودی ہاں گئے بعون فرمایا کرمیہ ہے جو ادنیا کوزینت۔

شؤرة الكهف

#### بأقيات صالحات

بھے ار اوقت زیاد و آئے ہے کائ جرد کا بیان تصووے و الب افسات الصل محت خیر عند ر بک قوا او خیر املا: کیونکر بیمیان مدر سے کہا ہے اس میں ہور ہا ہا اور سرا آیا ت صافحات ہے ہے سوشے حق تعالی فرماتے ہیں کہ باتی رہنے والی چیز وال ہے (مادا بھے اعمال ہیں) اواب کے اختبار ہے اور امید کے اعتبار سے تبہار سے پوردگار کے زویک زیادہ بھر ہے یہاں حق الحق نے افظ اعمال کو مقدر فرما دیا ہے کیونکر مقدود بقاء کا مدار خمر بت بھانا ہے گوشین اس کا مادہ اعمال تی میں ہو لیس اگر اعمال کا ذکر ہوتا تو با قیات کا مذہوم اس کی صف واقع ہو کرتا کی جو باتا و مقدود کم ورش اس ترک زیرونا۔

یہاں چند نکات طالب علائدہ میں مادر میں ان وقتم اُڈ کرکرنا ہوں ایک بیدکہ یہاں تن تعالیٰ نے اعمال شرکوذ کرفیس فربایا عالانکہ دو چی با قیات ہے ہیں کیونکہ جس طرح اعمال صافی کی جزا جنت ہے اور وہ باتی ہے ایسے میں اعمال شرک ہزاجتم ہے اور وہ چی باقی ہے تو جب یہاں اعمال کی بقاء کا تاب کرنا تقصود ہے تو ان کوئی بیان کرنا چا ہے تھا۔

جواب بید ب کدان کو بقا ملی الطاق تین کینگدیمض اعمال شرک برا اغیر باقی به اور ایوش کوگو باقی بے بحضر کو گرفی بق بچ مخفر و شرک مگر چونکدان براوالول کی بیرهالت ہے کہ الایسوت فیھا و لا یعنی کہ ندان کو وہال موت ہے ند زندگی ہے اور اللہ بات کے ساتھ موضوف کیا جا دے اور ان کے کے بقاوی ہوت کے ساتھ موضوف کیا جا دے اور ان کے کے بقاوی ہوتا ہے کہ بھی ارشاد ہے اس کا ملی بھا ہے کہ ہے۔

دومری با آیات صافات جو بین ان کی بقا جمن اندی نمین بکد بناه برایسال الی الراقی کے ہوادر مق قالی میں معاف جو بین اللہ بناه کی بھاری تو قالی کے ساتھ کے اقلال خوبی باقیت کے ساتھ میں موسول کے اقل میں بھاری بھاری ہوئی ہوئی کے لئے ہے در شرف لفظ باقیات کی قدیم میں وقع کے لئے ہے در شرف لفظ باقیات کی اعمال صافحہ پردالت کے لئے کافی ہے اور بیرج میں نے ابھاری المان مالے کی بعاد بالد تھیں ہے گئی ہے اور کی تشکیل تعمیر ماکان لاجو جھے کی گئی ہے اور کی تشکیل تقریم ماکان لاجل ہے گئی ہے اور کی تشکیل تعمیر ماکان لاجل ہے گئی گئی ہے اور کی تشکیل تعمیر ماکان لاجل ہے گئی ہے اور کی تشکیل میں کردھ کی میں کردھ کی ہے اور کی تشکیل کی بھی ہے گئی ہے اور کی تشکیل کے اور کی تشکیل کی بھی ہوئی گئی ہے اور کی تشکیل کے دور کی کی تعمیل کی تقریم کی تعمیل کی تقریم کے بھی کا تعمیل کی تقریم کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل

عرفاوه گویاباتی بی بین کیونکه عرفا انقطاع قلیل کا اعتبار نہیں کیاجاتا۔

حثل کہتے ہیں کہ فلال گخض مجھے شام تک چلنا رہا تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے راستہ میں پیشاب زیدش کا امالا کو کہ ایا این رہے اور اس نہیں کرتا کا واصلہ ہے وہ این گئے مند بیشنا تکی بھا

کرنے بیٹے کیا ہوتو کوئی اس پر بیا عمر اخر نہیں کرتا کہ داد صاحب دوتو یا کی منٹ بیٹھا بھی تھا۔ ادر مثال لیجینشطہ جوالہ سے ترکت کے دقت ایک پورادائر دروش نظر آتا ہے سالانکرزیادہ حصراس کا

اور مثال لیجے شعلہ جوالدے ترکت کے وقت ایک پورادائر ورقن نظر آتا ہے طالا تکہ زیادہ حساس کا اس کے جگر عرف اس مار کے کا احتیار میں کیا جاتا عدم الاحساس اور اگر اس کو خطاصتد پر پر شکمایا جائے بلکہ میں ہے ہوار دی جس کے احتیار کے بادا خوادر گھر رجعت کینے سے بیار کو اور چھر کے بیار کے بین کو دو ترکتوں کے دومیان کو بیار اسے بین کو مورون تاریخی ہوئی کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کا جوان کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کا مواخ روی کے دومیان کی کے دومیان کے دومیان

#### اعمال باقى

اب ایک شیراور دا۔ وہ یہ کریش تعالیٰ شاندنے یہاں اعمال کو باتی فریایا ہے حالا عکد وہ تو احراض میں وہ کیے باتی رہ سکتے ہیں۔

لان العوض لا بقاء له باللذات بل تبعا للمعووض والمعووض ليس بهاق بفتاله بالمعوت مثلُ مجريقاه حيناً للمعروض مجل اعراض لازمدكوب ندكر غير لازمدكواودا عمال صالحه طاهرب كداعراش لازمرتين بكدغير لازمد مين الكابقاء توجعاً للمعروض مجمئين روسكا مثلُ قماز يزهدكر جهال فارغ بوئ بس عمل خم بواساب كابقا وشاصلة ب ندجعاً .

اس جگرسید معقول آنگ کے تھر علامہ جلال الدین دوائی نے رسالہ دورا میں کھھا ہے کہ آخرت میں بید اعراض جواہم ہوں گے لیتی جوگل ہم کرتے ہیں دو میاں تو عرض ہے گرعا کم آخرت میں (جو کہ رکا ڈاس دقت مجسی موجود ہے) جواہم ہوں کے فقط ادراس کے لئے میصورت جو ہر پید صدودی کے دقت سے حاصل ہو جاتی ہے اور دو صورت جو ہر یہ اتی رہے گی۔

اب و کی اشکال نیمی ۔ عارفین تو تحضیٰ طور پر اس سے قائل ہیں ہی مگر ایک معقوبی عظی طور پر مجی اس کا قائل ہے اور عقدا اس کو جائز و مکن مجتا ہے تقریب الی النہم کے لئے میں اظراء کے واسطے ایک معقوبی مثال ہے اس کو واضح کرنا ہوں۔

وهديكة حصول اشيام بانفساني الذبن بهت حكماء كزديك تت باورطابرب كدحمول بانفسها عمرادية

نیں ہے کہ بعید یکی شے جوفاری میں ہے ذہی میں حاصل ہوتی ہے آگر بعید حصول ہوتہ تصور جہال ہے ذہی کا اختقاق اور تصورنارے اتراق لازم ہوگا وغیر و غیر دیا کم مطلب سیسے کر حقیقت شے کی ذہی میں حاصل ہوتی ہے اور خاہر ہے کہ حقیقت جو ہرکی جو ہر ہے حالا تک مصورة حاصل فی الذہی حق ہے جونبست ذہی کو خارج سے ہم کہتے ہیں کہ دی نہست دنیا کو آخرت ہے ہے مم اطرع افوائس اینید خارج میں جواہر ہیں ای طرح افوائس دنیو سے آخرت میں جواہر ہوں لہ آواکال کیا ہے۔

ا یک بختراس جگہ میرے کرتن تعالی نے الہا تیات الصالیح نیس بلکدالیا قیات الصالحات فریلا ہے۔ اس عنوان میں بیہ تلایا گیا ہے کہ ان انحال میں ہر ہر تمل میں مستقل صلاحیت ہے اس لئے صالحہ کا صعداق مجی متعدد ہو کر صالحات صادق آ وے گائیٹیس کر مجموعہ میں صلاحیت ہوتا کدان کو بچوجہ بنا کر صالحی صف مفردہ ہے تیم کریا جائے۔ یہاں سے ان لوگول کی ظلی واضح ہوئی جوابعش اعمال صالح او تقریحے تیں۔

#### دنيا كى حقيقت

خرض با قیات کے ساتھ صالحات کے تختل الف ش ہڑکل کی دفعت کا اظہار ہے اور جب اعمال آخرت باقی رہنے والے میں اور اس کے مقابلہ ش مال وجون کوزینت فر مایا گیا ہے آدا می افظ سے اس پر جنوبہ ہے کہ دنیا کی چیزین فاہونے والی بیں اور جب و نیا کے اموال واولا وفائی بین آو اگر وہ آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے تی فاہو جا کیم افز کم شکر کر کیکٹکہ دو آو قاہونے والے تھے تی۔

قرآن جیبٹی ہووجد و اما عملوا حاصواً (جمجاعال انہوں نے بین ان شروجود پایس سے اا اعمال قیامت میں اپنی شکل میں ظاہر جموں کے

آیا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا حال بے لوگوں کا کہ ہماری مکس شن آتے ہیں اور ان کی آتھوں سے زنا نیکتا ہے ای طرح جب کول طاعت کرتا ہے اس کا لیک اثر اس شن پیدا ہوتا ہے جس کا الل شف کو کام ہوتا ہے فرشتوں کو آتا تمال مانے کا عامدا تمال دیکھنے سے علم ہوتا ہے اور الل کشف کے لئے بیخنی اینا آپ نامدا عمال ہے ای کو حضرت علی من اللہ عدفر ماتے ہیں۔

وَاذْقَالَ مُمْنِيهِ الفَتْمَةُ لَآلَنُ وُحَةً إِنْكُوكُ عَنْ الْخُورُةِ الْبَحْرِيْنِ الْوَامْضِي حُقُكُ فَلَتَالِكُنَا هَمْهُ بَرِينِهِمَا نَسِياحُوتِهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرُ نَا ۞ فَلَتَا جَاوُ زَا قَالَ لِفَتُكُ أَتِنَا غَنَ إِمَا أَلَقَدُ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰ مَانصَيًا ﴿ قَالَ ارْءَبُتُ إِذْ اوْيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَاتِّي نَسِيْتُ الْحُوْتُ وَمَّا أَشْنِينُهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ آنَ أَذُكُرُواْ وَاتَّحَنَّ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِيُّ عَيُّاهِ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُتَّانَيْنِ فَإِنْ لَكَ اعْلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا فَ فُوَحَدَاعَدُ الْمِنْ عِبَادِنَا الْتُنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِينَا وَعَلَيْنَهُ مِنْ لَائًا عِلْمًا ﴿ وَكُلُّ مُوْلِي هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّبُنِ مِمَّا عُلِّيتُ رُشْگُا®قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَنْرًا®وَكَيْفَ تَصْبُرُعلَى مَا لَهُ تُعِطْ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَيْجِكُ نِي آنُ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا ٱعْصِي لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَأَنِ النَّبُعْتَيٰنَ فَلَا تَسْعُلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أَحُدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا تَحَتَّى إِذَا رَكِيا فِي السَّفِينُ لَهِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرُقْتُهَالِتُغُرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَكْ جِنْتَ شَنَّا إِمُرَّا®قَالَ ٱلْهُ اَقُلْ انْكَ لَنْ تَسُتَطِيْعَ مَعِيَ صَنْرًا@قَالَ لَاتُؤَاخِذُ نِي بِهَانِسَتُ وَ تُرْهِقْنِي مِنْ إَمْرِي عُنْمُلِ فَانْطَلَقَا تَحَتَّى إِذَالْقَاعُلْمَا فَقَتَاكُ قَالَ اقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً يَغَيْرِنَفْسِ لَقَيْرِجِئْتَ شَيْطًا ثُكُرًا @

قَالَ ٱلَّهُ ٱقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا هِ قَالَ إِنْ سَالتُكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْنَ هَافَلَا تُطْعِينِيْ ۚ قَنْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىٰ عُذَٰرًا۞ فَانْطَلَقَا ﷺ وَأَالَيّٰاۤ آهُلَ قُرْيَةِ إِسْتَطْعَمَاۤ الْهُلَهُا فَإِلَوْا آنَ يُضِيِّفُوهُمَا فَوْجَكَا فِيهَا حِكَالًا يُرِيْلُ آنَ يَنْقَضَ وَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتُعَنِّنَ عَلَيْهِ آجُرًّا ﴿ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأَنْتُ عُكَ يِتَأْوِيْلِ مَالَحُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَمَمَّا السَّفِينَا أَنْ فَكَانَتْ لِمَسْكِ بْنَ يَعْلُونَ فِي الْبَعْرِ فَأَرُدْتُ أَنْ أَعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ قِيلَكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفَنَة غَصْنَا ﴿ وَٱتَاالْغُلُمُ فَكَانَ ابَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمُا طُغُنَانًا وَكُفْرًا فَ فَارَدُنَا آنَ يُسْ لَهُمَا رَبُهُمَا خَبُرًا مِنْهُ زَكُوةً وَ اَذُكَ رُجُمًا ® وَإِمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمِينَ يَتِيْمِينَ فِي الْهِدِينَةِ وُكَانَ تَخْتُهُ كُنْزُ لَهُمُ اوْكَانَ ٱبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادُ رَبُّكَ إِنْ ؾۘڹٛڵۼٵۧٳؙۺؙڰۿٳۅؘؽۺڠؙڔڿٳڴڹۯۿؠٲ*ڐۯڂؠڰٙڝ*۫ڗؾڰٶڡٵ فَعَلْتُهُ عَنْ آمْرِي ذلك تَأْوِيْكُ مَالَحْ تَنْطِعُ عَلَيْهِ صَيْرًا اللهِ تَرْجِيجَكُمْ : اوروہ وقت یاد کروجبکہ موکٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں (اس سفر میں ) برابر چلا جاؤل گا يهال تک کهاس موقع پر پینچ جاؤل جہال دو دريا آگيں ميں ملے ہيں يا يوں ہي ز مانہ دراز تک چلنار ہوں گا۔ پس جب ( طلتے چلتے ) دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے اس وقت

ا نی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ کی اور چلدی۔ پھر جب دونوں (وہاں

ے) آ كے بڑھ كے تو موكل نے اپنے خادم سے فرمايا كه جمارانا شتة تولاؤ بهم كوتو اس سفر ميں (يعني آج كى مزل يس) برى تكليف ينجى فادم نے كها كه ليجة و كيسي ات بوكى) جب بم اس پھر کے قریب مخمرے تھے سویٹ اس مچھلی (کے تذکرہ) کو بھول گیا اور مجھ کوشیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کوذ کر کرتا اور (وہ قصہ یہ ہوا) کہ اس مجھل نے (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں عجیب طور یراینی راہ لی۔مویٰ علیہ السلام نے یہ حکایت من کر فرمایا کہ بھی موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی سود ونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے النے لوٹے ۔سووہاں (پہنچ کر)انہوں نے ہمارے بندول میں سے ایک بندے کو پایا جن کوہم نے اپنی خاص رحت (لینی مقبولیت) دی تھی اور ہم نے اس کواینے پاس سے ایک خاص طور کاعلم سکھایا تھا۔ موکیٰ علیہ السلام نے ان کوسلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آ ب کے ساتھ رہ سکا ہوں اس شرط سے کہ جوعلم مفید آپ کو (منجا ب اللہ) سکھلایا گیا ہاں میں سے آب جھ کو بھی سکھلادیں۔ان بزرگ نے جواب دیا آپ کو میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر ) صبر نہ ہوسکے گااور ( بھلا ) ایسے امور پر آ پ کیسے صبر کریں گے جو آ پ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔موکٰ نے فرمایا ان شاء اللہ آ ب مجھ کوصا بر ( لینی ضابط ) یاویں گے اور میں كى بات ين آب كے خلاف تحم ندكرول گا۔ان بزرگ نے فرمایا كدا چھااگر آب بيرے ساتھ ر مناجات بين و (انناخيال رب كه) مجمع على بات كانست كيديو چمانين جب تك مين اس کے متعلق خود ہی ابتداء ذکر نہ کروں ۔ مجرد دنوں ( کسی طرف ) یہاں تک کہ جب دونوں کمثتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کردیا مویٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کوغرق کردی آپ نے بڑی بھاری اورخطرناک بات کی ہے۔ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہائیس تھا کہ آپ کو میرے ساتھ میرند ہوسکے گا۔موی نے فریایا کر (مجھ کو یادند ہاتھ اسو) آپ میری مجول چوک پر گرفت نہ سیجئے اور میرے اس معاملہ میں جھے برزیادہ تکی نیڈ الئے۔ مجرد ونوں (کشتی ہے اتر کرآگے) بطے یہاں تک کہ جب ایک ( کم من ) لڑ کے سے مطبقو ان ہزرگ نے اس کو مارڈ الا اور وہ بھی بے بدلے کی جان کے بے شک آپ نے (تو) بدی بے جاحرکت کی۔ان بررگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ک میرے ساتھ صبر ندہو سکے گا۔ موک نے فرمایا خمراب اور جانے دیجئے اگراس مرتب کے بعد آپ سے کی امرکے متعلق کچھ یوچھوں تو آپ جھے کواپنے ساتھ خدر کھئے بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو بی کے بیں مجرد دنوں آ کے طلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں برگزر ہوا تو وہاں

**€**۲1**}** 

#### سفارش سے خضرعلیہ السلام کے واقعہ سے ایک نکتہ

 کی سفارش ہوتی سواس سے بید معلوم ہوگیا کہ آ جکل جوسفارش لکھا کرلے جاتے ہیں یا جا کر کی کا نام کے دیے ہیں ہوسفارش ہوگیا کہ آجا کہ استحد دیے ہیں ہوسفار النام ہوسکا کہ استحد ہوں کہ معلوم کی استحد ہوں کہ محتوات کی استحد ہوں کہ محتوات کی ادشاد سے کہ جال ہیں۔ دیکھیے میڈیش طاہر فران کی کہ محتوات ہوں کہ استحداد موال کی ادر النام کے دیکھی کہ محتوات ہوں کہ محتوات ہوں کہ محتوات ہوں کہ محتوات کہ ہوں اور استحدادہ حاصل میں کرنا جا ہے۔ ہیز دومرے کے باس جا کر بید دیکھی کہ محتوات ہوں کہ کہ محتوات ہوں کہ ہیں کہ جا کہ دومرے کے استحدادہ حاصل کیس کرنا جا ہے۔ ہیز دومرے کے باس جا کر بید کہ کریش کا کہ بیجا ہوا ہوں۔ (الافاضات الدیمی ۱۹۰۳)

#### تفيرئ نكات

# حضرت موی اور خضر علیماالسلام کے

واقعه پر چنداشكالات اورلطيف جواب

فربایا کرتر آن کرتم میں بو حضرت موی علیہ السلام کا حضرت خصر علیہ السلام کے پاس بغرض بھیل علم کے سؤ کرنا فہ کور ہے اس میں حضرت خصر علیہ السلام نے موی اعلیہ السلام سے پہلے تی یہ وعدو دلیا تھا کہ وہ ان کے کئی کام پر فو کیس گے لیس چر حضرت موئی علیہ السلام اس وعدہ پر کیوں قائم مدرے کہ بار باران کے کاموں پر فوکا حضرت نے فربا یک امل بات یہ ہے کہ وعدہ کا لاورا کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ بور حفاف شرع فو وعدو فرنا لازم ہوجاتا ہے ای طرح آلیہ او عددہ جس کے خلاف کرنے پر دوسر نے کر لین کا کوئی شرواد وقصان نہ واس کا انظام تھی واجب نہیں ہوتا۔

حضرت موی علیه السلام کی طرف ہے تو شریعت کے آ داب کی یابندی اس طرح واضح ہوگئ اور دوسری طرف حصرت خصرعابي السلام نے بھی ظاہر شريعت كى يابندى كى مگر حالات كے تابع خلاف استجاب ومروت تھے۔ پینم ان چیزوں رصبنیس کر سکتے اور نہ کرنا جا ہے اس لئے مجبور موکرٹو کا خصوصاً میر محمد مقا کدان چزوں برٹو کنے میں حضرت خصرعلیہ السلام کا کوئی ضرراور نقصان نہیں۔ (انہی ) یهاں دویا تمین اوے شریعت کے متعلق اور قابل نظریں ۔اول تو پیر کمشروع میں حضرت موکی علیہ السلام لوبة معلوم نبیں تھا كەواقعات ايسے پیش آویں گے جوشريعت كے خلاف ہوں اس لئے بيد عدہ كرليا كه ستجدني ان شاء الله صابرا و لا اعصى لك امرا. لینی ان شاءاللہ مجھےصابریائی گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر جب کشتی تو ڑنے کا واقعہ چیش آیا تو اس کو مروت واخلاق کے خلاف بچھتے ہوئے موکی علیہ السلام بول التھے۔ لقد جنت شينا امرا ليني 'بيكام وآب نے بهت عجيب كيا كدايے احسان كرنے والے كشتى بانوں كونقصان يهنجا ديا'' اس وقت حضرت خضرعليه السلام نے وعدہ مادولا يا تو موئی عليه السلام نے نسيان كاعذر كركم آ مح كووعدہ کی بابندی کا اقرار کیا کہ احترام وُکلو ظارکھا کہ لاکے کا قتل جوشریعت کی رویے حرام تھا اس واقعہ پرحضرت موکیٰ علیدالسلام کو جدانہیں کیا بلکہ تیسرے واقعہ میں جود بوار کے سیدھا کرنے کامعاملہ تھا وہ کی طرح بھی خلاف شرع میں تھا۔خلاف مسلحت کہا جاسکتا تھااس پر بھی جب حضرت موکی علیدالسلام نے ٹو کا تواس وقت فرمایا۔ هذا فواق بيني و بينك "اب المار اورتمبار درميان جدالي كاموقع آكيا" د کیسے اس پورے واقعہ میں شریعت کے احترام کا دونوں طرف سے کس طرح اہتمام کیا گیا ہے۔اب جامل مدعیان تصوف نے اس واقعہ کا یہ نتیجہ نکال رکھا ہے کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز جو چیزیں شريعت ميں حرام بيں وه طريقت ميں جائز ہو على بيں معاذ الله بيكال مواا نكار شريعت بيطريقت كى حقيقت شریعت بڑمل کرنے سے زیادہ کر نہیں۔ جوطریقت شریعت کے خلاف ہووہ الحادوز ندقہ ہے۔

سربیعت پر را سرعت نے یادہ چیوند کے برابیعت سربیعت میں اور دور در در سب بعد است کا میں اور دور در در در سب بعد اسلام کی اطاف شرع کا مار کا مار کا مار کا مار کی اعداد سال میں کا مور کی شدہ دو اللہ تعالی کی اطاف کی کا مور اللہ تعالی کی اللہ کے تجار در است میں کے در بیتے ہم کی ادارت شائل کے در بیتے ہم کی ادارت شائل میں مور دو کا نواز میں مور کی کا در است کی مور میں ہم دور کی کا در است کی مور کے دعو میں اسلام کی مور کی کا در است کی مور کی کا در است کی موالی اسلام کی است کے مطابق اس کے انہوں نے ضابط شریعت کے مطابق اس

حضرت بیسف علیدالسلام کے واقعہ میں جو بھا ٹیول کی طرف چوری منسوب کرنا نہ کور ہے آگر چہ انہوں نے چوری ٹیس کی تھی۔ ایسی حالت میں ان کو چور قرار دینا شرعاً جائز ٹیسی تھا اس کی تھی ہی توجیہ ہو تکتی ہے کہ حضرت بیسف علیہ السلام صاحب وی ہیں ان کو بلغور استفاء میہ اجازت آگی ہو کی اور بیسی کا بہر ہے کہ پیشل صرف ای وقت ہو گئی ہے جبکہ ایسا کرنے والا تجی اور صاحب وی ہو کوئی ولی صاحب محتف والہام الیسا ہر گڑئیں کرسکا کیونکہ کوف والہام کوئی جمت شرکا ٹیس اس کے وزید شریعت کے تک قاعدہ میں ترسم یا استفاریش ہو سکتا جائی صوفیوں نے جواس واقعہ کوظاف شرع امور کے ارتکاب کے لئے وجہ تجاز بنالیا ہے وہ مراسر گراہی سما سیار کوئی تجا تم ملا ہے کہ یہ جو کہ استفار ایس کے مناف کوئی استفادہ ہو سکتا ہے۔

شیطان کامنقش اشیاء کا حال معلوم کر لینا منافی عصمت نہیں بیکریم ملی الشعابہ دہلے این میادے دریات کیا کہ بیرے دل میں کیا ہے اور آپ نے

آ بین دخان کے اپنے دل بی سے لی کواک نے کہاد ٹر جاب بہاں پر بیاحترائن پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو رمول الندسلی الندعلیہ وسلم کے دل پر کیسےاطلاع ہوگی اس کا جواب سے کھھسمت کے لوازم سے ہیے ہے گھل معصیت نیس کراسکتا ہی اگر قدیب کا حال یا دومر سےاعضاء میں جوچ پڑھنٹس ہواک کوصوام کر لیما بیرنائی عصمت نیس اس کا گئیوت اگر آئیات تر آن مجد سے ہوتا ہے چنا ٹی ہم ان موٹی علیہ البام کا قول ہے و سا انسسانیدہ الاالشیطان یا ایوب علیہ السام کا قول انبی مسنی الشیطان ہنصب و عداب و ٹیرواس کے دید ہیں۔ ان بزرگ نے فرما یا کہ کیا میں نے آپ شے پس کہا تھا کہ آپ سے میر سے ساتھ مرٹیس ہو سے گا۔

دوسرى آيت مين لك برهاني كاسب

حضرت موک و دخطیا السلام کے قصہ شن ایک جگد السم اقل انک کن تستطیع معی صبود اوارد
ہوری آ بیت شن السم اقل لک انک ان تستطیع معی صبود ا بسطاع شن بیروال ہوا ہے کہ
دوسری آ بیت شن لک کیوں بڑھا آگیا آس کی دجہ الما بیافت نے بدیان کی ہے کہ جواب موال کے حش ہوتا
ہوا ہے آگر موال میں شدت ہوتو جواب بھی تھد بدیا ہوائے گا اور موال میں گفت ہوتو جواب میں بھی
خفت کا لیا ڈاکیا جائے گا چنگر موئی طیا السلام کا پہلا اعتراض خفیف تھا کہ ابتدائی تھا آس کے خفر علیہ السلام
نجمی اس کا جواب تخفیف کے ساتھ دیا ور دوسرے اعتراض میں شدتی کی تینگر بعد مما نعت کے تھا اس لئے
خفر علیہ السلام نے بھی جواب میں ای کے مناصب قرت و شدت اختیار کی اور لک بڑھا دیا۔
ان بڑرگ نے فریا کہ میروت ہاری اور آپ کی علیم کی کا ہے۔
ان بڑرگ نے فریا کہ لیک میں اور آپ کی علیم کی کا ہے۔

#### عدم مناسبت کے سب علیحد کی

حضرت خصرعايد السلام اورموى عليه السلام كواقعه منجس وقت خصرعليه السلام فرمايا هذا فواق يني وبينك اليحاولوالعزم يغبر يغنى موي عليه السلام ني كياكس معصيت كالرتكاب كيا تفاقض عدم مناسبت کی وجہ ہے موکیٰ علیہ السلام کوعلیجدہ کر دیا۔

اوران كاباب نيك خض تما تو خدا تعالى نے جاہا كدوه دونوں يتيم جوان موكرخودا پناخزانه نكال ليس ميد جمت تھی خدا تعالیٰ کی طرف ہے

#### آ با وَاحِداد کی برکت سےاولا دکونفع پہنچتاہے

اس جكر يرمفسرين في متنه فرمايك وكان ابوهما صالحاً عملوم وزاب كاس من باب كي صلاحیت کوجھی دخل تھااگر چیمفسرین کی اس تعبیہ کی ضرورت نتھی اور نیاس تعبیہ برآیت کی دلالت کا مدار ہے عقل ے خود آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ کی صلاحیت کو خصر علیہ السلام کے فعل میں بچیج بھی وخل نہ تھا تو ان کواس جمله كريزهاني كياضرورت فتى وكان ابوهما صالحاً محرضات المضرين كوجزائ خردبدي بالوارير بھی تنبیہ کر دیتے ہیں تا کہ اگر کسی کواں طرف الہام ہوتو النفات ہو جائے اور کچی بات پیہے کہ بعض با تنمی تو غسرین کے بیان کے بعد بدیم معلوم ہوتی ہیں اگروہ بیان نہ کرتے تو شایدالنفات ہی نہ ہوتاان کے بتلانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہاس کے بیان کرنے کی کیاضرورت تھی غرض اس واقعہ سے معلوم ہوتا کہ آباؤاجداد کی برکت ہے بھی اولا دکونفع ہوتا ہے مگریہ و منین کے واسطے ہے اور کفار کے بارے میں سیار شاد ہے فسلا انسساب بیسنھ م يومنذولايتسآء لون ندان من تعلقات ريل كينا لهل من ايك دور عصال يوجيس كمونين كي اولادك بارب بي الي آيت بي الطرح موجود بواللين امنوا واتبعتهم فريتهم بايمان الحقنا بهم فريته م جولوگ ايمان والے بين اوران كى اولا د في جى ايمان مين ان كى اقتد اكى توجم اس اولا دكوآ با واحداد عى ہے ملادیں گے بعنی اگراولا د کا درجہ کم ہوگا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا تو اس اولا دکو بھی باپ ہی کے درجہ میں رکھیں گے تاكراولا د كريب سيرة باءكوانس زياده وهورة كفرمات جي وها التناهم من عملهم من شي ليخي النباب دادوں کے اعمال میں ہے ہم کم نہ کریں گے اس میں بعض وہمیوں کے شبر کا جواب ہے وہ یہ کداولا دباب کے باس بہنچانے کی بھی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ اولاد کے اعمال ادنی طفے کے قائل ہن اور باب کے اعمال دوجہ کے تو سمجھ باب كام كم كركاولاد كى طرف لكادي جائس اوراوسط تكال كردوول درمياني ورجد ش رك دياجائ كي باب كى طرف كم كرديا اور كجه اولاد كى طرف بزهاديا تو فرماتے بين ميصورت ند ہوگى آباء كے اعمال ميں كى ندك جائے گی بلکہ ابناء کے اعمال میں زیادتی کر کے ان کوای درجہ میں پہنچادیں گے جہاں ان کے آباء ہیں۔

لم دریافت کرنے کامنشاء کبرہے

فریایا آیک شخص نے کہا حات بینہ بطیور کی کیا دلیل ہے۔ میں نے لکھا اور خود بطیور کی حلت کی کیا دلیل ہے الگ الگ کھو پھر میں پوچھوں گا ہران کی حلت کی کیا دلیل ہے اور ٹیل گائے کی حلت کس سے ثابت تا کہ معلوم جوسوال کی حقیقت فشاء اس کا کبرے برخص برا ابنا جا بتا ہے انقیاد سے عارا تی ہے۔

> آ داب شخ آ داب شخ

فرمايا اگر دفعة كوئي آ جائے اور بات ہے اور جب اجازت لينے كاسلسله شروع ہو گيا تو بلاا جازت نه آنا چاہیے۔ چاہیے تو دفعۂ بھی نہ آئے اس میں جانبین کولطف رہتا ہے اور بیقر آن سے ٹابت ہے۔ دیکھنے حضرت موی علیہ السلام جیسے ذی رتبہ کون ہوگا اور پھر اللہ میاں کی اجازت بلکہ تھم ہے پھر بھی حضرت خصر علیہ اللام كے پاس جاكر كہتے إلى هل اتبعث على إن تعلمن مما علمت رشدا كيااب مجھاجازت ب ساتھ رہنے کا دیکھیے موٹی علیہ السلام اتنے بڑے اولوالعزم نبی اور خصر علیہ السلام جن کی نبوت میں بھی کلام ہان ہے اجازت لیع بیں برکتناادب شخ کا ہے جب وہ شخ ہے تواس کی اتباع کرنا جا ہے اور دیکھئے انہوں نے شرط کبالگائی کہ جو کچھ میں کروں بولنامت یہ نبی کیلئے سب سے بڑی شرط ہے مگر مان گئے اور پھر جب غلطی ہوئی تو بینہ کہنا کہ ایسی ہی ہونی چاہیے بلکہ میں بھول گیاغلطی ہوئی۔ یہاں تک تیسری بار کہد دیا اگر پھر ہوا تو ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ شینہ ہو کہ احازت کیوں لی جب اللہ میاں نے کہد دیا۔ نہیں اللہ میاں کا بھی مطلب یمی ہے کہ جا دُاوران سے اجازت لے کر ہی رہو۔ کیا کیاادب ہے شخ کا۔ دیکھنے اگر کوئی علامہ ہے فلنفی بھی ہے ہرفن کے اندر کمال رکھتا ہے اور ایک بڑھئی کے پاس بخاری سکھنے گیا تو اس وقت گردن جھکا ہی دے گا کیونکہ اس فن ميں تو دہ شخے ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ کے شخ امام عاصم میں۔ قراءت میں جب وہ بوڑ ھے ہو گئے تو حفرت المام كي ياس جاتے تھاور كتے تھے يا ابوحنيفة قدجننا صغيرا و قد جننا كبيرا اور مؤ دب بیٹھتے تھے۔شاگر دے بھی وہی ادب ہے جوش نے کرنا جا ہے کیونکداس فن میں وہ شنے ہیں۔ میں ایک صاحب سے فاری پڑھتا تھا اور وہ جھے سے عربی پڑھتے تھے۔ جب میں فاری پڑھتا تھا اوب کرتا تھا اور جب وه عربی پڑھتے تھے دب کرتے تھے۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۱۵)

#### قُلْ لَوْكَانَ الْبَحُرُمِيَ ادَّالِكِلِماتِ رَثِّى لَنَوْدَ الْبَحْرُقَبُلَ اَنْ تَنْفَدَ كِلِمْتُ رَثِّى وَلَوْجِمُنَا الْبِشُلِّهِ مَلَدُ

ر آپ کہ دیجے کہ آگر میرے دب کی یا تمن لکھنے کے لئے سندر کا (پانی) روشنائی ( کی جگہ) موقو رب کی یا تمن تم ہونے سے پہلے سندر تم ہو جائے (اور یا تمن احاطہ بیٹ ندآ کمیں) اگر چ اس سندر کی شل ایک دوسر استدراس کی مدد کے جم لے آپ کمیں)

#### تفيري لكات

حق تعالی شانہ نے اپنانام لینے کیلئے القاب و آ داب کی شرطنہیں لگائی

صاحبوا اگرش تعالی می این نام یاک کے ساتھ القاب و آ داب کی شرط لگاہتے بیری قد تلا ہے کہ ہم وہ القاب و آ داب جواب ہارگاہ کے لاکن میں کہاں سے لاتے اگراز ل سے اید تک ان القاب و آ داب کے لائے میں مشخول رہے تو ان کو ہمارے القاب کی حق تعالی کے اوصاف کے مقابلہ میں وہ نبست بھی نہ ہوتی جیسی امک قطر واجسندر ہے ہوتی۔

مرود سندرہے ہوں۔ نیشنش غامیے دار دنہ سعدی راتن پایاں بحر د نشنه مستقی و دریا تھیاں باتی (لئن دیمجرب جنتی کے صن کی انتہا ہے نہ سعدی کے کلام کی چیسے جائندر والام رجا تا ہے اور دریا ہاتی رہ

ر میں نہ جوب یں سے من کا مہا ہے ہے۔ جاتا ہےا ہے محبوب کے حسن کا بیان باقی رہ گیا )

م بینے برب کے مال میں ماہ ہوتا ہے۔ دامان نگد تک و گل حس تو بسیار گلجین بہار تو زدامان گلہ دارد

نگاہ کا داس نگ ہے تیرے من کے بھول بہت ہیں تیرے بہار کے بھول چننے والا کو تا ہی واس کی ک شکایت کرتا ہے لینچ مجمد چینٹی کے کمالات واوصاف بہت ہی ہیں ان کی اختہائیس ہیں ہماری نہ بان ونظر ان

کے بیان کرنے سے قاصر وعاجز ہے۔

تفصیل اس ایمال کی بیدے کرمانا جا ہے کرش تعالی شاند کی ہے انتہا صفات ہیں چنا نج ارشاد ہے قسل لو کسان البسعر مداد الکلمت رہی لنفد البسعر قبل ان تنقد کلمت رہی ولو جننا بعثله مددًا

ادريهال يرالله تعالى نے اپني ذات كوايك خاص صفت ہے تعبير فرما كراور حضور كي طرف مضاف كر كے قتم كھا كى ے جس کا مطلب بعنوان دیگریہ ہوا کہ ہم اپی ذات کی اس حیثیت ہے کہ ہم آپ کے مر بی ہیں تم کھا کر کہتے ہیں تو یہ جیسے تنم میں آپ کی طرف اعتبار کرنے ہے آپ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے ای طرح و د بک ے بھی آپ کاغظیم الشان ہونا طاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی گویاتشم کھائی ہےاس کے بعد مجھنا جا ہے کہ حق تعالی کے خلوق کے ساتھ بہت سے علاقے میں مثلاً خالقیت رزاقیت ربوبیت وغیرہ ان علاقوں میں سے یہاں ربوبیت کوذ کرفر مایا اور تربیت کے معنی شیما فشیما ایس شے کوجس کی شان سے تربیت ہے اس کے کمال پر پنجانایں پس فلاور بک کاس تقدیر پریم فن موے کوتم ہے آپ کے مربی اور تربیت ایک الل ورجه کا احسان ہے ہیں مرنی بدعنی محن ہوا۔ ہی حاصل میہوا کہتم ہے آپ کے محن کی اور طاہر ہے کہ آپ کی طبیعت اورفطرة بي ليم اورطبائع سليماكا مقتفى بيب كداس صله من كه خالق كاس براحسان بوه خلق خدا براحسان كرتاب بى اس قاعده سيآب خلق كحصن موئدية محن موناآب كا قاعده عقليد يمواد دمرى وجد بطرز فن تصوف آب كحن مونى كاور بحى بوه مدكر صفات حميده هيقة ذات بارى تعالى كے لئے بين اور تلوق کے اندران کاظل ہے۔مثلاً مخلوق کس مجرم کاقصور معاف کردے تو پیصفت عفوکا پر تو ہے اورا گرکوئی کسی کو کچھدے تويد جواديت كالرباد بيسلم كرجناب رسول الله على الله عليد وملم افراد في آدم من صاعات باري تعالی کے مظہر اکمل واقم ہیں بس صفت احسان کے بھی آپ مظہر اتم ہوئے تو آپ تمام جہان محسن ہوئے اور تربيت كامنشاء چونكه بميشه محبت موتا باوراس كارضافت بحضور كي طرف تو كويايي فرماياف الاو محبك اور جوخدا كانحبوب مووه تخلوق كابدرجهاولى محبوب موناح إيياس أي محبوب بهي موئة تمام مخلوق كية وفلاور بك ے آ ك عظيم الشان مونا اور محن مونا اور محبوب موناسب ثابت موااور جونك آب مظهر صفات تق بين اور حق تعالى كاصفت جميية للمربوب ثابت مونى پس آپ نے بھی اپنے غلاموں كے موں گے پس ف الاور بك ہرسہ وجہ اطاعت كومع زياده صفت الحبيته مشتمل موكيا\_

مسكه تقذير كي تعليم

بہت سےلوگ سیجھتے ہیں کہ درتی عقائد کے بعدا عمال میں کوتا ہی زیادہ مفزنہیں اوراس کا مثنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں محض علم کو مقصور سجھ لیا ہے اور میں بھی پہلے بہی سجھتا تھا کہ اعتقادیات میں علم ہی مقصود ہے مگرسالہاسال کے بعدایک آیت نے مجھے اس طرف راہبری کی کرعقائد فی نفسہ بھی مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں۔

ما اصاب من مصيبة في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرائها ان ذلك على الله يسير. لكيلاتا سوا على مافاتكم ولا تفرحوا بماتاكم والله لايحب كل مختال فحور

يهال پېلي آيت ميں تو سئله تقدير كي تعليم بي كه جومصيب بھي آتى بيز مين ميں ياتمهاري ذات ميں وہ اک کاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (مینی لوح محفوظ میں) اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بے شک سے بات في تعالى برآسان ب(اس كاا نكاروى كرسكاب جس كوقدرت البيدكاعلم ندوو) آع تعليم مسلد كالقليل فرمات بین کرید بات ہم نے تم کو کیوں بتلائی۔اس لئے تاکہ کی چیز کے فوت ہونے رہم کورٹی فسامور ابلکہ اس ہے تیلی حاصل کرلوکہ مصیب تولکھی ہوئی تھی۔اس کا آناضرور تھا ۱۲) اور کس افت کے ملنے براترا وُنہیں۔ بلکہ سمجور اس میں ہارا کچھ کمال نہیں حق تعالی نے پہلے ہی ہے بیادے لئے مقدر کردی تھی ۱۲) اس معلوم ہوا کہ مسلد تقدیر کی تعلیم ہے صرف اعتقاد کرلینا ہی مقصود نیس بلکہ بیٹل بھی مقصود ہے کہ مصائب مين مستقل رہے اور ہرمصيب كومقد سجھ كريد پريشان ندہو۔ اى طرح نعتو ل يرتكبر وبطرند ہو۔ ان كو ا ينا كمال نه مجهر - جب نص سے اس كا مقصود بونامعلوم بوگيا اور قاعدہ ہے كماشئي اذاخلاعن غايت اتفي ۔ شے جب این حالت سے خالی ہوتو وہ کالعدم ہوتی ہے۔ تو اب جس فخص کامصائب وقعم کے وقت بیرحال ندہو وہ کویا تقدر كامتقدى نبيس يني كامل معقد نبيس \_ اگر كامل اعتقاد موتا تواس كي غرض ضرور مرتب موتى -ای طرح تو حدید کا مئل تعلیم کیا گیا ہے اس ہے بھی صرف علم مقصور نہیں بلک قرآن میں فکر کرنے سے توحيدكامقصود بيمعلوم بوتاب كمغيراللدكا خوف اوراس فطع ندرب اب جوفض توحيدكا قاكل يمرغير اللہ ہے خوف وطع بھی رکھتا ہو وہ گویا توحید کامعتقدی نہیں بلکہ مشرک ہے۔ چنانچے صوفیاء نے اس پرشرک کا اطلاق کیااورصوفیانے کیاحق تعالی نے اس کوٹرک فرمایے چڑ نچفرماتے ہیں فمن كان يرجو القاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً بدجوكوني لقاءرب كى اميرر كهاموروه نيك مل كرتار باورايندب كى عبادت مل كى كوشر يك شرك-عديث مي الايشوك كانفير لايوالى آئى بيايني مطلب يدب كدعوادت من ندرك اس معلوم ہوا کہ ریاء شرک ہے والانکدریاء میں غیراللہ معبود بیں ہونا گرچونکہ فی الجملہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں بوا بننے کے لئے بناسنوار کرعبادت کی جاتی ہے۔اس لئے اس کوٹرک فرمایا اور یہ بالکل عقل کےمطابق ہے كيونكه عبادت غيرالله جوارح سے ہوتی ہےاور جب وہ شرک ہےتو قلب سے غيرالله کونقصور بنانا كيونكرشرک نہ موگا\_ برتوقلبی عبادت ہے بس غیراللہ ہے خوف وطع مرصوفی کالفظ شرک اطلاق کرنا غلط نیں ۔ کیونکہ اس صورت میں وحدی غایت مفقود ہے۔ ای طرح تمام عقائد میں غور کروتو نصوص مے معلوم ہوگا کہ ہراعتقادے مل بھی مطلوب بركمنا عقادمطلوب بيس اور جارى عادت بس اعقاد على بحى مطلوب بوتا ب-

(الراد ملحقه مواعظ ودنياو آخرت ص ٨٨ص ٨٨)

#### سُورة مريكم

### بستث يُراللَّهُ الرَّحُ إِنَّ الرَّحِيمِ

## قَالَ إِنَّا ٱنَارُسُولُ رَبِّكِ ۚ لِإِهْبَ لَكِ غُلْمًا زُكِيمًا

و المراقبة ا

#### تفييري لكات

ممنوع نام رکھنے کارواج عام

# رَبُّ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِينَهُمُ الْمُعْدُهُ وَاصْطَيِرُ لِعِبَادَتِهُ

#### هَلْ تَعْلَمُ لِلهُ سَمِيًّا ۗ

تَشَخِیکُنُّ و وہ رہے ہے آ سانوں اور ذیمن کا اور جوان دونوں کے درمیان ہیں سواس کی عبادت کیا کراوراس کی عبادت پر قائم رہ بھلانو کی کواس کا ہم صفت جانباً ہے۔

# تفيري نكات

حق سبحانه وتعالى كى بے انتها شفقت

اصل بحید فائد واور باسین لدانظام اس آیت شی فاعید ہاوراس کا سباق تبیدے لئے ہاوریات لیخی و اصطبو لعبادت (اوراس کی عبادت پر قائم رہ) اس کا تم ہاور هل تعلم له سعیدا (بھالؤ کی کو اس کا جم صفت جانتا ہے) اس کی تاثیر ہے بہرحال سباق ویال تم بیردنا کید کئے ہاوراس مقصود فاعیدہ

(سواس کی عبادت کر) ہاورابتداءاس کی جو رب السموات سے گی فوجیریے کر حق تعالی کے کلام کی عادت ے کہ جب کوئی مشکل کام بتاتے ہیں واس کے آسان کرنے کا بھی اس جگہ اہتمام فرماتے ہیں اور اہتمام میں نے عازاً كهدد يا ورندا بتمام شتق بي بم بمعنى فكر ب اورحق تعالى اس بي منزه بين مطلب بيب كلام اليي مين بي بي التزام ب كدم ولت كي محى رعايت كى جاتى بساس كوليال مجتف كرجيسا يك فحف الوسكول كالمشرب كويول كود فعليم ديتا ے مرچونکہ پیک کا نوکر ہاں لئے اسے کوئی خاص اس وشفقت نہیں بلکے من ضابطہ اوروقت کا یابند ہے اسے اس ے بھی سیر بحث نہیں کہ میں نے جو کچھ پڑھلاوہ بجول کی بجھے میں بھی آیا نہیں کیونکہ تخواہ داراستاد کو بچوں ہے بالکل اجنبيت موتى محض الخ تخواه مطلب موتا باورا يكتليم بباب كى كدوه يكشش كرتا ب كدكن ندكى المرت میراینا تجھی جائے ال دونوں کی تعلیم میں بزافرق ہے ماشر توائے گھنٹے ہیں آئے اورازکوں کو تعریر ساکر چلدہے اور باب كاتعليم نييس كمالفاظاه اكردية اور جلديج بلكه ووسويتا بحركون يعوان سيمجمانازياده نوثر ووگاه وي چگا كما ترات دن برصے ہوئے ہو گئے فع كون نيس ہونا مل كوني تد براه باركروں جوفع ہو محى ترغيب ديتا بم المرتب كرتا ي محى يد وجاب كرمير كيف كالربوا تولاواس كركى دوست بي المواوس قالى كى ملیم ای رنگ کی ہے حالاناکہ حق تعالی کے غزا کواگر دیکھاجاد ہے قومعلیم ہوگا کہ ان کو کیا ضرورت ہے اس قدراہتمام کی مركيا تحكانا بان كي شفقت كاكدوه ينيس جائية كم الماكوني بنده بم عدار بادر كيون ندوانهول بن ني ق النام شفقتول كوپيداكيابس جسن باب كدل مين اتى شفقت بيداكردى دوخو كيما شفق موگاجه باشندا ن نگار خود کہ بندہ این نگار ہا۔ (وہ کیسامحوب ہوگا جس نے ایسے محبوب پیدائے ہیں ) سجان اللہ مشکل ہے مشکل تعلیم کو کیسا سهل كرديا ب مقصورة ويقعا كدعبادت كيا كرويعني غلام بنو) رب السموات الخ (وورب بآسانون كالخ) يهال يهو مبتدا مقدر اورب السموات

رب السموات ال (دورب به اتا اول قال) ایمال پره و میدار تقدر به اور و مفت اسموات الی فرور ب السموات الی فرور به السموات الی فرخ برا مفت کی فرور به است و است و است و است کی فرج به اور دو مفت به به است و است

#### حكم استقامت عبديت

بهرمال فداعده شرقع ب كفام بن ما ديران التفايل با كيكر مه الول التفايل بي كيكر مه الول الم بير والد بيراد به بل بهانه بازي بيران التفايل بيران التفايل بهانه بازي بيران بيران بازي بيران بيرا

ومن يفعل ذلك يلق اللما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويتخلدفيه مهانا الامن تاب الخ. اس آيت عمل كي كوتوبست متنتئ فيمل كيا جب تكسفرب سية قاب نه نظيهاس وقت تك يكن آنانون بسيد كراتيد كي توبيقول كي يورغرش قانون عام بسيكواس كاز باز يحدود ب

ہے نہ ہرایک نابو پیوں ہے ہوں ' میں ہو سکر مانا توان عام ہے توال قائر ماند محدود ہے۔ خلاصہ پیسے کہ خدا تعالیٰ کو کی ہے مجھی حب دائی اور نشخی ذاتی ٹیس کفارے بھی ان کی ذات کی وہیسے بغض نہیں ملکمان کے افغال سے بغض ہے جس میس گفر سے سے شدہے اور دومر سے افغال مجھی موجب بغض ہیں۔

بن بعنان العامان عنه المسيح المسي و اذا تتملى عليهم ايداننا بينت قال الذين كفر و اللذين امنوا اي الفريقين خير مقاما و احسن نديا و كم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن الثاناً و رئياً

مسل معنی و سعم استعقاب بینهی میں موں معیم استعقادات و دلیا بیکی آیت میں افاد کا افتا خراسان درامال وادا الل واقع ان پر تدکورے جوحاصل ہے مال و جاہ کا اور دوسر کی آیت میں ان سے ذیاد دسامان و فرود دالوں کا سمبوش اور مقذاب ہے ہلاک کیا جانا تذکورے جوحاصل ہے مال

ا پیسان سے دیوادہ علیان و دورو ورن ورن ورن اور سازت کی ایسان کے بات میں ان میں اور اس برون سے بار وجاد کے قابل آغاز شدہونے کا۔ اسلام میں کہ کی ترفیش ع کی جان ایس جسر میں ان آنا کا سال میں آتا ہے۔

اب ش آ یت کی تغییر شروع کرتا ہوں جس میں اللہ تعالی کنا رکا ایک مقولہ بیان فریاتے ہیں جس کووہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے۔ وہ تولہ یہ ہے ای المفویقین خیر مقاماً و احسن ندیا گئی جب ہماری آئیس کی کی ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بیکنا رائیان والوں سے یوں کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں ہے کونیافر تن بہتر ہے۔

تخصيص كي نفي

وا ذا تنسلسی علیهم میں هم کی تعمیر طاہران کفار کی طرف عائد ہے گرنے تخصیص کی بنا م پر بلکتیلی عام کے دقت وہ تلاوت ان لوگوں کے سامنے بھی ہوجاتی تھی۔

تخصیص کی آئی اس کے گا گی کہ ایسانہ ہوتا تھا کہ خاص ان کا کوئی طلسہ کر سے اس میں طاوت ہوتی ہو۔ محکفار نے بعد اجلسہ جا باتھا اور حضور ملی الغد علیہ دسم کی کم کرائید وفعہ یہ باتھا کر ہم آپ کی بات کوئیس کے عمر تاریخ کم سرائر کا است علیمہ و کرد بیجے ہم ان میں پیشنا نجیس جا بیج کیونکہ یہ و کیل لوگ ہیں اور ہم رؤساء ہیں ان میں بیٹیر داری عزت کوید لگنا ہے ہماری المات ہوتی ہے بحضوصلی الشعلیہ وسلم نے اتمام جمت کی غرض سے اس کا کچھ خفیف ساخیال مجلی کیا تھا تا کدان کے پاس پھرکوئی عذر ندر ہے اور شاید ہدایت ہی ہوجاے سرکر الشرقائی نے پہتا ہے تازل فرمائی۔

و لاتـطـر دالـذين يدعون ربهم بالغائوة والعشى يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فقطر دهم فتكون من الظلمين

اور من دور کروان کو جو کار تر بین این در کورج وشام پایت بین سرا مندی اس کی تم پرئیس ان کے حراب شی سے کی اور در در کورک وشام پایت بین سامندی اس کی تم پرئیس ان کے حراب شی سے کی کواور تر تبدار سے حیاب سامندی در در کورک و الله میں اعظام اعلام میں اعظام قابع عند کرنا واقعی هواه و کان امره فوطا اور کورک و کوان اور کورک و گار کار در کورک و شام طالب بین اس کی اور درک رکوان پی ذات کوان کے ساتھ جو پارت بین این جو رب کورک و شام طالب بین اس کی در سامندی کے اور در ترکی کی اور در کہا اوال کا جمد کا در این اور کارک کام وحدے کا اور این کام وحدے کا اور این کام وحدے کا اور این کام وحدے کا داور اور کارک والا وال

یہ تسویسد مستقل جمدیس ہے کہ جس سے لازم آ وے کہ آپ سے اس کا ( یعنیٰ اراد وزینت دنیا کا ) صدود بھی ہوا ہو بلکہ نمی کے تحت میں ہے اور آئی کہ میں حال ہے مطلب سے ہے کہ آپ کی آ تحصیں ان سے نہ بھی جس کا خشا اور میں اراد و حیات دنیا کا ہوتا ہے۔ آگے صاف صاف فرمادیا۔ بھی جس کا خشا اور میں اراد و حیات دنیا کا ہوتا ہے۔ آگے صاف صاف فرمادیا۔

فعن شاء فليؤمن و من شاء فليكفو كرينط بى شن آئ ايمان لائ جم سك بى ش آئ كۆكرى ۔ آپ ينگ كو گيز فرشار دئيس پڑى۔ فرش آپ ينگ كوئ فرماد يا كدكى خاص جلسان خينوں سك كئے دركما واوسان كومود فدغ فرض بڑے آم ميں ورز جائم ميں جنم ش ۔

#### مقام طالب ومطلوب

امام اکن عنظید فد تواست کی تی کشیم (دوں کد اصطعادی شنانے کا جلسطیحدہ کردیا جا ایسے کی تککہ اسلام کی تحکیلا کی تحکیل کی تحکیلا کی تحکیل کی تحکیلا کی تحکیل کی تحکیلا کی تحکیل کی تحکیلا کے تحکیلا کی تحکیلا ک

اس میں پچھاغلاق تیں باقی والاحدائص اوراشارۃ اُنص اوراتنغا مانص وہ <u>کط</u>یوئے ٹی*ن کہ برگو*ئی اس کو بجھ لے۔ چنانچے ایک آیت میں اوشاد ہے

و اذا جاءهم امر من الامن اوالحوف اذاعوايه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

منهم تعلمه الدين يستنبطونه منهم اس عن منافقين كاشكايت بي ميسب كول فراس كايا خوف كا آتى بساس كو كهيلادية بين جب عول

خروں کی حقیقت بجھنے میں آو ڈاسٹواطٹر طریح امورامور ملید قبدارے ہاں طاہری مدلول کھلا ہواہے ہی۔ غرص کفار اہل ایمان کی نسبت میں کہتے ہیں کہ دیکھو کھر کہ کا اچھا ہے بیشک کس کی اچھی ہے بیٹی اپنی

لونفش ہوتااور جب بغض ہوتا تونہ الیاا تھا گھر دیتے نہ بیٹھک دیتے 'نہ مال دیتے' نہاولا دویتے۔ و کہ اہلکنا قبلھہ من قرن ھے احسن اٹاٹا و رئیا

کہ ہم نے تم ہے پہلے کنے قرن بلاک کردیے جوسامان اور منظر میں تم ہے بوھے ہوئے تھے

یعنی ان کی طاہری حالت بہت انجی تھی مال داسباب بھی بہت تھا۔ ایتھے مکانات سے نشست گاہیں نہایت آ راستر دبیراستر تھیں۔ طلاحہ بید کرزیب وزینت کی چیزیں ان کے پاس بہت تھیں گر چیر بھی معذب ہوئے توان میں کھی بھی دومرض تنے حب ال اور جب جاہ۔

# حب مال کے اثرات

افسوں ہے کہ آج کل آکٹر عور توں کی بیکن حالت ہے کہ مال کی بھی عجت ہے اور جاہ کی بھی۔ بیر احقود اس کی فدمت ہے آس وقت اس پر تنظیم کرنا ہے کہ کفار کی خصلت مسلما نوں بھی نہ بوتا چاہیے اور بیال کو چند علمی مضایش بھی قابل بیان ہی گراس وقت و دبیان سے مقصود تیس کیونکہ تجتم مستورات کا ہے علمی مضایش کو وہ کیا بھے سکتی ہیں اس کے بہل ہمل مضابین بیان کر رہا ہوں۔

خوش آن آیہ ہے۔ معلوم ہوگیا ہوگا کہ نہ برسے کی چیز میں قائل نخر میں مذر بیت کی چیز میں قائل نخر میں گر گور توں کو قون رات بھی فکر ہے کہ چیز میں تم کر کسی جو کہ مال ہے اور اس سے جاہ پیدا کر میں اور چو تکھ سید دو بیڑے مرض میں اس لئے ان کا علاق نہایت ضروری ہے کیونکہ اس ہے اور امرانس شخلفہ پیدا ہوتے ہیں۔ مشئل انسان کی کا مال مارتا ہے قود و حسب مال کی وجہ ہے۔ اگر حسب مال شدہوتو کیوں الیدا کرے گا فیسیت اس وجہ ہے۔ کرتا ہے کہ بڑا اور دومر ہے کو تیجر تجھتا ہے جو کہ جاہ ہے خصر کو جب بنی جاری کرتا ہے جہ بڑا اور

اور دوسرے وقتیر خیال کرتا ہے جو کہ جاہ اور تکبر ہادر بیکبر الدی بری خصلت ہے کہ اس سے اور بہت ی بری

باتیں بیدا ہوتی ہیں شیطان میں یہی تو تھااس لئے تو یہ کہا تھا۔

خلقتنی من نارو خلقته من طین کرتونے جھرا آگے بیدا کیااور آ دم کو گئے ہے۔

ایک پر راک کے سامنے ایک شخص اکر تا ہوا گزرا۔ انہوں نے اس کولیجت کی۔ اس نے کہا تم بھے نیس جانے میں کون ہوں۔ وہ زرگ بزلے کہاں جا نتا ہوں۔

اولك نطفة مذره و احرك جيفة قذره وانت بين ذلك تحمل العذرة

یعنی اول تو ایک نطفہ ناپاک تھا اورا خیر میں سڑا ہوا مردار ہو جادے گا اور درمیانی حالت ہیہ ہے کہ تیرے میں ان وقع ال

ا عمر با خانہ مجرا ہے۔ صاحبوا بیساری فرابیاں حب مال اور حب جاہ کی ہیں۔ یکی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے چتا تھے

قال الذين كفر واللذين آمنوا اى الفريقين خير مقاماً و احسن نديا.

یعنی کفارسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مثلا و جم دونوں فرقوں میں سے کس کا گھر اچھا ہے اور کس کی مجلس انتجی ہے۔

آ گےان کاجواب ہے

و كم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا

سي المساحة المام من مورون المام المساحة المام الم

جيے فرعون ٻامان شدادُ قارون وغيره۔

شرف باسم شرف سمی کی دلیل ہے

فریایا تاخی نامالله صاحب پائی پی نے آیہ کہ مد خیل مله من قبل صعبا سے استدلال کیا ہے ال پر شرف اسم شرف سمی کی دلیل ہے در منامان کیول کر ہوگا کہ آدئ نام انچار کھے۔ ہاں ایسے نام شرکے جمن عمل طرف اور تکبر پایا جائے۔ جیسے آج کی بعض وگ سوچ سوچ کرایسے نام رکھتے ہیں جیسے بر در فیح الثنان وغیرہ ( المؤمل سے بیسے اس تا کا بعض وگ سوچ سوچ کرایسے نام رکھتے ہیں جیسے برجیس قدر در فیح الثنان وغیرہ

# اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْ اوَعَمِلُواالصِّلِاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ اللَّهِمُ السِّلِاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُّ

ترقیق میں الدید ایمان لائے اور انہوں نے ایسے کام کے اللہ تعالی ان کے لئے مجت پیدا

## تفيري لكات

# حب مال وحب جاه

ایک ق ب بال اور ایک بوب بال ای طرح آئی بے جب بال ای طرح آئی ہے بواہ اور ایک بے جب جاہ ۔ تو ندمت بال کی بیشتر کی بیٹ بیادہ اور ایک بے بواہ اور ایک بے جس بال اور حب جاہ بیٹ بیکر حب بال اور حب جاہ بیٹ بیکر حب بال اور حب جاہ بیٹ بیکر کرے ہیں ان بیٹ بیکر کر جائے ہیں ان بیٹ بیکر کر جائے ہیں ان الذین امنوا و عملو الصلحت سیجھل لھی الرحمن و دا کر ہم و مین بالا کی اصل کے کیے بیٹ کو گوگ ہمارے میں ان کو ورجہ بیٹ کر گوگ ہمارے خوب بیٹ کر گوگ ہمارے خوب بیٹ کر گوگ ہمارے خوب بیٹ کر گوگ ہمارے ان کا الک بوز) بالا کی بوز) بالا کے بوز) بالا کی بوز) بالا کے بوز) بالا کی بوز) بیٹ بوز کی بوز کی بوز کی بیٹ بوز کی ب

ساحب وه بادشاه جمهاست صاحب دل شاه ولهائ شاست ( نین گاف کاما لک جمعول کا بادشاه به اورائل دل دلول کا بادشاه ب توجسوں کا شاہ ہونا جاؤیسی بلد دلوں کا شاہ ہونا جاہد ہاور یہ بات مجوبیت سے تن انصب ہونی ہے۔
پس مجوبیت ہی اگل درجہ کی جاء ہے ای وقت تعالیٰ فرمائے ہیں سیسبععل لھید الموحد و دا (اند تعالیٰ ان کے
پس مجوبیت ہی اگل درجہ کی جاء ہے تو تعالیٰ فرمائے ہیں سیسبععل لھید الموحد و دا (اند تعالیٰ انور
کے مجوبیت بیدا کر دیں گے) پس معلوم ہوا کہ باہ بری چیز نشین بقد مید تو آیک انچی چیز ہے کرتن تعالیٰ ابلور
امتان (لحمت دین) اپنے صائح بندوں کو منا ہے تا وہ جہا دی گرے کا کی کسیت حضور ملی الشد علیہ ملم
فرمائے ہیں ۔ معدود المسال المصالح للوجل الصالح ( آیک آدی کے لئے تیک الی انچی چیز ہے ) پس
مال درجادہ مورخور نیس ہیں بلکہ شدم و حب مال اور حب جاہ بین جمی کی نسبت مضور ملی الشد علیہ ملم فرمائے
ہیں ماد دب ہوئے ہی کہ دین کو ابستا تو ابلی غنج میا المبال و الشوف لدین المعرود دینے
ہیں تو وہ مجمی کر یوں کو اب تا درجہ دی گئی ہیں جو ان میا کہ میں اور میں ہیں ہی ہیں ہی تا تھ انسان کی افراد یا تو در کے مالی اور دینے ہیں رہی تو چیو کس کہ ان ایس کے در ان کے میں مورٹ کے میں اس کی بوتی ہے پس
کرنے کی خورور نہیں رہی تو چیو کئی قاب عادت بین ہے کہ جب مال ہوتا ہے قد حب ال کھی ہوتی ہے پس
کرنے کی خورور نہیں رہی تو چیونی قرارے جی ہیں ہو۔

کرنے کی خورور نہیں رہی تو چیونکی قاب عادت بین ہے کہ جب مال ہوتا ہے قد حب ال کھی ہوتی ہے پس

ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

حن تعالى نے اس آيت من ايمان وگل صالح پردوكامد ارد است من مح كاد و چيزى ايس المصفود جس كابيان سيسجعل لهم الرحمن و داش سيادراك طريق يحى ايمان وگل صالح جس كابيان اللذين امنوا و عملو الصلحت على ب-

### طريق نجات

یہ آیت دوجرو پر حشل ہے۔ ایک مقصود دو حشوط کی تعقیدہ کا میں کی تحد کر این مقصود کیا ہے دود دو چزیں ہے۔
ہیں۔ امسوا و عملو المصلحت کیونکٹن تعالیٰ بحک قو کم سے بیس کی جولاگ ایمان ان سمی اور تیک امریس اس کے سے لئے حق میں کا محرب کیا گیا ہے تو تقصوداور تیجہ کے لئے حق میں میں کا محرب کیا گیا ہے تو تقصوداور تیجہ کو جہار ایک اس کے کار بھی کا محل ہو گئی کا محل ہو گئی اس کے لئے ایمان ان محل ہو تھی کا محل ہو گئی کا محل ہو تھی ہو تھی ہو تھی کا محل ہو تھی کا محل ہو تھی کا محل ہو تھی کا محل ہو تھی اس کے ایک کا ان تھیں کہنا ہے تھی ہو محل کی ادار دورہ بالے نے اس کیا گئی ہیں شوائد کی ہوران اس کے تمام کیلئی تھیں کہنا ہے تھی ہو تھی کا فی تھیں۔
مان کا بھی ہیں شوائد کی دوراندورہ بالے نے اس کی بین کی بزرگ کیا تھی کہنا ہے کے لئے کا فی تھیں۔

یں بیر بھے لیٹا کافی ہے کہ ہم تن تعالیٰ کے مجوب بن جادیں گے اور اس کے فروٹ میں سے بیٹھی بتلا دیا گیا تھا کہ بیٹھن خاتی کا بھی مجب ہوجادے

ان الذین امنوا و عملوا الصلحت سیجعل لهم الرحمن و دا

حق تعالی فرماتے ہیں کہ ویک جولگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک سگل کے عقریب اللہ تعالی ان

کے گئی جب پیدا کردیں کے لیخی ایمان اوراعمال صالح والوں کے لئے اللہ تعالی ایک وعد وقرماتے ہیں اور وعد ہ بھی قریب کا کہ اللہ تعالی کہ کہ دیا

می ارکب کہ کہا ترب تعادف دیا ہی موسکا ہے کہ فرت می قریب ہی ہے گر میجعل سے تعادد یکی ہے کہ دیا

کا وعدہ ہے کیونکہ قرب متعادف دیا ہی کو جب چانچ جب بیابا جاتا ہے کہ بیکام جلدی ہوجائے گا تو بھی مغہوم

ہوتا ہے کہ بہت جلد ہوجائے گا۔ ایس بم کو بنا علی اقواعد کر الماجة بیرش حاصل ہوجائے گاریست می تعالی
جلدی ہوجائے کا دیون کی کو بیا کے وجدہ براد دیا میں بہت جلد حاصل ہوجائے گروکر کر لیں۔

ودا كالمفهوم

ببرحال ایمان اور عمل صالح پر وہدہ دوا کا جس کا نام عبت ہے فرماتے ہیں۔ لیتی ایمان اور عمل صالح والوں کی بحیت الشد تعالیٰ بیدا کریں گے اس مقام پر الماعلم اس کو یا در کیش کہ شیس نے اس حاصل ترجمہ شیں دوکو مصدرت کالمنفقول کی محقق سے اللہ ہے۔

محبوبيت كاباطني سبب

ترعال کی دوید می نتا تا بون کدایمان قرال صار کی دوید یحید کیون به وقی بسید اس اور توسید کداشد خالی ساز می این مدون کر به داشد بسید تا می دوید بسید کداشد به خوات کا دوید بیان کرتا بون ایک و با دار خالی این مدون کردار خالی ایک و دوید بیان کرتا بون ایک و دارا خالی دوید بیان کرتا بون ایک و دارا خالی داد که با دارا خالی دوید بیان کرتا بون ایک و تر تا نسانی اس سے باطنی به ایک کرد بدید دار ایک خوات کردار بیان کرتا بون مدید شریف می بود به کرتا به ایک خوات بیان کردار بیان کردار کردار کردار کردار بیان کردار بیان کردار بردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار بیان کردار بیان کردار کرد

سنے بات سے کر خوشوں گا اطان قلوب میں ہوتا ہے اور دو می کراس کا محت قلوب میں پر جاتی ہے۔ چانچوز میں باطان کم اجا تا ہے۔ فیوضعہ له القبول فی الارض کہی دوسری نظروں میں مقول ہوتا ہاں کے بعرضور نے استفہاد میں ہیا ہیں پڑھیان المدنین اصنوا و عملوا الصالحت مسجعل لھم المسوح میں ودا صنور کا میا ہے بین مناصر کی دال ہاں پر کردایہاں پرصدر پڑ کا لمقول ہے اور برااس مضمون کواس آ ہے سے استمال کرتا تھے ہے۔ دومراراز بافنی ہے کہ کیل مجت کا قلب ہے اور قلوب حق تعالیٰ شئؤرة مسريب

ém∳

اشرف التفاسير جلدا

کے قبنہ ش میں جب وہ تلوب میں کی کامجت پیدا کرنا چاہیں گے بالاضطرار اس کے سامنے جمک جانا ہی بڑے گااس کے سامنے بھر کی کا دوسلابیں ہے کہ میڑھا چلے۔

۔ اور راز طاہری ہے ہے کہ عبت کے کل شخص سبب ہوآ کرتے ہیں اوال کمال جمال کی عطاد احسان سبب محبت کا ہوتا ہے چنا چیرشن ہے ای بنا و پرعبت ہوتی ہے اور عطائق عمی میدجی واٹل ہے کہ کس کی خطا معاف کر دو جائے یا کسی کا محمد کردیا جائے کسی کو ہے ہودگی پروکڑز دک جائے۔ مجمی کمال کا وجہ سے مجمعت ہوتی ہے خواہ ما ما جائے ہے۔

ملی ہو یا تملی یا اظافی مثلاً الل علم ہے عبت ای واسطے ہوتی ہے کہ ان شریا کمال علم ہے۔ الحاصل ! جواسب مجت کے ہیں اوال جمال کال اگر فیت نے اس کی ملتی وہ بیٹیم فر مالی ہے ہیں جو خص

شریعت پڑل کرے گا جو کہ عدمانو الصلحت کا مدلول ہے دوباطیح محب ہوجائے گالوںا ٹی آفر مٹمل آو مجوب ہوگائی غیر قوموں میں مجی اس کا متبار ہوگا اس لیسے بعض اعمال صالحہ کا دوتی میں وثل ہونا یجھ مثر آ گیا ہوگا جو کہ باب معالمہ دمعاشرت واطلاق ہے ہے۔

أيمان وعمل صالح كامحبوبيت مين دخل

## شُوْرة طله

### بِسَتَ عُواللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمِ

# اَلَزِعْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ©

تَرْجَعِينِهُمُ وه بري رحت والاعرش پرقائم ب

### تف**یری نکات** الله تعالی *کے عرش پر* ہونے کا مفہوم

ہے کہ استوی علی العوض بحت برتخت نشستن (تخت پریشمنا) کا آبابطوں امور قسرف فی الامود سے چنا نچر بھن جگراس کے بعد بدبو الامو (ووہرام کی اقدیم کرتاہے) کا آبابطوں اس کے تغییر کے دوسکتا ہے۔ (اورود مرسمة امیش ہے اللہ المدنی سے اللہ المدنی سے اللہ وقت الارض فی استة ایام فی استوی علی المورش (اللہ بی ہے کس نے آبان وزشن کی چھوں بیٹ پہنے آگیا پھڑتے تا آم بوا) استوی مشیرالند کی طرف ہے سووہاں حسب قاعدہ القو آن یفسر بعضہ بعضاً (بھن برتر آن کا بھش برتر آن کا بھش برتر آن کا بھی کرتاہے) بیکہا جا سکتا ہے۔ ہے کہ پہل کی مراد تحل المقور آن یفسر بعضہ بعضاً (بھن برتر آن کا بھش برتر آن کا بھی المیں المیں المیں کے المیں

عرش الله تعالی کامکان نہیں ہے

الله تعالى مرتب عالب بين الواكية الولي احتركا كرتا بكد استوى على العوض بمعنى يرتخت نشستن كنابيه عنفاذ المورد قعرف في اللمورش اقعرف كرنا بهدينا ني يعن مجلس كه بعد صليو الاهو (وه برام كما قد بيركرتاب ) كاماً نا بطوراس كنفسر كه بومكل ب

و سعت رحمتی کل شیء (میر کار تمت بریخ سے دستے ہے) کی مرادف ہوگیا اور حرش کی خصوبیت آل نے ہوگی کہ تعلق رحت کا اولا الجداد اسطاس کے ساتھ ہوا ہے اور دور کی اشیاء کے ساتھ اواسط اس کے سے کس حاصل بیرہ اک داشرہ الی کی حق سے جس کے جمال میں یادا کا ہوتی ہے۔

تجلى كى معنى

یماں سے بھی کے متی بھی واضح ہو گئے کہ گئی کے متی یہ بین کہ کی صفت کا قعل متجلی لدا جس کیلئے بھی کی گئی ہے ) سے موجائے ۔ بھی کے متی جبکہ دیک کینیں بین چیمے گوام چھتے ہیں۔

اللهُ لِكَالِهُ إِلَاهُو لَهُ الْمُعَالَّةِ الْحُدْثَةُ عَالَهُ الْمُعْدَةُ الْحُدْثَةُ عَلَيْهِ الْمُعْدَةُ ا

تَرْجَعُ (وه) الله ايها بكراس كرمواكوني معبودتين اس كرا يقح اليحمام بن

تفيرئ لكات

حوادث الله تعالى كاساء وصفات كے مظاہر ہیں

هنرت حاتی صاحب پرتوحید کابهت زیاده غلبر تحاومه قالوجود تو حضرت کسرایش ایسامعلوم بوتا تھا کہ شاہد مشخص ہاکیسر ترسورہ قلط شنتے رہے اس آب پریٹنگی کر لاالہ الا هو له الامسعاء المعسنی حضرت پراسکاغلبہ و کمیا بطور تغییر کے فرمایا کہ پہلے جملہ پرسوال دارد ہوا کہ جب سواء اللہ کے کوئی ٹیس تو میر دادث کیا جیں جواب ارشاد دوا له الامسماء العسنی کشخی سب ای اساء دعفات کے مظاہر بیں ای کو کوئے کہا ہے۔ ہرچہ بینم درجہاں غیر تو نیب یا تو کی کا خوے تو یا بوئے تو

ڔڿ٢٠ (٢٩٠٥ يرويت اِتِّنَىُ ٱنَاللَّهُ لَا اِلْمُ إِلَّا ٱنَافَاعُبُدُ فِي ۗ وَلِعِ الصَّلْوَةِ لِنِ كُرِي ۗ

ﷺ : (وویہ ہے کہ ) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود ٹیس تم میری عی عبارت کیا کرواور میری قاباد کی غمار پڑھا کرو۔

## تفیری نکات نماز کاایک عظیم ثمره

اب می اقسم الصلوة الملكوی شما ایک تنته بیان کرتا مون جم اغاز گافتیات دیگر عبادات پر بحد ادام بیت ایک مون ایک بیت ایک مون بیت انگرده می بیت ایک و جم ادام بیت بیت ایک مون بیت ایک و جم ایک ایک و جم ایک بیت ایک و جم ایک و جم بیت ایک و جم بیت ایک و جم بیت ایک و جم بیت ایک ایک و جم بیت ایک و بیت و بیت ایک و جم بیت و بیت ایک و بیت ایک و بیت ایک و بیت و بی

نماز تیام و تعود ورکن و تعود وقر امت ہم ب بادران ارکان کے ساتھ تھے وقلہ اس تیکیرو ذکر بھی لگا ہوا ہے۔ بیٹماز کے اجزاء ہیں اب جٹائے اگر نماز فرٹس نہوتی تو جوچز ہیں نماز کے اعمر ہیں کیا آپ ان کو نہ ڈھوٹر تے بھیغا آپ خودان کو ڈھوٹر تے اوران کی طلب وطائ میں عمر فئم کردھے کیونکہ ہم عاش کواس کی تمنا ہوتی ہے کر مجوب کے سامنے اپنا بھر و نیاز طاہر کرے اوراس کی تعریف وٹٹا و مٹس زبان کور کرے اوراس کی یادے دل کوئیل دے۔

اب نمازیوں کوسٹر کرناہوں کدوہ ہی نماز پرناز ندکریں کیونکر تن تعالیٰ نے تخص صل نمیں فر مایا کدنماز پڑھاکرو بکد اقیم الصلوة فر مایا ہے جم شما قامت کا امر ہاورا قامت ملوق ہے کداس کے سب ادکان اعتمال دہویہ کے ساتھ اداکے جا کی قونماز پڑھ کر بے فکر شاہوجائے بکارا قامت کی کوشش کیجئے۔

### نماز کی روح

للذ کوی عمل ام خارے کا ہے تئی نماز کی خارے اور دور حمیری یا دے۔ یہاں ذکر کے منتی یا د کے ہیں اس کا اول دوجہ یہ ہے کہ مواتے خدا کے کی اور کا دل میں خیال شہوخی کراس کا بھی کہ شمل اس وقت خدا کو یا دکر ہا ہوں حاصل ہے کہ قلب میں خدکورکا خیال ہوڈ کر کا خیال شہو۔ دومرامرجہ یک مذکور کی یا دند تھی اقد ذکر کیا وہ تی تھی تھی تھی کہی کسٹس اس وقت یا دکرتا ہوں۔

# وَمَاتِلُكَ بِيمِيْنِكَ يَلُوُلُسَ ﴿ قَالَ هِي عَصَائَ آتُولُوُّا عَلَيْهَا وَ

اَهُشُّ بِهَاعَلَىٰغَنَمِیْ وَلِیَ فِیْهَامَالِبُٱخْرِی®

ر اور ہمارے داہنے ہاتھ ش کیا ہا۔ موئی علیدالسلام۔ نہوں ےکہا میری انٹی ہے ش مجھ اس پر ہماراتا عاموں اور بھی اپنی کمریوں پہنے جماڑ عاموں اور اس شریعر ساور تھی کام نظام ہیں۔

### تفيري لكات

# امورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں

ان افْدِ فِي الدَّالُونِ فَالدَّالُونِ فَاقْلُوفِي مِن الْيَرِ فَلَيْلُقِ الْيَرِ فَلَيْلُواللَّالِ السَّاطِ ا وَيَحْتُنُ مِي مِن كَالِيمِ مِن وَالدِيمِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن الدِيمِ وَالدَّوْنِ الدِيمِ وَاللَّهِ ال

# قذف کے معنی اور عجیب وغریب تفسیر

فرمایا کریعض لوگ بیشبر کرح بین کر حضرت موئی علیہ السلام مغلوب الفضب بین کر تختیاں پھینک ویں۔ جواب یہ ہے کہ "القانا" اور" تقذف" کے معنی ایک ہی ہے۔ ف افسا فسیدہ میں قذف کے معنی بیٹیس کہ حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ نے موٹی علیہ السلام کو پجینک دیا بلکہ معنی یہ ہے کہ جلدی سے دریا بھس رکھ دیا۔ ای طرح موق علیہ السلام نے الواح کوجلدی ہے۔ دیک یہ۔ (اسلام الم تین ج علی ۸۵)

### حق تعالی ہےہم کلامی

صاحبوا اگر کوئی مجیب ایک جمل زبان تصفیف کرک عاش ہے اس شربا ہتی کرے قاش آر کیا ا عاش ہے تھیا اس کی قدر کرے گاور دو محمل زبان ہی اس کی اظریمی تھیج زبان سے زیادہ پیادی ہوگی کیونکہ مجیب کی زبان ہے اور آر آن تو بہل مجی ٹیس بلا نمیاے تھیج اور پٹی بجیب و گریب ٹیریس کرا آبال میں بہت ہو ہ آتا ہ مجیع ہیں دو آوال کی فصاحت و دبلاف اور ٹیریٹی کو تھے تاہیں گر جوئیس تھے ان کوئی اس میں بہت ہو ہ آتا ہے ہے جم بھر کر کے گوار اور جو لوگ طاور پر آن پاک کے عادی بین دو اس کا فوب بھر ہے کہ ہوئے ہیں اور اگر کی وقت کوئی فرق الحال تاری کی اجازی اس سے آبان کی کر کے بحد و اس میں میں مجھے آبان ہو آتا ہے اگر کی وقت کوئی فرق الحال تارہ کی اجازی اس سے آبان کی کر ان چھ جاتا ہے۔ بمر آبان کی بیوا ان ہا وہ کی اس موال ہو گیا ہے کہ آبان پڑھا کی اور اب سو میں را اور اب سوی کا موال ہے اس کی معلوم ہو چکا ہے کہ آبان پڑھا کو اللہ تعالی کے با تم کر ما ہے جو کہ ان کا وہ میں کورا ہے تھی معلوم ہو چکا ہے کہ آبان پڑھا کو اللہ تعالی کے کر عاش طرح طرح ہے اس کے بہانے واجو بڑا کرا ہے کوئیوب ہے ہا تم کر کے کا موقع ہے۔ کر عاش طرح طرح ہے اس کی ایک خوال میں اور اس کے کھیوب ہے ہا تم کر کے کا موقع ہے۔ معرب سے ماری کا مین اور علی اس کو العام و العام و التحال ہو الحال ہو تھی کہ کہ موقع ہے۔ معرب سے مرح کا گل نورا والے العام و اوالت ہے۔ والت ہو ایک ہے کوئیوب ہے ہی کر کے کا موقع ہے۔ 
مدر سے بین مرح کا گل نورا وطیا العام و اوالت ہم ہے موال ہوا تھا

وماتلک بیمینگ یاموسی (اے موک اُنہارے دائے ہاتھ مُن کیا ہے؟) اس کے جواب میں مرف اتاکائی تھا کوعدا کہ دیے گرٹیں چونکدان کومیت تھی واس وقت کوئیٹرت سمجما کیجوب سے با تمس کرنے کاموقع لما ہے۔ آبوں نے تفصیل سے جواب دیاھی عصابی اتو کاؤا علیہا

یہ سرب سے بیا علی خدمی و اهش بھا علی خدمی بدیمری الآگی ہے میں اس برمہارالگالیا ہوں اور اس سے مربوں کے لئے ہے جہاڑتا ہوں۔

# وَالْقِيْثُ عَلَيْكَ مُعَبِّدٌ مِنْ فَالْمُسْتَعُ عَلَى عَيْنِي 6

وَيُحْكِينُ أور ش تباراء وراني المرف الميك الرحبة والدياوية كتم مرى كراني ش رورش باؤ

حضرت موسیٰ العَلَیٰ نے شنرادوں کی طرح پرورش پائی

فرمایا کرمونا علید السلام نے شمراووں کی طرح پرورش پائی فرقون کے گھوٹ پرموار ہوئے تھے اور اس کی طرح کپڑے پہنچ تھے بہت خوب صورت تھے اسی واسط حضرت آپیدا فرقون کی بوری الدوخور خوان کی کرفریفتہ ہو گئے۔

الفیت علیک معبد منی میں نے تم پر (لیخی موئی پر)ا نی طرف سے بجت ڈال دی) ہے ہی معلوم ہوتا ہے کسی نے کہا کھ فرمون نے قبل تی طور کی ما شرکیا۔انصاف کرنا ضروری تھا

سے بہا جو الواج کی اور بھی نے اور خوبصورت ہوگئے تھے۔اس واسطے جس پرزگ میں حضرت موکنا علیہ اور فر ایا کہ ابسان ہوتی ہے اس کی طرف دیمینا مشکل ہو جاتا ہے بیسے حضرت مدار رحمتہ اللہ علیہ۔اس واسطے وہ مذہر کر روہ رکھتے تھے تاکہ گوگل کو لکھنے شہو۔

نَّهُ الْمُ وَرَعُونَ إِنَّهُ طَعْيُ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنِالْمُكَدِّيَّالُّهُ لَيْنَالُمُكَدِيَّانَكُوْ

ٳۜۏؽڂؙۺ۬ؠٷٲڵڒڒؿؙێٙٳؽۜٮٚٵۼٚٵڡؙٲڽؾڠ۬ۯڟؘۘۼڶؽؘڹٵٙ<u>ۉٲڽؿڟڠٷٞڷڵ</u> ڒؿۼؙٳۿٚٳۧؿؿؽ۫ۼػڴؽٵٞڶۺؙۼڿؙۅڒڶؠ®

شری کے بازونی فرنون کے پاپ جاؤوں ہے نگل پریکا ہے گھراں سے تری کے ساتھ بات کرنا شایدوں۔ رفید ہے جہ باقبال کرے باعذاب آئی سے ڈرجائے دفواں نے کوش کیا کہ وہ اس پر زیادان ذر کریشے باید کہ زیادہ شرارت کرنے گیارشان ماک تم اید چانہ کر کہ یکٹ پھی کہ دفوں کے متھ ہوں سے منتخار کیا ہموں۔

### گف**یریٔ لکات** امورطبعیہ فطری چیز ہیں

مورطیعیہ فطرید وہ چزیں ہیں کہ انبیا علیم الملام جوسے نے یا وہ قوی القلب تھے ان پر مجلی ان کااثر ہونا تھا قرآن پاک میں متعدد جگہ تق تعالی نے حضرت موی علیہ الملام کے واقعات کوارشاوفر مایا ہے ان میں صرح وال ہے کہ الحق چیز واسے انبیام بالمام مجھی متاثر ہوتے تھے میں ان واقعات کو فرض کر تا ہول جق تعالى فرمات بين موئا على السلام إدوبا دون على السلام أوجم بوتا به افعها الى فوحون انه طفي فقو لاله قولا له قولا له قولا له الله قولا له قولا له الله قولا له قولا

ادربانک فرف ندیوائتس میضلوی کی سیمال بی سی کرفوند بی بدادروقت می بردادروقت می بردادر امروطبید کا اثر و نظر نامی کا بین سیمال بی سیم کرفون کی بیمال بی سیم کرانسان کوایا گراور ضعف معلوم به و کرشان او این گراور ضعف معلوم به و کرشان است کا است محلات است محلیات اور بیان است محلات محلات است محلیات است محلیات است محلیات است محلی بات بیمان محلیات کی است محلوات کرد و بیمان محلیات محلیات محلوات کرد و بیمان محلیات محلیات محلول سیمان محلول محلیات محلول محلیات محلول محلیات محلول محلیات محلول محلیات محلول محلول محلول سیمان محلول محلول

ٹرینے پڑٹے : وہ کھنے لگا گجر (بہ بتلا ؤ کہ ) تم دونوں کارب کون ہےا موئی موئی نے کہا کہ ( امارا سب کا )رب وہ جس نے ہر پیڑ کواس کے مناسب بناوٹ عطا فر مائی۔ بھرراہمنا کی فرما ٹیں۔

#### تفبیری نکات نف

فرعون كاروئ يخن حضرت موسى عليه السلام تص

نشانات یا تو قائم ہوتے یاباتی ندرہتے تو چلنے کو پھ نہ چانا کہ اب راستہ کدھر کو ہے بیہ بھی کمال حکمت ہے کہ ز مین کواپیا بنایا ہے جس پرمختلف رائے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں ) اور آسان سے یانی اتارا (بہمجمی کمال ت يرشى ) ال كر بعدار شاو ب فساخو جنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان فی ذلک الآیات الولی النهی چرام نے پانی کوراید سے ممم کی نباتات پیدا کیں ان میں سے خود بھی کھاؤاوراپنے جانوروں کو بھی چراؤاس میں عقل والوں کے لئے بردی نشانیاں ہیں کمال قدرت البہ غیر متنابيه پر)يهال بيسوال بيداموتا ہے كه او پرتوحق تعالى كا ذكر غيبت كے صيغوں ہے تھا يہاں تكلم كے ساتھ مونے لگا۔ المل ظا برنے تواس کا مدجواب دیا ہے کہ انسول میں السماء ما عک موی علیه السلام کا کلام تھا انہوں نے توبارش کے نازل ہونے پر گفتگو کو ختم کردیا تھا تی تعالی نے پیدائش نباتات کا ذکر تھم کلام کے لئے بڑھادیااور بتلا دیا کہ پانی سے نبا تات کا پیدا ہوتا نہایت عجیب حکمت پرمنی ہےاوربعض مغلوبین اہل صال نے کہا ہے کہ تبیل ہے بھی موکیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے اس وقت ان پر وحدت الوجود کا غلبہ ہو گیا تو غائبانہ ذکر چیوز کر تکلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ چرہم نے پانی سے نباتات کو نکالا اور اس وقت مویٰ علیہ السلام کا ''فاحو ا" فرمانا اليابي تحاجيها كرهجره طورن كهاتها انسى انسا الله رب العلمين بدايل حال بهت دوركى بات کہتے ہیں ان کو ہر خض نہیں سمجھ سکتا طلب تو وہی جواب سمجھ لیس جواہل طاہر نے دیا ہے وہ اہل حال کی باتوں میں غور نہ کریں مگران پر انکار بھی نہ کریں ( کیونکہ پیضروری نہیں کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہی ہو ) ببرحال جاب موی علیه السلام کا کلام ہویا حق تعالی نے ان کے کلام کو پورا کیا ہویمضمون ای گفتگو کے متعلق ہے جوفرعون سے ہور ی تھی اس کئے یہال حق تعالی نے مراقبار ض بی کی تعلیم فرمائی کیونکہ فرعونی "مراقبار ض" بی كے قائل تقے مراقبہ ماء كے قائل نہ تھے۔ يەنھى اس مقام پرايك كلتہ ہے جس ميں ہم پر بھى يہ چھينا ہے كہم فرعون اوراس کی قوم کی طرح نجی ہواس لئے تم کوچھی مراقبارض کی تعلیم کی جاتی ہے(پیتیسرا نکتہ ہے،۱۱) مگر حق تعالیٰ کے یهال ایسے انعیا کی بھی دوا موجود ہے وہ اذکیا کومراقبہ سابھلیم فرماتے ہیں (جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے ويتفكرون في حلق السموات والارض وقدم فيه السموات لان المقام مقام مدح اولى الالباب ٢ ا جامع) اوراغیما كومراقبدارض بتلات بین وه زمین می كامرا قبرکس توان كه دن بھلے ہو جاكس \_

<u>وَلاَيْفَلِحُ السِّحِرُكَيْثُ أَنِّي ۗ</u>

رِ اورجادو گر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا

ت**فبیری نکات** لائفُلهٔ الل**ے** رشہ

ارشاد فرمایا و کاکیفیل النمیور ش شبه دا به کرماتر و اکثر کامیاب دونا بر باوجودای کے بید ارشاد دونا ب کر و کاکیفیل شالمیور میرے زدیک یہاں پر ایک قدومون علی المیام و ساح بن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیکہ و لا یفسلح الساحو فی معارضته المعجزة (لینی ساتر مجرو ک مقابلہ شرکا میاب میں ہوسکا) (الافاضات ایوبری ۳۰ ۱۳۰۰)

#### ایک شبه کاخل

ادرثارثر بایلایفسلی الساحو شمن شهوتا کرکسام توآکم کامیاب بوتا ہے۔ گھرہا وجوداس کے بید ادرثا دوتا ہے کرو لایفسلی السساحو میر سیزو دیک بہال پرایک تیزی توزف ہے جوانسہ موکی طبیالسلام و مراح مین سے معلوم ہوتی ہے وہ میکرو لایفلیع الساحو فی معاوضة المععجزة (طبؤوائم ہم)

#### ساحران موسىٰ عليه السلام كاايمان كامل

ان نومسلموں کو کرفرون نے جب ان کو پر حمکی دی ہے لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من حلاف ولا صلبنكم في جلوع النخل ولتعملن اينا اشد عذابا وابقي (مينتمهارياليكطرفك إتح اور دوسری طرف کے یا کا ک کاٹوں اور تم سب کو مجوروں کے درختوں پڑنگواؤں گا اور بیمی تم کو معلوم ہوجائے گا كريم دونوں ميس كس كاعذاب خت إورديا ب) توانهوں نے نهايت دليرى سے جواب دياف الوالن نؤ ثرك على ما جاء نا من البينات والذي فطرنا فاقض ماانت قاض انما تقضى هذه الحيوة المدنيما انا امنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير و ابقى انه من يبات ربيه مبجر مافان له جهنم لايموت فيها ولايسحى ومن يباته مؤمنا قدعمل الصلحت ف اولىنىك لهدم اللدر جات العلى لينى بم كوسول ما يمانى كالدرنيس بم تحقي ضائعا لى يراوراس كاحكام بر برگز ترجی نددیں کے تھے سے جو ہوسکے کر لے اور تو کر ہی کیاسکا ہے صرف اس دنیوی زعد گی کوختم کرسکتا ہے اور ہم اللہ تعالی برایمان لے آئے ہیں تا کہ ہمارے گناہ معاف فرمادین خصوصاً گناہ محرجس برتونے ہم کومجور كياتها (اوراس ايمان ومغفرت سے حيات جاويد الم كوحاصل ہوگى )اور الله تعالى بهتر اور بميشه باقى رينے والا ہے (اس کی عطابے زوال ہے) جو تحض مجرم ہوکرایئے رب کے پاس حاضر ہوگا سواس کے لئے دوزخ ہے اس میں نہ مرے ہی گانہ جی ہی گااور جو خض اس کے پاس موئن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہول تو ایسوں کے لئے بڑے او نیے درج بیں اور دوسری جگہ ساحران موی کامیہ جواب بھی نہ کورہے قالو الاصور انما المي ربنا منقلبون (انهول نے جواب دیا کہ کھے حرج نہیں ہم اینے مالک کے یاس جا پنجیں گے ) اس میں الل لطائف نے کہا کہ انسا الی رب استقلبون (بم این رب کے پاس کی جا کیں گے علت ہے لاضیوکی طلب یہے کہ ہم کوسولی وغیرہ سے پچھ شرز نہیں کیونکہ ہم (اس کے بعد)ایے پروردگار کے پاس بی جا کمیں گے جس کے پاس جانے کے ہم مشتاق ہیں گرخور کئی حرام ہے اس لئے ہم خودہ جلدی سے خدا تعالی کے پاس نہیں گئے

سکتے ایچا ہے اُن کا کر کے میں جلدی پرتیادہ ہے وان الشان اوگوں کا کیا کا گیا ایمان تھا کہ مسلمان ہوتے ہی القام حق کے الیے مشاق ہوگئے اور حیامہ دنیا کی اقدران کی اٹاؤ ہے فررانز گل ساجوا پرمیت اور شوق پریوا کروں ہے ماری پر شانواں دنئی ہوجا کیں گیا۔ اس وقت میں ای کا طریقہ بناتا ہوں اور اس سے زیادہ میں آپ ہے بھی ٹیمیں کہتا نہ میں طاعات کو ایوں نز کر معاصی کو کیونکہ میں جانا ہوں کہ آپ بالیک دن شریع بندواری ٹیمیں ہو سکتے۔

ۅڡؙؽؙٵڠؙۯۻۜٛعَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مِعِينَةً مَّنْ كُلَا فَعَثْرُو يَوْمُ القَمَاةِ آعُمْ ﴿ ۚ ﴿ لَا رَبِّ لِمِحْتَرُثَةً فَاعْلَى ، وَقَلْ لُذُتُ يَصِدُا ۗ القَمَاةِ آعُمْ ﴿ ﴾ ﴿ لَا رَبِّ لِمِحْتَرُثَةً فَيَاعُلِي ، وَقَلْ لُذُتُ يَصِدُا ۗ

تریجینی اور جوشن میری ای نفیحت ہے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تکی کا جینا ہوگا اور تیامت کے روز نہم اس کوا عما کر کے (قبر ہے) اٹھا کیں گے۔ وو( قبجب ہے) کیے گا کہ اے میرے رب آپ نے جھکوا نہ ھاکر کے کیوں اٹھا یا شمی آو (ویزایش) آئے تھوں والا تھا۔

#### گفتیر**ی نکات** دنیا کی تمام اشیاء کا مقصود

رات دن ان کی او چیزین نگی رہتی ہے کسی وقت بھی آ رام میسر نیسی میں کھا کر کہتا ہوں کر جھیدت وسکون حقیق صرف میں تعالیٰ کی فرمانبر داری میں ہے اگر شک ہوقہ تمین دن میں فرمانبر واری کر کے دکھیا کو بیالترام کر د کرتما م منہیا ہے ہے تمین دن تک مجتنب رہیں گے بھرقلب کی پیکی حالت میں بیقینا فرق محمول ہوگا۔

> تفيري لكات تصورشخ كامقصود

(۱) فریابا که حضرت مولانا شهیدتصورشخ (۱) ہے منع فریاتے تتھے اوراس آیت سے استدلال فرماتے تتھے۔ ماهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون (كيابيصورتس بن جن يتم جي بيشحمو) (الانبياء آيت۵) اں طرح ہے کہ تماثیل ذہبہ صورت خارجیہ ہے زیادہ موجب اقتنان ہیں۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کوا یک مستقل شغل قرار دیا ہے۔ بالحضوص مشائخ نقشبندیہ کے ہاں تو اں کا خاص اہتمام ہے۔اس وقت اس میں مفاسد پیدانہ ہوئے اس پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالمعنی نقل فریایا کہ مانعین (۲) نے اعتاد '' علی القرائن' (منع کرنے والے ) (۳) تفصیل نہیں کی ( قرآن پر اعتادكر ) اس لئے شبہ ہوا كہ جائز ذرايعه كيے فرماديا تفصيل سيے كماصل مقصود تصور حق تعالى كا ہے۔ الله تعالی چونکه مر کی نبیس میں اس لئے جن لوگوں کی قوت فکریہ ضعیف ہوتی ہےان کو بیلصور جمتانہیں۔ اں میں ان کے ذہن میں خیالات بہت آتے ہیں۔ایسے لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے کے واسط تصور تجویز کیا گیا کیونکہ علاج بالصند ہوتا ہے یعنی شیال کے دفع کرنے کے لئے دوسرے خیال کو ذہن میں جمایا جائے گا خواہ وہ کوئی خیال ہو ایس اگر خیالات مختلفہ کے دفع کرنے کے واسطے ہردیکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہوسکے جی خیال جم سکے کیکن ان سب خیالات میں سے شخ کا تصور ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں زیادہ ہے گا۔اوراس لئے دفع خیالات میں زیادہ مؤثر ہوگا تو وہ مقصود بالذات نہ ہوامقصود بالغیر ہوا۔اس لئے جب سے غرض حاصل ہو جاوے توشیخ کا تصور بھی دل سے نکال دے۔اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہوجاد نے پھر احیاناً اگر خیالات آجادیں تو پھرٹنے کاتصور کرلے۔ جب خیالات دفع ہوجادیں پھرذات جی کی طرف متوجہ ہو جاوے کیونکہ مقصود حقیقت یمی ہے۔ (الافاضات الیومیہ ۲۳ مام ۳۰٬۲۹)

# سُورة الأنبياء

### بِسَتَ عُمِ اللَّهُ الرَّحُونَ الرَّحِيمِ

### ٳڷۿڂ؏ٚٷٚۊؙٳؽؙؠڔٷڹ ڣٳڬٛێڔؾؚۏڮۮٷۏؽڬۯۼۘڴٳۊڒۿؠؙٵ ۅػڵٷڶڬڵڂۺڡۮ؈

س کھیں۔ سنگھنٹی نے وہ لوگ نیک کا مول میں مستعدی کرتے تھے اور ام کونہایت ہی شوق اور خوف ہے ایکارتے تھے اور ام سے ڈرتے تھے۔

# تفبيري لكات

### علماءانبياء كے وارث ہیں

اس کے قبل سے تقل سے ختانہ تعالی نے حضرات انبیاء علیم السلام کاذکر اور حسب ضرورت مقام کے خاص خاش اخراض کے لئے ان کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں ان حالات کے بعدان حضرات کے مشتر کہ اوصاف کواس آیت ہیں ذکر فرمایا ہے۔

پس بیان آیت کامیے کواس میں اول حضرات انبیا علیم السلام کے مطم کو بیان کیا گیاہے جس کے برابر کی کاعلم بھی تیس ہے کیونکہ ایسے علم کال کے لئے تبوت لازم ہے یا ہوں کیئے کہ ایسا علم کال نبوت کے لئے لازم ہے یا دونوں طرف سے طازم مانا جائے بہر حال جو بھی تھی کہا جائے انتاقد رمشرت کی انازہ تا ہے کہ نبوت اور کمال علم میں افغاک نبیس ہوتا تو یا وجود علم کے اس کال مرتبہ پر بوں کے چھر مجی ان کی مدر کا کا دار صرف اس علم کو آر ادئیں دیا۔

### صرف کمال علمی مدح نہیں

بكهاس كراته انهم كانوا يسرعون في الخيرات (برب نيك كامول من دورت بير) مجموعه جزئمين بريدح كوختم فرمايا جس كاحاصل بيهوا كدكمال على بحى اگر جدكمال بيكين وه كمال تمام اس وقت موتا ہے كہ اس كے ساتھ عمل بھى مقرون ہوكيونك أكر عمل كويدح ش داخل ندمانا جائے اور صرف صفت علم يريدح كو مقصود مانا جائے تو صفت علم كومعرض مدح مين ذكر كرنا ايك امرزا كد يوگا- يس معلوم بواكد باعث مدح صرف كمال على نبيس بلكاس كے ساتھ كوئي دوسرا كمال بھي ہاورو وكمال كمال عمل ہے جس كواس مقام يرذ كركيا كيا ہے۔

اس آیت میں کئی متم کے تھم بیان کئے گئے ہیں اورسب کا حاصل مشترک بیہ ہے کہ اس میں شان عملی کو

جس میں سے عتلف انواع کو ایک ایک جملہ میں بیان فرمایا ہے کدان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

فرماتے بیں انھے کانوا یسوعون فی المخیوات کہوہ لوگ متحدی کرتے تھے نیک کا موں بیں سابک جملہ ہے جس میں ایک نوع عمل کوذکر کیا ہے آ گے ارشاد ہے ویدعو نسنا دغباً ورھباً یعنی ہم کو لکارتے تھے شوق سے اور خوف سے بیدو مراجملہ بجس میں دومری لوع کاذکر کیا گیا تیمراجملہ بو کسانسو النسا خشعین جس می ایک فاص او علل کامیان کیا ہے۔ اگر چدید می مکن ہے کہ جر جر جملہ میں تیون تشم عمل کے مجوع ومرادليا جائين جرمحى اتناضر ورمعلوم بوتائ كمرجملكوكى ايك نوع عدنياد وتعلق الدي على تین تنم کے ہوتے ہیں اعمال جوارح اعمال لسان۔اعمال قلب مثلاً نماز ہاتھ یاؤں کے متعلق ہے ذکر اللہ زبان کے متعلق ہے خشوع قلب کے متعلق ہے وان انواع اعمال میں اگرچہ ہر ہر جملہ کوسب عی اقسام کے ماتھ ایک طرح کا تعلق بے کین زیاد تعلق ایک ایک جملہ کوایک ایک بی عمل کے ساتھ ہے چہانچہ بہلا جملہ اور اعال جوارح كساته زياد تعلق ركاب دومراجلة للاان كساته اوردومر جمليني بدعون م جو رغبا و رهبا كى قيد بوه تالى بالندااصل مقعود بالذكريد اعوننا عى بواا كريداس جمله من دومرا احمال بھی ہے کہ قیدزیادہ مقصود ہواور ای بناء پر ش نے کہا تھا کہ ہر جملہ کو ہر ہرنوع عمل کرے بھی کہا جاسکتا ہے تیراجلہ اعمال قلب کے ساتھ متعلق ہاورای رخم کردیا گیا ہے ہی اس جع کرنے سے لازم آیا کیل كى تينون قىمول ك جمع كرنے يول كا كال بوتا باوراگر ايك بردوك محى كى ربى اوعمل ناتص رے كا۔ آج كل جارى حالت قويد بي كرجوار آورزبان وقلب اعمال صالحكى بجائے عاصى مس مبتلا بين اس لئے خداتعالی نے اس آیت میں تیول نوموں کی طرف اشارہ کردیا کہ انبیاء جوارح کو بھی بچاتے تھے کہ بیسادعون فی المخيرات ان كى حالت تقى اورزبان كوتهى معاصى يروك كراس كوطاعت مين لكات تقد يسلعوننا ان كى

فالتفاسير جلد

شان تنی اور پھران کی دعاء محی دخیرت اور رہیت کے ساتھ تھی تھنی خاہر سے کہ دخیرت اور دہت کو بطور شروا فریا یا ور مقصود بدھ حون سعلی ہوتا ہے آگر چدو ہمری آئیر بھی اس کی مکن ہے جیسا کہ بش نے پہلے اشارہ پھی کیا ہے لیکن چھے ختیا رہے کہ بش اس کفیر کو اور افزار وال اور فلس کے معاصل کے تھے کہ ان بیش شرح کیا ہاجا تھا۔ جھے اختیا رہے کہ بیش اس کفیر کا تھا تھا تھا ہے۔

خشوع عمل قلب ہے

### إِتَّكُوْ وَمَا تَعُبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَسَبُ جَمَّةُ أَنْتُولَهَا وَارِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَوْلُا إِلْهِ اللهِ مَا وَرُدُوهَا وَكُلُّ فِنْهَا

خلادُونَ®

۔ تھنے کئے ' بلاشریم (اے شرکین) اور جن کوئم خدا کوچیوز کر پوچیر ہے ہوسب جنم میں جبو کئے جا کا گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے (اور یہ بات بچھنے کی ہے کہ) اگر بید انتہارے معبود) واقعی معبود ہوتے قواس (جنم ) میں کیوں جاتے اور سب (عابد ین دسجود ین) اس میں بیشہ بھیشہ کور ہیں گے۔

## تفيرئ لكات

سمس وقمر وغيره كيجهم ميں ڈالنے كاسب

صدیت ہے ان الشعد القصد یکور ان یوم القیعة فی جھنم (او کھال قال) آیت ہے بیمطوم ہوتا ہے کہ چتنی چیزوں کی اللہ کے حوام عرادت کی گئے ہے جیسے اصام اور شمس و قروفیر ووہ میں چہنم میں ڈالے جا کیں گے اور عدیث میں شمس وقر کی الفریق ہیں ہی وہ میں موال ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے کیا تھور کیا جب میں بی چیق اور اور میں ساتھ او جھے یاد ہے کہ اس سند میں وہ در اور اور اس کے درمیان تقریبی ان گھوڈیک بجٹ دری آیک کہنے تھے کہ ان کو عذاب ندہ وکا کیونکہ میں دوسرے کہتے تھے کہنیس ان کو میں عذاب وکا کیونکہ سیدیسٹرک تھے۔

اسوقت قریش می خدند بادا کیونکد بزرگول کی بات شن وقل دینا خلاف ادب تھا۔ مگراب بواتا ہوں کیونکد شاید اس وقت میری ڈاوٹی میحیان سے زیادہ بڑی ہوئی ہے ریہ بطور لطفہ کے ڈبایا اس) جواب وق ہے کمان اشیاء کا دخول چہم قصور کی ویہ سے شہوطی اور سویت بالقد کو کی قصور کیس ورشہ بات بہت دور تک پہنچ کی ملک ان کوکھار کی حرب بڑھانے کے لئے چہم شربہ جیما جائے گا تاکدو وال کو کیور کھے کرا تی جات پر الموس کرتے ریس کہ ہم نے کن چیز ول کو میوور بایا تھا اور چہم شرب کی کا بونا ان کے معذب ہوئے کو مستر مہیں۔

انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لوكان هؤلاء الهة صاور دوها وكل فيها خلدون (صوره الانبياء آيت ٩٨)

اور صدیث ش ب ان الشمس والقصر یکوران بوم القیمة فی جهنم (او کماقال) پروارد ووتا ب را سے سیمعلوم ووتا ب کرچنی چیزوں کی الشد کے موام ادت کی گئی بیصے اصنام

نرف التفاسير جلد سنورة الأنسكاء 41.9 اورمش وقمروغیرہ وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں اور حدیث میں مش وقمر کی تصریح ہے۔اس بربھی وہی سوال موتا ہے کدان چیز دل نے کیاقصور کیا۔ جب میں بی تھادیو بند میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کداس مسئلہ میں دو مولو یول کے درمیان تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی۔ ایک کہتے تھے کدان کوعذاب ندہوگا کیونکہ یہ جمادات ہی اوردوم ب كيتر تھ كنيس ال كوجى عذاب موكا كيونكه يرسب بشرك تھے۔ اس وقت تو میں کچھے نہ بولا کیونکہ بزرگوں کی بات میں دخل دینا خلاف ادب تھا۔ نگراب بول ہوں کیونکہ شایداس دقت میری ڈاڑھی کچھان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے (بیلطور لطیفہ کے فرمایا ۱۲) جواب وہی ہے کدان اشیاء کا دخول جنم تصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سمیت بلاقصد کوئی تصور نہیں در نہ بات بہت دورتک ہنچے گی۔ بلکہ ال وكفار كى حسرت برهانے كے لئے جہم مل بيجا جائے گا تاكدوه ان كود كيدد كيرا بي حاقت يرافسوس کرتے رہیں کہ ہم نے کن چیز ول کومعبود بنایا تھااور جہنم میں کسی کا ہونا اس کےمعذب ہونے کومتشر مہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔غرض عشاق اگر جنم میں بھیج بھی دینے جائیں تو ان کا دوزخ میں جانا اس طرح کا ہو گا۔معذین کی طرح نہ ہوگا۔دیکھوچیل خاندیس جانا ایک تو مجرم کا ہے اور ایک جیلر کا اور ایک ڈاکٹر کا جانا ہے جومجرموں کی صحت کامعائنہ کرتا ہے۔ کیا سب کا جانا برابر ہے۔ ہر گزنہیں۔ بلکہ حیثیات کا فرق موجود ہے۔ گو بظاہر سب جیل خانہ ہی میں ہیں۔گر ڈاکٹر اور جیلر گورنمنٹ کےمقرب ہیں اور مجرم معتوب ہیں بھی فرق حیثیات دخول جنم میں بھی کیون نہیں مانے ۔ آخر معقول کس لئے پڑھی تھی کیا ماکول بنانے کے لئے پڑھی تھی۔ صاحب اس سے کام لوتو پھر کچے بھی اشکال نہیں۔ای فرق حیثیات سے ایک اوراشکال رفع ہوتا وہ یہ کہ عقائد کا مسكله ب كدرضا بالقضاء واجب ب اور دومرا مسكله ب كه خيروشب سب قضاو قدر كے تابع بين تو كفر بھي قضاء ے ہاورتیسرامسکدے کدرضا بالکفر کفرے واب رضاء بالقضاء کو کر موااگر برقضاء کے ساتھ رضاء لازم ہےتو چرکفرے رضالازم ہوگی حالانکہ رضا بالکفر کفر ہے اس کا ایک جواب تو علاء ظاہرنے دیاہے کہ قضاء کے ساتحاتو رضالازم ب مرمقضي كي ساتحالا زمنيس اور كفرمقضى ب قضاء نيس تورضا بالكفراس لن كفر ب كه اس میں رضا بالمقضى ہےاور رضا بالمقضى مطلقا واجب بلكہ جائز بھى نہیں بلكه اگر مقضى خربے ورضا واجب ے اور اگر شرب تو جائز فہیں مگراس جواب میں بہت تکلف ہے۔ عارفین نے اس سے بڑھ کر پیر کہا کہ رضاء بالكفريس حيثيات كافرق بيعني اليك حيثيت أو كفريس صدور عن العبدى بواوراس ورجه من بيرشمن ب

اورا ك درجه من ال يردضا كفر ب اورا يك حيثيت كلوقيه للحق كي ب يعني ووحق تعالى كا پيدا كيا مواب اوراس درجه یل وه حکمتول کو مصفحمن ہےاورای درجه یش اس پر رضاء واجب ہے۔

خلاصہ بیہ دوا کہ مکسوب للعبد ہونے کی حیثیت ہے اس پر رضا جائز نہیں اور کلو تا کمق ہونے کی حیثیت سے اس بررضا واجب ہے مولانا ای کوفرماتے ہیں

گر بما نسبت کنی کفر آفت است كفرتهم نببت بخالق حكمت ست کفران کا تلوق ہونے کی بناہ پر سراسر حکمت ہے اور گفر بندے سے سرز دہونیکی بناہ پر سراسرآ فت ہے۔ اور عدار ف فر باتے ہیں معادل معادل معادل کے اس کا معادل کا ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کے س

درکار خانه عشق از کفر ناگزیرست آتش کره بسوزدگر بولهب نباشد که کامه دانجی هذری به راگرکزارکر در مدته تا هم سرطرحی بیش مذاکر ادار جسر کاف و

د نیاش کفر کا بونا مجی شروری ہےا گرگوڑا کر کٹ نہ ہوتو آگ کس طرح روثن ہوا اُگر ایولہ جیسے کا فرند ہوتے تو آگ کے حال تی۔

سی تو قائی کا طرف منسوب ہونے کی جیٹیت سے تفریمی می محسیس ہیں کداں سے صف تہ رہ جال ا اسم تھم کا ظهور ہوتا ہے۔ تیز اس سے سلمان اور عوشین کی رفت طاہر ہوتی ہے کیونکد اضداد ہی سے اشاء کا ظهور کال ہوتا ہے تیز اس سے کا رفاز دونا کی رونی اور ترق ہے کیونکد دونا شی پوری ترق کا فریق کر سکتا ہے جس کو آخر سے کی تھے کوئی گرفین مسلمان چونک آخر شی کر بتا ہے وہ دونا شی پوری طرح مشہد کینیں ہوسکتا۔ چھر سے ریل کا دشم تھم کی تی ایجاد ہی کیکٹر طاہر ہوتی تو خدا تعالی نے جو کھڑ کو پیدا کیا اس میں بہت محکمتیں ہوئی اور بندہ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے تفریش کوئی محسنت نیس کیونکہ جو محض کفر کر رہا ہے کہ طاس اس کا تو سرایا ضروع ہے کہ خدا تعالی کا باغی ہوگیا۔ پس کفراس سے شورے مام کا گئی ہے کہ طاس اس کا تو سرایا ضروع ہے کہ خدا تعالی کا باغی ہوگیا۔ پس کفراس حیثیت سے کہ ضدا کا پیدا کیا ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ رضالان مرچنا تھے اگر کوئی ہے کہ خدا شد تعالی نے کھڑ کو کیوں پیدا کیا ہم بیا ہوا کہ طال

كافره ويا تديك بي من بجواد (الوس السل التدراء التعلق المن ٢٠٢٣) وكفك كتبنا في الزَّبُور مِن بُعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِتْهُا ما ما الله الذي الدّراض يرتْهُا

عِبَادِي الصَّلِعُونَ

ر بین کا در زم (سبآ سانی) کما ہوں میں اور محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین ( جنت ) کے مالک میرے نیک بندے ہیں۔

> تفیر*ی نکات* ارض جنت

بدوہات ہے جویش نے دفل کے ایک جلسیش ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی اور بیدہ وہ قت تھا بلکہ لیمان نے ترکی حکومت کو ککست دے کراڈریا نو بل وغیر وہ تح کر کے تقدیمسے بعض ضعیف الاحقاد ملا انول

کے دلوں میں اضطراب اور تزلز ل آگیا تھا اور ملاحدہ تو برملا کہنے لگے تھے کہ خدابھی نصرانیت کا حامی ہے اسلام اور مسلمانوں کا حافی نہیں ۔اس پر دبلی کے بعض مخلصین نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی تخت ضرورت ہے تا کہ اس فتم كشبهات كاازالد كياجائے چنانجيش كيااوراس موضوع بربيان ہواجس ميں اى تتم كے شكوك وشبهات كابہت خونی کے ساتھ بھماللہ از الد کردیا کمیا اور خاتمہ بیان پر بطور اتمام ججت کے میں نے بیٹھی کہددیا کہ اگر اب بھی کس کے ذہن میں کچھ شبداور وسوسہ ہوتو طا ہر کروے۔ابیانہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یوں کہا جائے کہ بیہ بات من جانب الله اتمام جت كے لئے ميرى زبان سے فكل كئ تقى ورنه ميں اس قابل ند تفاكدا س طرح تحدى كساتھ اعلان كرتاب سرايك بنوائي عالم كر عصور اوركها كرالله تعالى قرآن يس فرمات بين ولسقد كتبسا في الزبور من بعد الذكران الارض يرثها عبادى الصالحون (اوريم في زبور ش فيحت ك بعد ياكه ديا ہے کہ اس زمین کے وارث و مالک میرے نیک بندے ہوں گے ) چھراس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے مالک کفار ہو ك من في كهامولاناآب توعالم بين دراية و كيف كرية ففيدائم بيامطلقب يونكره وعالم تصاتى بىبات ہے بچھ گئے اور کہابس بس میں سمجھ گیا۔اب کچھ شہنیں رہا حاصل جواب کا میہ دوا کہ آیت میں مینیس کہا گیا کہ ز مین کے مالک ہمیشہ نیک ہی ہندے ہوں گے کفار بھی مالک نہ ہوں گے بلکہ اس میں اطلاق کے ساتھ بدوعدہ ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لئے آیک بار وقوع کافی ہے۔ چانج جماللد حفرات صحابرو ئے زمین کے مالک بن مے ہیں زماند جروح اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلد كى تاب ندر من فى اورىيجواب ال تقتريرير بكريستكيم كرلياجاوك كرايت يس ان الاوض عمراد یمی دنیا کی زمین ہے ورنہ ظاہرا آیت کے سیاق وسباق سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مرادارض جنت ہے۔ جنت کی زمین کے مالک نیک بندے ہوں گے۔اس پر کچھ بھی اشکال نہیں خوب مجھلو۔

فرمایا کہ واقفہ کتبنا فی الزبور من بعد اللہ کو ان الاوض پر فعها عبادی الصالحون ہے جو اخر سے اصالحین معلوم ہوتی ہے وہ کی دلیل سے دوائی ٹیس ہے بکداگر ایک بارس کی اس کا وقوع ہوگیا پیشین گوکی صادر ہوگیا ادر پیشین کوئی زبورش است بھر پر کر نہیت ہے۔

### جاہ کیلئے خواہش سلطنت مرموم ہے

ادکام کی پایندی کے افتیار کے ہوئے تکوست پاسلفت کا ماص کرنا ایاب چھے باد وقو کے خالز پڑھتایا پدون متر جانے ہوئے سائب کچڑنا جمن کا انجام ہلاک ہا ہوائر کہ بالفرش چند سے پہال کوست کر تھی کا قرآت کی زندگی تو بہا دہوجائے گی المسل چیز تو وق ہے جس کے لئے انجابی پلیم اسلام کی بخت ہوئی اور دو ایمان اور انجال ا صالحہ بین ایمان کی مقاطب کہ داور انتمان کہ انجام کی جھڑتی ہے جانات ہے جسکوش تعالی فرائے ہیں۔ ان الار حض پر تھا عبادی المصالحوں (اس زئٹن کے ماک میرے کیل بندے ہوں گئی المی الشاور ہے بیان تو ان کے لئے تھا جو جاہ کے لئے حکومت اور سلفت کے خواہاں اور جو بال میں باتی المی الشاور زیر بارند درخشاں کہ تمر ہادارند اے خوشا مرد کہ از بندگم آزاد آ یہ دلفریبال نہاتی ہمد زلیر سنتد دلبر ساست کہ باحث خداداد آ یہ (پھل داردوخت زیر بادریتے ہیں مہارک ہوسر دکہکردہ قنام غول ہے آزاد ہے حسینان جہاں کو بناؤ منظمار کی ضرورت ہوتی ہے ادرامارے جوب کوش خداد حاصل ہے)

حضرت بوٹ باک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ تجرنے ایک مرتبد کلیے کر بیجیا معلوم ہوا کہ حضرت کے خدمت میں اکثر تیجیع خدام کا رہتا ہے اگر اجازت ہوتو ایک ملک کا خدام کے لئے حضرت کی خدمت میں بیٹی کردوں حضرت نے جواب میں بیجیا۔

چیں چر تیجری برخ عظم سیاہ باد دردل اگر بود ہوں ملک تیجرم داگد کہ یافتم نجرا نا ملک نیم شب من ملک نم روز بیک جونی خرم (اگر میر سیدل میں ملک تیجری ہوں ہوق می طرح تیج کا پتر سیاہ ہیں افسیس بھی سیاہ ہواور میں وقت سے ملک نیم شب (لیٹی مجادت تیم شمی ) کی تیجینی ہوئی ہیں ہوں کیا کیا جو سے بدر کی ہوئے ہیں ہوں ایک بدرگ کی بادشاہ نے لکھا تھا کہ ممرخ کھائے تیں اور تم شک ردنی ہم و بیااور حربے پہنے ہیں اور تم کمدڑی اور منے ہوتم بری مصیب شمی اور تکلیف شی ہوتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمباری فدمت کریں گ اور یہاں پرتم کوکوئی تکلیف نہ ہوگی ان برزرگ نے جواب میں لکھا ۔

خوردن تو مرغ سمی دے طعمہ مانا تک جوین ما پوشش تو اطلس و دیباحریہ بنیہ زدہ خرقہ پھیمین ما

اورآ خرمیں فرمایا:

راحت تو محنت دوشین ما آن تو نیک آید و بارین ما

نیک ہمیں است کہ سے بگذرد ماش کہ تا طبل قیامت زند

(الافاضات اليوميص ٢٨ج٥)

### وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْعَةً لِلْعَالِمِينَ

تھی کئے : اور ہم نے (ایسے مضامین نافعد دے کر) آپ کواور کی بات کے واسطے میں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں کے لئے (مکلفین) برمہر مائی کرنے کے لئے

### ت**فییری نکات** شان رحت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم

و صا او سلنک الا و حدہ للعالمین شرافہ بھی امرگل موال ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے اورعالمین کے لئے رہت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ شہور یہ ہے کہ عالمین اپنے عموم پر ہے اور اس عوم شر) کفار بھی واقعل ہوں گے اور چونکہ آیے ہیں کوئی تعدیدوقہ تیت نیس ہے تو اورم آئے گا کہ کفار کے لئے ویڑا واقع خرت ووٹوں ش سیب رحت ہیں اب وریافت طلب بیامر ہے کہ کفار کیا تحرت شرح آئے کی رحت کی طرح کا عام وہ کی۔

بعض ملاء نے جواب دیا کہ اگر ہمارے حضور صلی الشعابی ملم کا دجود شہونا تو کفار کو آ ترت میں اب سے
زیادہ عذاب ہونا۔ حضور صلی الشعابیہ ملک کا برکت ہے اس کی کہ تجویز کی گئی ہے گرمیرے دل کو یہ جواب
خمیں لگتا کیونکہ اس دعوے پر پوئی دلیل قائم نمین کی گئی کر حضور صلی الشعابیہ ملم نہ ہوتے تو عذاب ذیارہ تو خواب میں
جاتا۔ دومرے جہم کا عذاب بھیل بھی ایسا شدید ہے کہ چڑھنی یوں بھی گا کہ میں سب سے ذیادہ عذاب میں
ہوں۔ قواس نگت سے ان کونٹو کیا ہوا۔

میرے ذہن میں جواس کا جواب آیا ہے دوریہ ہے کہ حالین سے مراد تو متی عام ہی ہیں۔ مگر رحت سے مراد خاص دورحت ہے جس کا تعلق ارسال سے ہے لینی رحت فی الدنیا۔ کیونکدارسال دنیا ہی سے ساتھ خاص ہے آخرت ہے اس کوکو کی علاقی ٹیمیں اور دنیا ٹیس جو آپ کی رحمت موشنین و کفار سب کوعام ہے وہ ورحمت ہدایت والیضاح تق ہے چنا نجیر تربید مقام ای پر دلالت کر رہا ہے اس لئے کہ پہلے تلیغ بھی کاذکر ہے۔ ان فی ھذا البلاغ أسل میکا کی معضون میں

ای می معددین البے لوگوں کے لئے جوبندگی کرتے ہیں۔ لقوم عابدین البے لوگوں کے لئے جوبندگی کرتے ہیں۔

رہا ہیں اور اس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہدایت الینارج تی عمی تو تمام انبیاء آپ کے شریک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہال تخصیص محض رحت کے احتمار سے تیس بلکہ مجمود رحمۃ للعظمین کے اضار

ہیں۔ اور ان مورب یہ ہے دیمان مالین ہے مرادتمام مطلقین کے لئے ادبی بن کرآپ ہی موجود ہوتے ہیں ا بے بے مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین ہے مرادتمام مطلقین کے لئے ادبی بن کرآپ ہی موجود ہوتے ہیں ا

ر المالين ك لي يناني حق تعالى كالرشاد بوما الرسلناك الا وحمة للعالمين لين يس بيجابم في

آ پ کوا نے محصلی اللہ علیہ دلم حمر جہانوں کی رحت کے داسطے۔ دیکھتے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان یا مسلمان یا غیرمسلمان کی ٹبیں ہے۔ ہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دجود ہا جود ہر شے ک

انسان یا مسلمان یا عمر مسلمان کی چین ہے۔ جی مطلوم ہوا کہ مصور کی القد علیہ و م کا وجود یا جود ہر سے سے لئے ہار رحمت ہے۔ فواہ وہ چس پڑھرے ہویا خیر جس بشر سے اور خواہ حضور سے زمانہ متا خر ہو یا متقدم متا خرین کے لئے رحب ہونا تو ہور میں کین کہلوں پر رحب ہونے کے لئے بھی حضور کا ایک وجود سب

متا ترین کے لئے رحت ہونا تو بعیری کیٹن پہلوں پر رحت ہونے کے لئے سی محضور کا ایک و جود سب
سیلے پیدا فر ہایا اور دو دو دو دو لا کے کہ حضورات و دو بھرونوں کے سب سے پہلے تلاق ہوئے ہیں اور عالم
ارواح میں اس توری بھیل و تربیت ہوتی روی آخر زانہ میں اس است کی خوش متی ہے اس توریت جیسے عشری
میں جلود کر دیتا ہاں ہو کر تمام عالم کومنور فر ہایا ہے ہمی حضور اولا آخر آتمام عالم کے لئے باعث درجت ہیں۔ پس
حضور کی و جروتما مفتور کی اصل ہونا عققاً و تلاقا عابت ہوا تو ایسا کون سلمان ہوگا کہ جو حضور کے دجو دیا جو دپ
خوش نشہ ہوا شکر نہ کرے۔

# سُوْرة الحكج

### بست برالله الرفيان الرجيح

الَمُرْتُرُ اللَّهُ يَسُبُهُ لَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنِّجُوْمُ وَالْجِيالُ وَالشَّبَرُ وَاللَّهَ وَآبُ وَكَثِيرُ قِينَ النَّاسِ

تر کین است محاطب کیا تھوگونٹل سے با شاہرہ سے یہ بات معلوم ٹیس کداللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے مناسب سب عاجز ک کرتے ہیں جو کہ آ سانوں میں بین اور جو کہ زیمن میں ہیں اور سوری آدر جاند اور متاز استاد رپیاڑ اور درخت اور چہ یائے اور بہت سے (ق) آ دی تھی۔

# تفییری ک**کات** ارض وسموات مش وقمر وغیره سب مطیع میں

کریز دلوگ بزیش تریم گری خادره شما واگس مرف آس وجن که کیتے میں فرطانس وجن شمار و دفسس میں بعض فرمانیر دادوس نافر بان اور جوان سے مواقی و وسب فرمانیر دار میں لبغانش وقبر کا فیر معضب بعنا داخشی ہوگیا اس کے طلاف کا احتال ہی نیس کو طالب علمی کے زمانہ شما ایک شخص تجھ سے جھڑ رہے سے تھے کہ یہ می معذب ہوں کے اور سب بید تلاتے تھے جو چزیں سب معسیت ہوئی ہی وہ کی معذب ہوئی جائیں۔

جواب اس کا ہے ہے کہ سب مصیت ہوتا جو بالانتیار ہودہ معذب ہونے کو سنزم ہے نہ دہ جو کہ کرب بلاافتیار ہو چنا نچ فتہاء نے تصرح کی ہے کہ تسب بلاافتیار مصیت نیمیں ہے۔ فتہاء اور صوفیہ می ثریعت کو خوب بجھنے والے ہیں ان می دونوں گردہ نے شریعت کے اسرائو خوب بچھا ہے کو بیضے فتہاء اور صوفیہ میں الزائی مجی رہی ہے گر جو صراح جائے شریعت وطریقت ہوئے ہیں وہ می نیمی الزائیس ہوئی اس شخر ساتے ہیں کہ محقق وہ ہے جس میں تمین وصف ہوں نقیم ہوئیں منہ ہوسوئی ہوشتیس شمر الزائنیس ہوئی ہاں غیر محققین میں ہوئی ہے۔

غرض فقہاء نے بیر مناسمجھا ہے کہ مطلق سب بنا معصیت کیس اس لئے جو چزیں بلا اختیار سب معصیت ہوئی ہیں وہ مغدب شہول گی۔

#### صورة تعذيب

وكمن يُود في ويالك إلى يظلم تُن قَدُهُ مِن عَلَى إلى الميني فَ تَحْضِينًا الروق ال من الين مم من كون طاف دين كام (قدا كفروش ) كركاة بمورد اك مذاب كام وجمائي ك

تفبیری کات مکه میں معاصی کا گناہ اور مقامات سے زیادہ ہے

جم طرح مکرش طاعات کا اواب اور مقامات سے زیادہ ہوتا ہے ای طرح معاصی کا گناہ بھی اور جگہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

مغرين في ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

کاتغیر ملی بیان فرمایا ہے کد کمی شمیت معصیت پر بھی کال موافذ و ہوتا ہے اس کئے حاتی ساجب بر هخص کو جمرت کی اجازت ندریتے تھے۔ آپ دوقس کے لوگوں کو بھرت سے منع کرتے تھے ایک تو کھیے دنیاداروں کو کیکٹر بیلوگ مکہ سے حقوق کیا اوا کر ہیں گئے۔

دوسرے علاء اور متندا دَل کوعلاء کو اس لئے روکتے تھے کہ ان کی جمرت سے ہندوستان تو ہم پلیس ہو جائے گا۔ آگر سارے علاء کمد چلے جا کیں گے تو ہمند ستان ٹیں ٹیش کون پہنچائے گا۔ اس لئے گوان کاول کھ بانے کوکتنای چاہدوریدوبال کے حقق ق کھی اداکر کیس گران کو بھدوستان کی شمار بہنا ضروری ہے ہی قید خانہ ہی شمر رمیں اور در چرد رمیں۔ ان کی بھی اجرت ہے ان کو اجرت کر کے مکہ جانا جائز نہیں جکہ میدا ندیشہ ہو کہ دار سرح جانے سے بہاں وربن کا کام خمل ہوجائے گا۔ فقد کا مشلہ ہے کہ اگر کی وقت جاہ اکا موقعہ ہوتھ عالم بلدکو جم کے سوا شہر میں کوئی عالم تحقق شدہ و جہاد میں شرکت جائز تھیں اس کوا ہے گھر ہی پر رہنا چاہیے۔ آئ کل اوگ کرتم کا کے لئے کام کے آئیں اور صدد دکوئیس و کیعتے۔

صاحوا بیان قربرگام کے لئے مدود ہیں۔ چنانچ جہاد جمرت کی ہرائیک گواجازت ٹیمن ۔ بکداس کے لئے مجمع صدود ہیں اگر میصد وزیر ہوتے قادران الل تحریکات کی طرح شریعت تھی ہے۔ اصول سے کام لیکی تو منطوم مید میں سوند میں دیگر شور اس کی قبل اس کی جہاں کے ایس معرف کے کار منطق کر کوئین

دن كافاه كيا بعد عرفي و عقربان والمعلم المساه المعلم على المعاد و مردر دن يور و كالمعالم و كالمعالم

ۗ يَانِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيْقٍ ۚ لِيَثُهَدُ وَامَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذَكُنُوا السُّحَ اللهِ فِي آيَا وِقِعُلُواتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُرْمِنْ

يُحدِيثُ وَالْأَنْهُ الْمِ فَكُلُّوْ إِمِنْهُا وَالْمُعِبُوا الْمَالِسِ الْفَقِيرُ وَ يَحْدِيثُ : اور(ابراميماراللام يدى كالاياك) ولون عن عَرَض و خااطان كر

دولوگ تبدارے پاس چلے آئیں گے پیدل بھی دیلی اوشٹیز ان پچی جو کہ دور دراز راستوں سے پیٹی ہوں گی تا کہا ہے دینی دو نفوی فوائد کے اس جوجود ہوں اور اس لئے آئیں گے تا کہا ہم خمر رو (ایام قربانی) میں ان پخصوص چو پاپیوں پر ذریج کے دقت اللہ کا نام کمیں باس ان جانوروں میں سے تم بھی کھا اگر داور بھانی کو بھی کھا یا کرد۔

تفيري نكات

حق سجانه وتعالى كاايك بزاانعام

اول ترجمه تشيركيا جاتا باس كے بعد عام اجرا فضيات يراس كا اطباق بيان كرديا جاد كائن تعالى ا كارشاد ب واذن فعي المنساس بالحج الشمار الإجماعي الطام وخطاب بارشاد ب كدا عابراتيم

لوگوں میں ایکاروج کے واسطے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرمان کی اس طرح تعمیل کی کہ پہاڑ بر کھڑے ہوکر ایکارا کہ اے لوگو تبہارے دب نے ایک گھر بنایا ہے اس کا ج کروحدیث میں آیا ے کداس آ واز کوتمام آسان کے لوگوں نے سا۔ بزرگوں نے کہا کہ جس نے خود یا اس کی روح نے لیک کہا اس كوج نصيب بوتااورجس فينيس كهاو فهيس جاتا آ گارشاد به يماتوك رجالاً و على كل ضامر یعنی اس آ واز دینے اور یکارنے کا اثریہ ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس بیادہ اور ہر دیلی سواری پر آ ویں گے مطلب بيے كديدى بدى دورے آوي كے كم آتے آتے جانور سوارى كرد ليے بوجادي كے ياتين من كل فج عميق آوي گي ده مواريال جررات دوردراز ايك حكايت يادآ في كه بوستان ش جوب حواليده من كل فع عسميق الكيميانجي في الكاترجمد يبتلايا تحاكه فاند كعبرك وروى بوي كامائيان بين ليشهد منافع لهم تاكه حاضر بول وه اين منافع ريعني يهال آكران كو يحدمنافع بول كاوروه منافع عام بس خواہ اخروی ہوں کہ تواب ہوتا ہے اور یا دنیوی کہ ج کے اعد اوگ جع ہوتے ایک دوسرے سے ال کرخوش موت ين اور بهت منافع وغويداس عاصل موتين ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ماد زقهم من بهيمة الانعام ليني يهال آفي ردوعًا يتي مرتب بول كي أيك تومنا فع اخروبياور د نيويية صكابيان ليشهدوا مسافع لهم من باوروسرى بيكالله كانام ذكري يهيدايام علومه من ال الل جانورول يرجوالله في ال كوريج إل ف كلوا منها واطعموا البائس الفقير ليسان عم يمى كعا دُاور تنظرست فقير كو يحى كعلا وَهر چند كه يهال ذكر فح كاب لين قرباني جس كے متعلق بية يتي بيں بيتو عمل مشترک ہاں گئے ان آ توں سے مطلق قربانی کی فضیلت بھی متنبط ہو یکتی ہے بہر حال بہو تغیر بھی ان آ يول كاب وجوه فضيلت كالشنباط سنئ على ماوزقهم من بهيمة الانعام ش اشاره بالعمل كى حقیقت جنسیہ دنوعیہ کی طرف اس لئے کہ جانور بدوں مال کے خرج کئے ہوئے نیس آتا اوران پراللہ کا نام لینے مرادذ كرنا بكرجوا شاروب هيقت نوعيد كاطرف في ايام معلومات ساس زماند كافغيلت ثابت ہوئی اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کوجانے بیجانے دن فرمایالیشهدو ا منافع لھم سے مکان کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ حاضر ہونا مکان میں ہوتا ہے مشہود مکان ہونا اور شاہد زبان اس میں مشہور مکان کوشہود منافع تجير فرمايد وابانى كاذكروهاذن فى الناس على عايت كاذكر ليشهدوا منافع لهم على ب كد جو مصمن ب فق و زيوى وفق اخروى كواورعسلى مساور قصم ساشاره ال طرف ب كرباد جودة ك ہونے کی بھی نسبت اس کوہم سے لینی ذائحسین سے طاح نس ہوئی چنانچ آ کے فکلومنها واطعموا اس بر صاف دلیل ہے کدوہ جانور ملک سے لکتائیں ہے اور بداس واسطے فرمادیا تا کفش اس بات پر محیاتین اور اس کو مہولت نظر آتی رہے اس سے رہجی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کاشکر اگرایے: انقاع پر موقوف ہوتو آ دی کو

عاييك كهايا بياكر اوريذ كووا اسم الله بيتو ظاهرى بكرالله كانام لينا نفع اخروى برهراس من ايك نفع دنیوی بھی ہے وہ میکہ اللہ کا نام لینے سے جانور کے اندر حلت آ جاتی ہے اور وہ قربانی کے لائق ہوجا تا ہے اور یہاں سے ایک شبیمی دفعہ ہوتا ہے تقریر شبر کی میے کدائل جالمیت کہا کرتے تھے کداس کی کیا وجہ ہے تمہارا مارا ہوا جانورتو حلال ہواوراللہ كا مارا ہواحرام ہوليتن ذيج حلال ہواور مردار حرام اس كا جواب يهال سے فكل آيا کرذیجہ جو کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ محی اللہ ای کے نام کی برکت ہے اس دونوں اللہ تعالیٰ ای کے مارے ہوئے ہیں جارا مارا ہوائین کیونکہ جان تو وہ نکالیا ہے باتی بیفرق کدایک طال اور ایک حرام توجہ بیے کہ يهال الله كانام ليا كيا باس كى بركت ساس مل طلت أكلى اوروبال نبيل ليا كياس لئ حرام ربى اور دوسرےفرق کی دجید یہ کر دیجی اس عدم منوح بوجس عظل جاتا ہادر مردار میں وہ خون تمام بدن میں ماجاتا ہے لیں صلت دونوں باتوں کے مجموعہ کالعنی ذکسر اسم الله اور خروج دم مفوح کا اثر ہادر کے لوا سے بیمئلمتنط ہوتا ہے کنٹی کو بھی کھانا جائز ہے بیش تعالی کابر اانعام ہے جو بدر کت حضور صلی اللہ على وسلم كي بم كوعطا مواب ورندام مرابقه ش بيرونا تها كرقر باني كوايك بها زير كادية تصايك آگ آتي تقی جس کی قربانی کواس نے جلادیا و و مقبول ہوتی تھی ور شعر دودالحمد للد کہ بانچوں وجد فضائل کے قرآن مجید ے بھی صاف طور پر ثابت ہوگئیں میر امتصو وضائل بیان کرنے سے بیے کہ لوگوں کو تربانی کی حقیقت معلوم ہوجاوے اوراس کی طرف رغبت ہو باتی احکام اگر کسی کوردیافت کرنا ہوتو مدرسٹس آ کر دریافت کرلے اب اس سننے کااثر بدہونا جاہے کہ جن کے ذمہ واجب ہوہ تو ضرورہی کریں اوران شاءاللہ تعالی کریں گے باقی جن کے ذمہ داجب نہیں لیکن وسعت اس قدرے کہ اگر ایک حصر قربانی کا کرلیں تو اس زا کدخرج کی دجہ ہے کی حق واجب میں فرق ندآ وے وہ لوگ بھی مناسب ہے کد کریں اس کی فضیلت الی ہے کداس کا چھوڑ نا بہت برے نفع سے محروم رہنا ہے اور جس کو بالکل ہی وسعت ندہووہ مجور ہواورغریب کو قربانی کرنے کا مناسب اورمتحب بونا بھی ای آیت ہے معلوم بوتا ہاں لئے کدار شادے کہ یساتسوک رجسالاکدوہ تيرے ياس بياد ه آئيس كاور ظاہر بك كرجو بياد ة كاو ه غريب بى موگا-

### اسلام كاحاصل

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام تا كرماضر بوں اين منافع كى پاس بيعام بخواه منافع دي بول ياد فيدى اوردي منافع مي توبب برانفع یہ ہے کہ وہاں طاعت کرنے کی کتی بری فضیات ہاور دنیوی نفع یہ کہ بہت ی آبادی موگ اس میں تجارت كريں گے ذراعت كريں گے اور بہت ہے فائدے اٹھائيں گے محرفرق اس مقام كى تجارت ميں

اشرف التفاسير جلدا

اور يهال کی تجارت مگر مديم به که مديد الاعدامذ عدلي اللدين ( در ين کي اعانت کې وجه سه ) پرها چا پيايتن څ شي تجارت کامال ساتھ لے جانے ميں نيت په پوکه اگر مال پروگا طمينان رہے گاورند پر بيشان پوگ

اور بھلا تج تو عبادت ہے اس میں دنیا کیا مقصود ہوتی جہاں کسب دنیا کا بھی ذکر ہے وہاں بھی اس کو مقصود نیس ہونے دیا اس کے ساتھ مقادین کے مقصود بنانے کا تھم دیاچنا نچہ جمدے باب میں جہاں فرمادیا۔ فسافا فضیت الصلوۃ فانشت و الحق الارض وابتغوا من فصل الله (پھر جب نماز جمد پوری ہوسے لاقاس وقت اجازت ہے لاقم زمین رچاو پھرواورضا کی روزی حالائش کرو)

ای کے ساتھ میر بھی فرمادیا۔

واذكروا الله كثيراً "فوبكثرت الله كاذكركياكرو".

غرض دنیا تھن کی گین مجی اجازت ٹین اور جدب اسلام کا پیرها سمل ہے کہ اس میں دنیا تھن ہے ہی ٹین آتہ مسلمان کو بیند کہنا جا ہے کہ ہم دنیا دار میں اصل دنیا وار تو سرف کا فری ہیں تم شرائع کا التزام کرتے ہویا ٹین کرتے ہوجہ تم شرائع کا التزام کرتے ہوتے کور دیدار ہود نیا دارکہاں ہے تہ ہے۔

فكلوا منها واطعموا البائس الفقير مجركها دّان ش بهال امت مجريب لل الشعليوملم كو طاب ب-

#### تتن بڑے اعمال

اب تک ابراہیم کوخطاب تھا گر چونکہ وہ بھی بلاا نگار تھا۔اں لئے ہمیں بھی تھا بینی ان میں ہے تم بھی کھا کو اطعموا البائس الفقیر اور معیب زوجیان کم کئی کھلا کہ

یہ مطلب ٹیمن کہ اغنیا وکوست کھا ڈئیمن اغنیا ہوئی کھلا کچٹا نچہ کسلوا سے پیمجھاجا تا ہے کیونکہ اگر کی غنی نے قربائی کی تودہ چی کے سلوا میں واقل ہے تو ٹی گئی کھانا جائز ہوا تواس کھلانا بھی جائز ہوا بلکہ چاہے مسبکھا لوکسب کوئی مت کھلا ڈونٹھ کرونٹری کو گرمتھی وی ہے۔

قدم ليقضوا تفضهم بجراينا يمل بكيل دوركر بي الين بال منذا كي ما تمن كل كي بنها كي وعركم بدن كو صاف كري وليو فوان فد ورهم اور چا يك افي منول كو يوراكرين قد در يم اوطلق واجبات كد وجوب من شكل منذ ورك يي وليسطو فو ا بالبيت العنيق ال كوتش ال واسط بكتم يس كريم من ومخوط بجرب من تعالى في است أذار كهاب يعني اور چا يك ريت منين كاطواف كرير -ال سمعلوم و كيام و كاكدال من يتول على فدكور بين تج كار باني مح وافقات بال بحي ذلك و من يعظم شعر الله فالقام الله فالقامن تقوى القانوب و القائوب القائم ا

## تفيرئ لكات

## علامات دين كي تعظيم كاسبب

مرکرا جامہ پارسا بنی پارسا بنی کہارہ و آئی مرد انگار ' (جس فض کو پارسانی لباس میں دیکھواس کو پارسااور نیک مرد مجھولیس اپنے کوئتی جانا جیسا آج کل مرض ہے بیآ فت ہے)

#### قاعده كليه

ق تعالی نے ایک قاعدہ کلیے جس شمن قربانی وغیرہ کے تمام ادکام واٹل ہوگ ارشاد فریا ہے چنا نچے فرماتے میں ذالک میں مبتداء ہے خبراس کی تحد دف ہے یا خبر ہم مبتدا اس کا تحد وف ہے مطلب اس جمل کا قریب قرب ہے کہ بچنے تعادی زبان میں کہتے میں کہ یہ بات گرشترہ تشم ہوگی اب ایک اور بات منو اس کا ام ممالی اور کلام ان میں میں فضل ہوجاتا ہے جمر پی میں اس توش کے لئے مفید لفظ ذالک ہے اور دومری کتب مؤلفہ ومصند میں کوایسے الفاظ کم وادرہ ہوتے ہوں کئی تر آن مجدیکا طرق تعیف وتا ایف کا ٹیمل بکہ کا ورات و عادات کے موافق ہے مصنفین کا طرز دومرا ہے۔ لیں ادشاد ہے کہ دومری بات منو کہ جو تھی اللہ کے شعائر میں طالمات کی تنظیم کرے گا ترا آگے ہے۔

#### مفهوم شعائر

## تعظيمشع

اب تقطیم شعائری هقیقت مطوم کرنا چاہیے کدوہ کیا ہے تقطیم شعائر میہ کدان اعمال کا تق جس طرح شریعت مطبورہ نے تھم فرمایا ہے ادا کیا جائے حاصل آ بیت کا میدہوا کر جھٹھی اعمال دین مواقع احکام البیدادا کرے اب اس ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ میشعنون عام ہے قربانی اور غیر قربانی سب اس عمل واقل ہیں میں نے جوادل اس مضمون کے عوم کا دعوائی کیا تھاوہ تا بت ہوگیا میں نے جوادل اس مضمون کے عوم کا دعوائی کیا تھاوہ تا بت ہوگیا

لن يسنال الله لحومها ولا دماء ها ولكن يناله التقوى منكم (يتن الله تعالى ك إس نداكا كوشت كيتيا باورندان كافون وكراس ك إكرتهما القولى بنتياب)

#### اهل ظاہر کی غلطی

صوفیوں کی پہال مجی رعایت فرمائی کہ پہلے لین پیسال اللہ ٹیں اعمل ظاہر کی تلطی بیان فرمائی اوٹرطلی مجی ایک بلاخت سے بیان کا کولوگیامان ٹیس کرسکا۔

چردوسرے جملہ میں ولسكن بيناله العقوى قربانى كى عمت دالله كيا بيان كى اوراس تقوى كامصداق

اس ہےاو پرارشادفر مایا ہے۔

ت الله على الله فانها من تقوى القلوب (جُوْتُص تَقِيم كرے شعائز الله واد كام البير كاتو ومن يعظم شعائو الله فانها من تقوى القلوب (جُوْتُص تَقِيم كرے شعائز الله واد كام البير كاتو ان كى تقطيم كرا دلول كے تقوى كے ہے)

لينى يرتقو ئاتغليم بشعائراللدوا حكام البيركي ال حكست تغطيم شعائرالله -

کی جامعیت پرنظر کرکے جھے دوہ شعر ثریت کی شان شمیاد آجاتا ہے۔ بمار عالم حسنش دل و حان تازہ میدارد یہ ربک اصحاب صورت راہو ارباب معنی را

بہا تا ہا۔ (ایک عالم حن کی بہار ظاہر پر ستوں کے دل و جان کورنگ ہے اور حقیقت پر ستوں کے دل و جان کو بو ہے تا زور کھتی ہے )

قربانی کرنے والوں کی اقسام

لیتی عالمین ملی دوطر رح کواگ ہیں ایک تو وہ جوتر پائی کی تھت بچھ گئے ہیں دوسرے وہ جو تھت نہیں سمجھ جو عمت بچھ گئے ہیں اور طاہر ہے کہ حکت معلوم ہو جانے ہے وقت بڑھتی ہے تھم کی تو وہ پیل حکم کی تنظیم کریں گے اور چو حکت نہیں سمجھے انہوں نے آئی تنظیم کی کہ حکت بھی نہ سمجھے اور چُر بھی کر ڈالا وہاں تو کی درجہ شیں رائے کا بھی ڈش قابیاں کچے بھی نہیں اگر کی نے کہا کیوں کرتے ہو کہا تھم خدا کا۔

رائے کا میں درجا ہے۔ کس آیت و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب (جُرِّضُ اللّٰهِ تَعَالَّی کے شعارُ اوراس سند میں اللہ میں اللہ فانها من تقوی القلوب (جُرِّضُ اللّٰهِ تَعَالَی کے شعارُ اوراس

کا دکام کی تعلیم کرے وال کی تعظیم کرنادلوں کے تقوی ہے ہے) میں روح بتلادی قربانی کی۔

#### روح قربائی

آ گے اس بیت اس بیسال الملمه شمی فرماتے ہیں کہ اس دوح کینی آفتو کی خاص کی کر تنظیم شعارے بہت حفاظت کر داور مجھو کر ذرکی الذات معصور فیس دیکھو وہاں نہ توان پہنچا ہے نہ کوشت جو پیر معصور ہے دوالیت پہنچا ہے لیسی آفتو کی نیٹا نوپا کر بیٹم دوم ( گوشت وخون) معصور ہوتا تو ساراجا نوراٹھ کر جلا جایا کرتا۔ پس مرف ذرخ کو تعصود مت مجموضا کے بہال تقویٰ بہنیا ہاں کودیکوکہ اس ذک کے ماتھ تقویٰ بھی مقتر ن (شال) ہے بوکہ تقطیم شعائر اللہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک یدلول من کا یہ محکی ہوسکتا ہے اس طرح سے کہ تقطیم شعائر مجملہ تقویٰ ہے جب تقطیم بجالات تقویٰ حقوق ہوگیا یا تقویٰ شعیم شعائر تلکہ پیدا ہوتی ہے کید دلول من کا یہ جی ہوسکتا ہے اس طرح کر نظیم بیدا ہوتی ہے تقویٰ سے غرض جرہا ہو کہو بقول حافظ ہے

بنت اگر رد کندا منش آدم بکف گریکد زب طرب وربکشم زب شرف (وژونستی بال کادا کریا تا جائی است می استون کاداری این می استون کاداری کاداری

ر حون کامین معدد کامین کام ہرمال میں مقصود بالذی ہوا۔

### حكمت تكبير

يہاں ترکا صفول مجى موجس سے تيمير کا تھا کہ وہ تعلق ہوئى اس ماں انجى طرح سے بات كرديا كيا كہ دوح سے مرادون دوتہ فتى للذن كي الشرقائى كى بنائى بيان كرواں مى الشاكم كرينے كى تحك سست بنا دى كہ ہے تاكم خت ہائے وقد فتى للذن كي الشرقائى كى بنائى بيان كرواں مى الشاكم كرينے كى تحك سست بنا دى كہ ہے دراصل خگر ہے الشکا كہ اللہ بہت بڑا ہے كہ اس نے قتى فتى دن كا خالف ترقم ہونے كے سبب مخالف ترخم منى ہاتھ كوكر دن ہر ہيں چلنے ديا جولى بن كے شہد كہ بنائى بنى دن كا خالف ترقم ہونے كے سبب مخالف تحم ہى دوار احداثہ لما كہ كرفتى جہا ہے كہ بنائے ہے ہے گئے اس بہ بنائے كے مار دود داد وہ كئے ہے ہى كہ ايسال الثواب مش جو چيز دى جاتى ہے وہ تا مجائے ہے ہے ہے كہ اس بہنائے كے ماں دود داد وہ اور الدا محاد اور الدی بینائے اللہ المعروم اور الا دماء ھا و لكن ينائه جانورد كى تجہار سے زم يحكم كرويا تا كرتم الشک راد مى ان كوتر بان كر كے اللہ على ما ھلاكم ( ان طرح الشاقعائی ف عببرتشريق

اس آیت میں لنکبروا الله بے تعیر فرمایا ہے اور بیام طاہری یعنی ذکراسم اللہ اور تکبیر اللہ اس امر باطنی یعن تعظیم بالقلب دنیت تقرب واخلاص کاتر جمان ہے یعنی ای لئے موضوع ہے کہ اس ہے اس کا اظہار ہو یں ان میں باہم دال و مدلول کا ساتعلق ہے اس ان میں حقیق اتحاد اور اعتباری تغایر ہے اس اعتبار سے بیہ دونوں حکمتیں ایک بی حکمت ہیں اور ہر چند کہ طاہرا عسلسی مساهد کے مطلق بدایت کوشامل ہے لیکن خصوصيت مقام وقل عن الله الغير الكي تغير خاص بيب على ما هداكم من الذبع الله تعالى جس كا عاصل بير ب كرتم اس بات يرالله تعالى كى بزائى كرويعنى ذبيحه يرالله اكبركموكه اس في كواس نعل موجب تقرب کی توفق دی چنانچه اگروه توفق ندویتے تو ممکن ہے کہ بعض کی طرح تم ذریح ہی میں شہبات نکالتے یاذ ک کرتے محرغیراللہ کے نام یااللہ ہی کے نام پر ذ ک کرتے محرنیت درست نہ ہوتی تو بالکل اخلاص نہ موتا يا كال ندموتا جيب بعض لوگ ردى جانور ذيح كرت بين جوعلامت بوجت كى كى كا درجس قدرمجت كم ہوگی ای قدراخلاص کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی غیر کی محبت کی اور اس غیر کومن وجہ مقصور بمجھنے کی مثلاً مال اگراس کومقصود نہ ہوتا تو ردی کیوں ڈھویڈ تا غرض بیمل اخلاص کے ساتھ کرنا تو فیق ہی بر موتو ف ہے پس اس و فیق برتم حق تعالی کی دل ہے بھی تعظیم کر داور زبان ہے بھی اللہ اکبر کہ کراس کا اظہار کرو۔ پس یتفسر ہے على ما هد كه كاوراي تعظيم وتكبير كي مقصوديت كالربي بهي ية چلناب كدان ايام مين دوسر رطر ق ے بہ تھیرمشروع ہوئی ہے چنانچدایک تو عید کا دوگاند مقرر کیا گیا جس میں ایک تکمیرات انقالات مشترک تكبيرين بين يعني جيسي اورنماز ول مين بين اوران كےعلاوہ تكبيرات زائد بھي بين جن كاعد دائمہ كے نز ديك مخلف ہام صاحب کے زدیک چھکیریں ہیں جونماز کی گیارہ تکمیروں کے ساتھ مل کرسترہ ہوتی ہے جو ر کعات فرائض کے برابر ہونے ہے ایک مہتم بالثان عدد ہے اور دوسر اطریق اس کی مشروعیت کا میہ ہوا کہ یوم

عوفہ کے شروع سایام تشریق کے خاتر تک برنماز کے بعد بادانہ بلند تجمیر کی جاتی ہے۔ بتیر اطریق ہے ہے کر عبد گاہ کے داستہ من تھی کی جاتی ہے اور اس مجمیر کے اشتراک ہے: نا اور صلوٰۃ کا بو یا ہمی تناسب معلوم ہوتا ہے موانا ماردی کے ارشاد میں اس کی انصر تا محمی ہے۔ کا میں مقبی مجبیر اس ست اے ایم

معنی تحبیر این ست اے امیم وقت ذرئ اللہ اکبر سکنی تحبیبی در ذرخ لفس سختی گوی اللہ اکبر وایں شوم رام سریر تاوار ہوجاں ازمنا ش چو اسلیل و جاں بچوں ملیل کرد جال تحبیر برجم نیل

شاد و خندال پیش تیغش حال مده اورا كرككر الله كوجوكية يت مين زكور سان سي تحبيرات صلوته وغير صلوت كيلينا عام ليلياجا و يجيبا كه واذكروا المله في ايام معلودات من ان الم كسب اذكارة كبيرات بالاجماع مراد بن أوتقريرا يتكاس طرح ہوگی کہنچیرانعام اں لئے ہوئی کہ ہم کوئکبیر مقصود ہے جنائجہ ہم نے دوم سےطرق سے اس تکبیر کوشروع فرمایا ب جوعلامت باس كم تقعود مونى اورال تسخير للذي بم تقعود حاصل موتا باس لئ ال مقعود كي تحصيل ك لئة جم ف انعام ومخركرويا بس آيت بى شمل موجاوك أن ايام كاتمام طاعات وقريانى كوي تكبيرات غير صلوته کوچھی اورصلوٰۃ کوچی جبیبا کہاں کی ردیف یعنی عیدالفطر کی نماز کو بعض مفسرین نے سورہ بقرہ کی آیت شہر رميضان الذي انؤل فيه القرآن النع ميس جوابيا بي الك جملية في لتنكبروا الله على ماهد يحم واقع بياس كا بدلول تغييري كهاب بس ادهر دونوں بيم كے بعض احكام كااشتراك اورادهران دونوں ميں اس جمله كااشتراك اور پير

پن اس تقريريدية يت مشمل مو كان ايام كي دوتم كي طاعت كوايك باطن جس كي يتعييرين مين نيت تقرب واخلاص تغظيم بالقلب اورايك فلابرجس كي تيعبيرس بيرصلوة تكبيرات تسميه لى الذبيجه يس سأمعين كوان ايام ميس دونو ل امركى رعايت ضرورى بينصرف ظاهر يركفايت كرين كقرباني اورنماز كالم كرليا اوربس اور نسدعيان كاذب كي

جمله سوره بقره كالمضر يصلوة العيد موناس جمله سوره في كمشمل لصلوة العيد مون كقريب كية ديتا ي

ح زےباطن پر کفایت کریں کہ اخلاص ہی اصل ہاور تم اس اصل کو لئے ہوئے ہیں کہ بیا عقارتی گراہی ہے۔

# يَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْلَةٌ وَإِنَّ يَوْمًا

عِنْكَ رَبِّكَ كَالَّفِ سَنَةِ مِبَّاتَعُكُّوْنَ ®

تعجيم أوريلوك (بوت من شبد كالے كے لئے) ايسے عذاب كا تقاضا كرتے بين حالا مك الله تعالى مجھی اپنا دعدہ خلاف نہ کرے گا۔ اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن ( یعنی قیامت کا دن امتدا و میں ) برابرایک ہزارسال کے ہےتم لوگوں کے شار کے موافق۔

#### نفيري لكات كذب اخبار مين موتاب

ا یک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ کذب اخبار میں ہوتا ہے انشاء ات میں نہیں ہوتا اور وعمید انشاء ہے اگر صیغہ اخبار کا بھی ہو وہ محض صورة ہے معنی انشاء ہی میں داخل ہے اس سے بعض لوگوں نے کہد دیا ولمو خلافاً للجمهور كدخلف في الوعيد وقوعاً هي بانزے اوراس پرجوبياعتراش بوتا ہے كمي قول پوقوع الكذب باس كابكى جواب ديا بكركذب اخبار على بوتا ب اور وعير صورة اخبار ب ورند حقيقت عن انشاء بي محرج مبور كے كئے قاضى شاہ اللہ واسا مدينة الله عليہ نے اس آيت سے استدال كيا ہے كريست عبد لمونك ب العبد اب ولن يخلف الله وعدہ يهال وعدہ سے مارد يقي كے تاج بريد ذكر

> العذاب و تر آن كانس عظف في الوميد كالمتن بوما معلوم بوكيا . مقدار يوم بعث الف فحسين الف مين تطبيق عجيب

سوال سورة ج ميں روزحشر كى درازى اس طرح بيان فرمائى كئى ہے ان يوما عند ربك كالف سنة مماتعدون اورسورهٔ معارج من ب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ان دونول كي طبق بان القرآن میں اس طرح ہے کہ کچھامتدا دیکھاشتد ادے کفاراس قد رطول محسوس ہوگا اور چونکہ حسب نفاوت مراتب كفراشير ادمين تفاوت ہوگا اس لئے ايك آيت ميں كالف سنة آيا ہے آيت اولى كيلئے بہلي آيت میں عسد و بک بیر بتار ہاہے کہ اس دن کاطول واقعی ا تاہے یا کم اللہ کے نز دیک ا تناہے جتناتم لوگوں کو شار میں ایک ہزار برس کا۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس دن کی مقدار عی اتنی ہے اور ایمانہیں ہے کہ واقعی مقداراس کی کچھاور ہےامتداد واشد ادحسب نفاوت مراتب کفر کی وجہ سے وہ ہزار برس معلوم ہو نگے کیونکہ عسندد بك اس كافريند بدورنه عندالكفار يامثل ذلك وفي اورلفظ موتااوراس كى تائد حضرت شاه ولى الله صاحب محدث کے کلام ہے بھی ہوتی ہے وہ ازالیۃ الحظاء ٹیں اس حدیث کی شرح ٹیں کہ میری امت کونصف یوم کی مہلت دی گئی (او کمال قال) تحریفرماتے ہیں کہاس سے مرادعباسیوں کی خلافت ہے جو پورے پانچ سوسال رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ایک دن ایک ہزار برس کا ہے اور یا بچ سوسال اس کے نصف جب يدواضح موكيا كدالف سندس وأقعى الف سندمرادين ندكرا عتبارى الف سنداب يش كهتامون اى طرح كسسان مقداره حمسين الف مسنة عرفعل ناقص ماضى لاياكيا بجو باعتبارز ماند كينيس بلكه باعتبارتيتن وقوع في متقبل کے ہاں بھی واقع کا تین نہیں دلایا گیا ہاس لئے یہاں بھی واقع تمسین مرادی سند کہ اعتباری خسبین پھراگراعتباری ہوتااس کے لئے عدد کاذکر کیوں ہوتا کوئی اور لفظ ہوتا جواس کے امتداد وطول پر ولالت كرتا مثلاً كان مقداره طويلا او معتدا اومثل ذلك أوراً كريكها جاوے كرالف سند كرماته مماتعدون کی قیر باور بہال قیزیس باس کے تعارض ہیں ہے یعنی وہاں کے ایک بزار برس مے مراد تمبارے ایک بزارسال ہیں اور یہال پیاس بزارے کوئی اور حماب مراد ہے جواس ایک بزار کے مساوی ہے مرجب ایک بی دن کی مقدار بیان کی جاری ہے اور ایک جگہ اس میں مصل تعدون کی قید ہے اور دوسری جگذیس کیوں نہ مجھا جادے کہ وہی قیدیہاں بھی ہے فاص کراس حالت میں کہ ناطب بھی ایک ہی ہے پھرکوئی

۔ وجنیس کدا کہ حکمہ تو مخاطب کےاعداد کا شارےاورا کہ حکمہ کی اور عالم کےاعداد کااگر تمسین اعتباری مانا حاوے بیسا کہ حضور والا اشارہ ہےتو شایداس کی تا ئیداس ہے ہوکہ سورہ معارج کمیہ ہےاوروہاں کےلوگوں کا عنادوسر تشی زائدتھی اس لئے آئیں شمسین معلوم ہوا اور سورہ تج مدنی ہے وہاں اس چیز میں کی تھی اس لئے آئیں الف سنة معلوم موا مرسب نكات بين ان سے زنسكين موتى باورنسكوت دل كى قوى بات كاجوياں ب- كونك یون قرتمام عذاب میں بیشید و کا کرواقعی کھاور ہے اور احتداد واشتد ادکے تفاوت سے فرق اعتباری پیدا ہو گیا۔ الجواب: عندوبك قيدنبت بين الموضوع والحمول كأنبين بينا كماس كالبيدلول بوكدوه الله تعالى کے نز دیک یعنی واقع میں ہزار برس کا ہوگا بلکہ ہرقید یو ما کی ہے یعنی و ودن جوتم ہارے رب کے یاس کا ہے یعنی آخرت كادن كادره قرآندش آخرت كى چزول كوئندالرب كها كياب جيسے لهم اجرهم عند ربهم رہا بیکہ وہ واقع میں کتنا بزا ہوگا قر آن اس ہے ساکت ہے باقی تشبیه اس کی الف سند کے ساتھ اس میں خود دو احمال میں كدوبرتشيدا متداد بيا استداد كها السوت اليه في بيان القرآن البتر عديث ظاهر اس يردال ے کہ اس کی مقدار واقع میں ہزار بریں ہو گی تحریبان القرآن سے اس کوتعارض نہیں کیونکہ اس کے معنی بیہ ہوں کے کہ بعض کومقدار واقعی کی برابرمعلوم ہوگا بعض کوزیادہ رہایہ کہ جب واقعی مقدار کی برابرمعلوم ہوا تو اس میں كفركاكيا ذخل \_اس كاجواب يه ب كدا كركفرنه بوتا توحسب حديث مذكور في بيان القرآن ايبا خفيف معلوم بوتا جيبافرض نماز كاوقت اب دي دومرى آيت كان مقداره خمسين الف سنة سواس يم بحي نصأكو كي ولالت واقعی مقدار پرنہیں اور جووجہ دلالت کی سوال میں نہ کور ہے وہ مسلم نہیں کیونکہ اگر قر آن کی عبارت یوں موتى كان مقداره فى اعينهم خمسين الف سنة توكياس وتت يكام مح نهوتا اوركياآيت ك ا جزاء من تعارض ہوتا کہ کیان مقدارہ حمسین الف سنة میں فعل ناقص ماضی لایا گیا ہے الی تولداس کی مقداركاتين دلايا كياب جس كامقضى يب كمقدارواقق باورفى اعينهم كامقضى اس كفلاف ب ای طرح ہے آیت کے اجزاء میں تعارض ہاس ہے صاف معلوم ہوا کہ کان کا بید مقتضانہیں ہے اور کلام بھی سيح بجيئ يت فسنة تقاتل في سبيل الله واخوى كافرة يرونهم مثليهم راى العين. علىالنمير أمثهو راورآ يتواذيس يكموهم اذا لتقيتم في اعينكم قليلاً ويقللكم في اعينهم الايت البته اگر كوئى دليل معارض نه بهوتى تويدآيت ظاهرا مقدار واقعى بروال موتى مكر جب دوسرى آيت معارض بي تو ظاہر کوترک کر کے خلاف ظاہر برجمول کرناواجب ہوگا جب کہ اس حمل ہے کوئی امر مانع بھی نہیں رہا یہ کہ سب نصوص میں ایسا ہی شبہ خیالی ہونے کا ہو جاوے گا سو ظاہر کو بدوں دلیل چھوڑ نا جائز نہیں یہاں دلیل ہے اور نصوص میں دلیل نہیں فشتان مابینها ایے بی ظاہر کودلیل ہے چھوڑنے کی اور بھی نظائر میں كقول تعالى في

قصه ذي القرنين وجيدها تغوب في عين حمئة ووجد عندها قوما. وجدان كاماده دوجكه آيا يهمَّم اول وجد کوخیال برمحمول کیا جاتا ہے دوسرے کو واقعہ پراول سے دوسرے میں شبدواتعی نبیں ہوتا اور یہاں تک ضابطه كاجواب موكيااب تبرعا ايك دومرا جواب ديتا بهس مي دونون آينون مين واقعيت محفوظ ريده مه کہ دنیا میں جس طرح معدل النہار کی حرکت یومیہ کسی مقام پر دو لا بی ہے کہیں حمائلی کہیں رحوی اور اس اختلاف ہے کہیں دن رات کا مجموعہ چوہیں گھنٹہ کا ہوتا ہے کہیں برس روز کا جیسے عرض تسعین میں کہیں ان کے درمیان مختلف مقادیر پر اورسب واقعی میں اور پوم نام ہے مابین الطلوع والغروب کالپس جو شخص استواء پر ہے اس کے افق پر جینے زمانہ میں تین سو بارے زیادہ طلوع وغروب ہو چکتا ہے اس زمانہ میں عرض تسعین والےافق پرایک بارطلوع وغروب ہوتا ہے پس بیدوسرا مخض برس روز کے زمانہ کوایک کیل ونہار کہتا ہے اور يبلافخص چوبيں گھنٹه کوا یک لیل ونہار کہتا ہے اور دونو صحیح ہیں گریہاں دونو ل مخصوں کا دوافق پر ہونا شرط ہے اگر آخرت میں بھی ایبا ہی ہو کہاس کے طلوع وغروب میں ایک افق پر بویہ بطور حرکت ایک ہزار برس کا فاصلہ ہواوراس کے واقعات ای میں طے ہوجاویں اورا یک افق برای طلوع وغروب میں پچاس ہزار برس کا فاصلہ ہواوراس کےمعاملات میں طےہوں اور کچھآ فاق بران دونوں مدتوں کے درمیان میں وہ طلوع وغروب ہومگر و ہاں ان لوگوں کا جدا جدا افق پر ہونا شرط نہ ہواس میں کوئی استحالیٰ بیں ادراس کا حاصل بیہ ہوگا کہ واقع میں وہ طلوع وغروب مختلف آفاق پر موگا جیسے دنیا میں اگر بطور خرق عادت کے خط استواء پر دو مخصوں میں سے ایک کو ا پناافق منکشف ہو جاوے دوسرے برا پناافق مستور ہوجادے اور عرض تسعین منکشف ہو جادے تو ایک کا بوم چیس گھنشاکا ہو جاوے گا دوسرے کا برس روز کا اور دونوں واقعی ہیں گریبال ایسے خارت کا وقوع کم ہوتا ہے وہاں ہر چیز خارق ہی ہوگی اس لئے یہاں کسی امر کامستجد ہونا وہاں بھی اس کےمستبعد ہونے کوستلز منہیں خوب مجھ اور رہیمی ممکن ہے کہ ایک ایک تتم کے لوگوں کے آفاق مختلف ہوں یعنی ایک جماعت کا فق وہ ہو جہاں ا کے بزار برس کا دن ہواور دوسری جماعت کا وہ افق ہو جہاں بچاس بزار برس کا دن ہواور کچھ جماعتیں ان کے درمیان بهوں تواس میں خرق عادت کی بھی ضرورت نہیں صرف بطور حرکت مش میں مثلاً خرق عادت ہو گا اور سہ باس اشکال کا جواب ہے جو کسی خاص تغییر پرواقع ہوتا ہے اگر دومری تغییر اختیار کر لی جاوے تواصل ہے میہ اشکال ہی واقع نہیں ہوتا چنا نچہ در منثور میں دوسری نفاسیر بھی منقول ہیں پس قر آن پراشکال کے وقوع کا شبہ نہ کیا حاوے۔واللہ اعلم (ماخوذ از بوادرالنوادر)

## وَمَا اَنْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ مِنْ تَسُوْلِ وَلَانَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى اَفْقَى الشَّيْطُنُ فِيَّ اَمْنِيَّتِهَ ۚ فَيَنْسَوُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ

## ثُمَّ يُعْكِمُ اللهُ البتيه واللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿

ﷺ : اور (اے محمسلی الله علیه وسلم) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی ہی ایسا نہیں بھیجا جمل کو پیرقصہ چیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ کے احکام میں ہے ) کچھ پڑھا (جب ہی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے تلویہ میں) شہد اللا مجراللہ تعالیٰ میشطان کے ڈالے ہوئے شہبات کو (جوابات قاطعہ ہے) نمیست ونا پودکر دیتا ہے مجراللہ تعالیٰ اپنی آیا ہے (کے مضامین) کو زیادہ مضبوط کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا حکست والا ہے۔

#### تفييري نكات

ایک صاحب نے اعتراض کیا کرتر آن شریف کی آیت افات منی الفی الشیطان فی اعنیته کے معلوم ہوتا ہے کہ بی کریم سلی الفرطید کو پر شدیا اس کے دوسر کا اثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کداس کے دوسر کا اثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کداس کے دوسر کا اثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کداس کے دوسر کا اثر ہوتا ہے اس کہ اس کہ میں اس کہ میں مواد موتوں کے دقی سائے کے وقت شیطان نے کہا فی الم فرف سے القا کیا۔ ہاتی ہے القاء متحدوم کی افران کی دوبار یہا معمول موتا ہے کہ اس کے کہا فی اس کہ اس کہ میں معلوم ہوتا ممکن ہے کہ یہا القاء او گوگ کے باد کو براہ ہوتا ہے کہ اس کہ سے القاء او گوگ کی اس کو اس کہ سے کہ سے کہ سے کہ القاء او گوگ کی کا فول پر ہوا ہو۔ یہی اوگول نے برگلمات سے ہول۔ اگر چرت خور کی زبان سے نہ نظے ہوں اور پر کہر خور اس کے دول سے مناویا ہو۔ جیسا ارشاد ہے فینسنے السله ما یلقی الشیطان ٹم یہ حکم الله آیات.

# لِكُلِّ أُمَّةِ جِعَلْمَا مُنْسَكًا هُمُّ زَالِيكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ

ۉٳۮٷٳڵڕڒؾٟڰ<sub>ۣ</sub>ٳڒڮڬڵۼڵۑۿؙڴؽۺؙۺؾؘڤؽؠۄ

تریکی بختی ایش (اهل شرائع گزری بین) ہم نے (ان بین) برامت کے داسلے ذرائع کرنے کا طریقہ مقر کیا ہے کد دوای طریق پر ذرائع کیا کرتے تھے موان معرض کو گوں کو چاہیے کہ آپ ہے اس امر (ذرائع) بھی جھڑاند کیا کریں ادرآپ (ان کو) اپنے دب ( میخی اس کے دین) کی طرف بلاتے رہے ( کیونکہ) آپ چھٹا تھڑ ماتے پر ہیں۔

#### تفیری نکات صلح کا حاصل

> فلاينازعنك في الامو (الحج آيت نمبر ٢٤) سوان لوگول كوچائي كمال امرض آپ يجمُّر اندكري

## اہل باطل کواہل حق سے منازعت کی اجازت نہیں

فر ما پیزانچ شی ایک دفعہ آلہ آ او گیا تھا دالد صاحب کی بیاد پری کے لئے دہاں آیک دودیش سے والد صاحب ان کی پاس بھی لے گئے۔ جب آمیوں نے بھید کھا تو جھ کہا کہ اس آ یہ تکا کا ملاب تا اکا کسک اما جمعانا منسکاھم مانسکوہ فالاینازعت کی بھی الامو شی نے تر برکر میاتو کے لئے گھو یکوئی تعالیٰ ش کرتا ہے منازعت ہے بھر ہم کی کو دوک توک کیوں کریں موئل پریسٹی پریں جوجس کے بی شی آوے کر چیس کی سے تعرش کرنے کی خرورت کیا ہو کی تیسر کی۔ آئیوں نے ان کوجواب دیا شی نے کہا تی تعالیٰ نے لابنا اوی فرمایا ہے کروہ آپ سے منازعت ذکر کی الانساز عہم ٹین کہ آپ بھی ان کودوک توک دکریں بلکہ آپ کے لئے تو خوداس کے شعم ای امرفریاتے ہیں وادع الی دیک انسک لعلی ھلدی مستقیم لین ادكاك بحد كه بلدب عماق أداك بوكر بدونورد في بدينين (روب النفي ١٠٥٠) <u>وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ \* مِهَلَّةَ أَبِينَكُمْ</u>

[بُرهِ يُم هُو سِرَا لِمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مِنْ قَبُلُ وَفِي هُنَا

يَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَا ءَعَلَى لِيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَى ا

التَّاسِ ۚ فَاقِيْمُواالصَّالَوةَ وَاتُواالرُّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو

مُوْلِكُمْ وَفِعُمُ الْمُولِلِ وَنِعْمُ النَّصِيرُوْ

و المراقع الم

## تفیری نکات دین اوردشواری

والي جوابة معروض بو چكا كداگر د واري بود خواص طلوبه مرود يك تصمل كے لئے قول كرنا چا ہے اور دومرا جواب يد ہے كدوائع ش دين ش دوارى اى نيس ميں ان اي بواب كوفر ماتے بين كد ماجعل عليكم في اللدين من حوج ( فيس كي تم يدين ش بحق كا) اور يكس ہے كوكى سے كتج بين ۔ آخر هذا بين نا۔ اگر كوئى بند و بودا تو اليے موقع پركدا كيك عالم دوفراو كارى بوفدا جائے كتى تم يدوں كے بعد

جواب دیتایهان ایک دم سے نهایت پر زور لېچه می حریح کی فنی فرمادی۔ محاب دیتایهان ایک دم سے نهایت پر زور لېچه می حریح کی فنی فرمادی۔

اس کی اسکی مثال ہے کہ بیسے کوئی پر اانجینئر بڑنگل سے ایک بڑے بھاری پو چواوا خار ہا ہوا درایک گوار کے کہ اس کو میمیں رہنے دو کہ مصلحت ہے تو وہ نہایت ال پر دائل سے کیے گا کہ ٹیس بید و بیں جاسے گا اور ضدا کی بڑی شان ہے ان کو دجرہ متلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ال حقیق اپنی خاص شان شس ہوتے بیس تو تصف محوام کے نہ مانے کی ضرورت ہے امرار د ڈکا سے ادور جوہ فیس الا بار سے ہاں کئی اس کے بڑے بھی بیان کر

دیتے ہیں۔ چنا خو خداتعالی نے بھی کتیں کہیں بیان سے ہیں اس لئے مختلین نے کہا ہے کہ باحثی مگوئید امرار عشق و متی گفار تا بحرو در رزئی خود پرتی لعنہ علی الدور کا الدور کا استان کے الدور کا کہا کہ کی خد متر ہد

لیخی مذال اور فاہر پرست کے ہائے تشق اور متی کے امرامت بیان کردان اور ڈورٹور کی تقریر میں مرف دو۔ تخلاف غیر محقق کے کہ اس پر جب اعزاض ہوتا ہوہ مجرک افعتا ہے اور دورشور کی تقریر مروح کر دیتا ہے اور محقق مجر کتا نہیں بلکہ سارے جوابوں کو مطے کر کے اور پہنچتا ہے۔ اس کے بعض اوقات جواب ہی ٹیس ویتا۔ پس جواب ندویے کی دوسورتی ہوتی ہیں یا تو جواب سے نیچے ہوکہ جواب بک ندیجنچا ہو یا اور پہوکہ اس سے بھی عور کر کمیا ہو محقق کی بیکی شان ہوتی ہے کہی ضدا تعالی کا کام کیس تو تعکیمانہ ہے اور کمیں حاکمانہ طرز زیادہ شعفت پردلالت کرتا ہے کہ تک میکیانہ جواب شرن زدا اجنہیں ہوتی ہے۔

رون سے بیست کردان کے داخل میں ماری میں کا دیکھا ڈادر لکی باب کی کرنیز داراس کومت کھا ڈادر اگر دوجہ یو جھے تو تھے کہ کا کر یکومت کس مت کھا کہ اب اگر کوئی کے کہ میدیز احت باب سینو نظامی ہے بلکہ دو براشیق باب بینو حاکمانی انداز بری شفقت کی در کس ہے تو حق تعالی ما کمانڈر استے میں معاجمعل علی تھے میں المدین من حوج (میس کی تم کس سے سیلم ایک ایا جملة شقائی نے فرمایا ہے کداگراس کوؤ بمن شرکھ لیس قو پھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت ندہے۔ امرا ارتشر لی**بت** 

دو جملہ یہ ہے ہوا جنبا تھ کراس نے آم ایکنسوس بنالیا ہے۔ مقدودیہ ہے کہ تمارے خاص ہورتم ہماری بات نہ انو گے ایک و تخصوص کہنے میں بیاثر ہوتا ہے۔ دومرے خودخصوص ہونے بھی ایک خاص مناسب بھی ہوجاتی ہے جم سے خودمی وہال دیکنچ گلگ جہال پہنچانا مقدودہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجتمع بختا کر کو کہ خفات معجد ہی ، بنالیا۔ چنا نچہ ہو اجتبا کم کا یکی ترجمہ ہے کہ کو کیا فرقر ہے تو بحال اللہ ااگر کوئی کے کہ شام کوفل صحف نے تہاری وقوت کی ہے تو کیا اس کے مدحق بین کہ وی خو تبہارے مدیش مجی دےگا۔ اس نے تو تبہارے کے سامان کیا ہے۔ باتی کھا کم تحودای طرح اجتباء کا سامان تبہارے کے کردیا ہے باتی تم اس کو حاصل کرد۔

#### ملت ابراجیمی دراصل ملت محدید بی ہے

واتی مدد ارایم منی دو ملت جویم نے آپ سیکھی کو عطا کی ہے اور جو موافق ہے ملت ایرا ہی ہے وہ دراس ملت مجر پینگی تھی ہے منی بین کہ اس ملت کا اتباع کی بینیو اجویم نے آپ سیکھی کو عطا کی ہے۔ جو دراس تو ہے ملت مجر پینگی تھی کیان اس کا قلب پیرتو افتی کے ملت ایرا ہم ہے ورنہ بظاہر اس میں بیا شکال تھا کہ حضرت ابرا ہم کیا جا اس کا تھی ہوا۔ یکی ویہ ہے کہ والبع اور اہم جد بیفائیس فریا یا جیے خاتیمونی یعجید کے اللہ میں خاتیمو اطریقی ٹیم فریا۔ یہاں طریق کا افغائیس بر حایا گیا۔

د کھنے الیک جگار شادفر ہاتے ہیں فیصد اھم اقتدہ میٹین فربایا فیصدم اقتدہ کیونکہ ایک وان کا اقتدا ہادران کے ہدا کا اقداء ہان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو ہدایت حضور کو مطابو کی اجا گا ای کا ہا اس کو حدا هم تے تعبیر فربایا۔

مثلاً حضرت موی علید السلام کے اندرائی۔ آزادی کی شان۔ تاز کی شان ، چش و خروش کی حمیت غیرت میشمون بہت ہے اورنست عبدویہ میں زہداور ترک دنیا کا غلبہ تعلقات کی کی وغیرہ کامشمون بہت ہے اور حضور عظیمی میں سیشیون کال بیں۔

## سورة المؤمنون

### بست بمالله الرَّمَان الرَّحِيمُ

قَلُ ٱفْلَحَ الْوُنْوُنْ الْأِنِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ النَّهِ إِن هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ وَيَحِيْمُ : مَعْنِ سلون نِهَ وَحِينَ مِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّ

### تفيري لكات

#### خشوع لوازم ایمان سے ہے

پی جب ایمان کے لواز م سے ختو ن ہے تو نبوت کے لواز م سے بدیدیا و پی ہوگا اور حضور ملی الفطید ملم کو
استفراق قائیں۔ معلوم ہوا کہ ختو ن ہے تو نبوت کے لواز م سے بدیدیا دی ہوگا اور حضور ملی الفظید ملم کو
ہوں تو اجتماع تعجین (ووضدوں کا تم جو جانا ۱۳) لازم آئے گا کہ کینکہ باقتھائے آ ہے۔ حضور ملی الفد علیے ملم
ہیں ختو ن ہے اور بدلاات حدید استفراق ٹیمن اگر بدوؤوں ایک بی شے ہے ہوتے تو ایک بی شکا ہوتا اور نہ
ہیں بالازم آئے گا اور بیکا ل ہے جو الک تعلق کے کشوش واستفراق ایک بی شے ہے اور ختو ن کے
ہوتا لازم آئے گا اور بیکا ل ہے جو الک تعلق کے کشوش واستفراق ایک بی شے ہے اور ختو ن کی نماز
ہوتے ہے اور دور در صلوف تا تیمن ور سالازم آئے گا کہ حضور ملی الفیطیدة الدم کمی نماز بھی ہیں ہوتے
ہوتے ہے اور دور در حصول الذم آئے گا کہ حضور ملی الفیطیدة الدم کمی نماز بھی ہیں ہوتے
ہوتے ہے اور دور در حصول الذم آئے گا کہ حضور ملی الفیطیدة الدم کمی نماز بھی ہیں ہوتے ہیں کہ
ور اسے زرب کے ہاں جانے والے ہیں۔ یہ وگل (البتہ ) اپنے قائم ہے جلدی جلدی جلدی حالم کی رہے ہیں اور
ووان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔

## پابندی صوم وصلوٰ ۃ کے باوجود خشیت خداوندی

حضرت عا تشریخی الله عنها نے اس کے معلق رسول الله سلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللَّافِی ا الله علیه وسلم الله عنواک ورح بین؟

فرمایانیس بلکسیده انوگ بین جونصدق ادر صلو قدومیام بجالا کر ڈرتے بین که شاید قبول نه بهوں اور خدا ما منره اگر تهم کوشر شد گی ابهو (ویال سرکها جائے کی ترکیسانتگل جائر سربال بینجیتا)

کے سامنے جا کرہم کوشر مندگی ہو( وہاں بیکہاجائے کہتم نے کیمائل ہمارے ہاں بیجیا ) حضرت عائش کے سوال سے بیمعلوم ہوا کہ اس آیت شمیل بدؤ قون اعطاء مال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر

کھرت ماکٹر کے موال سے بیستوم ہوا کہ آل ایت بھی ہوتون اعظامال سے ماتھ عا کہ ان کی بلد ہم عمل کوشال ہے جیلی او آمہوں نے اس کوا عمال گنام چھول کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یول کہا ہے کہ حضرت عائشڈ نے بیروال بیساتون کی قراءت کے تعلق کیا ہے جو بمعنی یہ فعلون ہے اس صورت میں ایتا ہے ہے۔ است میں اس سے مرسی کی ترون کی میں میں میں ہو ہو کہ آتہ تھو کی ہے۔ مرسی محتلقہ ماک سرقہ

استدلال نابرے نہ دوگا کیونکسر تدنی کی صدیت شماس کی انشرزگ ہے کہ بیٹے نیون سے متعلق موال کیا اور قرامت شاذہ دبینے شفردذ کے تابت نیمیں اور میہ صدیت میچ ہے بیس میچ کو فیر کھی پر نمول ٹیمس کر سکتے اور ان کو بان مجی لیا جاد ہے۔ سب بھی حضور القرر مصلی الشاعلیہ وکملم کا تشیر عام ہونا ضروری ہے ورنہ شاذ کا اضر اور حواتر کا فیرمنسر

ر ہنالازم آ وے گا تو اس تغییر کا تعلق ایتا ہے تکی ہوگا۔ پس بیا سندلال باتی رہا۔ جب بیہ ہے تو آیت میں ایتاء بمنٹی ایتا مال نیس ہے بلکہ منٹی ایتا والوجود ہے جس کا حاصل ایجادے۔

حَقَّ إِذَاجِآءَ اَحَكُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ الْجِعُوْنِ ﴿ لَعَلِنَى الْعَلِنَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِينَ اعْمَلُ صَاعًا فَعُمَا تَرَكُتُ كَلَا إِنْهَا كَلِيَّةً هُوَ قَالِمُا وَمِنْ

### وَرَايِهِ مُرْبُرُخُ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعِثُونَ ®

و المراقبة المراقبة

## تفيري لكات

#### قیامت کے دن تک

بودسی کالوگوں پراٹر ہوتا ہواور جمٹھنم پرمسلط تھاائی کا نام لے دیتا ہواور مگن سے کد دسراکو کی شیطان ہواور شیطان کے متعلق مدیمت میں آیا ہے بدجسوی میں الانسسان مجری اللم او کسما قال غرشیکہ جنول اور شیاطین کا اثر کروہ محی شریع جن میں سے ہوتا ہے اور مروہ رونول کا اثر جیسا کرشپور سیجھے مجیس اگر میرکہا جائے

سیا بین جارت روده کا مزرع مان کر تصرف کرنے کے لئے ارواح کا آنا شروری ٹیمیں دورے بھی تصرف ہوسکتا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا کہ اجمال قریبے بین جب تک اس کا تو کار دکیل نہ ہواس اجمال کو تین کٹیس کیا جاسکتا تھن امکان کافی ٹیس۔

## حق سجانه وتعالى كيلئے صيغه واحد كااستعال خلاف ادب نهين

حق تعالیٰ کا اوب سب نے زیاد ہ ضروری ہے گر کچر مجمی صیفہ واصد کا استعمال حق تعالیٰ کی جناب میں خلاف اوب نیمیں کیوککہ حرف ہوگیا ہے اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لئے صیفہ واحد خالباً اس لئے اعتیار کیا گیا کراس میں قرید پرزیادہ وولالت ہے اور صیفہ ترج میں قز حید کی معراحت نیمیں۔

مگر مجھے اپنے استاد رحمتہ الله عليہ کا مجت سے صيفہ ترح کے استعمال کی عادت ہوگئ ہے۔ حضرت موالانا محمد ليعقوب صاحب رحمة الله عليہ بهيشہ يونجي فرمايا كرتے تھے كہ الله تعالى يوں ارشاد فرماتے ہيں كيونكہ صيفہ ترح على اعتبار زادہ ہے۔ رہا ہيد كماس ميں تو حيد كى رحمايات نبس۔ ميں مجمل المواج عيد اس ميں مجمل محمولات على دبلاغت نے لكھا ہے كہ مواحد النب الموجع المبقل كہوا ساز كارى ہوگا۔ اس طرح بهاں مجھولا۔ رہا ہے كہ قرآن ميں مجمى كيس اس كى اصل موجود ہے البيس۔ موصيفة تكلم ميں تو بكثرت ميضة كا الله تعالىٰ

ڬؙٲڰؙڹٛڬٛڎؙۿۅٛۿؙ؞ۿڔڂۣڔڲٳڂڝؖٞٳۺؙٷڵڎۮٟڵڔۣؽۅڰؙڬؿؙۄڟۣڹۿۿ ٵڰڹڹٛڎؙۿۅٛۿ؞ۿڔڂۣڔڲٳڂڝؖٞٳۺؙٷڵڎۮٟڵڔؽۅڰڬؿؙؿۄڟڹۿۿ

تَنْتَحَيِّنَ مُن مُن مَا أَن كَامُالَ مَعْرِد كِيا تَعَايِبِال مَك كَدا كَدِ مُشْطَدُ دَمْ كَوَهُ ركيا وَكَي بِعلاد كِيادِ وَمِ ال

## تفيري لكات

عبادمقبولين كاكام صبرب

شرف القابير جلا المجاهة سورة المقومنون

ے مجمہ رقت پروفرشتہ برپا کی ما گبہ خدہ زند دیوزیا پاک ایمال چیرملامت بہ کور بریم احمنت بریں چشق وطالا کی ما تماری مثال ایمی ہے جیسے کی مامقد مدچش ہورہا ہے اور کچھ نیزشن کدانجام کیا ہوگا۔ وقتی اپنے زعم میں مجھ رہا ہے کہ تام پر جم عائد کیس ہوتا کیا خرب کہ دورہ واقع مائم کے روبردو تھے تابت ہوگا۔ یا غلاجا نچہ اللہ تعالی خود بحر میں کو جلائے گیں گے۔

مان المراقعة من المراقعة على المراقعة والمراقعة المراقعة المراقعة

رو میں ہے اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں عباد تقبولین کافعل صبر فر ہایا انتحوا نہیں فر مایا اس سے معلوم ہوا کہ کی کی ایڈ ارجبر کرنا جا ہے نہ کہ انتقام۔

ا کی شخص نے میرے پاس الکھا تھا کہ ایک شخص نے آپ کو کالیاں دیں میں نے اس کو توب برا بھا کہا۔ آپ دعا بچھنے کہ اس محض کو اصلات ہو جائے میں نے جماب میں اکھا کہ آپ پہلے بھی اصلات کچھنے کہ آپ نے برا بھا کہا تی تیم بھی چاہتا کہ میرے بارہ میں دوفر تے بھی اس کی گئے تھا کہ ہوگا۔ فرقہ بندی ہوئی ۔ اس سے تو بہتر تو بتر ت

## سُؤرة النِّسُور

### بِستَ عُواللَّهُ الدَّحَمِنِ الدَّحِيمِ

### الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُنَّ وَاحِدِ مِنْهُمُامِأْنَةَ جَلْرَةً

و المرابع المرابع والى عورت اورزنا كرنے والام دسوان ميں جرايك كے سوولي مارو

### تفيري نكات

آيت سرقه السارق كي اورآيت زنامين الزانية كي تقديم مين حكمت

اورمولانا تحدیقتوب صاحب رحته الشعلیه ایسادر بمشهورنه تی گرمولانا کی تقاریب جربهت به مقام است تی گرد یکتی و الا چرک جاتا ہے مقام معنامات محکوم معنامات محکوم معنامات محکوم معنامات محکوم معنامات کی است کا الله محکوم الله تعدام الله تعدام کی الله محکوم کا الله محکوم کا محکوم کا کہ الله محکوم کا کہ محکوم کی الله محکوم کی محکوم کی الله محکوم کی ال

والسادق والسادقة كے تفاق (مجل) يت من الزائدة كى تقدىم اور (دومرى) يت من ) الرارق كى تقدىم كے بارہ من شيور موال ہے جم كاس سے لطف جواب متول ہے كرمرق كى بنا جرأت ہے اوروہ مردش زيادہ ہے اور ذاكى بنا در شيور سے ہو جورت من زيادہ ہے گراس جواب من سے خدشہ ہے كہ اس فرق كو بنا كہتے ہيں تو جم مى الكي تم كى مغورى كا اظہار ہے

# لَوْلَاجَأَءُوْ عَلَيْهُ بِأَلْبُعَةِ شُكِمًا أَغُواْ لَهُ مِكَانُوْ إِللَّهُ هَمَاءً

## فَأُولِيْكَ عِنْدَاللهِ هُمُ الْكَذِيُونَ<sup>®</sup>

### لفي**رى نكات** واقعها فك منطقى اشكال كاجواب

چنانچیشر بعت نے بیقانون مقرر کردیا ہے۔

الولد للفرائی جم کے فراش اور جم کے فکات شم مورت ہادالددای کی ہے۔ اور سکی مطلب ہال مسئل فقید کا کرجس مورت کا خاوند برسول پردیس میں خائب رہادراس کے اولا وہوجائے تو وہ ناب النسب ہے منی بے ہیں کہ قانون اشرق ہے وہ لڑکااس کا ہے بینی اس کوحرا کی کہنا اور اس مورت کو بدکار کہنا حزام ہے اگر دو فتص پردیس میں مرجائے تو پیلڑکا اس کا وارث ہوگا ا

## سؤظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے

بے تحقیق کوئی بات کرنابرداجرم ہے

### بحقیق بات کازبان سے نکالناجرم ہے

ا فتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم (جَكِمَ أَلِيَّ الْإِنْ لِــــــــال الْمَرَاكَا يَدَرُهُ مُرَــةَ تَصَاوالِيَّ مندال إلى إلى الله تَصَرِّس كُوْتِيَّلَ مَثْمَى ) يُؤكدوال مَن واليدرواي

اول تھا جس نے یہ بہتان تراشا تھااوراس سے بیات مدینہ پھیاتھی کیونکہ اول منافقین نے اس بات کا جرجا کیا تھا پھر کچیمسلمانوں نے بھی منافقین ہے ت کر تذکرہ شروع کیا تھا جس پریہ آیات نازل ہو کیں جن میں یہ نہیں کہا گیا کہ دروغ برگردن راوی اول (جھوٹ کا گناہ سلے راوی کی گردن برہے) بلکدی فرمایا گیا ہے ان اللفین جاوا بالافك عصبة منكم لاتحسبوه شرالكم بل هو خيرلكم لكل امرء منهم مأاكتسب من الانب كه جن لوگوں نے به بہتان ہائدھا ہے وہ تہمارے ہی میں سے ایک جماعت ہے تم اس واقعہ کوایے لئے برا مت مجھو بلکہ اس میں تمہارے لئے خبر ہے (ان میں سے مجھن کے لئے وہ ہے جو گناہ حاصل کیا ہے ) کیونکہ ا یک تواس سے افتراء (لینی حد قذف ۱۲) کا حکم معلوم ہوجائے گا دوسرے سیمعلوم ہوجائے گا کہ ٹی سنائی بات کا . قُل کرنا اوراس کا اعتبار کرنا جائز نہیں تیسرے آئندہ اگر کئ متنی پر اس تنم کا بہتان باندھا جائے گا تو حضرت صدیقہ" کاواقعہاں کے لئے تلی کاباعث ہوگا کہ جھے ہے پہلے بھی بے گناہ آ دمیوں کومہتم کیا گیا ہے وغیرہ ذلک مین الیفو اند ۱۲ (اس کےعلاوہ او بھی فائدے ہیں)اس کے بعدار شاد ہے کہان میں سے ہر خص کے لئے گناہ کا حصہ ہے اس میں حق تعالی نے سب کو گناہ گار قر اردیاراوی کو بھی اور ناقلین کو بھی اس کے بعد فرماتے ہیں والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم كجشخص فاس ش براحدليايدادى اول باسك لئے بہت بواعذاب ہے پس یادر کھو کہ اس معالمہ یص حق تعالیٰ تمہارے قانون پڑ مل نہ کریں گے کہ دروغ برگردن راوی اول (جموت کا گناہ راوی برے) بلدایے قانون برعمل فرمائیں گے جس کا بیان انگل آیت میں ہے اذاتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم ان شم ملمانول كوخطاب بكتم زبان ے اس بہتان کا تذکرہ اور جرچا کرتے اورائے منہ سے ایسی بات نکالتے تھے جس کی تم کو تحقیق نہتی ۔ اس میں ہنا دیا کہ یے تحقیق بات کا زبان سے نکالنا جرم ہادریہ بھی ہنا دیا کہ تحقیق بھی ہوجائے تو اس کا جرح اکر نااورخواہ نواہ پھیلانا دومرا جرم ہےاگر کئی بات کی تحقیق بھی ہوجائے تو اس کوزبان سے نکالنا ای صد تک جائزے جس صد تک ضرورت ہواور ضرورت ہے زیادہ کچیلا نا اور اس کا بے فائدہ چرچیا کرنا کچربھی جائز نہیں۔ شلا کسی کوکس کے تعلق تحقیق ہوجائے کہ بیفلال جرم کا مرتکب ہے وامر بالمعروف کے طور پرخودال خص سے کہے کہ مل نے تير متعلق ابياسنا بالربيبات ع باقتم كوقبر كرنااداس بازر بناجاب الراس منهم مكواس کے کسی مرنی سے کہددے جواس کوروک سکتا ہواور یہ جی اس وقت ہے جب تحقیق ہوجائے اور تحقیق ند ہوتو چرکی ے بھی کہنا جائز نہیں نہ خودال شخص سے نداس کے مر لی وغیرہ سے پھڑ تحقیق کا طریقہ ہرکام کے لئے جدا ہے بعض امور میں دوعادل گواہ ضروری ہیں بعض میں چار مجران گواہوں میں بھی مشاہدہ سے گواہی ضروری ہے مینہیں کہ سبتهاري طرح ني سائي كيتم مول يس جوبات مندا فكالنامواس كمتعلق اول نفس بسوال ييح كداس

بلا تحقیق بات کرنابہتان ہے

افتلقو نه بالسنتكم وتقولون بالمواهكم ماليس لكم به علم و تحسيونه هينا وهو عندالله عظيم ( جستم اپني را بالول علي الله عظيم ( جسيم اپني را بول سي تقرص كاتم كو

کی دیل سے مطلق خرنیں اورتم اس کو بکی بات مجھ رہے تھے طالانکہ وہ اللہ کے زویک بہت بھاری بات ہے) یہ مورونورکی آئیس بین بین میں آیک خاص کناہ کو بلکا تھنے کی فدمت کی گئی ہے وقب حسبونہ ہینا و هو عنداللہ عظیم (اورتم اس کو بکل بات بھر ہے تھے طالاندوہ اللہ کے زویک بڑی بھاری بات ہے)

#### گناه کوصغیره سمجھنا

اس میں نفس ہے ہوتھہ افک کا ہے اس میں قدف اور بہتان کا بیان ہے اور اس کو ایکا تھے پر آؤن ہے اس کو ایکا تھے پر آؤن ہے اس کے بینا ہے ہے اس اس کو ایکا تھے پر آؤن ہے اس کے بینا ہے ہے اس اس کو بینا ہے ہے ہے کہ بینا ہے ہے ہے کہ بینا ہے کہ بینا ہے ہے کہ بینا ہے کہ دوروں کی جائے کہ بینا ہے کہ بین ہے کہ بینا ہے کہ بینا ہے کہ بینا ہے کہ بینا ہے کہ

شہادت نہ لاسکنامتلزم کذب ہےاب فرض سیجیج کہ ایک شخص نے کسی کوحرام کرتے دیکھااوراس کی حکایت بیان کی مگر گواہ نہ لا سکا تو اس آیت کی بموجب تو وہ کاذب ہے لیکن پیہ حکایت مطابق واقع کے ہے اس پر ۔ تعریف کذب کی صادق نہیں آتی اور آیت اس کو کاذب کہتی ہے اور لطف بیہ ہے کہ آیت میں عنداللہ کا لفظ ہے جس كمعنى يدين كرين تعالى كرز ديك اور بلفظ ديكرين تعالى كعلم شرا اوربيمقد ممسلم ب كرين تعالى كا علم دا قع کےمطابق ہے نظمیح خد ہوگا تو عنداللہ کے مغبوم پر آیت سے بیلازم آتا ہے کہ پیچنس جس نے حرام کو کھے کر حکایت بیان کی واقع ش بھی جھوٹا ہے لیٹن اس نے واقع میں حرام نہیں کیا کیونکہ علم الٰہی میں اس کو كاذب قرارديا كيا ہے اورعلم البي مطابق واقع كے موتا ہے تو اب بيلازم آتا ہے كەنبوذ بالله علم البي خلاف واقع ب بیا یک بخت اشکال ہے قرآن برگر الحمد ملتج تعالی نے اس کا بہت مہل جواب ول میں ڈال دیا جس کو سنے کے بعد میصلوم ہوگا کہ اشکال کچی بھی ندتھا اس کی بناای پر ہے کہ قرآن بلس محاورات جانے کی زیادہ ضرورت بصرف فظى ترجي اورافت يرندر مهاجا بيابك لفظ كے لغوى معنى اليے ہوتے بيں كداس سے خاطب كوكى كى بات قابل شرح صدر حاصل نہیں ہوتی اور ای کے ساتھ محاورہ کی رعایت کردی جائے تو بالکل اطمینان ہوجاتا ےاور سننے والا پھڑک افعتا ہےاور بہت ہے اشکال رفع ہوجاتے ہیں۔وہ جواب سننے وہ بیہ ہے کہ عنداللہ کے معنى يهال في علم الله كنيس بي بلكه في قانون الله كاور في دين الله ك بين مطلب بيهوا كمة قانون شرى اس صورت میں کہ شہادت نہ بی سی کہ مبت لگانے والوں کے لئے بدے کدان برحم کذب کا کیا جائے گا یعنی ان كى ماتھ كاذب كاسام حامله كياجائ كاچاہ واقع من كھي بھى ہو۔اب كوئى اشكال نيس رہا كوئدا شكال تو ي تقا كه علم اللي كاخلاف واقع مونالا زم آتا ب اوريبال علم الذي مرادي تبين صرف بيمعني مو كئ كه قانون ان کوچھوٹا کے گا قانون ایک ایس چیز ہے جس میں ضابطہ دیکھاجاتا ہے جس کے کچھ قواعد مقرر ہوتے ہیں كهجب تك ان كي موافق كام نه مواس كومعتر نبيس ماناجاتا

## قانون میں ہر بات کے شوت کی ضرورت

چنا نچرتام زائسک عقدا کا قانون ہے کہ کوئی بات ہے بیوٹین شہیں مانی جائی خواہ داقع میں دوبات یا نکل سیخ ای ہوا گریچا کون شدہود دنیا کا نظام ہی بگڑ جائے ایک شی دومرے پر دوگی کردے کداس نے بمرامال چہایا ہے بسی تضمی کو چاہیے کداس پر چوری کا جم جائم کردے اور مزاوے دے دومرا دوگئی کردے کہ اس نے میرے باپ کوئل کیا ہے کس قاضی فرانس کوفقعاص میں مارڈالے اور اس طرح توایک دون میں دنیا دربال ہوجائے دیا کا چارہ اورون الجی اتواعدی با بندی ہی سے در مکا ہے ہی دید ہے کہ حضر ہے مواقع اللہ عند ہے ماسے ایک میش پے در کھا گر

میٹیں کہا کہ دخول ہوتے دیکھاتو حضرت عمرنے اس شہادت کوتشلیم نہیں کیااور مدعاعلیہ برزنا کوٹا بت نہیں کیا بلکہ ان گواہوں کو جھوٹا قرار دیا اور ان پر قذف جاری کی اس کی وجد کیا ہے بھی کہ ضابطہ پورانہ ہوا اور شہادت کی جو شرائط تھیں ایک جزواس کا رہ گیاوہ یہ ہے کہ کالمیل ٹی انکحلیہ دیکھا ہو حالانکہ طاہرتو یہی ہے کہ جب مر داور عورت ننگے ہو مکے تھے تو زنا بھی ضرور واقع ہوا جب ایبا موقع تھا کہ ننگے ہو سکے تو زنا ہے کون مانع موجود تھا بیہ بات بظاہر قریب یقین ہی کی تھی لیکن اس پر بھی جب کہ آ کھے دخول ہوتے ندد یکھا گواہوں کے لئے زبان ہےان دونوں کوزانی کہنے کا بینتیجہ ہوا کہ چاروں گواہوں پر صدقذ ف لگائی گئی آج کل لوگ صرف وہم و گمان پر تھم لگادیتے ہیں اور جو بچھے میں آتا ہے کی کی نسبت خیال پختہ کر لیتے ہیں اورافسوں ہے کہ یہ بلاعلاء اور مشائخ کے یہاں بہت ہے۔ آج کل حضرت عمر ہوتے تو بکشرت علاء اور مشائح کے درے لگتے سب کی کر کری ہو جاتی اور پیر جو بڑے بڑے جبول اور قلول میں عیب چھیائے بیٹھے ہیں سب کی حقیقت کھل جاتی اس بات میں بڑی احتیاط عابے کدومرے کی نبت کوئی براخیال قائم کیاجائے اورزیاد واہتمام کی ضرورت اس وجہ سے کہ بد عادت اورطبعی بات ہے کہ اپنی طرف برا گمان کم ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھا گمان کم ہوتا ہے اکثر کو ٹی شخص جب ای طرف دیم اعترات افرای به مرول اور محامدی بربراتی صاور جب دوسرے کی طرف دیم اے تواس كے عيوں اور برائيوں پر بي برتي ہے جب سطبق بات ہے وان دونوں شي فلطي موجانے كابہت توى احمال ب للذائخت ابتمام كي ضرورت ب كوشش كرك صحح طريقه بدافقياد كرنا جابي كداية بسرول كوسمى ندديجي صرف عيبول بى كور يكيے اور دوسرے كے عيبول كوسمى ندد يكيے صرف ہنروں بى كود يكيے بتكلف اس كى نگاہ داشت بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کرنے سے کچھامید کی جائتی ہے کہ آ دمی کی اصلاح ہوجادے فرض بے ثبوت بات كينے سے كناه بھى موگا اور قانون شرى تا وقتيكه كه كافى ثبوت با قاعد و نه مواس كوجمونا بى كيے گا خواه و ه بات واقع يس جموثي منهي مورمعني بين عندالله كے يعني في قانون الله تو آيت كے معنى بير موكئے كرتهت لگانے والے جونك ایے دعویٰ پر با قاعدہ شہادت نہ لا سکے لبغداوہ قانون اللی شرجھوٹے کیے جادیں گے اور کذب کے احکام ان پر جاری ہوں گے چنانچہ تین صحافی کو جو مجولے بن سے اس قصہ میں شریک ہو گئے تھے مد قدف لگائی گئی اور منافقين چونكه جالاكى سال شرارت مل حصد لے دے تھے بقول مشہور ثبوت ند ہونے سے دنیا میں صدیے ج گئے اور آخرت میں تو مرہ چکھیں بی گے۔غرض اس تقریر کے بعد آیت برکوئی اشکال نہیں رہا اور فقہ کے بہت المامكا يكي في بكربااوقات ضابط كدرجه في الك حكم كوثابت مانا جاتا بخواه واقع في كريمي بوشلا دوعادل آ دمی گوائی دس کہ ہمنے 29 کوچا ندریکھائے واب رمضان یا عیدکوثابت مانا جادے گا اگر چیانہوں نے جھوٹی بی گوائی دی ہوائی طرح بسا اوقات ایک حکم کومنافی مانا جاتا ہے خواہ واقع میں ثابت ہی ہوشالی ایک نص کا ایک بچے ہونے پر تہت لگانے سے لعان ہوا تو اس بچہ کے نسب کی اس فخص نے نبی کی جادے گی خواہ

واقع عمل ای کا ہواس کی صدم انظیر میں موجود ہیں تمام آنائیں اان ہے بھری پڑی ہیں کین اس کا علاج کیا کیا جائے بہنچن زبیر میں کوئی ایسا سنکد لکھ دیا جرم قرار پاوے اور وہی سنلہ اس کے صدم انظرین عربی کی آنا ہیں عمل تکھی ہوں بلکدان کے ادروز جے عمر مجی کلھے ہوراقہ جرم بیس۔

#### شكايت ہے متاثر نہ ہونا

كشف بلاتكبيس بهمي حجت نهيس

#### قانون خدامين حجوثا

## حسن ظن محتاج دليل نبيس هوتا

فرمایا بحسن شمی تحای در کی میں میں اسلامی میں اس مورش بین بین بر کیل حسن فی ہے۔ دلیل شمی آ ست نولو لا اف سعد عدوہ طن المعوم منون و المعومنات بانفسیم حیراً (مسلمان مردوں اور مسلمان تورتوں نے اپنے آئی والوں سے ٹیک گمان کیوں ترکیا ) آیک مویہ تھواہ ملازمہ شمی مردوں اور مسلمان تورتوں نے اپنے آئی والوں سے ٹیک گمان کیوں ترکیا ) آئی مورت مورت شمیر ہوگی (مواقع تامدہ کے) گواہ میں تو بران اللہ کے تردیک جوٹے میں کس طرح مرتب ہوا۔ جواب سے بھی آیا کہ فاول لنک عنداللہ ای عند دین اللہ اور عند قانون اللہ الشرع (پس وہ اللہ کے تردیک مینی اللہ کے دین اوراس کے تا نون اورش لیت کے تردیک ) (افرائ سے تمالات شاہ میں) میں اورائی کے تا

## وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لِاتَّعْلَمُونَ

لْتَنْ الله الله تعالى جانا ٢ اورتم نهيل جانة

## تف*ىيرى نكات* منت<sub>ق</sub>ى سلوك كامقام

وَلَا يَاتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِ الْقُرُ بِي وَالْسَكِرِيْنَ وَالْمُعِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَيْصَغَعُوا وَلَيْصَغَعُوا الاَثْمِنْهُونَ اَنْ يَغْفِر اللهُ كُلُّهُ وَاللهُ عَفُولٌ تَحِيْمُ

تھی اور بولگ میں (دین) برگراور (فیدی) وحت والے بیں اور الل آبات کواور سا کین کو اور اللہ کی راہ بیں جرے کرنے والول کو سے سے میں کھا کی اور چاہیے کہ مواف کردیں اور درگر کر کر کی کیا ؟ تم یہاے بیں چاہے کہ اللہ تعالی تبہار قصور معاف کردے بے شک اللہ تعالی خور تھے ہے۔

## تفبيري لكات

محبّ آميزنگير

حضرت صديق رضى الله عند في حضرت منظى كا اماده بند كرنے كا اداده فر مايا تعا كيكر وقعدا قك ملى حضرت عارفت من الله عند الله عند كل عند الله عند الله

یہاں سے مطوع ہوا کہ وصعت دند میں فرموم نمیں۔ اوگ بیریحتے ہیں کہ طاوئب کمال سے مع کرتے ہیں۔ بیفلط ہے بلکدائں کے ما آل ہے منع کرتے ہیں اگروئی خمل ما آل سے محقوظ ہونے کا انتظام کرلے اس کے لئے وسعت دند میہ نموم نمیں۔ پھرائ میں حضرے سطح کی محی آخریف ہے کہ دو مسکین ہیں 'مہابر ہیں مستحق المداد ہیں۔ اس ملتح عنوان میں جم اقد در خمیہ وضعیعیں ہے طاہر ہے۔

اس کے بعد حضرت منطح کی امداد بدستور جاری کر دی اور مدت العربھی بند نہ کی۔

# اِنَ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُعُصَنِي الْغَفِلِي الْمُؤْمِنِي لَعِثُوا فِي الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا وَ الدُّنِيَا وَ الدُّنِيَا وَ الدُّنِيَا وَ الدُّنِيَا وَ الدُّنِيَا

## **تفییری نکات** ضروری تعلیم

اس شر بیکن مرودی تعلیم ندگور به اور سیآیت خاص او اقعیش نازل موفی اس واقعیت توبیان کرنے کی مرورت نیس کی کین مرو مرورت نیس کیونکہ میں دکایات بیان کرنے کے لئے ٹیس بیٹھا موں بلکدان واقعات میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اوروہ فیصلہ ہے مرورت عامد کا اس کے بیان کرنے کی خرورت بے مُومِن آیت گوا کی واقعی میں نازل موفی ہے کم تحضوص ٹیس ہے اس واقعہ کے مالے کھی کیکہ برواقعہ کے لئے آئیل تانون موتا ہے مواکر تانون اس واقعہ کے لئی بنا ہوا ہے تیہ تو فیصل اور بینا موافعہ کے لئے تانون بنایاجا تا ہے اور جب تک محکومتی

ربتی ہےوہ قانون جاری رہتا ہے اور وجداس کی ہد ہے کہ واقعات کا انحصار ہونہیں سکتا اس لئے قوانین کلمہ بنائے جاتے ہیں تا کہ ضرورت کے دقت واقعات کوان تو انین میں واخل کرسکیں اس سے فقیاء کے اس کہنے کا رازمعلوم بوكيا كدلاعبرة لخصوص الموردبل لعموم الالفاظ يعى خصوص مورد كا اعتبار نبيس بلكة عموم الفاظ كالعتبار بي شلاً كو كي آيت كسى خاص موقع ميس نازل جو كي تو وہ ای موقع کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جو واقعہ بھی اس کی شل پیش آئے گا تو وہ اس کو بھی شامل ہوگی جیسے ويل للمطقفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اووزنوهم يحسرون. بعض امل کیل ووزن کے بارہ میں نازل ہوئی ہے گران ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ جومجھی کم ناپیے تو لے گاسب کواس آیت کی وعید شامل ہوگی ای طرح بہت ی آیات بیں کہ مواردان کا خاص بے مرحم عام ہاور میقلی مسلہ ہاں میں زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت نہیں ای طرح بیآیت باوجود سے کہ واقعہ خاص میں نازل ہو مرحم عام ہاب جھنا چاہیے کہ تن تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جن تعالیٰ اس آیت کے اندرا کیے مضمون غاص بیان فرماتے ہیں وہ یہ بے کہ جولوگ جہت لگتے ہیں ان عورتوں کو جو محفوظ ہیں اور جنہیں خرمیں اور ا یمان والیاں بیں ان پردنیا ش بھی لعنت ہو گی اور آخرت ش بھی اور ان کے لئے براعذاب ہو گا (آخرت میں ) یہ تو تر جمد کا حاصل ہے کہ پاک عورت کو تہت لگانے والے پرلعنت ہے۔اب بچھے کہ کی کلام سے جو مقصود ہوتا ہے اس کواصطلاح میں عبارة انص کہتے ہیں اور و مقصود ہی ہے جوتر جمد کے حاصل میں بیان کیا گیا مرجه کواس وقت اس مقصود کابیان کرنامقصور نبیل بلکه اس کاایک اور دلول بھی ہے جومقصور نبیل مگر آیت اس يردلالت كرتى بجس كواصطلاح مس اشارة التص كيت بي -

#### صفات نسوال

ہے پھر المغفلت بھرالمومزات مالانکر فاہرا مقتضائے ترتیب بیقا کہ المومزات کو پہلے لاتے کیونکرائے ان کا دوجہ مقدم ہے سب چیز وں سے گرامیا نہیں کیا بلکہ محسنات کر مقدم کیا مومزات پراس میں ضرور کو کی بڑا تکہ ہے بات میہ ہے کہ کلام حق تعالیٰ کا ضروری رما بھی کا نہیا ہے ہا تھا ہے اور اس میں اس قدر رقد قبق ہے کہ شروریات اصلاح کے متعلق جیتے امور میں ان کا خیدا اس میں اس قدر کافی ہے کہ کی کارام میں ٹیمیں ہو سکتا پس نظر خاتر کرنے سے بیرصفات آئیں میں مربوط کی بیر یعنی ان میں با تم جات ہے اور مرتب بھی بیرا۔

#### كمالات دين دنيا

اس کے لئے سیلے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ انسان میں دو کمال پیدا کئے گئے ہیں اور ان ہی کمالات کو بڑھانا انسان کوضروری ہے ایک کا نام قوت علمیہ اور دوسرے کا قوت عملیہ اور کو کی شخص الیانہیں جو اس ميں اختلاف رکھتا ہوخواہ وہ دنيا کا طالب ہويادين کا طالب ہووہ دنيا دار ہويا ديندارُوہ حالل ہويا عالم وہ منطق ہو یافلسنی ہو۔ آخرکوئی نہ کوئی کام تو کرے بی گا اور کرنے کاتعلق ہے قوت عملیہ سے۔ اگر قوت عملیہ ے نہ ہوتو اس کام کوکر ہی نہ سکے گا اور قوت علمیہ ہے اس کی حقیقت جانے گا' اور اگر اتفاقی طور پر اس طرح کرے کہ قصد کواختیار کواس میں ذخل ہی نہ ہوتو وہ بحث سے خارج ہے مثلاً کو کی تجارت کرتا ہے تو اس کوا پک تو تبارت کے اصول جاننا چاہیے اور پھروہ اصول برتنا چاہیے کو کی شخص کھیتی کرتا ہے تو پہلے طریقہ کھیتی کا معلوم ارے پر کھتی کرنا جا ہے ای طرح نو کری ہے کہ پہلے اس کے اصول جاننا جا سے اس کے بعد قوت عملیہ ہے کام شروع ہوتا ہے میں کہاں تک مثالیں عرض کروں۔ بیہ بات اس قدر ظاہر ہے کہ زیادہ مثالوں کامختاج نہیں ۔غرض انسان میں ایک قوت علمیہ ہے جس سے نفع وضرر کو پیچا نتا ہے دوسری قوت عملیہ ہے اور انسان میں اصل بھی دو کمال ہیں باقی جینے کمال ہیں وہ سب اس کی فرع ہیں اور عور تیں بھی اس تھم میں داخل ہیں پس ان كے بھى كمالات يى دومول كے ايك مقدمة بيمواردومرامقدمديد بے كدقر آن شريف ميں اوراس طرح جتنی کتابیں دین کی ہیں ان میں ان ہی کمالات سے بحث ہوگی جودین کے متعلق ہوں 'گو دنیا کے کمالات کی تحصیل بھی نا جائز نہیں سوقر آن شریف کے دو کام ہوں گے ایک تو کمالات دینی کا بتلانا دوسری جس عمل میں مفنرت آخرت کی ہواس ہے رو کنا جیسے طعبیب کا کام ایک پر ہیز کا اور دوسرے دوا کا بتلانا ہے۔ یہاس کے ذمہبیں کہ لذیذ کھانوں کی ترکیب بتلا یا کرے حکیم محمود خال کے ذمہ یہ ہے کہ دواءاور برہیز بتلا دیں گلگلد ایانے کی ترکیب بتلانا بیکام عیم محود خال کا نہ ہوگا۔ اگر مریض نے اجازت جابی کسی کھانے کی تو ترکیب اس کھانے کی خوان نعت میں ملے گی طبیب ہونے کی حیثیت سے ترکیب کھانے کی ان کے مطب میں ند ملے گی۔ اگر کوئی ان سے کھانے کی ترکیب یو چھنے لگی تو ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمارا کام بیہ ہیں ہے حاؤ کمی مادر جی سے سیکھو۔اگرخوش ہوکر ہتلا دیں تو سان کی عنایت ہؤگی گران کے ذمینییں ہاں ان کارنصب ہے کہ جو چزم یفن کومفزنہ ہوا تکی اجازت دے دیں اورا گرمفز دیکھیں تو روک دیں ای طرح ہے کے ذمہ جو کرقر آن ثریف کے نقل کرنے والے ہیں مالوں کہے کرقر آن ثریف کے ذمہ دو جزیں ہیں ۔ امراض روحانی کی دواہلانا دوسر سے مرہبز بتلانا اور ساس کے ذمنہیں کیہ ووزنا کے کمالات کے طریقے بتلاما کرس کررہے میں فلاں چیز ہوتے ہیں خریف میں یہ ہوتے ہیں مثین یوں چلتی ہے گھڑی یوں بنتی ہے تیلی گھریوں تیار ہوتا ہے کیڑایوں بناجا تا ہے۔ بیقر آن تثریف کے ذمینیں ہے ہاں اگر آب ان چزوں کو کمال محمیں تو قر آن ٹریف احازت دیتا ہے کہان کے کرنے میں حرج نہیں گر یہ احازت ہی تک ہے کہ آخرت کی معزت نہ ہوجھے طبیب جب کی غذا میں مریض کے لئے معزت دیکھیا ہے واس کوفوراروک دیتا ہے ای طرح شریعت جس وقت دیکھے گی کہ فلاں امریش مضرت ہے آخرت کی اولیہ بات مریض روحانی کومصر ہو گی تو فوراُرو کے گی سوقر آن تریف کی تعلیم کافی ضرورے مگراس کا مصطلب نہیں کہ اس میں زراعت بھی ہوتجارت بھی ہوشین جلانے کی ترکیب بھی ہو کیڑا ننے کا طریقہ بھی ہو بلکہ اس میں آخرت کے قوانین ہیں بعض تو مفصل ہیںاور جہاں کلام اللہ مجمل ہو ہاں حدیث ہے اس کی تغییر ہوگئے ہے اور یہ ب قر آن ثریف ہے جو مخلف رنگ میں ظاہر ہور ہاہے باتی یہ کہاں میں تجارت بھی ہوزراعت بھی ہوسو یہ عیب ہے کی فن کی کیا۔ کے داسطے کہاں میں مقصوداً دوسرے فن کے مسائل ہول مثلاً طب اکبر میں امراض کا بیان ہے اس لئے کہ وہ طب کی کتاب ہے ایک شخص نے خیال کیا کہ مجی ضرورت جوتے سنے کی بڑ حاتی ہے بھی ضرورت تحارت وزراعت کی بھی واقع ہوحاتی ہے اس لئے اس نے طب اکبر میں بیقرف کیا کیٹروع میں دودرق توامراض راس کے لکھے پھر جوتیاں سینے کا بیان لکھ دیا۔ پھر دو درق امراض حق کے لکھ دیۓ اس کے بعد تجارت با زراعت کے متعلق کچو ککھ دیا یا مجردوورق امراض معدہ کے ککھے۔ کچر کچومنٹمون کیڑا سننے کا لکھے دیا بتلائے انصاف ہے کدالی کتاب کود کھے کرعقلاء کیا کہیں گے۔ فاہر ہے کداب خداق اڑا ئیں گے اور فاہر ہے کہ بیہ طب اکبرکا کمال نہ ہوگا اس کا کمال تو بھی ہے کہ اس میں طب ہی کے مسائل ہوں ای طرح قر آن شریف میں اگراییا ہوتا تو قر آن ٹریف کا کمال نہ ہوتا اس کا کمال تو یمی ہے کہ اس میں دین کےطریقے بتلائے جا کمیں بال معاش معمانعت ندموني حايي جبكه طريقة مباحد سي موققود ميراييب كديش اي اس وقت كي تقرير میں جب لفظ کمال کہوں گا تو اس ہے کمال دین مراد ہوگا۔ سو کمال دینی دو چیزیں ہیں ایک قوت علمیہ اورایک توت عملیہ اور یہی دو کمال عورتوں کے لئے بھی ہیں پس حق تعالیٰ نے اس مقام پر تین کلے ارشاد فر مائے ہیں ايك المسحصنات يعى هاظت ركمي وفي بحائى بوئى عورتس ومراالمومنات يعنى ايمان والى تصديق كرف والى ورتیں۔ میں پہلے ان ہی دوکلموں کو لیتا ہوں (الغافلات کا بیان آئندہ ہے) سو بچھنے کہ ایمان نام ہے خاص

علیم کا یستی رسول الله سلی الله علیه ما کواورالله تعالی نے تمن با توں کی اطلاع رسول کی معرف دی ہے اوران 
با توں کوچا بانا۔ ان علوم کا نام دوجہ یعنیں تمیں ایمان ہے ہی اس آیک لفظ شی اشارہ ہے قوت علیہ کی طرف
لیمی الموسنات شی اور دوسرے شی اشارہ ہے تو عملے کی طرف یعنی المصحصات
اور میروفوں کمال جب محورتوں کی طرف شعرب میں او معلوم ہوا کر چیسے مروالل ہو سکتے ہیں ای طرح مورتی کہ
میمی کال ہوتئی ہیں اور چیسے خود مردوں کی فرر عیسی تفاوت ہے ہے ہی گورتوں کو فرق کی گفتارہ ہے ہے
اور مورتوں کے کمال کے معنی ہیں میں اور موروی کالی ہوتے ہیں ہود کی ہو جا کی گفتارہ ہے کہ
اپنی استعداد کے موافق کا لی ہوسکتی ہیں خوام مردوں کے برابر شہوں اور مورتوں کے کمال سے حکم پر چیسید کیا
باور کہ ہوتی ہیں مورتی کی طرف کو کا کے مقابلہ شی سے برابر کہ قدارکہ تو غیر افقیاری ہے اور اکتساب کواس میں
میدل بمال ہوسکتا ہے ہیم حال مورتوں کو بھی ایک کمال علی عاصل ہوسکتا ہے جس کو ایمان کہا گما ہے ۔ دومرا
کمال عاصل ہوسکتا ہے ہیم حال مورتوں کو بھی ایک کمال علی عاصل ہوسکتا ہے جس کو ایمان کہا گما ہے ۔ دومرا
کمال عاصل ہوسکتا ہے جس کو احداد میں کہا ہوا تا المی عاصل ہوسکتا ہے جس کو ایمان کہا گما ہے ۔ دومرا
کمال کا حاصل ہوسکتا ہے جس کو احداد کو کھورتوں کہا گا اور دوستھ میں کا احداد میں کہا کہا کہا مطابق کی کو احداد کہا ہو کہا گا ہورہ حداد کی کا دوسر ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ حدادت کو حقد مرا لئے عمل اشارہ
کمال عاصل ہوسکتا ہے جس کو احداد کو کھورتوں کہا گیا ہورہ وہ مقد موست کو حقد مرا لئے عمل اشارہ
کمال عاصل ہوسکتا ہے جس کھورتوں کہا گھورتوں کا دوسر ذراجہ کے کا کا اور مقدوم کھورتوں کے کہا مطابق کی نفسی میکسا ہے کہا کہا کہ وہ حقود کی گئی کا اور مقدور کھورتا کھورتا کھورتا کہا گھورتا کہا کہا کہا کہ وہ تھورتا کی گھران کی انہوں کو دوسر کرنے کے کہا مطابق کی کھورتا کے گل کی کا اور مقدوم کے گل تی ہی ہو

علم عمل علم وممل

پس چونداس اخبارخاص سے مس مقدم ہے جم پرس کے العصوصات کو پہلے الدے اور المومان ات اور المدرسات کو بعد میں بہاں یک تقدم ہے جم پرس کے العصوصات کو پہلے الدے اور المومان ات اور المومان ات المدرسے اخبار سے ملم مقدم ہے مل پر دور ہے میں کہ اور المومان کے بھر المدرسے اخبار المدرسے المدر

کرنگال باہر کیا جنگل شما آپ پہنچ قضائے حاجت کی شرورت ہوئی تالاب کے کنارہ پہنچ سرجھائے ہوئے ۔ یہ کے کہیں جائظ شریہ چاہے ہے جارہ اتا جائے اتھا کہ پائی کے اعریش ہوتا ہے تالاب کے کنارہ پہنچ تو پائی شاہر کا اور دورہ آٹھوں بھی گھا جا تا ہے جہاں چیسے اور دورہ آٹھوں بھی گھا جا تا ہے جہاں چیسے اس نے مجھا تھا کہ جو جا تعدد کے دورہ فرش فیص ہوتا ہے جہائے گھا کہ تھے ہیں کہ اگرام حاصل کر کے تو ملک کی اور اس اعتبارے ملم کا حاصل کر کے لئے دوالا کو اس خاص ہوتا ہے جہائے ہوئے کہ محمد ہے اس کے اس کے اس کی اور اس استمار ہے ملک کی اور اس اس کے اس کے اس کے اس کی حاصل کر کے کہائے کہ کہائے کہ اور کہائے کہ خاص ہے کہائے کہ کو کہائے کہ کہائے کہ کو اور اس میں در ہوگیا ان اوگوں کا جو مجھن کے لئے کہائے کہائے کہائے کہ کہائے کہ کے لئے کہائے ک

یزا کمال حاصل کرلیا میں نے اس خداق کے علاء کو دیکھے بیش کر بسطم حاس کر کے اپنے کوب پچھے تکھتے بیں اور مرارے مسلمانوں کو بیچ در بچ تھے جین اور ان کوناز ہوتا ہے اپنے علم پر حق نشائی ایسے ہی کوگوں کے بارہ میں فریاتے ہیں طوحو یا جداعت مندھ میں العلام کر بیونم ان کے باس آخال پر اترانے نے گئے۔

#### صفات نسوال

آیک آوید کریہاں ٹین سنتیں بیان ہو کی العصد حسنت العفلت المؤمنات دومفت بھی آو سیندا کم فائل کا لائے بیٹی الغافلات المومنات مجرا کھشنات میپنداسم مغول کا لایا گیا محسنات میپنداسم فائل کا ارزاد فرمایا گیایات مید ہے کہ اس طرح لائے ہے جس ایک سن کی ویا ہے جس کی خورورے چوہو ہے معری بھی آ کرواقع ہوئی وہ پرکساس بھی مردول کو پردہ کیا کیونی گئی ہے کیونکہ المعمد حصنات کے متی ہیں پارسار کی ہوئی ہوئی مرد ان کو پارسار کھی ان کے ذمہ ہے پارسار کھنا معلوم ہوا کر گورت اگیا کا فی ٹیس جب بیک مرداس کو تحقوظ شدر کھے اس فائل کے میٹینے سے بیات حاصل ندہوئی۔

اس کے مفعول کا میضد لائے دوسری ہید بات کردھی مٹس فافلات کا لفظ کیوں اس کی کیا مشرورت تھی بات
ہیے کہ اس کے بچھ میں ہونے ہے دولوں صفتوں میں اقسال ہوگیا اشارہ اس طرف ہے کہ تو علیہ اور
عملیہ کا کمال اس پرموقوف ہے کہ دوہ فافلات بھی ہوں کینی ان کے خیالات محدود ہوں عرفی جادلہ خیالات شہ
ہوں تب ان کا خار مجل مقصود باتی روسکا ہے مردوں کے لئے تو توسخ خیالات کا ہوتا کمال ہے اور طورتوں کے
لئے میں کال ہے کہ فیرون جا کیال ہوں ان کا مکان تھی محدود کا جانا بھی محدود بعظم می محدود یعنی سرف دین
ہی کا علم ہوائی ذائد میں دولوں کھوں کے مشتصفہ کے خلاف کیا جار ہاہے ارشاد ہے۔

ؽٳؿۜٵڵڹڹؽٳ؉ؙۏٳڵڒڽؙڂؙڶۏٳؙۑؙٷٵۼ۫ڔ۫ۺؙۏؾڵۄ۫ڂڠؾؿؿٳٛۺۉٳ ٷۺؙػؚڹۘٷٳۼڵٙٳۿڸۿٵڎ۬ٳڬڎڂؿڔ۠ڰڴۿٳۼڰڴۿڗؙڴڴۏؽ۞

ترتیجین اسائدان دالواتم این کھرول کے موادوس کھرول میں داخل مت ہوجب تک اجازت حاصل ند کر اورون کے رہنے دالوں کو ملام ند کراو سکی اتبرار کے بجر ہے تاکیم خیال رکھو۔

## تفبيري نكات

#### مسكهاستيذان

یہ منداستید ان ہے جم کا عاصل ہے ہے کہ بغیر اسید ان کے کئے گھر شی دائل ندہ وادریا ہے جمل
ہے اس شی استید ان کی کئی عد طرقین فرمائی کہ کب بحک اجازت اٹھا کریں۔ حدیث شی اس آ ہے ہی گرس ہے کہ بنی مرتباجازت چاہدا گراجازت نہ طیادہ ان چی بیارت پوچوکی خاصب محک اوادید مرواند اور زناند دولوں کے لئے ہے لیکن مرواند تلطعات مخلف ہے کہ بحر ہے ہیں بھی ان میں ہے ایے جمی ہوتے ہیں کہ وہاں آنے کی ہوشمی کو اجازت ہوتی ہے بھیے حکام کی عدالتی یا مجل عام وہاں استید ان کی ضرورت بھی تعمل ہے ہوتے ہیں کہ وہاں سند ان کی خوشمی جگدا ایا ہوتا ہے کہ وہاں سندید ان کی خرورت بھی معلوم ہوجاتی کہ ماہ دیسے اور ان کھی کھلوت تصوویے وہی ہے کہ اور ان باس ہرگز دیا وہ ہم کیا کو اگر آئی سے مطوم ہوجاتی کہ اس وقت اس تھی کھلوت تصوویے وہی ہیں سید ان وہاں ہرگز دیا وہ ہم کیا کو والمیں چلا کہ آئے ہے اس ہے کہ ایک مرتبہ کو آئی گوش کیا جاتا ہے بخرع مراس کو اف در کے جو مرم اس طرف رخ مجمی کریں کون صاحب اگر وہ آزادنہ بوقو طلب اجازت کیا ہوئی یہ تصن طاعات ہوئی مجمل محمل کے اگر

معاشرت كاايك علمى نكته

<u>معاشرت كامتلقرآن شريف مى گامتام پيدُور</u> چناچايكي آيت يمي ارشاد <u>-</u> يَلْيُهُ الْكَنْ فِي الْمُؤَالِالْانِّ خُلُواْلِوْزًا غَيْرِ بُهُوْتِيكُوْ

و المان والوتم الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابع المرابع

اوراس آیت کا بھی مدلول ہے، حس کو شروع شی تلاوت کیا گیا ہے جیسا کہ فرکور ہوا کہ اس میں معاشرت کے دوستنے بیان فرمائے گئے میں اور یہال ایک علمی تلاء بھی ہے وہ بیکر دو تھم یہال فدکور میں اس میں اول کو ٹائی ریکوں مقد مفر مایا۔

سوویہ بیر بھی ٹس آتی ہے کہ چونکدان شدن دو مراحکم ادل سے اشدوائش ہے کیو کا تقطیح میں تو مجل سے نین افعنا پڑتا اور انتشرو المیں مجلس سے بی افغادیا ہے۔ اس کے تنفسید و اکو مقدم کیا تا کہ تعلیم اور کُل میں مذر بھی ترقی ہو۔ بینی ادل مہل پڑکل کرنے ہے اطاعت کی عادت پڑنے پھرا شد کا کرنا بھی آسان ہواور مجب نہیں کہ تھم بنانی پررفع درجات کا ترتب بھی ای لیے ہوا ہو۔ نہیں کہ تھم بنانی پررفع درجات کا ترتب بھی ای لیے ہوا ہو۔

یعتی چنکه انشووا کا محکم من برای اجدے زیادہ شاق تھا کداس بیں عاداً تی ہے تو اس پڑل کرنا نایہ۔ تو آخ ہے اور تو اضع کی جزار فعت ہے۔اس کئے اس بریغ کومر تبے فریایا۔

پس آیت شدن دولوں تکموں شمن عوان کے اخترار سایک قادت تو یہ دوا کہ پہلے کل کوفرائی پر مرتب فرمایا جو کہ عاد خامال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور مال کم دوجہ کا مطلوب ہے اور دومر کے ٹل پر رفع در جات کومر تب فرمایا جو کہ جاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جاہ پہنست مال کے اٹکل دوجہ کا مطلوب ہے سویہ نقادت تو اس کے ہوا کہ گل اول تش پر مہل تھا اس کے جزاء بھی اس کی دومرے دوجہ کی ہوئی اور کمل جائی فہاہت شاق تھا اس کئے جزاء مجی نہاہت اٹکل دوجہ کی ہوئی آئی کمل جائی کے محتلق جودعدہ ہے دہ کو یامن تو اضع اللہ و فعد اللہ کا ہم شعمون ہوا کہ خاب تا ہے تواضع کی وجہ ہے رفع در جانے کا تمر وحرت ہوا۔

دوسرا نقاوت عوان میں بیہ کر روال ش لکم بتعمیم خطاب فرمایا اور ثری کافی میں بوقع الله اللین اصنوا منکم واللین اوتو العلم درجت مخصیص ایور تیم مایا سی ترثم وال میں آمام و مشن کا درجہ ساوات میں خطاب عام ہاور ثری کافی میں الل عام تصیص بعد تیم کے طور پر الل ایمان میں سے خاص کر کے می خطاب فرمایا۔

وجہ اس کی ہیے کہ گفت کوئی امر شاق نہ تھا۔ اس میں بہت کم احتال تھا نہیت کے صاف اور خاص نہ بہوئے کا خواس کہ جونے کا خواس کے سائل اور خاص نہ بہوئی تو کہ اس کے کا خواس دور سے طل سے کہ گفت کہ اس کے ساتھ اس کے کہ گفت کہ بہت شاق ہے اس شما احتال ہے کہ بیضے والے میں میں اور قطعی نہ بھوں اور اس شمار وہ قطعی نہ بھوں اور اس شمار وہ قطعی نہ بھوں اور اس کے اس شماطم والوں کی تخصیص بعد تھے ہیں اس کے اس شماطم والوں کی تخصیص بعد تھے ہیں اس کے اس شماطم شما احتال ہیں جو اولوں کی تخصیص بعد تھے ہیں اس کے دوخلوص شمی اس کے دوخلوص شمال کے دوخلوص شما

ني لَهُ وَ ان الله حَدَّا مُمَا يَصْنَعُونَ ﴾

و المراغ المراغ الله عليه و الم مسلمان مردول سے كبدد يجئے كدا بن نگا بين نجى ركيس اورا بن شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بیان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کوسب خبر ہے جو کچھلوگ کیا کرتے ہیں۔

## تفييري نكات

حفاظت شرم گاه کا بهترین ذریعه

یمی نکتہ ہے کہ جس آیت میں غض بھراور حفاظت فمرج دونوں کا تھم ہے اس میں حق تعالیٰ نے امرغض بفركومقدم كياب ارثنادب قل للمؤمنين يغضوامن ابصارهم ويحفظو افروجهم ليني كهديج مومنین ہے کہ اپی نگا ہیں نیچی کریں لیتی نظرے بھیں اس تھم کومقدم کیا دوسرے تھم پر لیتی ہے۔ فسط و ف و جہے پرلینی اصل نعل ہے بیجنے پراس کی دجہ یمی ہے کھٹی بھر ذریعہ ہے تفاظت شرم گاہ کا اور ذريد آسان موتا ہے اى واسطے اس كوافقيار كياجاتا ہے معلوم مواكداصل فعل يعني زنا سے بچنا اتنا آسان نہیں جتنا نظر کو بچالیتا آ سان ہے ثابت ہوا کٹفن بھر کوئی زیادہ مشکل کامنہیں اور بیجی معلوم ہوا کہ شریعت مقدر بہ نے آسانی کے واسطی تد ہیر بتلائی ہے اور ای واسطے پر دہ کا بھم رکھا ہے لوگ کہتے تو ہیں کہ یردہ کی کیاضرورت ہے۔اصل گناہ یعنی زنانہ کیا جادے پردہ ہویانہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر مقعود میں کامیاب ہوجائے تو بہت ہے چہ جائیکہ ذرائع کو اختیار ہی ندکیا جاوے اور کامیانی کی امیدر کھی جائے میں کہتا ہوں کہ بردہ کے بعد بھی زنا سے فی جاؤ تو بڑی بات ہے کیونکہ شیطان ك شرك كيس بردگ موجاتي ب اور پرده كوتو ژكراميدر كهنا كه زنات مفاظت رب گي محض حمالت ب ان لوگوں نے شرکی انتظام کو بالکل لغوشمجھا ہے۔

## يرده كى ضرورت

ذرابتاكي كريهال يغضوا كو يحفظوا يرمقدم كرفيض كياحكت بسوائ اسك كرهاظت فرح كے لئے ووذريد بير بيت كوا تااہمام هاظت كامنظور بكاس كے لئے ذرائع كافتياركرنے كا حكم ديا غير شریعت کے زددیک عناظت فرح آس قدر مشکل ہے جس کے لئے ذریعے کو شروری بتلایا اور براہ راست کامیا بی کو عادة نامکن قرار دیا گریشخس جو پردہ کا خالف ہے شریعت میں ملاح دیا چاہتا ہے کد وہ آلیک کام کو اتنا مشکل مجمعی ہے اور بیان کوآسان مجھیں صاحب تجربیر کے دیچے کہ جہاں پردہش ہے وہاں ذبائی وگوے جو پکھ بھی ہوں کئی دنیا ہے تعاظمے مثلات میں ہے۔

قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم. سباول مقدماس يادونكي (ليخن زنا) كانحى اظرب-اول اظرى دي قي بهروس آت يس اس لئے بايے كم ابتدائل مقدمة كاليرااندادك -

یعن نظاد کو پست رکھے پر اور مفاصداں پر مرتب ئی ندہوں گے۔ آئ واسطے ایک بزرگ نے امرثاد فرمایا ہے النظو سہم من سہام اہلیس کرنظر ایک تیم ہشطان کے تیمول ٹی سے۔بیالیا تیمر سیکمان ہے کہ نشاند سے فطائی ٹیمل کرتا۔ اور مجر مید کر تج کا ایال نے کم لوٹ کر ای کے چھے گیا۔ بیا لیے فضب کی چیز ہے کہ اس کا مارا ہوا بہت کم چتا ہے۔ ای لئے حق تعالی نے اول ای کا انسداو فرمایا ہے جہا ججے فرمایا

قل للمؤمنين يفضوا من ابصادهم. آب مؤشن سے كيده (پڻ اگانول) ولپت ركيس -غض ايم مقدم ۽ زنائے مخوظ رہے كا۔ باقی اگر كوئی شخص كيد كه اندھے بھی تو زنائیں جڑا ہوتے ٻيں تو همي جواب شين حمر كادوكو كارتا بوس كه بدول فاء كے دو بھی زنائی جڑائيس ہوتے جہال كيمي بھی زنا شين ابتداء ہوگا گاہ ہولى كويت بوگا۔ البتد قادمام ہے خوادگاہ تقتی ہویا تقديري ۔

اندسوں کی نگاہ تقدیری ہوتی ہے۔ اندھ صوبے بیں تصور کرتے بیں صورت کو نگاہ شمل لاتے ہیں۔ یعنی انگاہ تقدید کے بیار نگاہ قلب سے اس کو دیکھتے ہیں اور تصور سے موسے لیتے ہیں پھر زنا پر اقدام کرتے ہیں۔ عادۃ نیم مکس ٹیمیں کہ صورت کی طرف استفادت ہے کہ الکامل کے بیادا استفادوں سے کی کی طرف رغبت نیمیں ہوتی ہوتی ہیں۔ استعمال کرتے ہیں اس کی صورت پر کہوہ اسک ہے اور دی ہے اس طرح دل کو مقبت ہوتی ہے۔

غرض میں حمر کا دوئی کرسکا ہوں کہ شہوت کے حفل جوزانی ہوتی ہے نگاہ دی ہے ہوتی ہے اس کئے نگاہ کو تعزظ دکھنا خروری ہے۔ گر بعض اوگ ایمیہ جی ہیں کہ نگاہ تو برائے نام پٹنی کر لیتے ہیں گروز یدہ فظر سے کام کرر ہے ہیں بڑتم خور ید خصفوا من ابصار ہم پڑل ہے گر خدا کے فوف ہے ٹیس جار محض نمائش کے لئے کہ لوگ ہوں کہیں گے کہ نگاہ ہازی کرتے ہیں نگاہ تو بچنی کہ لی گر شعاع موں کوئیس بناتے حالا تکہ شعاعوں کے بنانے پرقدرت ہے گریمان تو بیحات ہے کہ خواد ہم اوہ کوشر چنم سے شعاعوں کوئالتے ہیں اور ان تا ہ ا پڑا مسموده صل کر لیتے ہیں ای کے بارہ میں تن قبال فرائے ہیں یہ حلم حدانستہ الاعین خوب یادر کھنا 
چاہیے کہ گلف کے دکھانے کو نیجی افغر کر لیا کائی جیں تلوس کو بھی کا کے گرفدا کو کیے دھوکورے سے ہو۔

گاہ گہر آوے وو وخے میر تی از برائے ممکہ دوخے میر تی 
علق رائیم کہ لیفری تمام درخل اندازی تاہم خاص و عام 
کادہا باخلق آمل جملہ راست پاخد اشتن میں اندازی تاہم خاص و صدق افراشتی 
کادہا اور است باید داشتی میں ایش میں ایس اندازی ویڈ کے دواست 
خداتھائی کے ساتھ معالم صاف رکھا جائے ہی واسطی تعالی و صدق افراشتی 
وما تدینی المصدود کہ الشرقائی نیائت والی آن کھوں اوروان کے ہیں کہ کی جائے ہیں بھی اور ایس بھی ہی ہی دو میں اور اور کے کہ کہ اس کیا رہ جائی در یہ دوان کردن چھائی دکھی یا 
دل کی آئینہ میں ہے تصویر یا ہے جب ذرا گردن چھائی دکھی ہی مستعدی 
دل می دل تیں دل جم ہی اور جہ ہیں اس کے بارے میں تو تائی فریا تے ہیں و مساتحتی 
دل می دل میں دل میں میں چھا ہوا ہیا کہ کھی انسانتہ بی ہے ہیں۔

الصدود كه جوتهارب دل من جميا بواجهاس كومجى الشرقائي جائة ہيں۔ ديگود البنمواد العجب ہے كہ تم نے آتھ كى مخاطقات و تلوق كا ديدے كر لگر شرك باطلاع محض خدا تعالىٰ كو ہے اس كا مخاطقات دكى يعنى دل كارہ ايم كوخدا تعالى كارش شديونى بكدا يوكن كرشم بوئى۔

سب من ما مستقب من من و المستقب من من المستقب المستقب

پټهوبائگ۔ مراقه خشیت

حق تعالی نے ای چیگر مین فض ایسر کی آیت شی انگی کی اصلات کے لئے ایک طریقدار شاوفر با یا ہے مینی ہم کوا کیک مراقبہ سکھلایا ہے اس مراقبر کو چئنہ کردتو اس مراقبہ سے شیست پیدا ہوگی اور وہ شیست ہی امراش قلب کا علاق ہے۔ خشیت کا ملکد ان تم ہو جائے تو قاضا معصیت کانہیں رہتا اس مراقبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاوفر بایا ہے

قل للمومنین یفضوا من ابصادهم و یعضفط افروجهم ذلک از کی لهم ان الله خییر بها یصنعون یه ان المله خییر بسما یصنعون و مراقب اس مصیت کوقت اس کامراتیر کرالله کو سب نجرے ہم جو کچھ محک کرے ہیں و مس ہے خبردار ہیں اس ہندانونا کی کا خوف دل میں پیدا ہوگا بھر مصیت کی ہمت ندہوگ کم قدر جام تعلیم ہے بھان اللہ انگراس کا یہ مطلب ٹیس ہے کھی بیا مقاد کر کو الله میاں کومپ خبر ب بلکداس کا احتصار واستر اور کرنا چاہیے نینی ول میں ہروقت بید خیال صاضر رکھوکہ خدات انگ کومپ خبر ہے اس سے خوف پیدا ہوگا ۔ چیت ہوگی ہواصلاح قلب بوعلم باطمن کے حتصات ہے ہیں علم علما ہری تو محص افعال کا انتظام کرنا ہے اور علم باطمن اسم اب کا علمان کرکتا ہے۔

قل للمومنين يغضوامن ابصارهم ويحفظوا فروجهم ورح عكمار ورجهم

روري. الذين يمشون على الارض هوناً ليخي غاضين ابصارهم

سمتامن

الل الطائف في المساح كرشيطان في قرآ و كر بحكافي حارثين بيان كي بين شم الاتينهم من بين الديهي و عن شعاء لهم.

اور دوستوں کو بیان تیس کیا لینی فوق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ بدودوں ممتن تحوظ بیں لیکن او پر سے اور دوستوں کو بیاب دوقوں اس کے سب مراد دیلی ہے جائے میں کہ کا کوشائیس بلکہ آسان مراد ہے لیس ہروت او پر کھنا بہت دخوار تھا اس کے سب اسلم سمت تحت ہے باتی چار ممتن قدام طلف کمین شال ان کی بدھالت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے بی اکثر از ان ان فقتے میں جٹا ہو جاتا ہے۔

نظر بدسے بچناغیراختیاری نہیں

ایک فخض میر بے پاس آئے جو بوڑھ ہوگئے تے کر نظر بند میں جٹا تے فرش وہ بوڑھے تھی تھے ۔

ہے کہ اس میں کوئی ہمل تھ بیر بٹا او کہ میں اور اللہ بھی تے کہ نظر بند میں جٹا تے فرش وہ بوڑھے تھی ملسلہ
غیر مثابی چلے گا۔ تی آپ مرش کے از الد کی ہمل تھی چی تین کل کو اس تھی ہو کہا کہ ہمل کے نے اگر وہ
میں مصطوم ہوئی دوری مذیبہ پیچس کے اس میں کچھ دشواری چی آئی آئی تھی ہم کہ ہمات کے اور
تدبیر پوچس کے اس طرح تو مرش کا طاب تین میں ہوسکا ۔ اس میداری کا گونہ تھی بجر ہمت کے اس کا کوئی
ملائی میس کے اس طرح تو مرش کا طاب تین میں تکلیف ہو ہمراز تاجا و اور کو ذرا شاہ اول گا ورجو بھی اٹھ
ملائی میسی کے اس ترکیب سے اس شاہ اللہ میں اور کیا کہ اس کے بدوان وال میس نیس کیا
ہوئے تاکی دمیں چھوڑ نے پر قادری تائیں امار سے میں نے اس کہ سیآپ طلط کیتے ہیں۔ آپ
بھیا تھوڑ نے پر قادریس اور در کیل سے تیں۔ آپ

كااكك طرف توبيار شادي-

سُؤرة النِّسُه .

لايكلف الله نفسا الاوسعها كرض قائل فأقت عن وية كرض قال طاقت ن وياده كي والكيف فيس وية دوري طرف بداد شادب

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم

### ظلمت معصيت

 کر یم بیریا تنی نبین سناچا ہے تم نے خلاف آنون کا م کیا ہے تم کو پھائی دی جائے گی۔ اے اللہ کے بندوا ایک جواب حاکم دنیا کے سامنے ٹیس جل مکنا۔ وہ خدا کے سامنے بیش کرتے ہوئے

اے اللہ عند باللہ بواب عام و دیا ہے ساتھ ان میں مسا۔ وہ حدا ہے ساتھ ہیں سرے ہوئے پچھوڈ شربانا جا ہے۔(المراو ملحقہ مواحظہ دنیا و آخرے مل mtra)

ۅۘڡؙؙڷؙڵۣڷؙۏؙؠڹؗؾۑۼڞؙڞؙؽڔڽؙٳڝ۫ٵڔۿؚڽؘۅڮڠٛڟٚؽ؋ٛۯۏڿۿؙؾ ۅؙڮؽؙڋڔؠٛؽڒۯؽڹؾڰؙؿٳڵٳؗۿٵڟۿڒڡۣؠٛٚٵۅؙڵؽڟ۬ڔۺٛؽۼؙۺؙڔۿؾ

علىجيوبهن

ترجیکی : اور (ای طرح) سلمان مورتوں سے (مجمی) کمبد دینیئی کہ (دو مجمی) اپنی فائیں پنی رکیس اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) کو فاہر شرکریں گرجواس (موقع زینت) میں سے (غالب) کھار ہتا ہے (مس کے ہروقت چیائے شرح ترج ہے) اور اپنی دویے اپنے سمیوں برڈالے رہا کریں۔

## تفيرئ لكات

دال باس يركد يظهورس غيراطهار بـامرثاني يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن. امراث الث العضوين بار جلهن. امررالع سورة احزاب كي (جوكسورة نور يزول من مقدم يكذا فى الاتقان) آيتي قوله تعالى وقون في بيوتكن ووله تعالى واذا سالتموهن مناعا ووله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. امرفا كر\_آب والقواعد من النساء اللاتي لا يوجون نكاحا اور يونكهان امور خمسه میں کوئی تعارض نہیں۔ محسمه اسی مصبحہ اورای لئے کسی نے ان میں مؤخر کو مقدم کا ناسخ نہیں کہااس لئے پیہ یا نجول کے یا نجول واجب الاخذ ہو کے پس جموع امور خمد برنظر کر کے تقریر مقام کی بیہوگی کہ آیت وقون فی بيوتكن اورآيت واذا مسالتموهن يعورتول يراستنارا شخاص كاواجب كيا كيااوراصل حكم اورعزيت يمي بيك بمح خروج عن البيت ك بحى حاجت واقع جوتى بالى حالت شى يدنين عليهن من جلابيبهن سے ا ظہارا شخاص میں رخصت دی گئی اور استتار ابدان کو واجب فریایا گیا چرکھی گھرہے بعض کوجن کے پاس خادم نہ ہوں بعض اسے کاموں کی ضرورت واقع ہو جاتی ہے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں اور اس لئے ہاتھ کا استنار موجب حرج ہوتا ہےاور کام کرنے کے وقت اس کام کے دیکھنے کی بھی حاجت نہیں ہےاور گھونگٹ ہے منہ چھیانے میں وہ گھونگٹ ابصار میں حائل ہو جاتا ہے اور اس لئے چیرہ کا استتار بھی موجب حرج ہوتا ہے ایس حالت میں الاماظهر منها سے بنابرتفیرمشهورصرف اظهار وجدو کفین کی رخصت دی گئے ہوار بقید بدن کے استتار کو واجب فرمايا كيااور چونكە بيضرورت بويەخدمت مولى كى اماءمين زياد ووسيع تقى اس كى رخصت مين زا كەتوسىيى كى گئى۔ كسما هو مبسوط في كتب الفقه \_پس جوازاظهار ديد كفين صرف حالت حرج في الاستتار كي ماته مخصوص ہاوربعض نے قد میں کوبھی گفین کے ساتھ کتی کیا ہاوربھس نے لیس خفین کے مانع مش ندہونے کے دونوں میں فارق بتلایا ہے اور اس تقیید بحلة الحرج پر دلائل مستقلہ کے علاوہ خود صیغہ ظہر میں بھی دلالت ہے جس كى توجيه بيه ہے كەعورت اپنے كسى عضوكو جو كەتغىير ہے زينت كى (خواہ بالمطابقة "كومجازاً بھى ہوخواہ بالالتزام المعتمر عندالل العربية اس طرح كدجب زينت جوكه مبائن ملابس ہےاظہار جائز نبيں۔ تو مواضع زينت كاجو جزوب اظهارتو كيے جائز ہوگا ) هرگز ظاہر ندكر بے (وهدا صدلول قوله تعالىٰ و لا يبدين زينتهن كيكن اگراليي حالت ہوكداس ميں وجه و نفين كاستتار كا قصد واہتمام بھى كرتى ہے تب بھى وہ اضطراراً بلاقصدا ظهارخود بخو دظا ہر ہو جاتے ہیں کیونکداس ضروری کام کے ساتھ استار جمع نہیں ہوتا ایس حالت میں بمعیار الضروري يتقدر بفذرالضرورة اس عارض كسبب اى قدران كى كشف كى اجازت بياس يتعم عارض كسبب بياور اصلی تھم وہی استنار ہے۔ پس استثناء کے بیم عنی ہیں نہ رید اصلی تھم بالقصد دجہ و کفین کا شف ہواور استنار کسی عارض ہے ہو۔ اور اس کا اخمال کیے ہوسکتا ہے جبکہ مقام اپنے سیاق وسباق سے انسداد فتنہ کو مقصود بتلا رہا ہے

يتائير يخصضن اور يخفظن اور لايحفظن اور لايضوبن بار جلهن سباس انسدادكي تقموديت میں تص ہےاورا حادیث نے تو فتنہ کے اسباب بعیدہ تک کا انسداد کیا ہے تو ایسی حالت میں وجہ و کفین اورخصوص وجہ کا (جو کہ بنی ہے تمام فتن کا اوراس کا اٹکار نہ صرف بصیرت بلکہ بصارت کے فقدان کا بھی اقرارے ) قصداً انشاف آیت کا مدلول کس طرح ہوسکتا ہے ورنداجزاء آیت میں تعارض ہوجادے گا کہاونی عافل کے کلام میں بھی متنع ہے تو تحکیم علی الاطلاق کے کلام میں کیسے جائز ہوگا اور بیسکلہ خودستقل ہے کہ وجوب استثار وجہ و کفین اور وجوب استتار بقیہ بدن یہ دونوں وجوب ایک نوع ہے ہیں یا دونوں ہے مثل فرض علمی عجملی کے جس کا مشہور عنوان ہیہ ہے کہ ان میں کوئی عضوعورت فی نفسہ ہے کوئنہیں سو یہاں اس سے بحث نہیں۔ جوامریہال مقصود ہے یعنی مطلق و جواب استناراس میں بیرسب برابر ہیں جیسے عورت غلیظہ وغیرعورت غلیظنس و جوبستر میں باہر ہیں مرغلظ وعدم غلظ میں متفاوت ہیں اور چونکہ عادة اتھ سے کام کرنے میں اگر خاص طور برخیال ندر کھا جاوے سراور گل کھل جاتا ہے اس کے ولیصر بن بخموهن سے اس کا انتظام فرمادیا۔ پھر سے کم اصلی وجوب استناروبرونفين بنابراطلاق الفاظآ يتعام تهاشواب وعجائز كيلئة آيت والقواعد من النساء الخ اس وجوب سے عِلِيز كو تصوص و مشتى كرديا۔ كواستجاب ان كے لئے بھى ثابت بے سقدولسد تعسالى وان يستعفف خيد لهن. باتى وجي كفين كي علاه وبقيه بدن كاوجوب استناراب بهي عام يجيناني سروغير و كهولنا عَامْرُ كَيلِيم بهم حرام ادرآيت والمقواعد الخ كوخصوص كينيكا بني وه اصولي قاعده ي كدجب خصوص كي دليل کلامستقل موصول ہوتو و و دلیل عام کیلیے تخصص ہو جاتی ہےاور غیرمعلوم التر اخی تھم موصول میں ہے۔ پس بعد سيص حاصل تھم كاريد ہواكم شواب كيليئ تو استنار وجد وكفين بجوموقع حرج كے بحالد واجب رہا اور كائز كيلين في متحب ودندا كرشواب كيليِّ وجدوكفين كاكشف جائز بوتاتو پحرآ يت ميمس والمقواعب كتخصيص بريكار تقی۔اس تقریرےاستدلال کاسقوط واضح ہوگیا اور میرسب احکام اجانب کے اعتبارے تنے اور محارم وامثالہم کا لم دوسرے جملہ لا یب لدین زینتھن الخ میں زکور ہواہے جس کی تقریر بیان القرآن میں ہے اس تقریر کے بعد بفضله بتعالى ندكسي محقق بركوني اشكال واعضال رباندكس مطل كيلئ مجال مقال كاحتمال ربافقط

( حبیہ) اور برسینفسیل جواز باعدم جوازاکشناف للا جانب پالا قادب مورت کے خط ش ہے بالی مردکا چوش ہے نظر کرنا اس کا جدائش جواز کھشاف جواز نظر کوشور مہیں ہی جس صورت میں قورت کو کم مشوکا کھونا جائز ہے اس سے بیلاز مہیں ہا کہ مردکواس کا دیکھنا ہی جائز ہو بلکدہ گل تحتر مہی بیا احمال تجویت ش بحالہ غش بعر کا مامور ہے گا۔ چنا نیچووا ہے شمل معدم اسمال مار اسکون کے مدینہ بیٹی مردکا بدن بجو صابیبین المسودہ المراکبہ جائز الاالدکشناف ہے گر قورت کو پھر تھی تھے۔

لتكمات والكرفين مثكان نؤيرة كمشكرة فيفا à نَاكُّنُوْرُعُلَى نُوْرِيْهُ بِي إِللَّهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَيُّ ويضرك الله الأمنيكال للتآيين والله بخل فتنيء علاية و الصَّلُوقِ وَالْمِنَآءِ النَّاكُوةِ لَيُخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلُكُ وَيُوالْقُلُوبُ

اشرف التفاسر جلدا

کا ادب کیا جائے اوران شمالشکانا ملیا جائے۔ ان (سمجدوں) شمیں ایسے لوگ میں وشام اللہ کیا گیا (نمازوں) شمی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی یادے اور (بالضوش) نماز پڑھنے سے اور ترکؤ ہ دینے سے نیٹر پیر خلطت شمی ڈالنے پاتی ہے اور نٹروخت (اور) الیے دن ( کی وارو کیم ) سے ڈرتے رہنچ ہیں جس شمی بہت سے دل اور بہت کی آئھیں الشب جادی گی۔ انجام (ان لوگوں کا ) ہے ہوگا کر اللہ ان کے اعمال کا بہت کی ایچا بلہ دیگا (لینی جنت) اور (علاوہ 12 کے ) ان کو اپنے تشکل سے اور نمی زیادہ و سے گا۔ اور اللہ تعالی جس کی جا ہے ہے شار دید تا ہے۔

## تفیری ککات نورجراغ سے تثبیہ

المله نور السموت والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح. الن ثي الله تعالى نے اپنے نورکوج اغ کے نور سے تشبید دی ہے حالانکہ جراغ کے نور کونور حق ہے کہانسیت مگر بوجہ وضوع کے تشبید دی گئی کیوں کہ نورمصباح لوگوں کے ذہن میں پہلے ہے حاضر ہے۔اس براگر بیہوال ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تو نورش وقم بھی حاضر ہاوران دونوں کا نورج اغ کے نورے زیادہ توی ہے تو ان کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی۔اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند کا نوراگر چہ جراغ کے نورے اقوی ہے گر سورج میں ایک عیب یہ ہے کہاس پرنگاہ نہیں جمتی اس کے ساتھ تشہیدی جاتی تو سامعین کوشیہ ہوتا کہ شاید خدا کا نور بھی اییا ہی ہوگا کہ اس یرنگاه نه جم سکے تو جنت میں بھی دیدارے مایوی ہوئی اور قمرے اس لئے تشبین نہیں دی کداس کے متعلق یہ بات شهور برك نود القمو مستفاد من نور الشمس ( ال يراشكال بهوتا ب كنور قركاستفاذ من الشس ہونا تواہل علم ہی میں مشہوراور جراغ کانورمستفاذ ہونا دیاسلائی باچتمال کی آگ ہے جرمحض کومشاہدہ ہےاورخود ص میں اسکاذکر ہے بکا دینتھا بصب وولو لیہ تصبیب ناد میں کیں میرے خیال میں نورقم سے تشہینہ دینے کی توجیہ بیک جائے تواجیا ہے۔ کے قبر شی محال کاعیب ہے کہ مجی ہلال ہے بھی بدر کامل ہے کمال کے بعد زوال ہے۔ولیس نور الله كذلك. نيزاصل وال كاجواب البياب وتردونوں ميں بيقص ہے کہاہے روشی حاصل کرنے میں کسی کے کسب وطلب واختیار کو خل نہیں۔اوراللہ تعالیٰ کے نور ہے استفادہ نے میں کسب وطلب وعمل کو دخل ہے کہ جو کوئی اینے قلب کوشل ز جانیہ کو کب دری کے صاف شفاف کرے اوراس میں ذکراللہ وعثق اوراخلاص کا زیت مبارک بحرلے تو نور کہ نورشس وقمر گوا قوی ہے گراس کی طرف انسان کواحتیاج اس قدرقاصر فی الذبن نبیس ہے جس قدر نورمصیاح کی احتیاج قاصر فی الذبین ہے کیونکہ شس و

#### لفظ نور كامعني

نور كتيم بين اس كوجونا برافضه ومظهر لغيره ووينى جونود كى خابر وواود دوسر كوكلى خابر كرب. لس حقيقت يه بين وكراب المله نود المسموات كأفيرش استفاده كاتا ولن كا حاجت تأكيس - كيتكم الله تعالى سموات اوراش كوخابر كاكر ولم باوران كراسطة في خود كى خابر به بيرحال أو راس كوكيتم بين جونود كى خابر وواور دور كوكلى خابركرب.

ترجر: خاص بندے ایسے ہیں کدان کو تجارت اور خرید وفرو شد تاللہ تعافی کے ذکر اور فراز قائم کرنے اور زکو قادا کرنے سے خافل ٹیمل کرتی اور دو ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں قلوب اور آ تکھیں الٹ پلیٹ ہو جائمیں گی شرور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے کام کا بدار ہیں گے اور اپنے فضل سے زیادہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے ہیں بے حساب عطافر ماتے ہیں۔

#### خلاصهآيت

خلاصہ آیت کا بیہ بے کہ تن تعالی مدح فرماتے ہیں ان خالع کو گوں کی جن علی خاص صفات ہوں جواس آیت میں ندکور ہیں۔ بس ہم کو جا بے کدو صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں مجراتم کو گوں کا عجیب ندات ہے کہ فتظ تذکرہ ہی آوان کی مدح کی جاتی ہے گران صفات مدح کی تفصل نہیں کی جاتی۔ اس کی شال اسک ہے بھے کوئی
شخص اکتساب بال پر ( مال کمانے پر ) قادر داوروں کے اصوابی اس کو حلوم ہوں گران اصول کی مرف مدح
میں اکتساب کی حاجت بھی ہے در سمان کی کھانے کا موجود ہے اس کہا جاتا ہے کہ کھانے کم ماد کا کھانے ہوں کہا تا باللہ میں کہا جاتا ہے کہ کھانے کا موجود ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ کھانے کہ کھانے کہا موجود اس سے بہتنا ہے وہ ہوتا ہے لیکن او جودا کی ہے۔

با تمیں بہت کر رہا ہے کہ اس کھانے ہے اس کی آوت باتی ہے اور اس سے بہتنا ہے وہ ہوتا ہے لیکن او جودا کی ہے۔

ہے کہ کو گھن و نیا تیں اس کھانے کہ گاہر گوئین گرقیب کہا ہے ہے کہ آن تکی دین کہ معالمہ شمار تھا وہ اور اس اس نے اس صفاح کی مدت بھی کرتے ہیں۔

ہے کہ کو گھن و نیا تھی اس کھانے گاہر گوئین گرقیب کہا ہے ہے کہ آن تکی دین کہ معالمہ شمار تھا۔

جس کی اسلام نے تعلیم فر مائی ہیں گروئیں صفاح کی مدت کی جاتی ہو سے ان صفاح کی مدت بھی کرتے ہیں۔

جس کی اسلام نے تعلیم فر مائی ہیں گروئیں صفاح کی مدت کی جاتی ہے ان صفاح کی مدت بھی کرتے ہیں۔

اعمال قرب حق سجانه وتعالى

### انوارات مقصورتهين

آ گار شاد ب بعنافون يوما تنقلب فيه القلوب و الابصاد (وه ال دن سه دُرت بيل كدال دن دل اورآ كي الث بوياكي كان شرك بك كان شرك بك كان ان محتى ان كوم ادت كرك نازيش بوتا باوجود عبادت كرنے كي مجركى دُرت بين - يكي مضمون دومرك آبت شركى بحق فيلو بهم وجلة انهم المبي ربهم داجعون. (ان كول ڈرتے بين اس بات سے كدوه اينے رب كى طرف لوٹے والے بين) بہلي آیت کے ترجمہ کا مدحاصل ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کدالٹ بلیٹ ہو جا کیں گے اس میں دل اور آ تکھیں۔مطلب یہ کہان میں باوجودعبادت کے بھی خوف ہے عجب نہیں۔وہ اپنے اعمال کو بچے سمجھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سے اورمستنبط ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جومم لکو چھ سمجھے گا وہ ثمرات کا منتظر نہ ہوگا تو اس میں اس کی بھی تعلیم ہے کہ اعمال کے شمرات کا انتظار نہ کر وجیسے آجکل اکثر کی بیرحالت ہے کہ جہاں دوجارروز ذکر کیا اور منظر ہوئے بخلی کے حضرت حاجی صاحبؒ ان تجلیات کے متعلق فرماتے تھے کہ جاب نورانی اشد ہیں جاب ظلمانی ہے۔ کیونکہ سالکین کو جوانو ارتظر آتے ہیں وہ طاہر ہے کہ خداتو نہیں غیرخدا ہیں۔ مگریہ عجیب ہونے کے سببان كاطرف توجركرتا بان سع مزاليتا بحتى كبعض اوقات ان كومقصور يحص كلتا بخلاف حجاب ظلمانی کے کدان کی طرف ایباالتفات نہیں ہوتا اس لئے وہ اشدین محرلوگ ان تمرات مانعہ ہی کو جا ہتے ہیں اورانی کومقصور سجھتے ہیں سوان کے آنے کا ہرگز قصد نہ کرے اور اگر بلاقصد آ ویں تو ان کی طرف النقات نہ کرے ان کی مثال الی ہے جیسے بچیکولڈو دے کریا پیسہ دے کر بہلاتے ہیں ای طرح مبتدی سلوک کو اس رنگ آمیزی سے بہلایا کرتے ہیں کرنشاط سے کام میں لگار بسومقصود کام بی ہے ای لئے اکثر بیانوار عقلاء کنیں دکھائے جاتے بلکم عقلوں کو دکھاتے ہیں تا کہ ذکر اللہ کا چسکہ لگ جاوے اور آ کے کوقد م برحاوے اوريس جوان انوار کی ففی کرر با ہول وہ بدرجہ تقصوریت ہےورندفی نفسہ وہ محبود بیں گومقصور میں ان کو قدموم ند سجھنا جا ہے اگرخود آئیں آنے دو۔ان کے دورکرنے میں بھی پریشانی مت اٹھاؤاگرند آئیں تو مغموم مت ہو کیونکہ مقصودیت کے درجہ میں تو ہن نہیں نہیں آتے بلاسے مت آ واوراس آیت میں پیخافون یو ما (اس دن سے خوف کرتے ہیں) فرمایاس سے خوف کرتے ہیں حالانکہ بظاہر پخافونہ زیادہ مناسب تھا کیونکہ اصل خوف کی چیزاللہ تعالیٰ ہیں۔ سوبات بیہ کہاس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہوہ یہ کہ بعض کوعروج کے مقام میں پیچ کرفنا کا ایسا غلیہ ہوجاتا ہے جس سے وہ ماسوی اللہ سے ایسامستغنی ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت يجحظكنا ب كرند جنت كى برواه بندوزخ كاؤرند يوم آخرت بيخوف صرف خداى سيتعلق مجت يا خوف رہتا ہے اور استغناء میں ایساغلو برعبدیت کے خلاف ہاں وقت فیخ کامل اس کوعمروج سے نزول کی طرف لاتا ہے تا کہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت نہ سمجھاور اپنے کوخدا کی سب چیزوں کامخاج جانے نہ کہ ان چیزوں کی ذات کی دجہ سے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے دیکھیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا کتناعالی مقام تھا گر پھر بھی آپ جنت طلب کر رہے ہیں۔ جنت تو جنت کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین غیر مودع ولامستغنی عنه ربنا یعن جمین آپ کی برچزک ماجت ہے۔ بم آپ کی کی چز ے بھی مشتغنی نیس ہم تو بندے ہیں ہر حال اور ہر چیز میں آپ کی عطاؤں کے تاج ہیں اور اہل طریق کا جو تو ل

ے کہ غیر اللہ ہے منتنی ہوجا داس کے بیمنی ہیں کہ اللہ کے سواد دسری چیز دل کوکوئی مقصود بجھنے لگے۔اس سے استغنامونا جائي باقى اس حيثيت بركان چزوں كوتعلق بالله تعالى سے اس حيثيت بان كرماته تعلق رکھے واس سے استغنانہ ہونا جا ہے بلکہ ان چزوں کی طرف اپنے کوتاج سمجے برعین عبدیت ہے۔

### تفسيري نكات

پس آیت میں افظ او الا کرسالک کوعلوے عبدیت کے مقام پراتارتے ہیں مطلب ہیہ ہے کہ وہ خداہ تو کیوں نہ ڈرتے وہ تو خدا کی چزوں تک ہے بھی ڈرتے ہیں اپس لیو اُلانے میں یہ مکتبہ ہے اور بعض مقام پر يتحافون ربهم (ايزرب دررتين) فرمايا بودوان طرف اثاره ي كراصل خوف الله على بهونا عائے ای لئے صوفیا کرام کہتے ہیں کہ اگر عذاب بھی نہ ہوت بھی خداے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں لمجزيهم الله الم يس الم عاقبت ب مطلب بيب كرجن الوكول من بيصفات مول كان كامه انحام مركان كويرطى احسن ماعملوا شي احسن اور ماعملوا (جونبول يعملوك بس) اكبى يز علفظ صن سے سبتلادیا کہ مركم لتم اداحس عى بياس بقيده أتى باحر ان انسى جيسے بم چنوں كوكھاتے بال وسلے كط كط التخاب كر ك كهات بن اور يحرب كوكها جات بي \_ ي كط بوت بهي مودر عي ما تعد كها جات بن العطرة يبال بعى بريك على كيماي بوسساحن ماعملوا مي وافل ي

سجان الله اکتنی بدی رحت باورکتنی بدی تسلی فرمائی بادر کتنا برداانعام بهم ناچیز ول بر اور ماری کتنی ہمت برصاتے ہیں قرآن میں مذبر کیا جائے تو جا بجار حت اور ٹسی نظراً نے گی چنا نجے ایک موقع پرارشادے۔ والله يدعوالى دارالسلام كالله تعالى سلامتى كركم ركاطرف بلاتي س

والله يدعواالى الصلوة والزكوة اورالله تعالى تمازاورزكوة كي طرف بلات بس

اگرابتداء بول فرمادية تو بهم محبرااضح اوردل تو زدية \_قلب ير بزابار بهوتا كه بزي مشققول كي طرف دموت دی گئی ہے۔ پس حق تعالی نے برحت فرمائی کرعبادت کی طرف بلانے کوسلامتی کے گھر کی طرف بلانا فرمایا تا که دل کورغبت بیدا ہو جاوے۔ پھراس رغبت سے عبادت کی طرف دل بزھے ۔ واقعی کیارحت ہے۔ اس کے علاوہ رحمت اور دل بڑھانا اور دیکھئے وہ ریہ کہ قاعدہ کے موافق جزاء بقذر بجزی یہ کے ہوتی ہے لینی جیسا ممل مودی بی اس کی جزاء مونی چاہیے میواس کا مقتضا تو پیقا کہ ہم نے جیسےا محال کئے ہیں۔ دیسی ہی جزال جاتی اور ہمارے اعمال کی حالت معلوم ہی ہے جیسے کچھ ہیں۔ چنانچہ اگرہم بندوں کا کام ایساناتھ کریں جیسا حق تعالی کا کرتے ہیں تو ہم کو پوری اجرت تو کیا اوھوری بھی نہ کے بلکہ سر ادی جائے تو قاعدہ ذکورہ کے موافق ہم کو اس صورت میں جزاملی جا ہے تھی۔ کدوں برا یا بیس برس جنت میں رکھ کر پھر ہا ہر کردیے جاتے کیونکہ محدود کی

جزا قاعدہ کے موافی محدودی ہوتی ہے گر کیا دت ہے اور کیا اتمارال بڑھاتے ہیں کدار شافر ماتے ہیں۔
جزا قاعدہ کے موافی محدودی ہوتی ہے گر کیا دت ہے اور کیا اتمارال بڑھاتے ہیں کدار شافر ماتے ہیں۔
کے مطلب سے کہ اتحال ہ ادر اس اتا بل بھی کی اور کے شام ہے کہ استحقاق سے زیادہ دیے ہیں۔ صرف
تمہارے اعمال پر صرفیس رکتے بلکہ ہم حت بھیرہ بھیرے کے لئے دیں گے۔ اس بھی تو شاید کی کو بیٹاز ہوتا
کر ہمارے اعمال بنچ جے بیوں بھی ان بھی فاسے بہ واقع کی اس لئے جن تعالی نے فرمایلیسن فصلہ
کر ہمارے اعمال بنچ و بے کہنے بیس جنت بلد میش ہمار افتصل ہے اور بھی تیں ہے گارشاد ہے۔
کر تجہارے اعمال بنچ و بے کہنے بیس جنت بلد میش ہمار افتصل ہے اور بھی تیں ہے ساب دوز کی دیے ہیں۔
لیم کمی کوئی تو تعالی بھی اعمار افر نہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہیں ہے حساب دوز کی دیے ہیں۔
دو کئے والائیس ۔ جم کو دیے ہیں عمل اپنے فلسل اور مثیرت ہے دیے ہیں جس میں کی کو موافحت کا منصب
میس بس آ ہے کا بیان ختم ہوا۔ ان انتمال کا آ ہے شمل بیان ہے۔
مو ممن کا مال اصلی کی

صاحبوا ہے ہے موٹن کا اسلی مال۔ باتی جس کوہم مال بچھتے ہیں وہ النٹیں بکد جو مال شرن کام آ وے وہ ہے مال حققی (میحن اعمال صالحہ ) وائٹد مال سے دوراحت نہیں جوان اعمال سے داحت ہوتی ہے دونوں جہال شرن اتک کو ارشافر ماتے ہیں۔

من عمل صالحاً من ذكرا و الني وهو مومن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون.

کر ہم نیک کام کرنے والوں کو جو کہ موئن ہیں ونیا میں بھی پاکیرو زندگی عطا فرمائیں گے لینی اسک زندگی جس میں راحت ہی راحت ہوگی لینی اس سے دل کوسکون والعمینان ہوگا اور آخرت میں اان کے ٹیک اعمال کا کال اجرے ویر گے۔ لیک مجلماس کے مقابل ارشاد ہے۔

و میں اعبر من عین ذکری فان له معیشة صنحاً ونتحشوی و القیمة اعمی لیخی جم نے مدیری و استان الماری الم علی المینی من نے مدیری الم المین المی

#### مال کہنا اس وجہ سے درست ہے کہ وہ اس قائل ہیں کہ قلب ان کی طرف مائل ہو۔ سر معمد

### آیت کی تفسیر

اب دوایک با تلی تغییراً یت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہو۔ ای ما در قد میں کی میں میں سال کانٹان کے بات کان

ایک بات توبیے کہ آیت بھی ہوال کا لفقا آیا ہے توراق کا فارکتیں کیا سواس کی وجہ یہ ہے کہ اول آو وہ تائج میں مردوں کے دومرے داللہ انسی کے طور پر وہ تود بخو دہ تا اس آھم میں اس طرح ہے آ سکی کہ یہ صفات جب مردوں کے لئے موجب عدج میں آگر کی تورٹ میں بول آو وہ اور کئی زیاد و آئی زیاد و آئی مدح میں۔

علات بجب فرروں سے و بہب مدن ہیں، کر من ورت میں ہو عورت ہوتو ان صفات کو اختیار کرے تو ہوئی ہمت کی بات ہے۔

دور آیت کی اوران سمنات کی بید بکر خدا آنیائی در لواید اتعلق به وکرود مرسانطقات پر غالب آجاد برجیب الاسلهید به اس شرائعس به این امن شد او اس کی عمیدی بدواد تعلق الوبیت به به پس بنده کا کمال بیک ب کر الوبیت او دهبریت کواس طرح تح کیا جائے اور اس کی بمی صورت بر کر تعلق تو اللہ بعد و اور شان عمیدیت کی بود.

د جال ترکیب می فاعل ب ایک قراءت پر فعل الفوظ کا ایک صورت می مقدر کا جس پریسب می باقل کا فعل دلالت کرد با ب کیونکداس بالد قراء تمی دو بین بسب به بینید معروف اور بسب به بهیند مجبول ب اس قراءت پریهال بسب بهیند معروف مقدر کیا جائے گا۔

لاتنابهيهم تتجادة ولا بيع عن ذكر الله لتنى تجارت ادريج الشكى ياوي غفلت مي تين والتي. لينى الشرق الى اسبة بندول كاصف بيان فرمار بي بين كدان كوتجارت اوريج الشرك ياوي غفلت مي تين والتي اين تين فرمايل جسال لايسه جرون كروه الميساؤك بين كرتبارت تين كرت باكرونوس مي منافات ووتى تويل فرمات بين معلوم واكردون مي منافات تين معلوب بيد بكرتبارت تووولوك كرت بين مكر

۔ من بین روست کی استفاد کی در استفرات کی میں میں میں میں سے بیسے بیدی دوووں رہے ہیں ہو تیارت ان کو در کانشرے عالم کی بین کر کاراللہ تیارت اور تیز فروز دخت ان کوانشرے عالم کی بین بیانی۔ کی سال معالی دیسے کی دور فقہ نہم کی کہ بین عام مقد گی رہائیں ہے۔

كاسلوب عن معلوم بوتا ب كدنيا فوقت ويُقين بكيار بن المسم تقدوسها كرديا مقعود بوتى تولين فرات الاسلهيد هذك والسله عن التبعادة لتن أو كرالله كفل سرتجارت شم فعلت تبين بوتى الباق بين فرمار ب بين كرتجارت ادريخ الن أو كرالله سرعا فل فيمن كرتى اس سرعاف معلوم بوتا ب كرتفعود وين ب

#### ذ كرالله

آ گفرات بين عن ذكوالله واقعام الصلوة وايتاء الزكوة. يعنى والي بند يين تن كو تجارت اوركة ذكر الله اورنماز اورزكوة عنائل بين كرتي و كرفض لقب ب اورنماز نفل جوارح عبادت بدني ہے۔ رُکُو ۃ عبارت مالی ہے مطلب یہ ہے کہ تبارت وقع ان کونہ قلب کی عبارت سے عافل کرتی ہے نہ بدنی عبارت سے نہ مال عبارت سے اس میں یہ مجل متلا دیا کہ مخص عبارت طاہر رک کانی ٹیمن کیلہ قلب کو تھی عابد وذا کر مائد کہ نسان سے سے زکتلے مدورت نہیں کہنا ہوں مع تصور ہوتہ کی وزینوں مدور وقت برمسکل سے کہ اطاع میں

بوت سے دن کو گئی موقت نیس کی مقداس کم تعین وقت کی تیزیکس و دو قر وقت بوسکا کے کا کام شم بنا کہ اور فلا بر ہے کہ ذکر گئی موقت نیس کیونکہ اس میں تعین وقت کی تیزیکس و دو قر بروقت بوسکا کے کام شم اس سے حرج ہی واقع نیس بوسکا بخلاف دومر سے اعمال کے جسے نمازی ہے شااس میں وقت کا اس کے تعین ہے۔ اگر تعین نہ بوقو و دومر سے خروریات میں بڑی وقت بڑتی آئے۔ ای طرح آز کو تا بھی ورنہ مال می فاتا ہو

جاوے۔ حمن کا خررطا ہر ہے ہو تھیں وہ در سے دلائل سے نابت ہے۔ پس مجموعہ والگ سے بیرحاصل ہوا کرنماز وزکو ہ تو وقت میشن پراوا کروگر ذکر ہروقت کرویشنی ول سے ہر وقت اللہ کا طرف متوحد ہو اس کو کمتے ہیں۔

سلوك كي ابتداء

سبح اسم ربک الاعلے این برتررب کام کی پاکیان کرو۔

میں اس طرف اشاره بیان فرمایا ہے۔ اس میں افقا اسم بڑھا کر ابتداه بیان فرمائی ہے سلوک کی کہ اول پنے رب کے ام کی تیج کرو۔ ای واسط صبح و بھک الاعلیٰ (اپنے برتررب کی یا کی بیان کرو) ٹیس فرمایا بلک اسم کا لفظ محمولا کے گریا تھیام فرما دیا کہ ابتدانام میں سے کرو

لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله الخ

ان کواللہ کی یا دے نہ تجارت خافل کرتی ہے نیٹر آپید فروخت کا ایک شعبہ قد حاصل ہوجائے گااورا گرچند ون ایسا کر سے بھی امتر اش کر دکر ہم نے قوابیا کیا تھا گرد ال شما اثر فہیں ہوا تہ قوجہ بیہ ہوگ کہ آپ نے اس نیت نے بیس کیا ہوگا کہ دل شما اثر ہو ساگر اس نیت سے کروقو ضرورا اثر ہوگا آ گے ارشاد ہے۔

## لاتجَعَلْوَادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْكُرُعَا بِبِغُولُوْبِغُضّاً ا

المعالمة المراس كالمات كوايدا (معول بانا) مت مجوجيدا كم ش الكدوم ع كواناتاب

### تغييئ نكات

## ادب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

مثلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاادب بيب

لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً (ب ١٨) كداً بس شرسول الله سلى الشعلي الشعلي وكانام لينة مورات الدعاء الشعلية وكانام لينة مورات المتعلق الشعابية وكانام لينة مورات المتعلق الشعابية وكانام لينة مورات المتعلق الم

نیزارشاد به: ان السلایین بسناه و نک من وراه العجوت اکثوهم لایسقلون (پ۲۷) یشی حس وقت رمول الند ملل و کاشم شرش نیس رکنته جول و با برکزے بوکر آپ کوند باد کا بکداس کا انظام کردکتا ب خود با پرتشریف لا کیل واس وقت طواد ربات چیت کرد

ولوانهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم (ب٢٦)

حصرت عمداللہ بن عہاس نے اسے اسا تدہ کا ابیا ای اوب کیا ہے وہ فریاتے ہیں کہ شی بعض و دفعہ کی مصدح ہے ۔ مدیت کے لئے کی افساری سی بی کے قریر وو پہر کے وقت بھنچا اور دورازہ بند دیکھا تو وہیں میٹھ کیا اوران کو آو واژنیں دی ساراوقت وو پہر کا دروازے پر کر ارویا جب وہ خودی نماز کے لئے باہر لنگراس وقت ان سے عمل اور حدیث میں حالاکھ عمداللہ بن عہاس کا لل بیت نبوت سے ہیں۔ حضور مسلی الشعابد کم کے بھاتی اور بھائی ہیں۔ اگر کی کو باہر سے اواز دیلیا کرتے تو ان گوگران دیگر زیا بلکہ وہ خوشی کی ساتھ باہر آئے محمد استاد کا اوب سی سے کداس کو دوراز و پھڑے ہے وکر نہ کا داجات کیلگران سے باہد آئے کا انتقاد کیا جائے گا ہے سے اس میں اسے اسے اس

ے (اور من اوگوں نے استادوں کا اور بیش کیان کو الم بیس آیا کو کنا بین تم ہوئی ہوں مگر کیا کہ آبی ختم کرلینے عن کا نام علم ہے؟ ہرگزئیں ورنداللہ قائی افل کا آب کو جالی منظر اورسے اور ان کے لئے حصل السامین حصلوا العودة فیم لم بعصلوھا کھنل العحمار بعصل اسفاداً ارشاد نظر ماتے۔ معمل معمل معمل العصاد بعصل اسفاداً ارشاد نظر ماتے۔

جب استادکا بھی ادب لازم ہےاوراس سے زیادہ باپ کا اوراس سے زیادہ سول الڈھ کی النہ علی النہ علی النہ علیہ کا کم ک ادب ہے تو اب فروجھ لوکراللہ تعالیٰ کا ادب کس درجہ کا ہوتا جا ہے لیکن آئے کل عام طور پرلوگ تلوق کا تو ادب بہت کرتے ہیں کمرخالتی کا ادب تیس کرتے اوراس مرض عمل بھٹم الم طبر بھی جتا ہیں۔

### ادے کامدار عرف برہے

حق تعالی کی شان میں بعض علاء تھی ایسے الفاظ کہ جاتے ہیں جو حضور کی شان میں وہ استعمال نہیں کر سکتے ۔ البت صيغه واحد كااستعال حق تعالى كے لئے خلاف و سنہيں كيونك اول وريوف عام ہو گيا ہے اور ادب كا مدار عرف ہى پر ہے ورندمولانامحداساعيل صاحب كطيفه يرسب كوظ مؤس مونايز سكا جيساليك عالم كؤتب فاموش كرديا تقار

آب نے اس سوال کیا کہ اگر کوئی مخص فرش پر بیٹا مواور قرآن کوئل پرد کھے ہوئے پڑھ رہا مواور دومرا آ دی بلنگ رمیرلئکا کر میشه جادے بیرجائز ہے انہیں؟ مولوی صاحب نے کہاجائز نہیں کیونکہ اس میں قرآن کی بے اد لی ہے۔مولانا اساعیل صاحب نے فرمایا کہ اگر قرآن کے سامنے وئی کھڑا ہوجائے توبیکیسا؟ کہا پیجائز ہے مولانا نے فرمایا کددونوں صورتوں میں فرق کیا ہے جاریائی پر مشخصے میں اگر بادنی میروں کی ہے تو بیرتو پلنگ پر میشنے والے کے بھی نیے ہیں اور اگر بے ادنی مرین کے اونے ہونے سے ہو سرین کھڑے ہونے والے کے بھی اونچی ہیں۔ وہمولوی صاحب جران بوكرخاموش بوكئ الرفقيه ويالوكم كهدي كدادب كالدارع ف يرب ادرع ف يل بهل مورت كو بادنی اور دوسری کوادب شار کیا جاتا ہے مولانا اساعیل شہید کے مزاج میں شوخی یعنی زندہ دلی بہت تھی اس لئے ان کے یہاں ایسے کیے لیے لطفے کثر ہوتے رہتے تھے جن کاجوا کوئی ان بی جیسادے سکتا تھا۔ پڑخص شدے سکتا تھا۔ اور ہمارے ماموں اعدادعلی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شوخی مزاج دلیل ہے نفس کے مردہ ہونے اور ردح کے زندہ ہونے کی اور متانت دلیل ہےروح کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی۔اکثر اہل اللہ

شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں۔

ببرحال ادب كامدارعرف يرب فقهان اس كونوب مجاب جنائيد لاتقل لهما اف ع متعلق أنهول في لكهاب كدهقيقت النبي كى ايذاء والدين مض حكرناب يهال تافيف موجب ايذاء موومال حرام باوراكركس وقت عرف بدل جائے اور تافیف موجب ایذاء نہ ہوتو حرام نہیں اور فقہانے جو بعض احکام میں تغیر عرف کی وجہ سے لئے کا تھم فرمایا ہے واس کی دور ہے کہ احکام تھا تُق کے متعلق ہوتے ہیں اور عرف کے بدلنے ہے وہ حقیقت نہیں بلتى جس سي تعلق تحكم كالقاصرف عرف ساس حقيقت كي صورت تحقق بدل جاتى بير سيوصورت مدار تحكم نهيس مثلاً جس تعكم كامدارايذاء برتقاوه ايذاء بي برمزب موقاله بدول ايذاء كے عکم ثابت ند موگاليس اگرابك لفظ كي قوم كے عرف يس موجب ايذاء بول وة لفظ حرام وكالوردمرى قوم كزديك موجب ايذا نيس وبال الفظ حرام نه وكار

جیے سرکا ہلا نامارے یہاں ایک بیئت سے یعنی فوق وقحت کوا قرار کے لئے ہے اور ایک بیئت سے یعنی مین وشال کوا نکار کے لئے گر حیدر آباد میں ہمارے یہاں کی انکاری بیئت بہت لطیف فرق سے اقرار کے لئے بھی ہے تو وہاں اس فرق کے جاننے والے کی نظر میں اس سے اقر ار بی مغہوم ہوگا انکار مفہوم نہ ہوگا اور جو فخص وہاں کے عرف سے ناواقف ہوگاوہ برا پریشان ہوگا۔

# سُؤرة الفُرقان

بِست بُ إِللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَثِنِلَ عَلَيْنَا الْهَلِيِّكَةُ أَوْنَرَى رَبَّنَا لُقَدَ الْمَتَكَبِّرُوا فِيَّ أَنْفُيهِ هُو وَعَتَوْعُتُوَّا لِكِيْدًا

تریکی اورجولوگ ہارے سامنے بیش ہونے ہے الدیشٹیس کرتے (بیداس کے کہ اس کے مگر میں) وہ بیں کہتے میں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں ٹیس آتے یا بم اپنے در کود کھے لیس یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کوبہت بڑا تجورے میں اور یولوگ حدد (اضافیت) سے بہت دورکل گئے ہیں۔

## تفيرئ لكات

یعتی جوگ ہار سرائے قی ہونے سائد بیٹرٹی کرتے وہ این کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے
کیوں ٹیل آتے ہا ہم اپنے درباوہ کی لیس بیوگائے نے دانوں شمالے کو بہت بدا تجھرے ہیں اور بیوگائے مدستے
کبت دور لگل گے) اور دور کی آت شمار ارشانہ ہوالم انگل کیتے ہیں کہ ہم سائلہ تعالیٰ کیوں ٹیس بات کرتے
ہا ہمارے پاس کوئی (فر بائٹی) نفانی کیوں ٹیس آئی جوگو اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ مجی الیہ می کہا کرتے
ہے اس مب کے دل کیک اس میں ہم نے آئیس بیان کردیں اس قوم کے لئے جو بیتین کرتے ہیں لیسی ایو لیا سے
سے مصرود کام بیتا ہا ہے موجم احکام بیتا بیک ہائم ہم ہوئے کی امروست ٹیس میں جو شرورت بی گام کرنے
سے دور شع ہونگی ہے اب دی الذت وہ جب ہوکر پینا فرق مان ہونے کی اس کے یا کے دو سے کے دو تعب بائی مجی اس ایوا سائل کے اور لیا گئی ہی ایس اور انداز انداز اس

سُؤرة الفُرقان

هـ لما القرآن على جبل لوايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله يعنى الرجم الرقرآن كوكي بهازيرنازل

کرتے تو (اے ناطب) تواس کودیکھا کہ خدا کے خوف ہے دب جا تا اور پیٹ جاتا۔ الله تعالیٰ ہے ہم کلام نہ ہونے میں حکمت اور مصلحت

الحاصل كلام يارؤيت كي دنياهي تمناكرنا غيرضروري بن نهيس بلكه صلحت بهي نهيس سے اور جن سے كلام ہوا بدوم مى با واسط أيس چنانج ارشاد ب ماكان لبشوان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب اويسوسل رمسولاً فيوحى باذنه مايشآء انه على حكيم. ليني كي بشرك مجال نبير كالدتعالى اس بات كر ي كر بطور وحى كے يالي برده يافرشتر بين و ب لي جو جا ب وى كر ساس لئے كدوه اس برز ب كربشر سے كلام فرمائے اور چونكر حكيم باس لي مسلحت بھي اي ميں ہديان ابت ہو كيا كراللہ تعالى كا بم ہے ہم کلام نہ ہونا عین مصلحت اور حکمت ہے۔

حق تعالی شانہ کے دیکھنےاور سننے کام اقبہ

پس ہمت بائدہ کرایئے ہرفعل میں اس کا مراقبہ کرو کہ جو چھے ہم کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور جو چھے کہتے یں وہ سنتے ہیں چرد مکھنے کداس کا کیا ثمرہ ہوتا ہے تمام کلفتیں اورادب مشقتیں آپ کو بال ہوجا کیں گی اور لطف دائم آپ و مے گاورای کی نبت حضور صلی الله علیه و ملم کاارشاد ہے واصب لے کی ربک فانک باعیننا و صبح بحمد ربک (یتی اعراض الدعلی و کلم این رب کے تام کے لئے جے رہے اس لے كرآ ب ادارى آئموں كے سامنے إن اورائ بروردگار كی تنبع حمد كے ساتھ كيج يعني آب بم سے باتس يجي )جب محت كويم علوم موجاتا ب كرمجوب مجه كود يكتاب تومصيب مين بهي اس كولف آتاب برم عشق توام ميكند غوغائيت تونيز برمر بام آكه خوش تماشائيت

( یعنی اے مجوب! آب کے عشق کے جرم میں جھے کولوگ مارے ڈالتے ہیں اور ایک بھیڑ لگار کی ہے آپ جى مرسربام آجائے الكے كدفوب تماثاب) ا یک عاشق کوکٹریاں مارر ہے تھے ٹانو سے لکڑیاں کھائیں اور اف نہیں کیا اور ناوے کے بعد ایک گلی تو آ ونگل لوگوں نے یو تھا کہ اس کی کیا دیہ ہے کہا کہ نٹا وے تک تو میر امحبوب بھی تماشا ئیوں میں تھا تو مجھ کو تکلف

ندموئی اور آخریس چلا گیاس لئے تکلیف محسوں موئی پس معلوم موا کدونیایس ماراحصد یمی ہے کہ ہم اس کی یاد ش رہیں اور ہم کوائل کالفین ہو کہوہ ہم کود کچورے ہیں اور سنتے ہیں۔

وعباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونا ليخى خداتمالى كفاص بنرده وس جوزين

پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تدائی ہے۔ میں قد صفع کا

تواس آب میں تواضع کا ایک اثر تلایا ہے کیونکہ بھی کسی شے کو ہا ہیت سے بتلایا جاتا ہے اور بھی اثر سے مذاہد میں میں دور میں میں میں ایس میں ایس میں ایس کے ایک کا میں میں ان اور کم کی اثر سے ان اور کم کی اثر سے ا

تونری دخشوع سے چلناحقیقت میں اثر ہے اواقع کا۔ موری دخشوع سے جل میں میں میں میں اور میں میں اور میں کو است میں کردائیں کے میں اور میں کردائیں کے میں میں میں

چنانچەمدے شماآیا ہے کیا کیے تھی فراز پڑھتے ہوئے واڑھی سے تھیل دہاتھ بھیں اگرائوگول کی عادت ہے کرنماز کے اعد کیڑوں سے پالوں ہے شمل کیا کرتے ہیں مضور نے فریا کداگراس کے قلب بھی خشوش امونا تو واڑھی سے ندکھیا تھے اس مدیث ہے بھی بیدات نابت ہوئی کہ فوف وخشیت قلب بھی ہے اوراس کا بیاڑ ہے کہ نماز شراہ دولوب شاہو

## وَقَالَ الَّذِيْنَ اَلْمُؤَالُولَانُولِ عَلَيْهِ الْفُرْانُ جُمْلَةٌ وَالِحِدَةُ \* وَكَالَ الَّذِيْنَ اللهِ ال كَنْ إِكَ الْفِيْسِيَةِ فِهُ اللهِ فَوَادَكُ وَرَكَلْنَاهُ تَرْشِيْلُاهِ

و المراد المراد المراد المراد المراد و المراد المر

## تفيري كات

## قرآن مجید کے تدریجائزول میں حکمت

یہا ہے۔ شرکین اصارئی ہے اس احر افن پر تازی ہو گئی کہ اگر جو ملی الشعابیہ کلم ہے ہیں آو ان کو کو کتاب وفعہ چوری کی پوری آ سان سے کیول ٹیس دی گئی جس طرح سوکی اورشیٹی اسلام کودن گئی ہی۔ فعال احتاق الی ان کا تفار سے احراض کا جواب ارشار فر باتے ہیں کہ کسلسک اسٹیسٹ بعد فوالدی جس کا خلاصہ بیسے کہ ہم نے کا اس مجیو کو بھرون کو سے مجلونے کرنے کرنے اس النے تازل کیا ہے کہ اس مقررت کے ذریعہ سے آپ سے دل کی تعییدی اور اس کا محلوق کر لیٹا اور کی جائے ہے۔

واتی خورکیا جاد سے و معلم ہوگا کہ جس تدر تھیں فوادادد منبط وقعی بتدری نازل کرنے میں ہوسکا ہے مزدل دفی میں نیس ہوسکا ۔ وفعیۃ نازل کرنے میں ادکام جزئیات کا مجھنا است کے لئے اس لئے دخوار ہوگا کہ جب دفعۂ نازل کیا جائے کا تو بھنیا اس کے ادکام امور کلیہ ہوں کے ادران پر ہزیات کو تنظیم کرنا ہوئے گا۔ مو جب تک کہ بی زندہ میں اس وقت تک موال کرنے ہا آسانی تعلیم ہوجادے گا کین ہی کی وفات کے بعد چونکدان کا منطق کرنا محض امت کے اجتہاد پر رہ جادے گا اس لئے بہت کی غلطیوں کا ہونا ممکن ہے جیسا کہ نصار کی اور یہودہے ہوئیں۔

سکتی جو کردوز اند طبیب کے پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے چھپالٹے دکھلاتا ہے اور دوز انداس میں تقیر و تبدل کی ٹیٹنی کرالے جاتا ہے اس لئے کہ اگر چہ پہلی صورت میں تمام تقیرات کے لئے طبیب نے نیخے لکھ دیے کین تقیرات کی تعیین اور ان کا مرکز کی کا رائے پر ہاچ کر کہ رائے انسلنلی ہونے کی وجہ سے اس

نا قائل اعتبار ہے کیونکہ میں ممکن ہے کہ زیادتی صفرا کی ہواور وہ صودا کا پیجان بچھ جادے اور چستی سنجالے کی ہواور دومرش کی کی بچھ جادے۔ اس سے واقع ہوگیا ہوگا کہ جس قدر جام اور تام قائدہ جزئی حالت کے دیکھتے اور حسب ضرورت تنجیر

تبدل کرنے میں ہے امور تکلیہ مجھ ادیے میں اس فقد رہائد ڈیٹیں۔ اس میں بہت ی فلطیاں عمل بیل بس خدا کا ہم پر برافعل ہے کداس نے کلام مجید کڑنے آئی از ان طراح کے بالے مالے کہ ان کوا بھی طرح سمجھا۔ اس کے اسباب زول پر پوری نظر کی اور اس کوا بیے ذہی میں لے لیا۔

## سابقه كتب كانزول دفعي مين حكمت

یہاں بظاہر دوشیہات ہوتے ہیں۔ اول پر کہ جب قر ریکی نزول شس اس قدر وائی داور واقعی نزول شس اس قدر نقصان کا انتہال ہے تو خدائے قرآن سے میگیا کسے کو وفقہ کیوں ناز ل فریایا جس سے بظاہر میدمعلوم ہوتا ہے کہ یا تو بیصلحت اور فرق نظاطہ ہے یا امہالیۃ سے مصالح کی رعابے شہیر کی گئی۔

اس کا جواب توبیہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ چندروزہ چیس اوراس زمانہ سے اکثر ایام میں ان سے نبی یا ان کے خاص اصحاب ان میں موجود رہتے تھے جن سے تمام جز کیات اللہ ہو جاتی تھیں۔ اس لئے کتب سابقہ کا دفعۂ نازل، جوناان لوگوں کے لئے معرفین ہوا۔

دوسراشبرید ہے کہ باد جود قرآن کے قدر سجانازل ہونے کے فیم قرآن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔

چتا نچیا ختلاف جیمتدین سے صاف معلوم ہوتا ہے اس کا جواب سے بحداس اختلاف اور نظا عمل اور ام م مالقہ کے اختلاف اور فلطیوں میں ہزا فرق ہے۔ان سے زیادہ اور من فلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت سے ایک فلطیاں نہیں ہوئیں۔ وجہ یہ کہ اس بنز ول نصوص کی تغییر ہے جس کو تعین مراد شی خاص واض ہے اور طاہر ہے کرتھیں مراد کے بعد کی فلطی خیف ہوگی اور عدم تھیں مراد کی صورت میں عظیم ہوگی۔

پیشبرند کیا جادے کہ باتشین مرا دان الوگول کہ اکام کیے متوجہ ہوئے بات بہتے کہ حشرات انجا علیم السلام کے بیان سے تصینی ہو جاتی تھی سواول قوانہوں نے اس کی تفاظت نیس کی دومرے بیا کہ بیان مجل مواقع موال ہی شین ہوتا ہے اور موال کا ہر جگہا ذین تھا گمر قلت قوجہ سے ان لوگول کواس کی فوجت مجل کم آئی اور اس امت میں جو تعیین مراد کے بعدا خلاف چیش آیا اس میں محمت تھی تو شیخ مسالک کی اس وہ رمزمت ہوا کہی دوفول میں فرق تنام ہوگرا اور آیت۔

## ٳڷڒڡؘڹٛؾؙٵۛڹۘۅؗؗٳ۠ڞؘۏۼڡؚڶۼڴڞٵۼۣٵٷؙۅڸڮؽؠڗڷؙٳڶڎ ڛؾٟٳ۬ڗؚؗؠٝڂڛ۬ڐ۪۫ٷٵؽٳڶؿؗڎۼؘٷ۫ۯٵٷڝۣ۫ڰٳ۞ۏڡؽۛؾٵڹۅۼؚڶ

## صَالِعًا فَالنَّا يَتُونُ إِلَى اللَّهِ مَتَا ابًّا

ر گریج نگر بھر (شرک و معاصی) ہے تو بر کر اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتار ہے تو اللہ تعالیٰ السے لوگوں کے کر شیر کتا ہوں کی مجلہ نیمیاں عطافر مائے گا اور اللہ تعالیٰ خور رجم ہے اور جو ختص (جس معصیت ہے) تو ہر کتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی عذاب ہے بچار ہے گا ( کیکلرو و) اللہ تعالیٰ کام لیہ خاص طور ہے رجون کر رہا ہے۔

## تفييئ نكات

## شریعت میں سخت مرض کا بھی آسان علاج ہے

ان دونوں آبند میں سے اول ایک آیت شن الیک بہت بڑے مرش کا ایک نہایا ہے اور بیجی ایک امتیازے شریعت تجریب کی الشدعلیہ دلم کو دوسرے شرائع اور دیگر طریق اصلاح سے کہ اس شریعت میں مخت امراض کے لئے بھی نہایت ہمل علائ تہ تلائے تھی بیں ورشد دیا کا قاعدہ ہے کہ جس درجہ کا مرض ہوتا ہے اس درجہ کا علان بھی کیا جاتا ہے حاصل ہے ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس بیش دو درجے ہیں ایک اس کا صدوف اوراکیک اس کا بقائمتی صدور کے بعداس سے رجن میسر شہو

## تبديل سيئات كى متعدد تفسيرين

جیں بن کی بمائیوں کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ شیکا اُن عطافر کا دیے جیس کا میں ان دور کی طرط کی شروات ہے اور تغییر الرائید کر اپیمانٹ کی مختلف ہے اور بیسسلمان آیت ہے اس آئیر کی بناپر ما فوذ ہے جو میں موٹوس کر رہا ہوں اور دومری آئیر کی بناہ رٹیس کیس اگر کو کی دور کی آئیر کو مجی افتیار کر سے قد جارے تھو دیش معرفیس کیونکہ اس

اور دهری طبیر بی مناه پرتیمی عیزی الرائولی دو مری طبیر کوشی افتیار لرے قد حاربے مصور بیس شعر تیس کیونکہ اس علاج کا نافی ہونا تجر ہیست نبی خاب ہو چکا ہے آؤ کیے تقییر تو اس کی ہے ہے کہ قیامت کے دن بعض ہندوں کے مساتھ میہ مصافہ کیا جائے گا کہ اول ایان کے لیعظے گاناہ ظاہر کئے جا ٹیں کے اور وہ ڈریس کے کہ اب دوسروں کی فریت آئے گی گھر رحمت سے ان کو کہا جائے گا کہ اچھا تھ نے گئا ہوں کو معاف کیا اور دان کے برمار میٹیلیاں تھے کو دیں اس دقت بندہ فرض کرے گا کہ یا آئی شل نے آؤ اور تھی گناہ کئے تیں آؤ بھٹن نے اس قصے کی تغیر کی ہے گھر

دیں آل وقت بندہ کوئی کرنے کا کہ ماا آئی تکی نے اواد دی گناہ دیا ہے گیں او بھی نے آئی تھے کا حمیر کی ہے طر پر تعبر میر سے نزویک آئی کے اس محرجوں ہے کہ قوال حدیث کے الفاظ سے معلوم ہونیا ہے کہ معاقبہ وہ قاور پیران ہر تا ئیس کے لئے تھم فر ہایا گیا ہے تو رائح تغییر وہ تعبر اور بھا ہے جس اور اور وہ تھی معلق سے معقول دو ہیں ہے کہ میزمان ہے مراد ملکات میزمات میں اور حمات سے مراد ملکات حساس ہیں۔

یعتی برگل کے دو مرتب ہوتے میں ایک قوید کہ اس کو کلف سے کیا جائے یا اتفاق صدور ہوجائے دومرے ریرکران کا ملک ہوجائے۔ اول کی مثل ایک ہم پیسے کوئی پی اتفاق سے ایک پیم نہاہت اچھی ککھ دیو رید کم بیش بکدا قات ہے تو جوگل ہے ملک کے ہوگا اس کو پائیدائیوں ہوگی اور جوگل ملک کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دوام ہوتا ہے پیشی آفر بدکی بودات ملک مصیب جو کرمٹا گارہ ہے بدل واجا تا ہے۔

بعض الل الله في الله عندل الله ميذاتهم حسنت كانسرك بكري تعالى المارى طاعات كوجوداتي ش ميات بين السيخ ترم سطاعات عن الركر لية بين .

فاولنک بسدل الله سیناتهم حسنات کی تغیر حفرت مرشدی علیه الرحمة برقرات تھے کہ سیئات سے مراد مارانماز وروزہ ہے کہ ورحقیق برع بارٹیل بلکدواقع میں گتا تی اور سیاد فی ہے اور ہم ایک عبادات کوچش کرکے بدادب فیتے ہیں اور ماراالی عبادات پراپنے کو ستی اجر جھناالیا تی ہے جیسا کی آتا کا گئات تو کر پنگھا تھا اور ہردفدیش ان کے سرپر پھیا مارتا ہو۔ اور پھرانعام کا طالب ہو۔ اس پر تو اگر وہ آتا سرائی ندر حیقہ بری عنایت ہے۔ ای طرح اماری میرادت سیداد بی اور گئاتا تی ہے اس پر آلر جم کو سرائمی ند ہوتر بری رحت ہے۔ لیکن تو اتعالی کی وہ ورصت ہے کہ امارے اس کمان کے موافق کر تم ہا می کا عبادات سمجھے ہوئے ہیں بی تی عبادت کر کے اس پر تی اور اس سے کہ امارے کے بہاں دیکھا ہوگا کر فر ہا مثل عبادات سمجھے ہوئے ہیں تی تی عبان کو تھی انعام لملا ہے اس بی ماری نماز ہے کیا جب ہے جواس پر بھی انعام لی جادے کین وہ تع میں تو ضرورے اس کی ہے کہ ماری الی نماز ہو جیسی جناب رسول الشملی الشرعایہ و ملم کی تھی اور جب بنک ہے ماصل بندہ ہوئی کرتے دیں۔

او التک بیدل الله سیناتهم حسنات کرتن تعالی گزاو و شدنداد سے اور برم کواطاعات کردیے ہیں۔ حدیث میں ہے کرشر میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے دریافت فرما کی سے کرتر نے ایسا کیا تھا؟ تو نے فلاں گناہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اول چھوٹے ہوئے ہوئے گزاہ ہول گوگانا کہی گئے بندہ جس کا افراد کر سے گااور السے ذک گا کراہم محکمین برائم کا تو ذکری تیس ہوار کیکھناں پکسی گرفت ہوگر تی انعالیٰ کہائر کے ذکر سے پہلے بیڈرادیں گے کہ جادیم نے جس کو برگزاہ کے موٹن ایک سیکن کر ہے گئے اس کو بھر کا دو بندہ خودا ہے گانہ کا کہا گئی میس نے تو اور تکی بڑے بڑے گزاہ کے جس کو برگزاہ کر کو تیس آ یا تھے اس کے موٹن کی تعلی اصلاحات ہے ہے تا اور تک بڑے

دنیا میں بیدل الله سیناتھ، حسنات کا صداق یہ ہے، مکات میں کومبدل ہدفات مشرکردیتے ہیں۔ بُٹر کو مخاوت ہے اور جمل کوغلم ہے بدل دیتے ہیں اور حیات میں میصورت ہے کہ پانی کوخون کردیتے ہیں جیسا کہ گوروں اور گائے کبری کے کپتان میں مشاہد ہے۔

ترجہ بھرجو (شرک ومعامی) ہے تو بکر لے ادر ایمان تھی لے آئے اور ٹیک کام کرتا رہے قاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ ) ٹمانیوں کی جگویکیاں عطافر ہائے گا اور اللہ تعالیٰ فلور پیم ہے اور جوشن (جم معصیت ہے) تو بکرتا ہے اور ٹیک کام کرتا ہے (تو دہ می مقداب سے پولہ ہے گا) کیوکسا اللہ تعالیٰ کام ف خاص دجو کا کرا ہے۔

توبه كاطريق

ہرگناہ ہے قبہ کرنے کا طریقہ بدا ہے شٹا آ گرنماز نئیں پڑی تو قبہ کا طریقہ ہے ہے کی پیکی فمازی تفا کرواور آ گے اداکرے روزاگر ج ٹیس کیا قب کر اواد دیکھیا گناہ ہے قبہ کرلو کی کے بال کا نقصان کیا ہے قبہ بالک کوادا کر ویا واپس کر دیا معاف کرا قادور کنرو و برابر تی اداکر تے روب آئندہ کو کا میں شاکنے شرواگر فیبت کی ہومعاف کرائے اگر وہٹن میں کی فیبت کی تھی مرگیا ہویا اس سے مطلح کا امید شہوقہ یہ تھی طریقہ ہے کہ اس کے لئے بھیشہ دھائے منظرے کرتے رہواس سے بھی فیبت کا کنا معاف ہوجاتا ہے۔ قیامت میں خدا تعالیٰ اس سے معاف کرا دےگا۔ بہر حال ہر گناہ ہے تو بہ کرنے کا طزیقہ جومعین ہے شریعت والوں ہے یو چھرکٹل کرواوران طریقہ کواستعال کروتوبیش خاصیت ہے کہ کوئی کتناہی بڑا گئیگار ہوگی نے کتنے ہی زیادہ گناہ کئے ہوں تن تعالیٰ اپنے رحم وکرم سے سب معاف فرمادیتے ہیں۔ توغرض من تاب کے تعلق سے بیر مضمون بھی ضروری تھااور میریش اوپر بیان کر چکا ہول کہ توبیش الشرک کا نام ہے ایمان فرض توبیدی میں میر بھی داخل ہے۔ایمان بھی توبہ بی کاایک فردہے۔

### نیک اعمال کی تا کید

آ کے عسل عمل صالحة بلینی توبے بعد نے گرندہ دجائے بلکہ تندہ بھی نیک عمل کرتارہے۔اور بیش بیان کرنی چکا ہوں کو بہے مفہوم میں دو چزیں ہیں ایک دوا عمال جن کے کرنے کا حکم ہاں کو یابندی ہے اداكرتار باورجن معمانعت بان كأكويا بهمام كرماته تارك رب ردونون عملا صالحاش وأفل بي اوريبان بيشه ندكيا جاوے كەنغل ترك كوكيے شال ہوگا خوب مجھ لوكہ ظاہر ش گنا ہوں كا چھوڑ نامغہوم عدى معلوم ہوتا ہے گر وراصل مفہوم وجودی ہے اس کامعنون وجودی ہے کوعنوان عدی ہاس کے بجھنے کے واسطے ایک مقدمہ کی ضرورت ب يون بجھيئاس سے بھي آ سان تقرير کرنا ہوں انسان جو مكلف کيا گيا ہے قوا عمال اختيار بيكا مكلّف کيا گيا ہے جب يهجه من آگيا واب يسخف كرشلا بم جوال وقت كور يال و نه جورك كرر بين منتراب في رب بين ندكي كو بری نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں غرض سیننگروں گناہ ہیں جن کوہم اس وقت چھوڑے ہوئے ہیں ایک تو ترک سے بہتو ایسا ے کاس ترک کی طرف جاراالغات بھی نہیں ہوتا اس کوڑ کنیں کہتے اس واسطے کہ جس ترک کاانسان مکلف بنایا ے دہ ترک ہے جواینے اختیار اور قصد ہے ہوادر اختیار اور قصد کا مسبوق بالعلم ہونا ضروری ہےاور بیزک مسبوق نہیں البذامیدہ ترک ہی بیس جس کاانسان مکلف بنایا گیا ہے اور بیزک مفہوم عدی ہے جب انسان اس کا مکلف ين أواس ترك كاعم بحى بيس ايك ترك ويه جادرايك ترك يدي كرياتو كونى فى الحال داعيه ومثلاً كونى عورت چلی جارتی ہے تی جاہا کدلاؤا ہے دیکھیں مجرزگاہ کوروک لیا۔ بیہے ترک وجودی اس کے لئے ضرورت یے علم اور قصد ك شلًا شراب ين كا تصدونيس كين ساته الى يدنيال ب كم مي أيس يئيل كان شاء الله يرك وجودى ب عدى مادراجراى يرملنا بودندا كرزك عدى يرجى اجرملنا قويدا زمة تاكم برلحدش كروزون طاعتون كااجرال رباب مثلاً اس وقت بم بزارول گنامول کوئیس کررے بیل فرض کردیا تحرم پرنظر کرماہی ہے بم اس وقت کسی ماحرم پرنظر نہیں کر ے ہیں اب نامرم ہیں الکول مندہم زمنب کو کھدے ہیں ندہندہ کود کھدے ہیں ندخالدہ کود کھدے ہیں شاور کس كود كيورب بين غرض دنيايس جتنى نامحرم مورتس بين ان ميس بهم الروقت كى كومحى نبين د كيورب و چاہيكيا رودش فرمات بين الكسلس مجصال وقت مية يت يادة كل تقوا الله و قولوا قولا صديد ايصلح لكم ظامراً اصلاح فعل ببنده كاتويهال موال موتا ب كداس كوح تعالى في الخي طرف جومنسوب فرماياس بيوم موتا بكسآب بى أب اصلاح ، وجائك لعنى الله تعالى خودى شلا نماز ردهوادي كريس ايدا ، وابعى بعر مصلح

لکھ کے کمامعنی۔اسبجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسناداس اعتبارے ہے کہ دہ اصلاح کا سامان پہلے مہیا کردیتے ہیں۔اس کے بعد میتشزم ہوتا ہے۔ ترتب اصلاح کو کیونکہ جب ملکات درست ہو گئےتو معاصی سے بچٹا آسان ہوجا تا ہے د شواری مبیں رہتی اس معنی کرودہ اصلاح حق تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہے اور ہندہ کی طرف بھی تو مددیہ ہوتی ہے حق تعالی کی طرف ہے کہ ملکات کو بدل دیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ بدوں ملکات کے درست ہوئے انسان سے پچھے نہیں ہوسکتا جب تک ملکات درست نہ ہوں بہت کم تو قع ہے کہ افعال شنیعہ کا صدور نہ ہو سکے اور بہتر مل کا قصہ طویل الذيل اوروسيع بيعن اس كے تحق اور ظهور كاسلير آخرت تك جارى رہتا ہے يہال بھى تبدل موتا ب تحقف حالتوں میں وہاں بھی پرایساجام وعدہ ہے بحان الله ساللين ہرقدم پراس كا متحق ديميت بين اور واقعي من تعالى ك وعده کاالی می شان مونی جا بیخوفر مارے ہیں ف الهم اجو غیر ممنون قطع نظر آخرت کے میں دیکھا مول کدونیا بى مى يتبدل شروع بوجاتاب يهال سے احترار اور ثبات اور دوامسكى توفق بوتى سے اور اس تبديل كا انقطاع بى ہوتی بی چلی جاتی ہے چونکد بیترد ملی سالکین کوپیش آتی ہاں لئے ان کومتند کردینا ضروری معلوم ہوا تا کہ ان کواس کی بھیرت ہوگٹنی برای دولت جم کو حاصل ہوئی ہے۔ اس نے اپنا کام کیا تھا یعنی اعمال صالحہ شروع كئے تصاور مطلوب ہے اعمال صالح كادوام إس دوام شى دوخوداس طرح مدفر ماتے جي كداس كے اندرجو ملكات تقسيدان كوبدل كرملكات حسنركردية مثلا يهليكل غالب تعااب خاوت غالب وكألي يهيس ساعاقل سجه جائياك ملكات حسنه كواورتوى كرديا جائے اس واسطے كه جتنا ضعف ملكات حسنه ميں تقاوہ ملكات سيرير كي آميزُش سے تقاتو ضرور موا كراب مكات هندكا حسن اورزياره موجائ كا كيونكر حسن كى كى علت فتح كى آميزش بى اق بغرض ال تبديلى كا صاصل يه مواكرت تعالى ملكات من كوتو يهل يه محان ياده وي كردية بين اور ملكات سير كوضعف اور مضحل كردية ہں مضحل میں نے اس لئے کہا کہ ملکات سیر کا بالکل ازالیٹیں ہوتا اس واسطے کہ اگر بالکل ازالہ ہوجاوے تو بیر حکمت ك خلاف بال مين حكمت بيب كرثواب مل كيونكدازالدكي صورت مين أو گنامول سے بيخ مين كوئي ثواب بى نبین اس واسطے کہ جب دل میں گناہ کےصدور کی قدرت ہی ندر ہی اس وقت اختیار طاعت اور ترک معصیت کوئی لمال ہی نہیں اس لئے ملکات سیریر کا ازالہ تونہیں ہوتا ہاں ان میں اضحلال ہوجا تا ہے یعنی ان کے نقاضے کی کیفیت اتی مضمل ہوجاتی ہے کہ بول معلوم ہوتا ہے گویا کنہیں ہے اس کے بعض سالکین کوریشیہ ہوجا تا ہے کہ ہم میں اب کوئی ملك سيرتين بيكي وجهب كرجب بعد چندے كى محرك ب وه ملكات مودكرتے بيل قوروتے بيل سالك صاحب يين كرروتي بين كرميراسارا بابده برباده وكيااور بحرمعصيت كتقاض موني لك

### تبديل ملكات كي حقيقت

اس دید سے مجھے سنز کرنا ضروری ہے کہ تیر لی مکانٹ کی حقیقت کیا ہے اوراس کی صورت کیا ہوتی ہے سالک نے خلطی اس کئے کی کدو حقیقت اس تبدیر کیا کی ٹیٹن مجھا دہ تبدیلی ایک مجھتا ہے کہ مکانت سید بالکل کی جاتے رہنے میں صلاانکہ مکانت سید زائل ٹیسی ہوتے بکاران مٹس انسحال ان ہوجاتا ہے گر اس انسحال کا افراد ایسان ہوجاتا ہے جیسیا

بے درہائی تنظیم میں مصنات میں اوجائے ہیں ایس بیدہ انجامی کے در سعیت وہاس مان مان مان کے بھی جائے ہیں۔ بھی بہا بھی کئی مان مر مصنات کا دوباتا ہے ایک پہاڑم کا فوٹ ریتا ہے بیان اس بول ہے۔ بردل سالک بزاروں تم بود کر زیاع دل خلالے کم بود

توبه كاطريق

میں میں میں ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے اس سے قبل کی آ یہ شی بھن اعمال نئی عنها میں بھن معاصی کا بیان کیا ہے اور اس پر وعمد برنی فرانی بین کہ جوٹرکسر سے گایا بدکا دی کر سے گا اس کو اس طرح مقداب وہوگا مجراس مذاب

### گنهگارول کوبشارت

> اورفرماتے ہیں لست علیھم بمصیطو آپان پرمسلطنیس ہیں ا

اورارشادے:

فمن اهتداي فانما يهتدي لنفسه

''سوجو خص راه پرآ ويگاوه اپني بي فائده كے لئے راه پرآ ويگا''۔

اور انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا

"جمن آپوايك وي وي ويرجيجاب كون خررى سات رباوردرات رباا"

اور وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

اورآ پ کهديج كتن تهار بدب كي طرف به موجى كاجي چا بيانيان في و ساورجى كاجي چا بيكافرر با

اورياً بها الذين امنوا عليكم انفسكم "اعايان والوافي جان ك فركرو"

اور وما كان لنفس أن تؤمن الاباذن الله. "أور كل فض كوايمان لا ناممكن نيس بدول علم خداك"

اس من کی آیات کواگر جمع کیا جاوے تو تقریبا ایک پارہ کی مقدار پرجمع ہوجاویں جن کو حاصل یہ ہے کہ آپ کی آبات کواگر جمع کیا جاوے تو تقریبا ایک پارہ کی مقدار پرجمع ہوجاویں جن کو حاصل یہ ہے کہ

آپ ان کے پیچے کیوں پڑتے ہیں۔ آپ کا کام تیل تھی ہے اس سے زیدواں او چوکا ہے اور یہ اٹھایا مادے کرجو کا م ریش کا ہے وہ محی آپ وی کریں کہ مائیسیں مشقد اور اٹھلے نے زیادہ ہے۔ جس پر دوام مشکل ہیے ہر جش اس کر انسان کے ایک میں کا میں کہ اس کے اس کا میں کہ اس کے ایک کا میں کا میں کہ اس کے انسان کی اس کے انسان کی ا

اپ واقب اور انجام کوا تصطور ساور کوات سے بھرسکتا ہے کین اس میں بخت در دواری ہے کہ دور رافقی اس کے بار کو برداشت کر ساور میر نیکر اور شعب میں باد سے البتد اس درجہ شفقت کرنے کا بھی تن قبائی

ے بورورد کے مسابق میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہیں۔ کے مقدود کیل ہے کہ دوہ اس کم کی گار نے ممالند تعین فرمانی بہر صرف مشورہ ہے مطلب یہ ہے کہ مثل کے کیا مشورہ کیل ہے کہ دوہ اس کم کی گار

خاص میں نہ پڑے کیونکہ اس پر دوام ہوئیں سکتا اور جب دوام نیس ہوتا۔ تو لا محالہ اس تتم کی فکرخاص کور ک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مشقت ہے فائدہ ہی کیا ہوااد راگر اس دقت بھی ترک نہ کیا تو عمر بھر کی مصیب تریر یہ کی۔ اس

> کے عارفین کا قول ہے کہ آرزد میخواہ لیک اندازہ خواہ بینا بد کوہ را یک برگ کاہ

> > نیز حضور کاار شاد ہے ۔

انک لاتهدی من احببت و لکن الله بهدی من بشاء حضورﷺ دعرت ابوطالب کے دریے تھے۔ آیت نازل ہوئی کہ آپ دریے نہ ہوجیئے

انک لا تهدی الایة

لعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين

لیمی آپ شاید جان دے دیں گے اس رئے میں کہ بیاوگ ایمان نہیں لاتے اس سے صاف ڈابت ہے کر حضور کو فقر رسانی میں انتا شف تھا کہا تیا جان کی بھی پروانتی ۔

غرض! حضور کے نہ فرمایا کہ چولیے میں جادیں ایمان لادیں یا نہ لادیں۔ ای طرح کاملین کو اپنے متوسلین سے عشق ہوتا ہے اور کوئی خیرخوانا ان سے اٹھائیس رکتے۔ (۴ خرابان ال بحدة واعظم قبال)

## سُوُرة الشُّعَرَآء

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمَ

## تفيري لكات

حضرت موی علیه السلام کا بارون علیه السلام کیلئے رسول بنانے کی دعاء میں حکمت؟

دما کا جواب سے ہے کر مقدہ کرہ ہے جنر ہی اثبات کے قومب ذاکل ٹیس ہوا۔ کچہ یا تی دہا۔ صرف اتنا زائل ہوا کہ کا طب بات بچوسکا تھا اور دعا پر بیٹریڈ کیا جارے ادائد تی تھا کہ بھے تبائی کی دھا پر اضی دہتے ہیں تو موٹی علیہ السلام نے تھے کہ کے مقدر وزئل ہوجائے اس واسطے دعا میں افظار حادیا کہ میں تھے تا کہ تھے تبائی کا کام کرتا ہے قواللہ کی رضا اس میں ہے کہ کے مقدر وزئل ہوجائے اس واسطے دعا میں افظار حادیا کہ میں تھے تھا کہ تھے تا کہ اس ک استان مقدر وزئال ہوکر بیٹری طب ہا ہے تھے سکے تقال اور نے طب اس اس کے درسول ہونے کی دعا کریا ہے چواب میں ہے کہ اس دعا دی اوجر آران شریف معلوم ہوتی ہے کہ کریگی کی میری تقدر این کریں۔ گورل کی۔ جواب میں ہے کہ اس دعا دی اوجر آران شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ میری تقدر این کریں۔ تو تصدیق کرانا مجھی مقصور تھا اور اس میں حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنا نچہ ذران دوتم کے ہوتے ہیں اور وہ کر تقریر کر دی طلباء مجھیں بیانہ مجھیں ۔ ان کی روانی تقریر میں فرق بیس آتا۔ اور ایک دو ہوتے ہیں کہ اگر طلباء نہ مجھیں تو طبیعت میں روانی تعمیدت میں تنظی ہوتی ہے موتی طبید السام چناکہ طبیعت کے تیز تقے اور فرعون کا اٹکار دکھیکر میڈ خطرہ تھا کہ طبیعت میں روانی ندرے کی اور بید تقصد تیلئی کے منافی ہے اس واسطے فریا یا کرروں ابوکر نقعہ نش کریں گے اور تا ندیمی مربائ کیں گر قبیعت بڑھ جائے گی۔

> قَالَ لَهُ مُرْمُونَى الْقُوْلَالَ الْنُدُولُكُونَا الْنُدُولُلُقُونَ فَالْكُونَ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ ا رَجِيجَتُنُ مُونَا نِهِ عِنْهِ اللّهِ مُونِي مُودِدُ اللّهِ عَلَالِهِ

### تفيري لكات

#### حضرت موسیٰ علیہالسلام کا ساحران فرعون کواجازت دینے کاراز

یکی دار دیونک ہے موق علیے السلام کے اس قول کا کر نہوں نے ساتران فرتون سے فربایا قبال المقدوات الندم ملقون (جو کچھتم ڈولنے الے دولالو) بظاہراں پرانگال ہوتا ہے کہ ساتران فرتون کا محرفو کفر اسم معیسے تھا۔ موق علیہ السلام نے ان کو اس محرک اجازت کی دول ۔ جواب ہے کہ بیاجات ابھا دکھر کے لئے ڈیمنی بلکہ اس سے احقاق فی ادرابطال بالمل تصورتی کیکٹر جب ووائد ادافائی محرفا ہر کریں گے ادر موق علیہ السام کا مصاسب کوئا کردے گاتو اس طرح انظماری کا مل طورے ہوگا۔ اس مصلحت اعباری کے لئے انہوں نے فربایا تھا۔

القواما انتم ملقون و عندي جواب اخرو هو ان الامرهناك للتمجيز القواما انتم ملقون فاني لااعباعبه فافعلوا ماشتتم كما في قوله تعالى فمن شاء فليكفر.

( میر سنزدیک ایک دومراجواب یہ بے کہ یہال پراجازت دیناان کو ماج کرنے کے لئے تھا۔ یعنی تم جو بچھ بندی کر سکتے ہو کرد ہم پہلے ہے کو دو کا تیس سا کدان کی کا لئے تر بندی کے بعد اس کو تاریخیوت کی طرح ثق کردیں اور دو ماج ہو کرا تر اور کر ہی تن کا )

توبیا جازت ابقاء مرکومنانے کے لئے تھی کیونکہ اس کے منانے کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا کہ اول وہ اپنی کوشش کو ظاہر کریں بعد ش موی علیہ السام کا حسانی ہے کہ بھولت سے دفعہ سب کو منادے بیا ہے مہ وفیہ کے اس طرز عمل کی دلیل ہے جس سے بعض اہل مظاہر متوحش ہوتے ہیں کہ نہوں نے منکر شرقی کی اجازت دی حالانکہ وہ منکر کی اجازت نیمیں ویے بلکہ اس کو بڑے مثانا چاہجے ہیں جس کا طریقیہ اس سے بہتر کو کئی مدتھا جو انہوں نے اعتبار کیا۔ ( نورالور لمعتدۂ اعظ میلاد النجی علی اشعار کا معالم اعتبار

نَاتُتَبُعُوهُمْ مُشْرِ قِيْنَ ﴿ فَلَيَا الْرَاءُ الْجَمْعُنِ قَالُ اَصْبُ مُولَسَى وَالْلَكُ ذَرُكُونَ ﴿ فَالَ كَلَا إِنَّ مَعَى كَيْنَ سَيَهُ لِينَ ﴿ اِتَالَكُ ذَرُكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِى كَيْنَ سَيَهُ لِينَ ﴿ وَعَيْنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ

### **تفیری کات** اصحاب مولی بوج شعیف ا<sup>لیقی</sup>ین معیت **ق**ق سے محروم شے

### ۗ وَالَّذِيْ هُوَيُطْعِمُنِيُ وَيَسْقِينِ ۗ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشْفِيْنِ ۗ وَالَّذِيْ يُمِينَّئِنَ ثُعَرِيْنِ الْ

تر بین اور جوکه بین کو کلا تا اور پایا ہے اور جب ش یار ہوجا ناموں وہی جھے کو شفادیا ہے۔ اور جو بھی کو (وقت پر) موت دیگا جمر ( قیامت کے روز ) بھی کوز غرو کر ریگا۔

#### تفيري يكات

ای طرح ایرانیم طید الطام قراع بین والمدی هو بعطه صنبی و بسقین واذا موضت فهو بیشتندن واذا موضت فهو بیشت فید و بشت با المراح این والدی بیشت فید و بیشت الطام واستا ووشتا و گرفتان کی بیموضنی ولیشفین نمین بیار بینا برای المراح الم

\$1172 }

## سُوُرة النَّـمل

### بستث والله الرَّمُإِنْ الرَّحِيمُ

### تفيري لكات

### ساع موتی اوراہل قبور سے فیض کا ثبوت

لکیندو سے ایک فیر مظلما عالم یہاں پرآئے تھے قال اور قین دوزیہاں پر قیام کیا۔ تھے بھیدارا یک روز انہوں نے بھی سے سوال کیا کہ ساتھ موتی کے بارے بھی آپ کی کیا تھتیں ہے اس لئے کر فیس انکار کر رہی ہے قرآن پاک میں ہے انک لاتسسم سع المعودی میں نے کہا کہ بگی آ یہ ساتھ کیا کہ بگی آ یہ ساتھ کی ساتھ ہے مرف ساتھ آبول نئی ہے اُس بکی حالت شعبہ بدکی ہوگی کہ ساتھ کی فابت اور ساتھ قول نئی چنانچے قاہر ہے کہ مردے ساتھ مواعظ ہے مشخص نہیں ہوئے قراس آ یہ سے نئی ساتھ پروالت کہاں ہوئی۔

دومراموال بدیا کریاال توسیفین و تا ہے شی کے کہا کہ وا ہجادودیث سے نابت ہاں پر بہت چو کئے ہوئے میں نے کہا کہ دویث تر نیف میں قصہ ہے کہا کیا ہجال نے قبر پر جوسلے سے نیر راگا لیا تھا مردہ میٹا ہواقر آن تر نیف پڑھ ہاتھا۔ انہوں نے شااور آن سنٹے سے کہ قب ہوتا ہے قبیض المی آتورہے۔

#### وُرُى الْحَالَ تَحْسُهُ الْحَالِمَةُ وَهِي تَمُوُّمُوَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَّذِي اَتَقُنَ كُلُّ شَيْءُ إِنَّهُ خِيدٌ لِيَاتَفُعُكُونَ

تَرْجِيكُمْ أَ اورتو (جن ) پہاڑوں کود کچور ہاہے (اور )ان کو خیال کرر ہاہے کہ بدا بن جگہ ہے جنبش نہ

كرس شي حالانكه وه ما دلول كى طرح الرب عجرين مجريد كاكام موكاجس في مرجز كو (مناسب اندازیر)مضبوط بنارکھا ہے بین تی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتہارےسب افعال کی یوری خرب۔

#### تفسيري لكات

حضرت عمرٌ بظاہر زیادہ مضبوط اور دلیرومشتقل مزاج نظراً تے تھے گراس وقت ان کی بھی بھی حالت تھی کہ حواس باختہ ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لے کر پکارتے تھے کہ چوشخص یہ کے گا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوگیا۔اس کی گردن اڑادوں گا۔آپ زئدہ ہیں اور ابھی منافقین کی خبر کیس گے۔

#### وصال نبوی کے بعد خطبہ صدیق اکبر ا

یہ خبرس کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے عوالی سے تشریف لائے اور سید ھے حضرت عاکشہ ك كريس جا بيني حضور صلى الله عليه وللم كا وصال مودى چكا تھا۔ حضرت صديق نے چا در چرومبارك سے بثالًى اور نے اختیار پیشانی انور کا بوسدلیا۔ اس وقت حفرت صدیق سب سے زیادہ مضبوط نظے ان کی زبان سے وصال نبوي صلى الله عليه وسلم كايقين موجانے كے بعد كوئى بات نہيں فكل سوااس كے كدايك وود فعداتنا كها واخليلا

#### حفرت جنیراً کے صاحب کمال بزرگ

ایک دفعہ حضرت جنید رحمۃ الله علیمجلس میں آشریف فرما تھے کئی نے کوئی عجیب شعر پڑھااس پرایک صوفی کو یخت دجد ہوا کہ قریب بہ ہلاک ہو گیا ادر سارے مجمع پرایک کیفیت طاری ہوگئ گر حضرت جنید و پسے ہی وقار سے بیٹے رہ جیسے تھے ان کوذراتغیرنہ ہواتو کسی نے سوال کیا کہ اے جنید کیاتم کواس شعرے لف نہیں آیا جوذرا بھی وجدنة واتوآب في جواب ديا و ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرالسحاب (يعني يهازول)و تم (قیامت میں)ایک جگہ رخ مراہواد کچھو کے حالانکہ وہ ایسے تیز چلتے ہوں گے جیسے بادل چلا کرتا ہے۔مطلب يدكديدلوك بلك ظرف تصان كح كت سبكونظرة على اوركال بباؤى طرح بكداس كح حركت نظرتيس آتى ظاہر میں وہ ساکن معلوم ہوتا ہےاور در حقیقت وہ بہت تیز جار ہاتھا اور ذرای دیر میں کہیں کا کہیں جھنے جاتا ہے۔

## شورة القصك

#### بِسَتُ عُواللَّهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمِ

### وَ اَوْحَيْنَاۗ إِلَى اُوْمُوْلَى اَنْ الْرَضِعِيْاءُ قَادَاخِفْتِ عَلَيْهِ قَالْقِيْهُ فِي الْيُوِّ وَلَا تَعَافِى وَلَا تَحْزَفْ ۚ إِنَّا كَاذُوْهُ الْيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْتِيلِيْنِ

سَنَتِهِ ﴾ أو دوم نے موی عليه السلام کی والدو کو البهام کیا کہتم ان کو دودھ پلاؤ کیم جب تم کو ان کی نبست اندیشہ ہوتھ ان کو دریا تھی ڈال ویٹا اور شو آندیشر کرنا اور نڈتم کرنا نہم خروران کو تبہارے ہی پاس والس پنجازیں گاوران کو تیٹم بریادیں گے۔

#### **تفیری ککات** ازاله خوف وحزن کی تدبیر

اب مبرکامشون جو پکیا بارے بیان من زیاده تصود قعادهان دو بملوں سے پینی الاست حساطسی اور لا تصوفی سے مستنبط ہوتا ہے سی والده موسی علیہ السلام کوارشادہ واکد فساڈا منصف علیہ فالقیہ فی الیم و الا تستخافی و الا تصوفی کی تختیج کو بیائد بیشہ وکر موسی علیہ المسلام دشمن کے ہاتھ آ جاد ہی کے اوروہ وان کو محمل کردے گا تو ایسے وقت میں ان کو دریا تھی اور ناز اندیشرکر تا دیگئی ہوتا میں منبط کرتا اور مبرسے کام لینا۔ ایسے موقع پر دو چیز وں کا اتبال ہو مکما تھا بھی خوف کا اور تزن کا حق قعالی نے ان و وجملوں عمل دولوں احتالوں کو رفع فرما دیا اور خوف وجزن عمل فرق سے برخوف کہتے ہیں اس کو کہ کا آنے والے معشر واقد کا اشال ہواور تزن کیتے ہیں اس کو کر گر شنہ نامائم واقد پرنا گواری اورانموں ہو۔ یہاں واقد گرشتہ تو بیقا کہ رکھنے میں نے بچہ کو پہنے ہائوں دریا ٹی ڈال دیا اس کو یادکر کے تن ہوسکتا تھا اور واقعیا کندہ کا خوف بیقا کہ دیکھنے میں کے ہتھ آو سے اور وہ اس کے ساتھ کیا معالم کر سے خوش یہال ووجیز والی کا اشال تھی تق تعالیٰ نے دونو سے متعلق فریا ہم نہ قور پائیں ڈال کرائے تھی پر پچھتا نااور شدڈ النے کے بعدا تعدہ کا اعدیش کرنا دونوں ہا توں سے دور دہ نا اورائے وقت نہیا اور میرسے کا م کہنا۔

ضبطنفس كي تعليم

صاحبو!اس موقع پرصبر کرناصبرعلی الموت (موت پرصبر کرے) ہے بھی اشد ہے کیونکہ موت تو ایسا واقعہ ہے جہاں صرف حزن ہی ہوتا ہے اور خوف نہیں ہوتا اور پہال دونول جمع ہیں خوف بھی حزن بھی غرض اکثر واقعات یا موجب حزن ہوتے ہیں یاموجب خوف اور بیواقعہ خوف اور حزن دونوں کو تضمن ہے اس لئے ایسے واقد برصر بخت مشكل بموى عليه السلام كى والده كوايها واقد شديده فيش آنا اور چرعورت موكراس فدرمبر كرنا تعجب خیزامرہا ہے وقت میں مردول کے بھی قدم ڈ گرگاجاتے ہیں اور مبرکرنا دشوار ہوجا تا ہے اور چونکہ جب بيدونوں امرمجتع ہوں یعنی خوف بھی حزن بھی ہو پچرعورت کا جگراوراس کا خمل کرنا اوراصلا دوسری طرف جنبش نیہ کرنا عجیب بات تھی اس لئے حق تعالی نے تعلی کے اس موقع کے مناسب نہایت عکیمانہ مضمون ارشاد فرمایا کہ ہر ہر پہلو سے بوری تسلی فرمادی آ دی کے طبائع اور جذبات اولاد کے متعلق مختلف ہوتے ہیں بہال سب کی بوری رعایت ہے۔اس لئے مبر کی تعلیم سے لئے واللہ میضمون کافی ہے۔ کو کی تقلید آ دمی الیانہ ہوگا کہ اس تتم کی حکیمانہ نسلی من کر دنجیدہ رہے بلکہ بین کر کہ بجہ ہے مجر ملنا ہوگا قلب سے ملال بالکل رفع ہو کر کلیجہ میں تصفیک پڑ جاوے گی۔ چنانچے موئی علیہ السلام کی والد و کے قلب میں جو وساوی پیدا ہوتے سب کوعلماً ومملاً وونو ل طرح رفع فرما كرمضمون كوكالل كردياچنا نحياول انسادا دوه اليك وجاعلوه من الموسليني (جم ال كوخرورتبهارك یاں واپس پہنچادیں گے اوران کومرسلین میں کریں گے ) سے عقلی لم بیان فرمائی کرتم ممکنین ندہونا کیونکہ ہم ان کو تمہارے پاس واپس لاویں گے لینی موٹی اس وقت دریا ش بھی ہلاک نہ ہوں گے جو باعث غم مواور آئندہ بھی ہلاک نہ ہوں گے جو باعث خوف ہو بلکہ ان کی عمراتی دراز کردیں گے کہ جالیس سال کے بعدان کورسولوں میں ہے بنادیں گے۔غرض مصیبت کے وقت ہی دونوں باتنی پیش آتی ہیں خوف ادر حزن یہی دوام راکٹر واقع ہوتے ہیں مثلاً مینے کامر جانا اس وقت ایک واسے انتبارے رفح ہوتا ہے کہ بائے ہم سے جدا ہو گیا اور ایک اس كاعتبار برخ موتا ب كدبائ وه تعارب ماس كها تا بيتا تحااب ان باتول سدوك ديا كمااب كامرتبه آم سے محروم رہااورآ ئندہ کے لئے اپنے اعتبارے اندیشہ وہا ہے کداس کی مفارقت میں جارا کیا حشر ہوگا تو

حق تعالی جزن و خوفت دونول کواس مجدر فع فرمات میں کہ ہم مودی علیہ السام کوتبهارے پاک واپس لاویں گے اوران کوچینجم بناویں گئے آتر تندو ہلاک مجی نہ ہوئے ویس کے عروراز ہوگی اس سے خوف کورف فرارا پیزتم سے پھرلیس گے بلغالہ بچی کم شرکر کا کہ بھری آتھوں سے مقائب ہو کے عرض آبے کا بعث خالفی و الاحتوافی (شافدیشہ کر ٹااور مذتم کرنا اس سے دونول تم کے واقعول پرضیافش کی تعلیم معلوم ہوگی جس کا تا م عمر ہے)

#### قواعد شرعيه جامع مانع ہوتے ہیں

قواعد شرعیدان قد رجاح مانع میں کہ دونوں خم کے اُٹر کا از الدفر مادیا ای خم کے مضمون کو ایک بدوی نے حضرت عماس متی اللہ عزید خصور سلی اللہ علیہ و کلم کے بیٹا کا وفات کے وقت حضرت عبداللہ این عمال رضی اللہ عظیما کے سامنے بیان کیا تھا۔ این عمال فراتے میں کہ حضرت عمال کا جریکھ تم تھا اس پر کمی کے قول سے ایک آئی ٹیمی ہوئی چنگی ایک گوارا وی کے قول سے آئی ہوئی وہ ضمون کی کھڑی ہیتھا۔

اصبو نکن بک صابرین فائما ۔ اب مجریجی بم بخل آپ کی او*جہ سے مجرکہ یک کے کیونکہ چھوٹو*ل کا مجریزو*ل کے مجرکے بعد* ہے آپ بڑے بیل کیلج آپ مجریجیجے۔

خیس من العباس اجوک بعده و السله خیس امنک للعباس (دین العباس اجوک بعده و السله خیس امنک للعباس (دین ال واقعه ملی شربها ما کیونقسان بوا بلک نفی قاب اورود فقی ہے کہ گوتوں بلا اور اور اس متراب کیا کہ وہ فدا قالی سے تر بہتر اس کے ترفی اس دی بہتر سے اور شرحت عمل اور اللہ کے اس میا تر ایر اور اللہ کے اس باتا یادہ بہتر کی کا بہتر اس انداز اور کہتر سے ان کا اللہ کے پاس باتا یادہ بہتر کی کا موسی برطال میں بہال ما اللہ وہ بہتر وہ کی اگر موسی برطال میں بہال ما اللہ وہ بہتر وہ اللہ تراب کی موسی برطال میں بہال ما واحد وہ اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ بہتر اللہ وہ بہتر کہ بہتر کی جائے کہ بہتر اللہ وہ بہتر کہ بہتر کہ وہ بہتر کہ بہتر کہ بہتر کہ وہ بہتر کہ معادت کا اندیز میں بہتر کہ بہتر کہا کہ بہتر اندا المد و اما اللہ و اما کہ بہتر کہ

کہ ہم سب یعنی مردہ اوراس کے سب متعلقین انہی کے پاس جانے والے ہیں دہاں سبِّ ملیں گے ای لئے کسی عزیز کی موت کے وقت ہمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسا لیلہ و انا الیہ راجعون (ہم اللہ ہی کے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کر جانے کے مضمون کوسو جا کریں خدا تعالیٰ کے یہاںسب کا اجتماع ہوگا اورسب آپس میں ہمیشہ کے لئے ملتے حلتے رہیں گےآ خرت تو کسی قد رشاید دومرجھی حاوے روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی سبل جل لیتے ہیں چنانچہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جب کوئی مر کریہاں ے عالم ارواح میں پہنچتا ہے تو روحیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی عزیز سفرے آتا ہے اوراس سے لُ کر ہم خوش ہوتے ہیں سب کی خیریت دریافت کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی اچھا بے فلال شخص اچھا سے بہاں تک کہ ایک فض کو دریافت کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے بیمر دہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مرگیا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ شاید دوزخ گیا ہو گاوہ يهال نيس آتا محركتي بين كه بعالى يرتفكامانده آيا ہےات رام كريليندو چريوچه ياچه ليمالي جب مرده ہے ایک دن ہم کوملنا نصیب ہوگا تو یہ مفارقت محض عارضی ہے۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو کی مختص حیدر آباد جا لرملازم ہوجاد <u>ہے ت</u>واس کی جدائی پر جبکہ دہ حیدرآ بادیش یہاں سے زیادہ آ رام میں ہوکون اس قند رروتا اور رخج كرتا ب بلكة تمنا كيس كرت بين كدوه حيدرة بادبي ميس ملازم رب باقي جم كسي ندكس ون الم بهي ليس كاس استحضار میں عارفین کی بہی شان ہے ہمارے حضرت رحمۃ الله علیہ کے یہاں ایک شخص روتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ میری بوی مردی ہے دعا کیجئے کر تندرست ہوجاوے حضرت نے فرمایا کدانسوں ایک مخفی جیل خانہ سے جھوشا ہےاور دوسراروتا ہے۔اور فرمایاتم بھی ای طرح حچوٹ جاؤ گے۔چمروہ بولا کہ حضرت میری روٹی کون یکاوے گا ارشاد فرمایا بال بھٹی جبتم مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ روٹی پکاتی ہوئی آ کی تھی تفزت نے بہ باتیں اس طرح فرمائیں کہ جیسے بیہ شاہدہ وہ استحضار حفزت کا حال ہووہ فخص کینے لگا کہ حفزت یکے خض مجھے مدینه طبیبہ ہمراہ لے چلئے کو کہتا تھا اب اٹکار کرنا ہے دعا کیجئے کہ وہ مدینه طبیبہ لے چلے حضرت خفا ہو کئے کہ ہم ہے الی شرک کی ہاتیں نہ کرو ظاہر بینوں کے زدیک تو یہ بات بگڑنے کی نہ تھی مگر جس نے سوئی دیکھی ہو ٹیلی تیلی چیکتی ئے گراس کی نوک نہ دیکھی ہواہے کیا خبروہ تو سوئی کو پیسجھے گا کہ بیخوبصورت زکا ہے گر جس کوسوئی کی نوک کا بھی احساس اور ادراک ہووہ واقعی معمولی چیز نہ سمجھے گا اس لئے اس واقعہ میں ہمارے نزد کی بگڑنے کی کچھ بھی بات نہیں عارفین کوجن ہاتوں سے شرک کی بوآتی ہے جیسے اس میں غیراللہ برنظر ہونے کا حضرت کو پچھا حساس ہواوہ تو ان کونشتر ہے بھی زیادہ ایذا دہ بجھیں گے گود دسر دں کوا حساس نہ ہوا یک ایسا ہی۔ بھی معمولی خلطی پر بھی گرفت ہوجاتی ہے

اور قصد ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے پر ایک بزرگ کے مندے نگل گیا کہ بڑے موقع ہے بارش موئی۔ ای وقت عباب مواکہ اور بدتیز ہے موقع بارش کب ہوئی جماع کی کیارش کوموقع کی کہتا ہے اور واقع

میں وہ خلاف مصلحت کیا کرتے ہیںالڈ میاں تو حکیم ہیںان کا کوئی فعل خلاف حکمت نہیں ہوتا بظاہر دیکھنے میں به بات معمولي تقى مُرتخت كرفت موكى اورضح كرفت موكى اى طرح بعض دفعه طالبين يرمعمولي بات يرعماب کرتے ہیں کیونکہ واقع میں وہ معمولی نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہا تیں ہمارے نز دیک ذراسی اور چھوٹی میں اور ہم ان کومعمولی بیجھتے میں بعض اوقات ان پر پکڑ ہوجائے گی کیونکہ وہ واقع میں بوری باتیں ہیں ا یک عالم مخص کا قصہ میں نے ایخ ابتدائی کتابوں کے استاد سے سنا ہے وہ بواسطہ می فرماتے تھے کہ ۔ ان کا کمد میں انقال ہواکسی ضرورت سے قبر کھولی گئاتو دیکھا اس کی صورت منے ہوگئی اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ رہ ایسا کیا عمل کرتا تھا معلوم ہوا کہ بوی ہے مشغولی کے وقت نہا تا ہوا گھبرا تا تھا اور اس مسئلہ میں عیسوی ند ہب کی مدح کرتا تھا ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں تو ممکن ہے کہ کسی کی ظاہری نظر میں برذرای مات هو هر في الواقع اليي ذراي بات بيجيسي شيطان كي ذراي بات هي كهوكه ءاسبجه له من خلقت طينا اور منه خلقتنى من نارو خلقته من ظين اوريكى بات تحى جوشيطان نے كي تحى كرفدا كے تعم كوظاف حكمت کہا تھا مگر وارقع میں کتنی بری بات تھی اس وجہ سے ابدالآباد کے لئے جہنی ہو گیا بیزیج کامضمون تو حضرت حاجی صاحب کے ارشاد کی مناسبت سے کہ ہمارے سامنے شرک کی باتیں نہ کر واستظر ادا آ گیااصل مضمون بیتھا کہ اس دعاً كراني والے سے فرمايا كدايك شخص جيل خاند سے چھوٹ رہا ہے اور دوسراافسوں كررہا ہے حقيقت ميں دنیاجیل خانہ ی ہےجس کے تتم ہوتے ہی باغ و بہار ہے۔ ہاں جولوگ پہاں سے یاک صاف ہو کرنہیں گئے وہ کچھ دنوں کے لئے تمام اعظم (دوزخ) میں جاویں گے کوئی ہزار برس کوئی دو ہزار برس مگر ہزاروں برس کو ظاہرنظر میں بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں گرواقع اور حقیقت میں خلود جنت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں بہت تھوڑی مدت ہے کیونکدییز ماندموشین کے دوزخ میں رہنے کامحدود ہے اور جنت کا قیام غیرمحدود ہے پس کوئی مسلمان شخص آخرت میں نقصان میں نہیں ای طرح اس کے مرنے کے بعدد نیا میں بھی کمی کا نقصان نہیں نہ مردہ کا کہوہ یہاں ہے اچھی جگہ چلا گیانہ زندوں کا ان کومردہ ہے اچھی چیز مل گئی یعنی تو اب اور پھر چندروز میں خودوه مرده بھی ال جائے گا جیما مفصل بیان ہوااور یہاں جو لات خدافسی و لاتحزنبی (ندائد يشكر مان ممكن ہونا) ارشاد ہےاس کے متعلق ایک نہایت اور مفید مضمون قابل بیان ہے۔

اختیاریعم ممنوع ہےاضطراری نہیں مدر دبلک ماریر مقدرتین مطلوغروں سالہ طعرف انتہاں میا

وہ یہ کہ الاتحزی (نیمکنن ہونا) کا پرتقسودٹین کرمطان م مترکر دواوا اس فی غیرانتیاری ہاں کے ساتھ اس و بخی محلق ٹین ہوسکا بکل مرادیہ ہے کہ آپنے اختیار ہے مم ندکر واتی جس قد رخودہوا ہے ہوئے وہ یہاں دوسوال و جواب ضروری میں دوسرے سوال کے جواب میں اس کی توضی ہوجائے گی کرافتیرار ہے م کرنے کی ممانعت ہے اضطراری ہے ممانعت نیمن ایک سوال قدیہے کہ اللہ میاں نے تم کواشطرار اسپوائی

کیوں فرمایا جب مرنے کے بعدال شخص کواینے وطن پینچنا ہے اور اس کا مقتضامیہ ہے کہ کسی چ<sub>ن</sub>زیم نم نہ ہوتو جس لمرح بيمقتضاعقلي ہےاس طرح طبعي و تكويني بھي ركھاجا تا اور اضطراري غم بھي پيدا ہي شركيا جا تا۔ ايے وقت نظاہر مناسب یہ تھا کہ حق تعالیٰ بندہ کی مدوفر ماتے کیٹم ہی نہ ہونے دیتے دوسراسوال جوائ پرمتفرع ہے میہ ے کہ جب اضطراراغم پیدا کر دیا گیا تو پھرغم ہے ممانعت ہمیں کیسی ہے اصطراری کارفع اضاری کیے ہوسکتا ہے بدوسوال عجیب وغریب ہیں پہلے سے علم میں نہ تھے یعنی اصل مضمون تو ذہن میں تھا مگران شاخول کی لرنے: بن منتقل نہ ہوا تھا ای وقت اس طرف ذہن منتقل ہوا اور ساتھ ساتھ جواب بھی القاہو گیا سنے غم کے پیدا نے میں حکمت یہ ہے کہ تمام عالم کا قیام غم یر ہے آپ کو تجب ہوگا کہ عالم کا قیام غم پر کیونکر ہے۔ طاہراً تق خرثی برمعلوم ہوتا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ دار تکوین مخلوق انسان سے یعنی عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود انسان کی پیدائش ہے باتی محلوقات اصل مقصورتیں گو باتی محلوقات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہیں مگران کا پہلے پیدا ہونا بھی ای کی دلیل ہے کہ انسان مقصود ہے۔اس لئے کہ جب کوئی شخص کہیں سلمان جاتا ہے تو میز بال سامان میزبانی کا پہلے جمع کردیتا ہے تی کرڈ ھلے استنے کے بھی مہمان کے آنے سے پہلے رکھ دیے جاتے ہیں تا کہ وہ تلاش نہ کرے ای طرح حق تعالی نے گائے بیل مکان وغیر وغرض تمام ضروری سامان انسان سے پہلے جمع کر دیا تا کہ سکونت ارضی کے وقت انسان پریشان نہ ہو یہی وجہ ہے کد دنیا میں پہلے سامان پیدا کیا اور آ دم بعد میں اترے بہاں پرایک حکایت یادآئی میری سینچی مجھ سے تغییر بڑھا کرتی تھی ایک مرتبداس نے مجھ ے دریافت کیا کداگرة دم گیوں ندکھاتے توزین میں اترتے یانداترتے اگر ندائرتے تو فعی الارض حلیفة (زمین برخلیفه بناؤل گاکے کیامعنی اگراتر تے تو یہ گیہوں کھانے کا الزام کس بناء پر ہے میں نے بیش اختیار کی کہ ضرور اترتے تا کہ خلافت کی بھیل کی جاوے مگراس صورت میں اگرام کے ساتھ اترتے اب الزام کے ساتھ اتر ہے جیسے سکول میں کوئی طالب علم جیجا جائے اگر وہ قانون کےموافق چلا آیا تو عزت ہے آیا اگر نافر مانی کرے آیا تو گوآیا اس وقت بھی مگرعزت نے شیس آیا وہ لڑی یہ جواب من کر بہت خوش ہوئی ایک بگی کے دل میں پدائرکال ہونا عجیب ہے جواب تک کی طالب علم ہے بھی سنا گیا اگر کسی غیرطالب علم ہے مثلاً ملانی ہے تو جواب میں دشواری ہوتی اور بہ شبہ بمیشہ کے لئے تھکتار ہتا۔اب چونکہ وہ مجھ سے مزھتی تھی اس لئے سہ شیر رفع ہوگیا اگر جواب میری مجھیل ندآتا تو میں اور کی عالم سے دریافت کر کے اس کو بتلا تا۔ بہر حال تمام مخلوقات انسان کے لئے پیدا ہوئی میں جس کی ایک لطیف دلیل بیآیت بھی ہے تن تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو يـــؤاخــذالـله الناس بـما كسبو ما ترك على ظهرها من دابه يعنى *اگراند*توالي آ دميول ـــــ اعمال برموخذه فرماتے توروئے زمین برکسی دابد کونہ چھوڑتے اس تضییشرطیہ کے مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ سجير مين تين تا كيونكه انسان پرمواخذه كامقتضا ظاہر بيمعلوم ہوتا ہے كەروك زمين پرانسان كونەچھوڑا جا تا اب علاقہ فلا ہر ہوگی کہ چونکہ گلوق کی پیدائش ہے مقصود بالذات انسان ہے پس جب انسان ہی ندر ہتا تو اور مخلوق کو ہاتی رکھ کر کیا کرتے وہ سب انسان کے لئے پیدا ہوئی ہے وہ سب بھی فنا کر دی جاتی پس علاقہ واضح ہو

۔ گیااوراس سے مقصودیت نہ کورہ بدلالت ٹابت ہوگی اب میجھنا چاہے کدانسان کی بقائس شے پر موقوف ہے تو بالكل ظاہر ہے كەتمام دارو مدارتدن برہے كەسب آ دى جمع ہوكرايك دوسرے كى مددكريركو كى گھرينا ديس کونکیتی کرے دغیرہ دغیرہ اگر تدن نہ دوگی کام اتنے ہیں کہ ایک آ دمی ہے انصرام محت د شوار بے خرض بقاء کا مداراجماع پر ہےاجمار کا تعاون پراورتعاون کا ترحم پر ترحم کے بغیر کون کسی کی مدد کرتا ہے بیاں برعبد الرجم ے اگر ترح نہ ہوتا تو اکی کون مدد کرتا اب ال تصب جواس کی مدد کررے ہیں محص ترح کی بناء پراور رح مدوں کی کے مصیب میں بڑے ہوئے پیدائیس ہوتا تو ترحم کا سبغم ہوااورا یک دوسرے کی اعانت جس کی وجہ سے دنیا كاتيام بترحم بموقوف بتودنيا كاتيام بحيغم برءواغماليي چزبة واگر خداكسي كغم دية سمجموكه بزي نعت دی پیچکت ہے تم کی پیدائش میں اب رہاد وسراسوال کہ پھر شریت کا پیچکم کیوں ہے کئم نہ کرواس کا جواب یہ ے کیٹرعیت نے متعلق قم ہے جس کا ایک درجہ اضطراری ہے ممانعت نیس کی خود چیفور قرماتے ہیں انسا بفواقک يا ابراهيم لمعزونون (بمتهاري جداء بارايم (عليه اللام) عملين بير) بلكه مطلب بيب جغم خود ہوااے ہونے دوایے اختیارے نہ برھاؤلیل ممانعت اختیاری فم ہے ہے اس کا یہ خود قرآن ہے چلا بده به به کدامرونی اندال اختیاریه پهوتی بارغم بالکل غیرافتیاری شئے بوتو لائسخه فیر حبرنبی (تم نداندیشکرنااور نمکلین ہونا )میں بدانمی کا کیبالیں حاصل یہ ہے کہ پچھم تواضطراری ہے اس میں و حکت ہے جوادیر ندکور ہوئی اور پچھے ہم لوگ مد بیروں سے پیدا کر لیتے ہیں بس اس کی ممالعت ہے كيونكه بيضرر رسال بوه مدبيريغ برهاني كي بيين كدواقعد وقصد أسويح بواسكا مذكره كرتي بواس ے عُم برهتا ہے اور سو چنا اور بلا ضرورت مذکرہ جو کہ سبب ہے غم کا وہ اختیار میں ہے تو جب ان اسباب کو بند کر دو گے اوراس طرف سے توجہ ہٹالو گے تو اتنا غم نہ ہوگا۔ یمی راز ہے اس کا کیٹر بیت نے مواقع غم میں ذکر الله كا تعليم كى يرجس سے توجه دوسرى چيز كى طرف منعطف ہوجاتى ہاوردوسرى چيز بھى اليمى كەجس كى شان يب الا بعد كر الله تطمئن القلوب (يادركوالله كياد عدول كواطميان اواله عادرس كأسبت بيارشادك ان المذين قالوا ربسا المله ثم استقامو اتتنزل عليهم الملنكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا يهال لا تدخافوا ولاتحزنوا (تم ندائد يشكرواورنم كرو) الثاء بمعز فرباورومري آيت ين الاحوف عليكم فرماناس كاقرينب يهال الاحوف عليكم (يهال هيقت مرادب وبال لاتسحافوا والاتحونوا من وازالمدلله دلول آيت كيان عفراغت سجان الله الله اكبري وامع تعليم ے كوقت صبر كروسب جداجدا بيان فرمائي حزن خوف مجران دوسبول سے نصام مانعت فرما كى اور انسا دادوہ الیک (ہم اس کوتہارے پاس لوٹادیں گے) میں پنی اور مرنے والے ی بھلائی کے مراقبہ کی تیاسا عليم فرادى جيساس قياس كي تقرير جس جگدام الى كاشعار فذكورين اصبو مكن مك صابوين (مركرة کہ تیری وجہ ہے ہم بھی صبر کرنے والے ہیں ) بیان کی گئے ہے آپ نے دیکھا کر قر آن مجید کی میسی حامع تعکیم ہےاور پر کیسے عنوانات ہیں جن سے وہ تعلیم عقلی بھی اس جامعیت بڑکس نے خوب کہا ہے

بهار عالم هنش ول و جال تازه میدارد برنگ اصحاب صورت را بو ارباب معنی را اس کے عالم حسن کو بہار طاہر پرستوں کے دل و جاں کورنگ ہے اور حقیقت پرستوں کے دل و جاں کو بوسے تازہ رکھتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ مدمراقبدینی تمام واقعات مصیبت میں بھلائی کا سوچنا بہت ہی ما فع ےاس سےغم کا فور ہوجا تا ہےاور وہ بھلا ئیال فرضی نہیں بلکہ داقعی ہیں کیونکہ ہرمصیبت میں یقیینا منافع ضرور ہوتے ہیں وقت نہیں رہاور شمصیبت کے ایک ایک واقعہ کقصیل دار بیان کرتا ان واقعات کوان کے منافع کا اجمالاً الكدومر موقع يروكرفرمايا كياچنانيدان واقعات كاوكرواس آيت يش ولمنبلونكم بشيء من المحوف والمجوع ونقص من الاموال والانفس والنموات اورثمرات كاذكراس آيت يمس وبشسر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون اوركاني تعليمصر كمتعلق اس آیت میں بھی ندکورے جس کا بیان اس وقت کیا گیا گرضمن میں ایک قصد کے جواس کا مصداق ہے۔ خوشترآل باشد که سرد لبرال گفته آید در حدیث دیگرال (السےروز کادوسرے حکایات اور تمثیلات میں بیان ہونامناسے ہے) حق تعالی نے پہلی امت کا ایک قصہ بیان فرما کراس کے شمن میں جو مقصود اورمطلوب عمل تھاوہ ہم برخلاہر فرمایا کددیکھوچن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہاں کو س قد و ٹھرے ملے ہیں تم بھی اگرابیا کرد گے تم کو بھی ای طرح ثمرات ملیں گے۔قرآنشریف بڑی نعت ہےاس کی تعلیم کی طرف علما دعملاً تو حید کرو ہمارے ذمہ تق ہے کہ قرآن شریف نے جوتعلیم کی ہے اس برعمل کریں۔ بالخصوص جس چیز کا اس وقت بیان کیا گیا ہے یعنی صبر گوبعض وقت بعض عمل اوربعض احکام مثلاً صبر ہی ہے نفس کونا گوار ہوتے ہیں کیونکہ ہمار سے نبم میں اس کے مصالح نہیں آتے محرواقع میں اس میں مصالح ہوتے ہیں جیسا کہ میرے بین کا قصہ ہے کہ جھے اس وقت کنکوے کا شوق تھا گواڑانا نہ آتا تھاادر کتابیں بھی بڑھتا تھا جہاں مدرسہ ہے آیا کنکوالے کر ہا ہر چل دیا ہی تائی صاحبہ کے یاس رہتا تھاسریربال تھان کوسردھونے کا خیال تھا مگریں جہاں مدرسے آیا کنکوالے کرچل دیا کسی طرح ان کے ہاتھ نہ آتاتھا کہوہ سروسویں ایک دوزانہوں نے کھلی کٹورے میں بھگو کریہلے ہے دکھ دی جب میں بدرسہ ہے آیا تو فورا میرے سریل ڈال دی پھریٹس تو مجبور ہو گیاا درسر دھلوانا پڑا گواس دقت ان کا بیٹل جھیے نا گوار ہوا مگرانہوں نے بیہ ب محبت كمآل كارير نظركر كي مير فع كواسط ايهاكيا ـ اى طرح حق تعالى بهي بنده كما ته بعلائي كرتے ہيں تواس پر داخى رہو خصوص جبتم كودكوئى محبت كابتو دازے چ كدسے بھا گنانہ جائے اگر بلااختيار كجهمنافع فوت ہوجاویں خواہ ظاہری یا باطنی حتی كه اگر باطنی حالات و كيفيات بھی چليے جاویں تو اس میں خدا کی حکمت ہے گھراؤنہیں وہ حال یااس کابدل لوئے گاورند یمی کمباجاوے گا۔

خوف وحزن کابقاءاختیاری ہے

درجات خوف وحزن

اب پیال دوال ہوتا ہے کہ کیا معرض فرقت رورم تران انقیاری ہے طاہر شی آؤ خیر انقیاری مطوم ہوتا ہے بھر غیر م انقیاری کے ساتھ امرو آئی کا قتل کیا۔ اس کا جماب یہ ہے کہ ایک تو خوف وجزان کا اجتمالی دوجہ ہے۔ وہ تو غیر انقیاری ہے ادرایک دودوجہ ہے جو اس موجی تھارے پیا ہوتا ہے کہ ہائے دہ بخد غیر سے پار کھیا تھا۔ بھے لیا تھا۔ تھا۔ اب بھری کو دے الگ ہوگیا نہ معلوم کس حال میں ہوگا دیر معلوم کس نے گیا اور کھا۔ پیدوجہ انقیاری ہے اس اس کے بچواؤ کو معمل کو الی کو بھر کو دو افتارات سے پر کرکے بھر بھی خد میں تھا کہا ہے اور کھا جو خوف ما مورجہ ہے وہ افتار اس کے جو کھا وہ دو بھر کے بالا باتا ہے اس میں میونگی قطع کرتے ہیں کہونکہ افتاری ہے اور بید میں اس فیر ما مورجہ کے تھارات سے کو کھا ہے۔ بال میں ہے کہ در ابقا کہ یہ مورجہ انقا کہ یہ مورجہ کے

اس پرشاید میدشبہ ہو کہ بعض لوگ کچھ سویتے بھی نہیں بجر بھی ان کاغم کم نہیں ہوتا اس کی وجہ بہت کم لوگ تجھتے ہیں گرمیرے دل میں ابھی اس کی وجہ آئی ہے وہ یہ لہلوگ جس طرح اس واقعہ کونیں سوجے جس نے م پڑھتاای طرح اسباب تسلی کو بھی نہیں سوجے جس ہے کم ہوتا اس جدے غم میں کی نہیں ہوتی اور بحالہ رہتا ہے۔ان کو چاہے کہ اسباب تملی کو سوچا کریں مثلاً میں کہ تق تعالی کے افعال حکت ہے خال نہیں ہوتے۔اس

میں ضرور حکمت ہاور یہ کہ موت مسلمان کے لئے باعث راحت ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض قل تعالى في حضرت موكى عليه السلام كى والدوكوجو الاتحافى والا تحزني يل قطع خوف وحزن

کا امر فرمایا ہے اس کا میرے نزدیک بیر مطلب ہے کہ خودمت سوچنا کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ اب بچہ کس حال میں ہوگا بلکدان کودریا میں ڈال کریے فکر ہوجانا ہائے ان کا کیسا کلیجہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے بچے کودریا میں ڈال کر بفكر موكني اور بحضين سوجا كداب كياموكا

#### خوف وحزن کے دو در ہے

فرمايا بولاته خانسي ولاته حزنى اشكال بيب كرخوف وحزن اختيارى بياغيرا ختيارى يثق اول تو مشامدہ کے خلاف ہے۔مشاہدہ یہ ہتلاتا ہے کدرنج وہ واقعات سے طبعی طور پر رنج ضرور ہوتا ہے وہ بندہ کے اختیار ے باہرے پس تق ٹانی متعین ہوگی لینی خوف وحزن غیرافتیاری ہے پس اب اشکال یہ ہے کہ جب بیغیر اختیاری امر ہے تو پھراس سے نبی کیوں ہے کیونکہ امرونہی کا تعلق اموراختیار یہے ہوتا ہے نہ کہ غیراختیار ہیہے۔ اس کا جواب میرے نزدیک سے کے خوف وحزن کے دودرہے ہیں ایک غیر اختیاری مہ خوف وحزن طبعی ہادرایک اختیاری پیخوف وحزن عقلی ہے۔مثلاطبعی حزن تو یہ ہے کہایک واقعہ رخی دہ موااور دل براس سے چوٹ گئی بے قراری ہوتی اور عقلی درجہ بیہ ہے کہ اس غم کو لے کر بیٹے جائے اس میں غور وفکر کرتارہے قصداً اس کو یا د كرتارب زبان سيتذكره كرتار بالطرح بوفخف غم كولي كرميشه كالوغم يميل يزياده موكاتو لاتد بخاني ولا تسحیزنسی میں طبعی حزن کی ممانعت نہیں جوغیراختیاری ہے بلکہ عظی حزن کی ممانعت ہے جواختیارے پیرا ہوتا ہےاور گوتز ن طبعی کوحدوث غیراختیاری ہے مگر تدبیر وعلاج سے اس میں تقلیل ہوسکتی ہے اور علاج یہ ہے کہ طبیت کود دسری چیز کی طرف متوجه کرے دیمام قاعدہ ہے کہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے چیز کمزور موجاتي إور بعض امور كوتو بعض كازاله ياتفعيف من خاص ذكل موتائ مثلاغم كي حالت من بثارتُ كوياد کرناازالغُم میں بہت مفید ہے چنانچہاللہ تعالی نے اول اوعقلی حزن وخوف نے منع فریایا پھرطیعی حزن وخوف کے ازاله كاييتد بيرفرما في كه انسار آدوه اليك و جاعلوه من الموسلين كابثارت سافي ال يرمصيب فراق کی غایت وصد بھی بتلادی کر بیالی دن ختم ہونے والی ہاوراس کے ساتھ ایک بٹارت عظمی بھی سادی کہ ہم موکیٰ علیہ السلام کورسول بنانے والے ہیں تو بیمصیبت مرتفع ہوکرایک نفع زائد حاصل ہوگی۔

وَأَنْ ٱلْقِ عَصَالِةٌ فَلَتَارَاهَا تَهُ مُزُّكًا مُهَا مِأْلُهُ عَلَى مُلْيِرًا وَلَهُ

يُعَقِّبُ لِنُولِنِي أَقِيلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ

شَجَیِّیِکُمْ: اُورید (مجی آواز آئی) که تم این عصافیال دوموانہوں نے جب اس کولہرا تا ہوا دیکھا جیسا پتلا ساپ (تیز) ہوتا ہے تو پٹٹ بھیکرکھناگاور چیچے مزکر بھی نددیکھا(تھم میدہوا) اے موکٰ آگے آوادرڈر دومت تم برطر ش) اس میں ہو۔

> تفییری کات طبعی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں

جوباتی طبعی ہوتی ہیں بیدمنانی کمال کے نیس حضرت مون علید السلام کیے فری القلب میے گرتر آن پاک میں قصہ موجود ہے ولی مدبورا ولم بعقب بعو سبی لاتحف انی لا یعناف للدی الموسلون -لینی جس وقت مونی علید السلام نے تی تعالیٰ کے تھم سے عصاء زین پر ڈالا اوروہ اردومائز وطائن گیا خودمونی علیہ السلام اس سے ذرکر بھائے میں خون قب قا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّى تَتَلَّفُ مِنْهُمُ نَفُا فَالْحَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿
وَهُمُ مُنْفُا فَالْحَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿
وَهُمُ مُنْ الْهِلِ وَمِنْ كِلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

مربع البول عرب المربع المربع

**تفییری نکات** حربی کے قل کونا جائز قرار دینے کاسب

سورہ قصص کی آیت جس میں حضرت موکا علی المام کے فیٹی گؤلگر کردیے اور پھر جناب باری میں اس پر استغفار کرنے اور جس تعانی کا طرف سے مففرت فرمانے کا تذکرہ ہے اس کے حفاق فرمایا کہ اس میں آیک سوال ہے دہ پر آفتای کا فرقااور کا فرنجی حرف کا موان حسب قو اعد شرعیہ مرائ ہے پھر حضرت موکی علیہ السلام نے اس سے استغفار کیوں کیا اور حق تعانی کا طرف سے بھی مففرت کا ذکر فرما کر اس کی تقریم کرون گئی کہ میں گل مناسب نہ قانو سوال ہے ہے کہ حربی کا فرسے کئی کو خابائزیا مناسب قرار دیے کا سب کیا ہے پھر فرمایا کہ مدت وَ قَالَ فِرْعُونُ كِأَيَّهُا الْمِكُ مُمَاعِلِمْتُ كُمُّوَيِّنَ إِلَّهِ عَيْرِيْ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ خاصل مَنِين اوتا .

#### تقس**یریٔ نکات** نمر ودوفرعون خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے

چنا نچینر دواو فرامی نفدای می گی گی کرتے ہے ای کے فرادن کہتا ہے معاصلے معت لکھ من الله غیر سوی کہا ہے مواش کی کوتہ ہا اسمبور نیس مجتنا اس سے ماف معلوم ہوتا ہے کہ دو وفدا کا قال ہی نہ تھا ا کیونکہ یہ تو کوئی ہے وقوف کی تیس کر ممکا کر ضا کو موجود مان کر گھرائے کو اس سے ہوا تھے اور اس کے جا اس دیکھ اور اس نے جم انسا دیکھ الاعلیٰ کہا ہے اس سے شہتہ کیا جائے کہ دواو ہے کو بوا اضا کہتا تھا جس سے معلوم بوتا ہے کہ فدا کا قال تھا چرائے آپ کو دب اللی کہتا تھا بکہ خطا ال قول کا بید ہے کہ جوقائی ٹاء اللہ صاحب نے تشعیر مظمری میں کھون کی چیز تیس میں جوجری کوتر بیت کرتا ہے دی اس کارب ہے اولا وکو ماں باپ پالے ہیں تو والدین ان سکرب ہیں حاکم روما یا کی تربیت کرتا ہے دور دوما کا کا رب ہے اور بادشاہ صب ہے بدا حالم ہے تو دوسے برارب ہے اس کے دوا پے رب کورب افخا کہ بتا تھا گئی میں دونیا میں سب تربیت کرنے والوں ہے بدارب ہوں تو میں سب سے برا ارب ہوں میہ مطاب تھا اس کے کے لکا کا بیشین کرد و خدا کا قائل تھا اور پچرا ہے کو خدا ہے برا بھتا تھا بلکہ دوہ تو مرح سے خدا تی کا محکومات کی لئے اس نے موٹی علیم اللام ہے کہا تھا و حال و ب العالم میں راب ادا کمین کیا چڑ ہے خدا کون ہوتا ہے ) دو کمیٹر خدا کون ہوتا ہے کہا تھا۔

التے اس نے موٹی علیم اللام ہے کہا تھا و حال و ب العالم مین (رب ادا کمین کیا چڑ ہے خدا کون ہوتا ہے ) دو کمیٹر خدا کی کہ دو چھتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو محکوماتی تھا۔

#### شان موسويت

پھرموی علیہ السلام کا جواب قابل دید ہے آپ چونکہ عارف تھے بلکہ عارف کہنا بھی آپ کی سرشان باعرف العادفين تح (بلكدير محى كسرشان برسول اورني تح جومنعهائ كمالات بشرييب، ١٢) آپ نے جواب ديا رب السموت والارض وما بينهما ان كنتم موقنين خداوه بجوآ سان اورز من كاجو كي ان كودميان بسب كاتربيت كرف والاب-اگرتم يقين كرنا جائة موقع علم بارى كے لئے اتنا جان لينا كافى 4) آپ نے اس جواب ميں اس سئله برمتبنه كرديا كه كندذات بارى درك نبيس موعق بلكدا سكاادراك بميشه بالعجه وكالهن تيراكند يسوال كرناحماقت باورية عبيان طرح ولى كداكركنذذات كا ادراك بوسكما توموى عليه السلام جواب ميس كذبى كوبيان فرمات كيونكه سوال اى سے تعااد رجواب كامطابق سوال مونا ضرورى ہا گرسوال میچ ہوخصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیر مطابق جواب دینے سے مجیب کا بجز سمجھا جائے اور حق پر تمسخر کیا جائے جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعون نے جواب بالوجہ کوئن کرتمٹنر کیا اور قال لمن حولہ الانستمعون ایخ یاس دالوں سے کہنے لگا کرتم سنتے بھی ہوکیرا جواب دیا یعنی ش تو کنہ اپو چھتا ہوں آپ وجہ بیان کررہے ہیں مگر موی علیدالسلام نے اس برجمی کندیان نیس کی بلکدایک وجداور بیان کردی۔ قسال رب کے و رب آباء کے الاوليسن. فرمايا كه خداده ب بوتم بارارب باورتم باركرشته باب دادول كالبحى رب ب فرعون اس يرجملا كركيخ لكار ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون كراياوكواتمهاري طرف جورسول بحيجا كيا يوه تو دیوانہ ہے( کیونکدان کوسوال کےمطابق جواب دینا بھی نہیں آتا)میراسوال کچھ ہےان کا جواب کچھ ہے۔ اس صاف معلوم ہوگیا کہ کنہ باری کااوراک ممتنع ہے درنہ مولی علیدالسلام اس واقعہ برضرور بیان فرماتے مگر آپ نے بار بار دجہ بی بیان کی (اورالی دجہ بیان کی جواثبات وجود صافع کے لئے بالکل کافی تھی جنانچہ اول تو بیہ فرمایا کدوہ آسان وزین اوران کے مابین جواشیاء ہیں سب کارب ہاں میں فرعون براس خیال کی غلطی نمایاں کردی کہ بس جوجس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگریمی بات ہے کہ تربیت علت ہے الوہیت کی تو بتلا وَزین وآسان کوکس نے بیدا کیا آسان میں صورح اور چانداور ستارے اور زمین میں پانی ہوا آ گ وغیرہ کس نے پیدا کی ظاہر ہے کہ بیتو دعوی نہیں کرسکتا کہ ٹیں ان چیز وں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیزیں کس کے تابع نہیں ہیں اور خلوق کا خالق کے لئے تابع ہونا ضروری ہے جب ان کار بنہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہونا ضروری ہےاور ضرور کو کی اور ہی رب ہے گلی ہزاز مین میں جو درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں بیکون پیدا کرتا ب- اگر کہو کاشتکار پیدا کرتے ہیں تو میدار سند غلط ہاور کاشتکار کا زین کے درست کرنے اور یانی دیے اور خ ڈا نے کے سواکی بات میں دخل نہیں اگر دخل ہے تو چاہیے کہ جتنا وہ چاہے اور جب چاہے فور آپیدا ہو جایا کرے حالانکداس کی مرضی کے موافق بار ہاپیداوارنہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہتی ضرور ہے جس کے قبضہ میں بیر تمام چزیں ہیں اورونی سب کا خالق ہے جب فرعون اس سے لاجواب مو کر تشخر کرنے لگا تو آب نے دوسری وجد بیان کی جس میں صراحت اس کے قول سابق کا ابطال تھا فرمایا کہ وہ رب ہے تہارا اور تہارے سیلے بزرگوں کا اس میں بتلا دیا کہ توجو ماں باپ کواولاد کا رب اور حاکم کورعیت کا رب کہتا ہے تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعداولاد كيونكدزنده ربتى بيديجيب تماشاب كدرب تومرجائ اورم بوب زنده رئياى طرح حاكم بعي مرتے رہتے ہیں تو ان کے مرنے سے رعایا کیون نہیں مرجاتی خالق کے بغیر کلوق کیونکر زند ورہتی ہے۔ پھراگر باب مال اولاد کے خالق ہیں تو جوسب سے پہلاباب تھا اس کا خالق کون تھا اگروہ خود اپنا خالق تھا تو مرکیوں گیا اس نے اپنے آپ کوزندہ کیوں ندر کھاجب وجوداس کے اختیار میں تھا تو اس نے اپنے وجود کو ہاتی کیوں ندر کھا كيونكدموت كي كومزغوب نبيل طبعًا برخض كواس ب كرابت ب اوراكر بهلاباب كوني نبيس وتسلسل متحيل لازم آئے گا۔علادہ ازیں بھی گفتگو ہرباپ کے متعلق ہے کہ اگروہ اولا دکے خالق ہیں اور وجودان کے اختیار میں ے جس كوچا بيں ديدين تو خود كيون فناموجاتے بيں بس معلوم مواكد جب تمہار ااور تمہارے آباؤواجداد كاوجود اي قبضه ين نبيل تويدنداي خالق موسكة بين ندكى غير كوقو ضرورتمها راسب كارب كوكي اورب وبى رب العالمين ہے)جب فرعون اس بيم لا جواب موااوروي مرغي كي ايك ٹانگ ہائلار ہاكہ ية جواب الكند نه مواتو موكأعليه السلام نے تيري وجه اور بيان فرمائي قبال دب الممشوق والممغوب وميا بينهما ان كنتم تعقلون فرمایا کتربیت کرنے والا مرفض مشرق کی اور مغرب کی اور جو کچھان کے درمیان ہے اس کی بھی اگرتم کوعقل ہو ( تو ای ہے بچھاد کیونکہ یقینا طلوع عش وغروب شمس پراور تبدل وتغیر مواسم وضول پر کسی انسان کی قدرت نبیس انسان توبیه چاہتا ہے کہ بارہ ممیندالی حالت رہے نگری زیادہ ہوند ہر دی اور بہت دفعہ جب کوئی کام پورانہیں ہوتا تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات شرآئے تو اچھا ہے گران باتوں میں اس کے اختیار کوکوئی والمنہیں معلوم ہوا کہان کا کوئی ربضرورہوں ربالعالمین ہے)

#### صاحب حق مرعوب نہیں ہوتا

خوش موی علیہ المعام و بینیں کیونکہ صاحب تی دبائیس کرنا۔ ان پریکا کا درصر تو کیا ہوتا سلطنت کا رعب بھی نہ واصاحب تی اظہارتی ہی کی سے مرح بیٹیں ہوا کرنا۔ اس لئے آپ نے ای جماب بالوجہ کو مختلف پہلوؤں سے اعادہ کیا (اور ہر دفعہ المی چھتی ہوئی ہات ہی جم کا فرخون کے پاس کچھ جواب نہ تھا اما) پیمال سے معلوم ہوا کرصاحب جس تو کو کسی خاطب سے مرحوب ہوکر اینا طرز نہ بدانا چاہیے بلکرتی بات می کو بار بار کہنا چاہیے۔ بیاح کل بی کا طرز ہے کہ بچیب سائل کا انہا خاکر برا ساوجہ دس سے گھا۔ بھر ایسا نہیں کیا بلک انتح تک ای کا طرز ہے رہے کہ جسی دفعہ ہولوگے جواب وجہ دس سے گھا۔ بھر

چو ججت نمائد جفا جوئے را بہ پرخاش درہم کشد روئے را

#### وَمَنْ اَصَكُ مِتَنِ اتَّبَهُ هَوْيهُ بِغَيْرِهُ لَّى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَدَّةُ الظّلمةُ مَنْ

#### تفیری نکات ندمت ترجیح هوی

ایک مرش کوئی تعالی ایک خاص عنوان ہے جس ہے اس مرش کا طفا بھی معلوم ہو جادیگااں جگہ بیان فرماتے بین چنانچور و همشون اور اس کا خشاتہ جربہ ہی ہے مطلح ہو جائے گا سوارشاد ہے و مین اضافہ معن اتبع ھو نہ بعد و هدی من الله لیخن کون زیاد و کمراہ ہے اس فیض نے جس نے اجازا کیا اپنی خواہش کا ہدوں اس کے کہ اس میں محتلط کے اللہ اللہ ایک کونی ہوا ہے اس کے کہ اس نے اجازا کیا اپنی خواہش فضائی کا ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تی تعالی کس بات کی غرصت فرمار ہے ہیں اور بید والوجہ معلوم ہو سکا ہے کہ واقعی ہم لوگوں شام میر مرش عام ہے ایکیں سوئی تعالی غدمت فرما ہے ہیں خواہش فضائی اور کی کہ جس چیز کوئی جاہا کر لی اور طاہر ہے کہ خواہش فضائی کا جب ایسا اجاج ہوگا کیا ہ اس کی نگاہ میں گئی اور معلمے میری کی جاہا کہ کی اور مطاہر ہے کہ خواہش فضائی کا جب ایسا اجاج ہوگا کیا ہ اس کی نگاہ میں گئی اور اس کامنشا بھی لیتن امتباع ہوا ہے اور اسکامرض عام ہونا بھی ظاہر ہے۔

چنانچہ عام طور پرہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت ہی ہے کہ جو جی بیں آیا کرلیا ہی ہمارے بیماں مرج محض اتباع ہوئی ہے خوافعل ہویاتر کفعل ..... دونوں میں مرتج یک ہے اور پھینیں اور مرتج کا اشر اطاطا ہرہے کیونکہ یکی سكام المهرب كالقدرة تعلق بالصدين يعي قدرتي كأعلق ضدين كساته موتاب ميبين موسكا كهايك ضديرتو قدرت مودوسرى يرندمو مثلاً كوفي حض نمازيز عني تادر بقواس كرك يهمى ضرورقادرموكا افعال مقدوره يس دونوں جا بول العی فعل وترک پر قدرت ہوتی ہادایک دور کودوسری جا ب پرتر جے کسی خاص دجہ سے دی جاتی ہے۔ غُرض فعل مویاترک فعل برایک کے لئے مرح مونا جائے لیے کا کی ایدادای مونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان این قوت ارادیدکوایک جانب کی طرف منصرف کرے اب دیجنامیہ ہے کہ جارے افعال یا تروک میں وہ دائ كون بع عقلاً دوحال سے خالى بيس يا دائى قدموم باوروہ مولى بے يا دائ محود باوروہ صدى ہے يى دونوں چیزیں اس آیت میں بھی شکور ہیں اور دونوں کے لفظ ہم قافیہ بھی ہیں اس وا گی بننے کے قابل یمی دو چزیں ہیں گربندہ کی شان اتباع حدی ہونا جا ہے لیمن حق تعالیٰ کی اجازت اورشریعت کی دلیل سے ایک جانب کورج دینا جاہے۔ پس اس آیت میں ای بات کی فرمت کی ہے کہ ہوئی کو بدئی پر ترج دی جاتی ہے انہیں۔ ہر چند بہ آیت بدلالت سباق وساق کفار کی شان میں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ مناط ندمت کیا ہے سوظا ہر ب كرمناط فدمت وه صفت ب جواس آيت ميل فدكور باس لئے جس ميں بھي پير صفت ہو كي وہ قابل فدمت موگاوجداس کی بیہ کے کہت تعالیٰ کوکسی کی ذات من حیث الذات سے نفرت نہیں ہے اگر ذات سے بغض ہوتا تو حق تعالیٰ کفارکوا بمان کا مکلّف نـ فرماتے کیونکہ اس حالت میں ایمان کا مکلّف بنا نامحض بے سود ہوتا کیونکہ اگر کوئی کا فرایمان لے آ و بے تو ذات تو وہی رہتی ہے اور ذات سے ہوتا بغض تو ایمان لانے سے کوئی نفع نہ ہوتا اوراس كا خاطبت كوعبثيت لازم موتى (يعنى حق تعالى كاس كوخاطب بايمان بنانا ايك فعل عبث موتا اورحق تعالى فعل عبث سے منزہ ہیں بس ثابت ہو گیا کہتن تعالی کو کی کی ذات سے بغض نہیں بلکہ جس سے بغض ہاں کے افعال کی حجہ سے ہے خواہ افعال باطنی ہوں یا ظاہری جب سے بات ثابت ہوگئی تو اس آیت میں جو کفار کی ندمت ہے تو وہ کسی خاص فعل اور خصلت پر ہاس لئے جہاں وہ خصلت ہوگی وہاں ندمت بھی ہوگی خواہ وہ خصلت مسلمان ہویا کا فریس اس لئے آیت کا کفار کی شان میں ہونانے فکری کاسب نہیں ہوسکتا۔

#### اقسام ہویٰ

ومن اصل ممن اتبع ہوتا بغیر ہدی من الله برچندکہ وکا لفتہ تو ایش تحدد نموم دونو ل کوعام ہے گراکٹر ہوگا کا اطلاق ہوا ہے نہ موم پر بی ہوتا ہے اس صورت شن بغیر ہدی من اللہ قید واقعی ہوگی اور کمی ہوگا کا اطلاق ہوا ہے تحود پر کمی آگاہے چنا تجے ا یک حدیث میں ہے کہ بھش مورتیں آ ہے ہے کہتی تھیں کہ ہم نے اپنے نئس کوآ ہے کے لئے ہمبد کیا گئی اپنے کو بلا مہر کے آ ہے کہ فاحل میں دین میں کیونکہ آ پ کا فاحل بلا مہر ہے بھی سطح ہو جا تا تھا حضرت عائشڈ نے ان موروں کوالیک بارے جا کہید یا اس کے بعد میا تہت بازل ہوئی۔

وامواة مومنة أن وهبت نفسها للنبي الى قولة توجى من تشاء منهان و تؤى البك من تشاء الريخ من الريخ النفاء الريخ النفاء الريخ المنظمة المنافقة ا

جاب و فاواند يرى و و است من كلان الله يه يه الله يه ي كل الله يه ي كل الله الله يه ي كل الله الله الله يه ي كل الله ي كل

وهو اعلم بالههتون الله و الله و اعلم بالههتون الله و ا و الله و الله

یانے والول کاعلم (بھی) اس کوہ۔

#### ل**فیری ککات** ضرورت قصداصلاح

فریا کرتر آن میں جوارشارے کہ انک اجھیلدی من احبیت ولکن الله بھدی من بیشاہ اس آیت ش بیشاہ کی خمیر جیسا کی شمر سین نے کھا ہا اللہ قال کی طرف راج سے میں آؤا عدم بریاتی ایک دومری توجید الحیف بھی ہوئتی ہے کہ بیٹا ہی خمیرس کی طرف راجع ہوسطلب یہوگا کرچھنی خودا تی ہمائے کا قصد کرے خدات الی اس کو ہمائے دیے ہیں اوراس امری تائید دومری آیات ہے جی ہوتی ہے کہ اگر خود قصد کرے خدات الی می کا ادفر دارج ہیں ورزیم رہانچ ارشاد ہا المبنن جاهدوا فینا لتھ دین چھ سیلنا۔

شرف التفاسير جلده

اوردوسری جگدارشاد ب انسلز مکسوها و انتم لها کوهون. بیلنوظاس بیان کیا کیرخمش انجی اصلات نه چاہیے۔ شخ اس کی اصلاح نیس کرسکا ( الحقوق بر ۸۹ )

#### عزماصلاح

اورقرآن مجيد كى الك آيت سي بھى الك تغير بريمضمون معلوم ہوتا ہے وه آيت يہ ب انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء الآيت كى ايك تغير تومشهور باورايك تغيراس کی بیمی ہے کہ بیشاء کی خمیر من کی طرف راجع مواور معنی آیت کے بیموں کہ بیشک آپنیس راہ دکھلاتے جس ۔ کوآپ چاہیں کین اللہ ہدایت کرتے ہیں اس خض کو جواتی ہدایت کو چاہے اور دوسرے مقام پر بیمضمون تقریحاً ارشادہے ومن اداد الاحر ہ و سعی لها سعیها (اور چخف) آخرت کی نیت رکھے اوراس کے لئے جیسی سی کرنا جا ہے۔ ویسے ہی سی مجھی کرےگا۔ مدارآ خرۃ کابندہ کی اور سعی اورارادہ پررکھا ہے اور بیشک سیجے ے کہ بغیرت تعالی کی مشیت ہے کہ جہیں ہوسکا لیکن عادۃ اللہ یونی جاری ہے۔ جب کہ بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللد تعالى بھى جاتے ہيں ينہيں موسكا كم كو كچو بھى ندكرنا برے اور آب سے آپ كام موجائ الله تعالى فرمات بين اللزمكموها و النم لها كارهون لعنى كيابهم كوائي رحت يعنى برايت چيكادي اورتماسكو نا پیند کرنے والے ہو۔ ہاں بیضروری ہے کہتمہاری طرف سے تعوزی توجہ ہوگی تو اس طرف سے بہت زیادہ ہو گاليكن ابتداتهارى طرف سے بونا ضرورى ب حديث قدى ب من تقوب الى شبر ا تقربت اليه فراعا ومن تقرب الى فراعا تقربت اليه باعا. ليني جُوْخُصُ مِيرِى طرف ايك بالشت قريب بوي*س* اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جومیری طرف ایک ہاتھ قریب ہو میں اس کی طرف ایک ہاع ( یعنی دو ہاتھ کھے ہوئے ) قریب ہوتا ہول تو کوشش کرواورا نی ہمت خرچ کرلواور پھر بھی وہ کام نہ ہوتو ہیند سمجھنا كەكۇشش اورسى بىكارگى بلكەتواب ضرور مے گاكام پرتو تواب بوتاى بىيەم رف اراد دېرىجى تواب ماتا ب حق تعالى كاارشاد ب ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجسوه على الله يعنى بوخف اين كرس نظاس حالت من كدوه الدورسول صلى الدعلية وسلم كاطرف ا جرت كرنے والا ہوپس اس كا تواب الله تعالى برثابت ہو كياليكن اراده موجے اور تمنا كرنے كونيس كہتے\_ غرض اس ضرورت سے اس مضمون کا ذکر ضروری ہوا توسمجھو کہ ایک تو کعبہ ظاہری اس کا مظہر ہے لیس جن بزرگ نے بید یکھا کہ کعبایی جگہنیں ہاں کے معنی پنیس ہیں کہ وہ روح کعبد ائرین کی طرف متوجہنیں ے بلکدان بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ غرض بعضے خود کو کعیے ہی میں آنا پڑااور جب ایسوں کو بھی خود کعیے کی طرف جانے کی احتیاج تھی تو اس سودا گر کوتو کیول ضرورت نہ ہوگی اور بہتجارت چھوڑ کر جائیں نہیں تو محض حاجی صاحب کی دعاہان کو کیا نفع ہوسکتا ہے وجولوگ کچھتد بیر کرتے بھی ہیں صرف اس قدر کرتے ہیں۔

#### شان نزول

# وَرُبُكَ يَخُنُقُ مَا يَشَاءُ وَيُغَتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُلِّخِيرَةُ سُبْحَنَ

اللهِ وَتَعَلَّىٰ عَبَايُثُنُرِكُونَ<sup>®</sup>

تریخین ناورآپ (سلی الشعایہ دلم) کارب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جس عُم کُو چاہتا ہے) پند کرتا ہے ان اوگوں کو تجویز (ادکام) کوکوئی مقل خیس الشرقائی ان کے شرک ہے پاک اور برتر ہے۔

#### تف**یری کات** اختیار تکوینی اورتشریعی صرف الله کیلئے ہے

ودبک بعضاق ما بشاء و بعنداد اوراک کارددگارجی کی جابتا به بدا کرتا ہے اور حس چیرکو چابتا اس بیدا کرتا ہے اور حس چیرکو چابتا اس بیدا کرتا ہے اور حس چیرکو چابتا اس کا شریک بیس ای طرح صفت افتیار شد می کوئی اس کا شریک بیش کی بیش کا بیش کا کی کوئی اس کا شریک بیش کی کوئی اس کا ان کا شریک بیدا کرتا ہے ) سے افتیار کوئی فرد طاہر ہے۔ اگر میٹار سے بیرا کرتا ہے ) سے افتیار کوئی فرد اس کی معظم ہو اکرانا تقیار شریک میں مادی میں اس کا میں معلم ہو اکرانا تقیار شریک میران کا مراد ہوتا تعین معلم کا لمبدور کا بعد اور اس کا کا میں المبدور کا مراد ہوتا کی بعد فرمات میں مادی المبدور کا مراد ہوتا تعین موج کا ہے اس میں کا لمبدور کی بھر اور بیان کی گئی مراد ہوئی چاہدا ہے۔ اس مورت میں لام

وربح ببعداق ما بشاء و بعنتار ما كان لهم العيرة مسبحن الله و تعالى عما يشر كون ما كان لهم العيرة شرام العقد اقتيار عبر كافى بـ شريهال الساقة ارتى في جريم عقائل بـ كونك اس كرة استعال كامر به بلك ال افتيار كافى بيترس كے استعال كى اجازت بينرس مسماع خوان فائى تجريز درائے بيت شائع بيار كر تعلق بيرجويز كرنا كريا تجابى ادوبات بحراس كے فيرودوقوع كا انتظار كرنا كركس اجما وكا بجرتا فيرصحت بريشاني اوركفت كا يوساناس كي قوممانست بـ

ام للانسان ماتمني فلله الاخرة والاولى

شں اس تیجویز کی بڑکائی گئے ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام دافقات اللہ تعالی کے افتیار شی بین تم کو ان شیس تیجویز کا کوئی تن نیس اور تیجویز کی علامت ہے ہے کہ اس کے دوئرے کا قفاضے کے ساتھ انتظار کیا جائے گئی الیا انتظام جس کی جانب مخالف کا تصورنا کو اردو۔

حقيقت رجاء

بياس واسط كها تاكه بيشبذ موكه ش انظار انظرح بعد الشدة وكافي كرتا مول سوخوب مجمد ليجة ش اس

ک نئی کرتا کیونکہ بیڈ رجاء ہے بلکہ میں خاص انتظاری نئی کرتا ہوں حثائی کا پکے پیار ہے آداراس کواس کی کے حصت کاالیہ انتظار ہے کہ اس کے ندائی جارو اس کے خات کا ایدا نہ موم ہے اور وہ مائیند بید گئی ہے کہ اس کے ندائی ہا ہونے اور ہلاک ہونے کا تصور بھی ناپیند ہے آدیا تنظام خدم ہے اور وہ دوروں کے ناپیند بید گی ہے کہ اس کی معرصی دونوں پر مائیند بید گی ہے کہ اس کی عدم صحت دونوں پر راضی ہوا ہو اس کر ساور اگر صحت وعدم صحت دونوں پر راضی ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ اس کی محت ہوائے راضی ہوا ہوا ہوا ہے کہ اس کو محت ہوائے وہ کہ محت کے دونوں پر اور اس کے محت کے دونوں ہوائی ہ

ا اس کی اسک میشال ہے کہ ڈاکٹر نے کئی تھی کا اپیشن بدوں کلورا فارم سنگھائے کیا ہوتو پیٹھن ششر کلنے عدو ہے گا بھی چلائے گا تھی ناک مذبی کی خیائے گا۔ مگر دل شما اعدر سے نبایت فرش ہوگا چنا نچہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اور اس کاشکر بیٹھی اوا کرتا ہے۔ اس شال ہے آ ہے بھو تھے ہوں گے کہ کراہت فاہرہ کے مراتھ رضا بھتی ہو کئی ہے۔ تو بھی اس کراہت کی بھی آئی ٹیس کرتا بلد میں صرف اس کراہت کی گئی کرتا ہوں جس کے سراتھ رضا بھتی ہوئے گئی کہ بیٹھی ہوئے اس کی کہ اگراس پر نبست فنل کے سماتھ رضا بھتی شدہ ہوکہ دل میں گئی اگر اس بھی عداوت و شکاہے ہوئے گئے۔

الی الشر مشکشف ہوجائے تو اس کو اللہ تھائی ہے تھی عداوت و شکاہے ہوئے گئے۔

تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لايويدون علواً في الارض ولا فسافا و العاقبة للمنتقين. (الصع ابت ٨٣) به عالم آخرت بم الداوكول كے لئے عاص كرتے بين جودنيا شن شريز انبنا چاہتے بين مذف اوكرنا اور نيك بنير تقل كوكول كوملا ہے۔

طب علومطلقاً مذموم ہے

فرمایا تسلک المداد الا بحوة دجعلها لللدین لایویلدون علو الی الارض و لا فسادًا حق تعالی کام سرح معلوم بوتا ہے ک کام مے معلوم بوتا ہے طب علومطلقا فدم م ہے گوفسادند برواد جہال فساد بروم إل او بالکل مع ہے اور جہال غلو بروادراس کے ساتھ ملو بلکدرین سے طوبھی بروہ فدم م کیسے ند بروگا (غالباً کسی خاص محتمل کے متعلق تھا) (لمفراط سے تعمیم الامت جن ۲۵ م كُنُّ شَىٰءَ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةَ لَهُ الْخُكْمُ وَالْحِيْعَ تُرْجَعُونَ فَ رَحِيِّنُ : بِيزِي بِهِلَ بِهِ فِهِ وَالْ بِن بِرُسَ كَوَ ذَاتَ كَانَ كَامُوتَ جَاوِرَانَ كَ بِانْ مُلِوانًا ج

#### تفبيري لكات

#### سوائے ذات باری کےسب فانی ہیں

مادة ارواح ماسوى الله كحدوث كي تفعى وليل قرآن بي بيه كد كل شيء هالك الاوجههاور تا عده عقليه به ما ثبت قد مداخع عدمداور جب موائة ذات بارى كرسب ما لك بين ان يرعدم طارى مو سكل يو معلوم بواكريسب مادث بين-

## سُورة العَنكبوت

#### بِسَتَ عُمِ اللَّهُ الرَّحُولِ الرَّحِيمِ

الَّمْ ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوكُّوا اَنْ يَقُولُوَا امْتَاوَهُمُ كَايُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَلَ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبُلُهِمْ فَلَيَعُلَنَ

## اللهُ الَّذِيْنَ صَلَ قُوْا وَلَيَعُلَمُنَّ الْكَاذِينِينَ ﴿ اللهُ النَّذِيْنَ صَلَ قُوْا وَلَيَعُلْمُنَّ الْكَاذِيثِينَ

تر المرابق المرابق مسلمان بو كفار كي ايذاول في همرا المبياقة ( بين ق ) كيان لوگوں نے بدشال كر ركھا ہے كہ دہ اتا كہتے پر چھوٹ جاكيں گے كہ ہم ايمان لے آتے اوران كو آنها يار جائے كا اور ہم تو ( اليے وافقات ہے ) ان لوگوں كو كئى آنها چھ بين جوان سے پہلے (مسلمان) ہوگزر ہے ہيں سو اللہ تعالى ان لوگوں كو ( ظاہر كا علم ہے ) جان كر رہے كا اور جو ايمان كے دعوى على على سے تھے اور جھوٹوں كو كى جان كردے گا۔

#### **تفنیریٔ نکات** مصائب کی تحکمت جلی اور خفی

الانام لوگوں ہے کم ملنا جلنا تقلیل المنام کم سوز تقلیل الطعام کم کھانا جس سے اس زماند کے لیے صرف اول کے دوجز و کافی بیں گریہ بچاہدہ بعض امراض کے لئے کافی نہیں ہوتا اس کے لئے بچاہدہ اضطراری کی ضرورت ہوتی ہے اوروہ بدوں الداد غیبی کے قصد واختیار سے نہی شری کے سب ناممکن ہے مثلاً اگر کوئی عکسیا کھائے یا کسی طرح اپنے کو بیارڈالے یابلاک کریے تو ناجا کز ہے اس لئے وہ خدا کی طرف سے بیاد کیا جاتا ہے اس کے بیوی بچوں کوموت دیدی جاتی ہے اگریہ خود مارے تو ناجائز ہے ہی بدرصت ہے کہ تمہارا کام ادھر ہی ہے کردیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہی ے نشر دلوایا جاتا ہے اپنے ہاتھ ہے کوئی نہیں دیتا اورا گر ڈاکٹر کومشورہ دے کرنشتر ند دوتو بس علاج ہو چکا خبرخواہ ڈ اکٹر مریض کی دائے ریم پی عمل نہیں کرتا دیکھتے بچہ کو ماں باپ بچاڑ کے چیدے دوا پلاتے ہیں پھر حلق سہلاتے ہیں کہ اعدار جائے اور بچر مجاتا ہے اس کے اسے اسے اسے کراس کے شور فل کی مجھ بروائیں كرتے سننے والے بھى ماں باب كوظالم بين سجحتے بلك خيرخوا سجحتے بين افسوس كدة ب كومال باب براعماد ب خدا ير مروستيس بوبال آپ اي عقل ع حسد دريافت كرتے بين اور جب بجي شنيس آتى توبيكم لكاديے بين كاس ميل كولى حكمت نيس تعجب بصاحبواجس طرح اورقوائدركه بين الحاطرح عقل بهي قوصرف الكي قوت مدر کہ ہے اور جس طرح وہ سب محدود ہیں ای طرح عقل بھی محدود ہے مثلاً کان ایک حد تک سنتے ہیں اس کے آ میس سنتے ان کے آ کے نہ سننے سے پیلاز منہیں آتا کہ آواز میس ہے مثلاً پیمعلوم سے کہ کلکتہ میں روز بارہ بج توب چلتی ہے اگراس کی آواز بہال درسنائی و بے اس کا اٹلائیس ہوسکتا ای طرح نیل سنج میں عطر کی شیشی تھی اور يهان خشبونين آئي تواس كے تلفے كا افارنين كيا جاسكا اى طرح آئكھ الك حدتك ديكھتى باس سے آ كے كام نہیں کرتی مرکمیا مدنظرے آ کے بھے بہیں؟ بھینااس کا کوئی قائل نہیں جب برقوت کے لئے ایک مدھواں کلیرکا مقتضا بیے بے مقل کے ادراک کے لئے بھی ایک حدمونا چاہیے گرآج کل دماغوں میں بیوتونی بیرا گئی ہے ككوئى چيزعش سے فنى ندر بنا جا ہے ہر چيزعشل ميں آ جانى جائے كوں صاحب كوں آنى جا بے كان آ كھكى طرح وہ بھی ایک قوت مدر کداور دل کی آ کھے جنتی اس کی قوت اور صد ہے ای کے موافق اوراک کرے گی اور جو اس کی حداور طاقت سے باہر ہاں کے ادراک سے عاجز رے گی تم پیجھتے ہو کہ جوتم نہ مجمودہ عقل کے خلاف ہے حال نکدوعقل کے خلاف نہیں بلکداس کی حدے باہر ہے اور مصحح کی مجذوب سے بوچھا گیاعقل کیا ہے کہا وہ جوخدا کو یاوے یو چھاخدا کون ہے کہا جوعقل میں نہ آ دے مطلب سیہ کے مقل وہ ہے جو ہمیشداس کی جہتو میں اللى رب اوراس سي بهى غافل ند بوكواس كى كداس كى ادراك في ق بغرض بدبات انتايز سى كى كمقل ك لئے بی ایک مدے جس سے آ گے وہ نیس چل عتی ۔ آپ دوح ہی کونیں سجھ سکتے کہ کیا ہے جس طرح سیجھ میں نمين آتى اى طرح احكام الى كى بعض محكمتين بين تجيير تين آتي بال نظائر يتى بونااور بات بالطرح

بلاش ایک عست استمان می ہے جو تعسی بلے ہے جس کا بیان اول ہوا ہے دو مکتنس اور یہ بیں ایک فی اور ایک افٹی موحمت فی آویہ ہے کہ بیاری اور حق سے انسان میں فیٹنگل اور گر پیدا ہوتا ہے اور بیافان ہے خوروں ڈالٹیڈ مروز کا طنڈا جب بیک کو کی شرمے اپنی ووالت وقوت کا فور ڈیٹیں جا تا اس سے فیٹنگل بیدا ہوتی ہے اور یہ بی اکا درجہ کی چیز ہے بیو فنی محسن محمد میں محمد انسان ہے ہے کہ بید ہے کہ بیا میں مضابہ ہے ہید ارار یک بات ہے۔ بیالی اللہ کے لئے ہے جاش کی شمان ہے ہے وہ جاتھا ہے کرجوب کا ایک مضوبھی اس سے چھانے ہے۔ رہے ماش کو چین ٹیس آتا کہ انھا اور انسان اور کھنا چاہتی تا ہے محبوب کے دستانہ پڑھار ڈاس ہے۔

زفرق تابقتم بر کیا کہ میگرم کرشہ دائن دل میگفد کہ جا انتجاست
ان سے بردہ کر رضارہ ہے آگر جوب ایک چھپا لے اور ایک کول دیتو وہ بیجن ہوگا کہ کی طرح
دوفوں دیکھوں جس کمرور محبب کے دور شرح ان بھی ایک کے دوشائی میں ایک جا لیک جمال۔
جمال اخلف دور حت وغیرہ ہے اور داخل اوہ ہے ہے آئی اور کیے جا بی ان ایک جمال اوہ ہے ہے آئی اور کے بھی ایک کردوش کی جی بھی کاردوفر ل کو پیچانوں بنجہ
اس کے اسے میر شوس آئا کیونکہ ایک روخ کی معرف تھی دور سے کی دیتی ہی راز ہے اوم علیا الملام کے جنت
متا افراق میں جنی جب وہ جنت بھی تھے آئیں صفت میں منعم اور کریم کی بدوجہ بین انجین معرف تھی اور عادل
معمل کرنا مقدمو قبال کی اور کہ المحال کے معرف کی دیتر کی دور پوسر شیطان گیا ہوں کا دار کھا لیا۔

گواس کا بھی اُٹیس قواب طاکیونکہ بیان کی اجتہادی خطاتی ارشادہ واجت سے باہر ہو وہا داس وقت اُٹیس عادل تھے کہ معرفت ہوئی آئیس والے مقابلہ معرفت ہوئی آئیس ہوئی آئیس ہوئی آئیس معرفت اوران کا معرفت ہوئی آئیس کے معرفت اوران کا معرفت ہوئی آئیس کے معرفت ہوئی آئیس کے معرفت ہوئی کی معرفت ہوئی آئیس کے معرفت واللہ کی اور ان کے معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کے معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کے معرفت ہوئیس کے معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی اندر اس معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی دور کہ معرفت ہوئیس کی معرفت ہوئیس کی دور کہ معرفت کے معرفت معرفت

کراے شروع کیا حروف مقطعات سے اشارہ ہاں امری اطرف کہ جارے چند حروف کی حکمت تو معلوم میں برادعوی ہے اور برے حکمت جانے والے ہیں تو انیس کی حکمت بتا دو جب حروف کی هیقت نیس مجھ سکتے تو جمارے افعال کی حکمت کیا مجموعے پیچیز کے لئے ہے آھے تھے دوارشاؤ فرماتے ہیں۔ وعوکی الور و لیسل

احسب السناس ان يتو كوا ان يقولواآها كيالوكن كاكمان بكرامن كم يحيود ي جاكس كوهم لايفتنون اواسخان شده كاريكما منا (بم إيمان الشر) كيد يوكن بادراس اول دلس اسخان ش كام يالي ب- ولقد فت اللغن من قبلهم پيلياني تم نيالوكن كااتخان ليا بادراس اتخان كاثر وكيا ب

فلیعلمن الله اللذین صدفوا و لیعلمن الکاذبین (ب ۲۰) کرانشرقائی جان کیں گےگون تا ہے اورکون جوٹا ہے۔ لیعلمین شم ایک علمی تحقق ہے گراس کی تفصیل کا وقت نیمل ہے۔ خلاصدال کا بیہ ہے کہ خدانقائی کا تقصود یہ ہے کدومروں پر خاہر کردیں کون تا ہے۔ اورکون جوٹا ورز اُٹیمل تر سے اورجوٹے کا کیہلے ہے علم ہے۔ اس انتخان کے متعلق کیک شعریاد آیا۔

وجائزة دعوى لمحبة في الهوى ولكن لاينخفى كلام المنافق محتكاد وكانت من المراد المنافق محتكاد وكانت من التركين منافق كانتها والمنافق المنافق الم

ایک دکایت یادآئی کدایک او بھان ہوان ہے آیک تخص نے کہا بھی آم پر عاشق ہوں۔ اس نے القات ندکیا جب بہت مرح یہ کہا تو ایک دن اس نے کہا اگر آم عاش ہوتو سر بحر چینا ہے جما کھا اور اب قد لگا سوچ کہ چینا کھا ڈ لگا تو مشاوراً مشیں سب کٹ جا ممبی گا۔ اس کسوچ نے پر مجبوب نے ایک جو تاریح یک کہ مشی بھی مشتق ہے۔ واقعی اگر عاشق ہوتا تو چھنا چیش کر نے پر چیل نے کر کا اور کھا ایک کس اس دوز سے پھر شوش کا نام بھیل پاید اختیام مشوق بھی ایک حکامت ہے کہ ایک مشمل ایک مورت کے ساتھ ہولیا۔ اس نے پیچھے مو کر دیکھا پر چھاتم کون جو کہا بھی تم فر اپند اور عاشق ہوں کہا بھی مشی کیا دکھا ہے بیچھے بھیری بھی آر دی ہے وہ جھے سے بڑا دوروز یا دو مسین ہے یہ باوہ ہوں اس کے میکھنے بیچھے بیٹے جیسا کی نے کہا ہے

رقاداری مدار از بلیان چم که بر دم بر نظی دیگر سرائید بلی چیم اولوں دونا کی امید شد که کیونکدوه بریاد دوسرے چول پر چیجی آن پیرست جوجی چیچے پلخے اس نے ایک دوسراسید کی کرس بجی حق ہے۔ گفت اے بالم اگر تو عاشم دریان دمجوے خود صادتی پس ح ا برغیر الگلندی ظر اس بدد ومون حق اے برخر

تو اگر عاشق تھاغیر کی طرف کیوں رخ کیاغوض سے جھوٹے مرگی امتحان کے وقت معلوم ہوجاتے ہیں۔

### حضرت موی علیه السلام کے لئے رؤیت باری تعالی کا ثبات

فرمایا: آبت فلما وجلبی دبه للجبل موئی علیه المام کے لئے روّیت باری تعالیٰ کا اثبات واستدلال غلط ہے۔ کیونکہ کیل پر بافضل زمانی مرتب ہے۔ کوہ جمل وصق موئی علیه السلام ۔ اور تقدم و نا فرمحن و اتی ہے تو روّیہ کس کی جوئی۔ ( ملوشات عیم الامت ج ۱۵ می ۲۷۹)

#### امتحان كى حقيقت عند الامتحان يكوم الرجل اويهان

كيسا ب اوركون كيسا ب اوريجى فرمادية تق كدار كرى كوبيا حمال موكد جيح كم نمبر ديم بين تولا وامتحان لے لوں مرکمی کوریہ کہنے کی ہمت ندھی کہ ہاں لے لیاجائے۔

### امتحان سے مقصود مدعی کوخاموش کرنا ہوتا ہے

امتحان سے مدى كى زبان بندكر تامقصود موتا ہے تو خدا تعالى اس لئے امتحان ليتا ہے كدلوكوں براورخود اس پر بھی پیرظا ہر ہوجادے کہ مجت کا دعویٰ بچاہے یا جھوٹا ہے۔اگر بیاس امتحان میں فیل ہو گیا تواسے ٹیجھی نفع ہوگا کہ آ گے پھرکوشش کرے گا اورکوشش کر کے اعلیٰ لیا قت پیدا کر کے پھر امتحان میں ضروریاس ہوجادے گا۔ تو جو کچھ بلا اورمصیبت آتی ہے واللہ سب رحمت ہے اس میں ذرائجی حرج نہیں البتہ الیے خف کے لئے ضروری بریشانی ہے جس کا تعلق خدا سے ضعیف ہے ور شرا سر رحمت ہی رحمت ہے چونکد اسوقت بہت می یر بیٹانیوں کا بچوم ہے جن سے خیالات متزلزل مور ہے ہیں ا**س** لئے میں نے عمر بحر کے لئے علاج ہٹلا دیا۔ جو نص اس علاج ہے کام لے گاوہ تھوڑے دنوں تک صبر کرتے کرتے پھر بچائے صبر کے شکر کرنے لگے گا۔ شنیرہ ام تحن خوش کہ پیر کنعان گفت فراق یار نہ آل مے کند کہ بتوال گفت حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کنا جیست کہ ازروزگار ہجرال گفت چنانچاكيك مقام پراشاد ب احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امناوهم لايفتنون. ر ہا ہدکراس کی وجہ کیا ہے سواس کے بارہ میں ہمارے بزرگوں کا مسلک بیرے کہ حکم کی تفصیل میں گفتگونہیں فرماتے ان کاطریقہ بیہ بابھموا حاابھمہ اللہ کہ جس چیز کوخداتعالی نے جبم رکھا ہے تم بھی اس کو جمیم ہی رکھو۔ يس اجمالا تهاراعقيده بيب كرابتلا مس حكمت ضرور ب كوجم كومعلوم ندهوااوراس باب مس ايك بات جوبساختد دل میں آتی ہےوہ پیہے کہ اگرانسان ہےاطاعت بدوں ابتلاء مقصود ہوتی تو اس کے لئے ملائکہ پہلے ہے موجود تصانسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ملا تکہ اطاعت بدوں اہتلاء ہی کرتے ہیں ان میں منازعت کا مادہ ہی موجوذ نبیں اورانسان کے اندر مقاومت ومنازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے گروہ ایک خاص درجہ بر ہے اوروہ بھی پھیل اجر کے لئے اس میں رکھا گیا ہے کیونکہ طاعت بلامنا زعت سے طاعت منازعت انفس ہے۔ بعجہ بجاہدہ کے وہ درجۂ خاص کی قید میں نے اس لئے لگائی کدا گرمنازعت خاص درجہ پر ند ہوتی توالدین يسر كے خلاف ہوتا اس لئے ميں نے بي قيد لگا دى اور بير منازعت بھى ابتدا ہى ميں ہوتى ہے بعدرسوخ كے بيد منازعت بھی باتی نہیں رہتی بلک احکام اللی امورطبعید بن جاتے ہیں جن تعالیٰ نے افعال حید شریحی بھی قاعدہ

رکھا ہے چنانچیمشی وغیرہ میں ابتدائی میں ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے چھر ہرقدم پرارادہ کی ضروت نہیں رہتی بلکہ وى يهلا اراده متم قرار دياجا تا بادراي دجه ال وفعل اختياري كهاجا تا باس يرشيه نه بوكه شايد پحر تواب كم موجاتا موكا كيونكه طاعت بلامنازعت سيطاعت بمنازعت أفضل باس كاجواب يبب كماللد تعالى كامعالمه

أفالتفاسير جلدا

بی ہے کہ ابتدا کے منازعت کا مقابلہ کرنے کے بعد الواب منازعت ہی کا پیشدا ہے کینکداس نے آوا فی طرف
سے مقادت منازعت کی مقابلہ کرنے کے بعد الواب منازعت ہی کا پیشدا ہے کینکداس نے آوا فی طرف
سے مقادت منازعت کی دوا کم القدر کرنے گل شوری کیا ہے جہ نانچہ پر سلمان جو نماز دوا کا بابذہ ہاں کا
امادہ بیک ہے کہ پیشر فراز میسول کا جو بھر کی گوا کہ اور کہ اس از حس کا مقابلہ کرنے کا ادارہ اللہ ہے جو منازعت کی الا لیا ہا ہاں وہ اللہ منازعت کی الدی اللہ بیا ہے جو منازعت کی الا الدی ہیں دوا م کے دوا الواب منازعت کی الدی منازعت کی اللہ اللہ منازعت کی الدی کی الدی کے الدی کی الدی کے الدی کا ادارہ کی الدی کی الدی کی الدی کی الدی کی الدی کی کا الدی کی منازعت کی الدی کی کا الدی کی کارورت کی کا الدی کی کارورت کی کی کا الدی کی کا کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کا کہ کی کی کا کہ کی کو بدی کی کو بدی کی کا کہ کی کی کہ کی کو بدی کی کا کہ کی کو بدی کی کو کو کہ کی کو بدی کی کو کہ کی کو بدی کی کو بدی کی کو بدی کی کو کہ کو کہ کی کو بدی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو

# مَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ اللهِ فَاقَ أَجَلَ اللهِ لَأَتِ وَهُوَ

السَّمِيْعُ الْعَكَلِيْمُ ٥

مریختی اللہ علی اللہ علی المیدر کھتا ہوسواللہ کا وہ عین وقت ضروری آنے والا ہے اور وہ کرین سریم کرین کے ماری

#### تفییری نکات رجا کامفہوم

لفظ یسوجوا کدده می بین امریک می می می مستعل بودا بداد ترف کے ایم می استال بودا ب دولو کن نمبروان پر جدا جدار جمد مرداً کی تغییر بر پر ترجد برده کا کردس کو خدا سے بطنی کا امرید و ال کی کنیسر پر به ترجمہ بودا کار حمل کو خدا سے بطنی کا خواب ہوکہ خدا اور کی سامنے بیشی بود کی سرد کھانا ہوگا التی نوول میں افرائ فرماتے ہیں وومیدا و شروع کے والی ہے کھا برش فسان اجمل المللة الات (سواللہ تعالی کا دووت میسی مشروری آنے والا ہے) بڑا اس کی مطوم بولی ہے کھر اقع میں برائیس اعتقاف میں بڑا مقدر ہے اور برجمل اس کے قائم عام بجزاميب فليتهن المه وليستعدله لل جاب كاس كے لئے تيارى كرے اور مستعد موجائے) ماصل بیہ دوا کہ جو خص خدا سے ملنے کی امیدر کھتا ہوتو اس کی تیاری کرے کیونکہ دو پیشی کا دن ضرور آنے والا ہے علی ہذا جس کو خدا کا خوف ہواس کو بھی تیاری لازم ہےاوروہ تیاری ہیہے کہ اس کے لئے عمل کرے جیسا کہ دوسری نصوص سے بھی معلوم ہوتا ہے چنانچے ارشاد ہے میں اوا دالا حرة و سعی لها سعیها. جو محض آخرت کی نیت ر کھے گا اوراس کے لئے جیسی سمی کرنا چاہئے ولی ہی سمی بھی کرے گا۔اب حاصل بیہوا کہ جس کوخداہے ملنے کی اميد ياخوف بوده عمل كے لئے مستعد ہوجائے بياتو ترجمہ وااب سجيئے كدوه طريقة عمل كي آسان كرنے كاكيا بتلايا گیا ہے وہ طریقة صرف لفظ مرجوش بیان کیا گیا ہے لین عمل کے لئے مستعدا در تیارہونے کا طریقہ بیرے کہ اینے دل مين اميد واشتياق اورخوف خداييداكريك وهطريقداميد اورخوف بيب كداين ول مين اميد واشتياق اور خوف خدا پیدا کرے پس وہ طریقہ امیداورخوف ہے بایوں کہئے کہ ترغیب وتر ہیب ہے یا دعدہ اور وعید ہے جب دل میں رغبت اور شوق ہوگا تو خواہ خواہ اس کے حاصل کرنے کاسامان کرے گا اے امید یا جب خوف ہوگا تو اس کے لئے مستعد ہونا جا ہے گا بلکد دین ہی کی کیا تخصیص ہے بول کیے کہ ہرکام اور ہڑس میں میں دوطریق کارآ مدمو سکتے ہن خوف یارغبت ان دونوں کے بغیر کوئی بھی کامٹریس ہوسکتا نددنیا کا نددین کا ای لئے مشہور ہے دنیا با مید قائم ہے میرے نزدیک یوں کہنا جا ہے تھاد نیا بامیدو بیم قائم گرشایدجس طرح عربی میں لفظ رجا خوف اورامید دونوں کے داسطے ستعمل ہے فاری میں بھی امرید کالفظ دونوں کے داسطے ستعمل ہواس لئے مشہور مثل میں صرف امید کے لفظ پراکتفا کیایا بیوجہ او کرنیاده کام امید سے اوتے ہیں اس لئے ای کاذکر کیا کہ جونیک کام کرنے میں بھی بیددوں نافع ہیں اوعل بدے چھوڑنے میں بھی اس لئے کہ جب رغبت اور خوف جس کی کے دل میں موں گے تو رغبت کی وجہ سے اعمال صالحہ کو بحالائے گا کیونکہ دغبت کی وجہ سے ان کے تو اب پرنظر ہوگی خدا تعالیٰ کی رضاء قرب کی طلب ہوگی اور چونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہے اس لئے اعمال صالحہ کے چھوڑنے پر وعید ہے اس پر نظر کر کے ان کے چھوڑ نے سے رکے گاغرض کر رغبت کو اعمال صالحہ کے قتل میں وخل ہے اور خوف کو ان کے معاصی سے بچنے میں دخل ہے ای طرح معصیت میں مطلوب سے کہاں کوڑک کیا جائے اور معاصی کے ترک بر تواب ورضاء قرب کا دعدہ ہے تو رغبت کی وجہ سے معاصی کو ترک کرے گا اورخوف کی وجہ سے ان کے فعل سے رکے گا کیونکہ گناہوں کے ارتکاب پرعذاب کی وعید ہے اس طرح سے بیرغبت اورخوف دونوں مل کر انسان کو طاعات میں مشغول اورمعاص سے نتھ بنا دیں گے اور پیدونوں مستقل طریقے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی حاصل ہوجائے وہ بھی اتباع احکام کے لئے کافی ہوجائے گا کیونکہ اگر صرف خوف ہی ہواور رغبت نہ ہوتو جب بھی گناہوں سے بیچے گا اور طاعات کوترک نہ کرے گا کیونکہ ان دونوں میں گناہ کا اندیشہ ہے اورا گرصرف رغبت ہی ہو جب بھی طاعات کو بحالائے گا اور گنا ہول کو چھوڑ دے گا کیونکہ ان دونوں ٹیں تو اب کا دعدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ طاعات کے بحالانے ادر معاصی کے چھوڑنے میں ان دونوں میں سے ہروا حد کو څل ہے۔

#### رجاءوامكان

من كان يرجو القاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم بير يت راجع الى العقيده برجمهاس كابيب كه جولوگ الله ب ملنے كى اميدر كھتے بان والله كا وه وقت معين ضروراً نے والا بي اور الله تعالی (ان کے اقوال کو)خوب سنتے اور (ان کے افعال واحوال کو)خوب جانتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ اوربص مسلمانوں كوجوكفار كى ايذاء يے مجراتے تع تنبيك كى ب كدكياان كايد خيال ب كدان كومرف اتى بات پرچھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اوران کی آ زمائش ندی جائے گی حالانکہ ہم ان سے سلے . مسلمانوں کوجمی آزمائش سے برکھ بچے ہیں اس کے بعد جملہ معرضہ کے طور پر کفار کو بہضمون سنایا گیا ہے کہ کیا ان کار بی خیال ہے کہ وہ ہم ہے نج کر بھاگ جا ئیں گے سوان کی پیچویز بہت بے ہودہ ہے اس جملہ معرضہ میں کفار کی تقبیہ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی بھی کردی گئی کہ کفار کی بیایذ ائیں چندروزہ ہیں بھر ہم ان کو اچھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد پھرمسلمانوں کی طرف دوئے بخن ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ ہے ملنے کی امیدر کھتے ہیں ان کوتوا یے واقعات ہے ہریثان ندہونا جاہے کیونکہ اللہ کا ووقت مقرر ضرور آنے والا ہے (اس وقت ساراغم غلط ہوجائے گا)اوراللہ تعالیٰ سننے دالے جاننے والے ہیں( تو وہ ان کی ہاتوں کو سنتے اور کاموں کوجانتے ہیں اس وقت ان کی طاعات تولیہ اور طاعات فعلیہ سب کا اجر دیکران کوخوش کریں گے )اس آیت میں رجاء سے مراداع قاد جازم ہے گراس میں ایک لطیفہ ہے جس کی دجہ سے اعتقاد کو بعنوان رجاء بیان فرمایاد و بدکر آیت کی ہے جس کے خاطب کفار بھی ہیں جو قیامت کے مقتدنہ تھے منکر تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آیت کورجاء وامکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی اٹکارٹیس ہوسکتا کیونکہ استحالہ کی تو اس میں کوئی بات بی نبیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو لقاءاللہ کا امکان بھی معلوم ہو۔

ہم اس کو بتلاتے ہیں کداس کا وقوع بھی ضرور ہونے والا ہے اس ماری خبر کے بعد اس کے وقوع میں

#### فنك ندكرنا جايي صفات خداوندي

وهو السميع العليم بيصفات يهال بهت عى مناسب بين كونكه ايمان كردجزو بين ايك تعد لق بالقلب دومرے اقر ارباللسان کیونکہ قدرت کے وقت اقر ارباللسان بھی فرض ہےتو ایمان کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشما ہے تا کہ بندول کواطمینان ہو جائے کہ ہماراا بیان خداتعا کی مے تخی نہیں روسکیا ان کوضرور اس كاعلم موتا بقعد ن قلبي كوبهي جانع بين اوراقر ارلساني كوبهي سنته بين بية بيت توباب العقائد كم متعلق تھی اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو تھے عقائدے مؤخر ہے اور بحیل اعمال سے مقدم ہے یعنی اعمال کی خریک قوعقا کدی سے موجاتی ہے مریخیل اوررسوخ مجاہدہ سے موتا ہائ کاذکر درسری آیت میں بے و مس جاهد فانسما يجاهد لنفسه أن الله لغنى عن العلمين ليني وفض كجوعن كرتابوه اين بى واسط محنت کرتا ہے بیشک اللہ نعائی آنام الل عالم ہے بے نیاز ہے (اس کو کی کی محنت دیابہ ہی شرورت نجیس) ہرا مقصوداں جگ بیہ بتانا ہے کہ اللہ نعائی نے اول عقا کرکا از گرفہ ہا کی مرجا ہم واڈ کر اعال کے ذکر ہے جوآ تحدہ تیمر کی آیت میں آتا ہے پہلے فر ہایا اس کے پکوٹو محنی ہیں۔ موشکن ہے کہ کو کے ذکان میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ بیہ آئی ہے کہ اس ترجیب سے بتانا مقصود ہے کہ عقا کہ فدکورہ آیت اولی کے صدورا عمال ندکورہ آیت ٹالٹ ہیں مورشر مور ہیں گروہ تا ٹیم بلاوا سطر کر دوروق ہے اور باطبی باہرہ کے تو کی ہو باتی ہے اس کے تجاہدہ کے توسط بین المقا کدوالا عمال خاہر کرنے کے لئے بیر تب اعتباری گئی۔

## نفيحت ناصح

اب آیت کامطلب میہ ہے کہ جوکوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطے مجاہدہ کرتا ہے میہ جملہ اس واسطے فرمایا کہ نفيحت كالثر كامل ہو كيونكہ جب نفيحت ميں ماضح كى كوئى غرض ہوتى ہے اثر كم ہوتا ہے اور دنيا ميں بے غرض نفيحت نے والا بجز انبیاء کیم الملام کے کوئی تبیں محرانبیاء کی فیسحت تو خدائی کی فیسحت ہے وہ تو تحض میلخ سفیر ہیں باقی - کی بچھنے کچ غرص ہوتی ہے ای لئے امام غزائی نے لکھا ہے کہ جیساشا گردکواستاد کاممون ہوتا جا ہے ایسان استاد کو بھی شاگردوں کاممنون ہونا جا ہے کیونکہ شاگر داگر نہ ہوتے تو استاد کےعلوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تج بیر بیہ ہے کہ بہت ےعلوم استاد کے قلب بر درس کے دقت القا ہوتے ہیں اور بیٹراگر دگی کشش ہے ہوتا ہے جسے بحہ . مال کے پیتان چوستاہ و دودھاتر آتا ہے اگر بچیہ دودھ پینا چھوڑ دی تو چاردن میں اس کے پیتان خنگ ہو جائیں گے ای جملہ کے معنی میر ہیں کو نوو باللہ کار خانہ خداوندی میں بڑا اند جر ہے مصالح عباد برمطلق نظر نہیں بس جو تي مين آيا كرديا جو جا باحكم ديديا توخداني كما موئي اود هدي سلطنت ياان نيادگر كاراج مواسو برگلمه اس موقع مرتو بہت بخت ہاں کے توبیعتی ہوئے کہ ضدا کوکی پر جم نیس حالانکہ قرآن خداکی رحت کے ذکر سے جرایا ے غرض معنی ش نے اس لئے بیان کردیئ تا کہ کوئی آیت میں لفظ غی کواس معنی برمحمول نہ کرے بلک قرآن میں غنی کو دومعنی میں استعال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کوتمہارے عمل صالحہ ہے کوئی نفخ نہیں یہاں بھی معنی ہیں دوسرے يدكر خدا كاتم ارے فروم عاصى كي خرتين چناني ايك جدار شاد ب ان تكفرو افان الله غنى عنكم كارتم كفركروتو خداتعالى واس صفررنه وكالتيرى آيت اعمال كمتعلق بواللدين آمنوا و لموا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون يهال إيمانكا مررد كراس ليخ فرماياتا كمعلوم موجائ كمثل بدول ايمان مقبول نيس - ترجمة يت كايد ب كدك جولوك إيمان لا ئیں اور نیک کام کریں اللہ تعالی ان کے گناہ معاف فرمادیں گے بعنی جہنم سے ان کونجات دیں گے اور ان کوجزاء حن دیں گے میرانقصود جو کچھتھاوہ بحماللہ حاصل ہوگیا کہ ایمان عمل صالح مقصوداصلی ہے اور بچاہدہ ای کی پیمیل ے واسطے ہے کہ بدوں مجاہدہ کے اس صالح علی سیس الکمال حاصل نہیں ہوتا۔

وَالَّكَنِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطِي لَنَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّلْ لِهِ هُرُولَنَجُوْزِيَنَّهُمُ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوْ ايعْمَلُوْنَ© وَيَحْمَّىُ: آين لا يعَرِيرُول ايان لا يمار ويكام رسي الشقال ان عَلَاه عان

تر پھی گئی : آیت کا بیہ ہے کہ جولوک ایمان لا میں اور ٹیک کا مرکز ہی اللہ تعالی ان کے کناہ معا فرمادیں کے لعین جہم سے ان کونجات دیں گے اور ان کو ہڑا اوسن دیں گے۔

> تفییری نکات عمل بغیرایمان کے مقبول نہیں

لبذا واضح ہوگیا کہ ایمان ڈکل صالح مقصود اصلی ہے اور عابدہ ای کی پیمل کے واسلے ہے کہ بدوں مجاہدہ کے عل اصالح کے مطالب العامل واصل خیریں ہوتا۔

يىش صاح على تيل اللمال حامل بيس ہوتا -يہاں ايمان كامكررد كرفر مايا تا كەمھلوم ہوجائے كىشل بدوں ايمان مقبول نہيں -

وَقَالَ إِنِّمَا اتَّخَذُ تُحْمِنُ دُوْنِ اللَّهِ اَوْثَانًا مُّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْمِي اللَّهِ اَوْثَانًا مُؤَدِّةً بَيْنِكُمْ فِي الْمَيْوَةِ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ الْمَيْوَمُ الْقِيمَةِ يَكَفُرُ بِعَضْكُمْ بِبَعْضَ لَوْ يَبِعُضَ اللَّهُ وَيَكُفُونِ بَعْضَكُمْ بِعَضْكُمْ لِيَعْضَ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ وَيَعْضَا وَمَا لَكُمْ اللَّهُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ

مِن نُصِرِينَ ﴿

ﷺ : اورابراتیم نے فریا کرتم نے جو ضا کوچھوڈ کر بنوں کو تیج پر کر رکھا ہے ہیں بیتبہارے باہمی دنیا کے تعاقات کیجیہ ہے ہے۔ چر قیامت بیس تم میں برایک دومرے کا خالف موجائیگا اورایک دومرے پر لعنت کرسکا اور اگرتم اس بسر پر کئی ہے از ندا کے لائم تبرا انکانڈ دور فرجہ موگا اور تبرا انوائی میں ٹی ندہ وگا

ت**فیری کات** کفروشرک پراتفاق ٹا اتفاقی سے بدتر ہے دیمنے مودہ بینکم سے معلوم ہواکہت پرسوں شانق فی شام انواز کے کا ہے کہ دہاں پالیک د حرے کا طرف سے استداد پینکار ہوگی۔ تو کیا اہم ایم جا بالسام نے ان بین ناافائق ڈالنے کا کوشش کی تھی گیا۔ مصلمان قوم کے پاس اس کا کچے جواب ہے؟ اسول جدیدہ سے کا مواقع دیے ہیں گئی آئی جدی اورڈ اکون بھی ہے بالدہ جو بدھا ش طالنے ہیں کہ جان اللہ ڈین آئی دیگوائے ایک دور سے کا ساتھ دیے ہیں گئی آئی جسکر وہ افعال کی تقدیم کری کسی چدر کوانوا ہم بازی کی اور دور کر ہم کے قلوب بھی افرات بھا دی ہے۔ اور ایک جسم می کو رفیق سے دور کا مور میں کے قلوب بھی افرات بھی دیں افعال سے اصال می ہوتی ہے۔ وہی افعال ہے۔ جس میں باطل کوئی کے تالی کیا جائے۔ ورندوا افعال نا افعائی ہے گئی ان وری اور جانوا کے گا۔

التن ما أوجى الدك من الكتب و أقير المتلوة إن التلوة تتفلى عن الغنية في التلوة التفلية تتفلى عن الغنية في المنتفون و عن الغنية و الفنكر و كن أو الله الكرو الله يعد المراه التفليد م التفنية في التفليد م التفليد من التفليد التفليد من التفليد من التفليد التفلي

## **تفییری نکات** شب قدر میں معمولات سلف

ایک مولوی صاحب نے طرش کیا کر حضرت آج ستائید ویں شب ہے اس کوشب قدر کتے ہیں اس شی کیا پڑھنا چاہئے فریا کیا ایسے موقع پر ساف میں تین چزیں معول تھیں اب لوگوں نے دو کو حذف کر کے ایک پر اکتفا کر لیا ہے وہ تمین چزیں بیٹھی ذکر طاوت قرآن انگل نماز اس میں سے عابدین نے نگل نماز اور طاوت قرآن کو حذف کر دیا۔ یعنی اس عمر صفولی بہت ہی کم ہے بس زیادہ قرضر بیں ہی لگاتے ہیں اور القاق ہے۔ جھے کو بیٹیوں چزیں ایک آبے شمن حل کا گئی ہیں۔

مما زائل فحشاء ومنكر كونما زى كے باس آئے سے روكتی ہے ان الصلوۃ تنهى عن الفحشاء والعنكر كالكي تغيرائي تي ھن آئى مشہور تغيرتويہ كفاز سلمان كويرے كام ب دوك ديتى ہے۔ س پر طاہر میں اشكال پڑتا ہے كہم تو برے افراد يوں كويرے كام كرتے ديكھتے بين ادراس كا جواب دياكيا ہے كہ فرازے برے كام مشرور كم جوجاتے بيں۔ أكراس فضى كن فراز

## ايك عجيب تفسيري نكته

ایک چکس بھی اس کا کلند بیان کیا کہ پارہ ایس کی پھی آ ہے۔ بھی خادت ادر صلوٰۃ کو تو بسیندا مرقر با یا ادر اس کو نہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی اور ذکر کو بسیندا مرقر با یا ادر اس کا امریکیں فرمایا۔ تقدید ہے کہ طاوت اور صلوٰۃ تو فرض ہے۔ کہ اس کا خرص کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے

#### الثدكا بتلايا هواراسته

خداتعالى فرمات يس اتل ما اوحى البك من الكتب واقم الصلوة جوآ پى كاطرف وى كى

جاتی ہےاس کو پڑھے اور نماز کی پابندی کیجے۔

کرجوآپ رہی ہوا ہا اس کو بڑھ کے او خلاصد وفول آخول کے طاب کے سید لگا کہ جود کی سے خابت ہودہ خدات اُن کا داستہ ہاں کو بڑھ کے اور خدات کی است اس اس استہ کی مستقیما عمی اس اور کا جوز ان اس مشاف فر بالیا ہاں کا مطلب سے کہ جھوت کی پہنچانے والا ہم اقتال ہوا واستہ ہاں کا مستقیم ان ہوگا وہ مستقیم افرایا اور مشتقیم کے سے معنی فیس کہ کوئی خداستیم ہے۔ بڑ بھی مقدود کیس کر ضا اور کا اس کا مستقیم ان ہوگا ہو کہ اور کا مستقیم اور ایک مستقیم ان ہوگا ہو کہ اور کا مستقیم ان ہوگا ہو کہ کا مشاف کا ایک بیان کا بتا یا ہوا ہے جو کہ کشتیم ہی ہے جس سے احتر از کرئے کواس کی صفحت مشقیم لائے ہوں بلکہ خدا تعالی اور اس جو کہ کہ مستقیم ہی ہے۔ اس بلکہ خدا تعالی کا ایک ہوا ہے۔ جو کہ کہ مستقیم کا سے جو کہ سے احتر از کرئے کواس کی صفحت مشقیم لائے ہوں بلکہ خدا تعالی کا ایک ہوا ہے۔ اس کا مستقیم کا سے دور کیا کہ مواد کے مستقیم کی ہے۔

## نمازى روح

یان بیود ہاتھا کہ ذکر نماز کی دوح سے درمیان شمہ ایک کام کہا ہے گئی بیان کردی اور چنکنڈ کرنماز کی دوح ہاتی اواسطے نماز کی خدیا سے مرحو کوکر نے کے لئے فریائے ہیں ولڈ کو اللہ اکبو کرایشکا ڈکر بڑی چیز ہے۔ اس لئے نماز شمہ اگر بین خاصیت ہو کہ تنہی عن الفصیت اور تیجب کی بات ٹیمس بھش اوگ یہ کہنے گئے۔ کہ ذکر بڑھ کر ہے بھی نیٹی نماز نے کی چیل ذکری کرلیا کر ہی نماز نہ پرعیس ۔

اس کا ایک طیف جواب میرے فرض مائن کے نگل آیا یعنی و لمذکر اللله اکبر کا۔ اس کا میہ مطلب نمیں ہے کہ ذکر الله نماز سے بدھر ہے بکار بیغات ہے اقبل کی پہلے نماز کی ایک خوب بیان کی ہے اب آگ اس کی ملت بتلاتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ نماز کی بیغام سے ہے کہ وہ برائیل سے روکن ہے گر سے فاصحت اس کی کیوں ہوئی اس لئے ہوئی کہ وللہ لکو الله انکور کہ (اس کی روم سے ذکر الله اور) اللہ کا ذکر بری چیز ہے اور بر پہلو ہے مغیر ہے بیچ سے عقل ہے شق ہے۔

## ذ کرالله کی ضرورت

شیں نے جس دھ سہ آ ہے کی طاوت کی ہے اس میں دو جعلے شن ایک مقصود بالدیان صرف پہلا جملے دوسر کو پرکت کے لئے مڑھ دویا یہ قصود و کہ لذکتو الله اکبور کا بیان کرنا ہے سامیس فالباس کی طاوت ہی ہے بچھ کئے ہوں گئے کہ مقصود و کہ اللہ کے متعلق کچھ کہنا ہے اوشاید مجا در بیرواہو میں ذکر اللہ کی فضیاے ہیاں کر وں گا کیکوکہ آج کل واعظین زیادہ تر اعمال کے فضائل ہی بیان کر تے بیرے کم محصف فضیات کا بیان کر دوسر محصود پیس کیکوکہ آج کل افضائل اعمال سے تو اکم لوگ واقف بی البتدان کی شروت ہے قائل میں کو حدث شار دین ہی ہے کیوں ندیوں اور جوا عمال شھائر دین ہے ندوں ان کی شروت سے قائل میں کو مشار دین ہی اس کے دوسر بیروں اور جوا عمال شھائر دین ہے ندوں ان کی شروت سے تو بہت سے اللم عالم بھی مالانکو بیش میں اور جوا عمال میں کو مشار دین کی اصل اور بڑیں اس النے شروت میں

والتفاسير جلدس

زہ شعائر سے کمنہیں گر عام طور بران کوضروری نہیں سمجھا جا تا جنانچہ بہت لوگ پھلوں ہے تو واقف ہیں اور ہاغ میں جا کر پھلوں اور پیوں کو دیکھتے بھی ہیں گر چڑوں کوکوئی نہیں دیکھتانہ کسی کاان کی طرف خیال جاتا ہے کیونکہ جڑوں کے ساتھ کپلوں اور پتوں کاتعلق نظری ہو گیا ہے بیونہ اس تعلق کے مستور ہونے کے ۔ تو جبیہا حسات میں جروں کی طرف توجہ کم ہے ای طرح شرعیات میں ہماری بعید یمی حالت ہے کہ جڑسے عافل مے محض فروغ برنظر ہےای لئے فضائل اعمال پرسب کی نظر ہےضرورت پر بہت کم نظر ہےاوراس میں زیادہ کی بیس بلک خطا ماری ے کہ ہم تعلیم کرنے والے بھی زیادہ تر فضائل عی کو بیان کرتے ہیں ضرورت کو بیان نہیں کرتے اور ریہ بڑی کوتا ہی ہے میں ضرورت کو بیان کروں گا تر جمہ آیت کا پیہے کہ ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے گراس کے علاوہ ذکر اللہ ضرورت کی وجہ ہے بھی بزی چیز ہے اس طرح سے فی نفسہ ضروری ہے اور دیگر ضرورت کی بھی جڑے گو بیشعا ئر دین ہے نہ ہو گر حقیقت میں بیشعائر کی بھی جڑ ہے شعائر دین وہ اعمال ہیں جواسلام کی تھلی علامات ہیں جن سے دوسر دل کو پیمعلوم ہوجائے کہان اعمال کا بچالانے والامسلمان ہے مگر بيضروري نبيس كم جو چيز كھلى علامت نه ہو وه ضروري بھي نه ہو بلك ممكن ہے كہ ايك عمل شعائر ميں سے نه ہوليكن شعائر کی بھی جز ہوحسات میں اس کی مثال ہال کمانی ہے کہ ظاہر میں وہ گھڑی کا بزایرز ونہیں چھوٹا سایرز و ہے جس كود كهدكر ناواقف شايد مستحيح كه معمولي چز بے مگر در حقیقت برزے ای وقد كارآ مدین جب بال كماني درست موورندسب بیکار بین لینی گفری جومقصود بدو بدول اس کے حاصل نہیں موسکیا گواس کی خوبصورت میں کی ندآئے جب میں رکھنے ہے دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کدآپ کے پاس گھڑی ہے ای طرح ذکر کو تجھے کہ گوخودنماز روزہ کے درجہ میں شعائر سے نہیں گرتمام شعائر کی جڑاور بنیاد ہے شعائر کی حقیقت تو ہیہے کہ شریت کوبعض انظامات بھی مقصود ہیں اس لئے شریعت نے بعض ائمال کومصلحت انظام سے اسلام کی علامات قرار دیدیا ہے جس نے لوگوں کو دوسرے کے اسلام کاعلم ہوجائے اور احکام اسلام کا اس پر اجراء کیا جائے سامات ہیں اور بیضرورت دین سے میں لینی جن کا جزودین ہونا خاص وعام بر کسی کومعلوم بے ضروریات کا درجہا تنابزا ہے کہا گر کوئی مختص ضروریات کامٹر ہوخواہ وہ انکار تاویل ہے ہویا بدوں تاویل کے كافر ہے اور اس كا بدعذر بھى ندسنا جادے گا كہ جھ كونكم ندفقا بخلاف شعارُ كے مثلاً كوئي مسائل رہن وغيره كا ا نکار کرے وہ علی الاطلاق کا فرنہ ہوگا بلکہ اس میں پینفسیل ہوگی کہ اگر آیت قر آنیہ سننے کے بعد انکار کرے تو كافر ہوگا ور نتہيں كيونكه مسئله رہن كا جزودين ہونا بالمنتي المذكور ضروريات بيں ئے بيں اور فماز روز ه ز كو ة وج وغیرہ جزودین ضروریات سے ہان کا اٹکارمطلقاً کفرہے یہاں میعذر بھی مسموع نہ ہوگا کہ اس کے جزودین ہونے کاعلم نہ تھا گوعنداللہ معذور ہو (اگر واقتی اس کوعلم نہ تھا) تگریہ عذر قفا مسموع نہ ہوگا حاتم اسلام اس پر كفر كاتتم لكًا كرينيزت زويزه نيمره كانتم جارك كرديكًا ان يسكون قسد امسلسم فسي دار السحرب ثم هاجو فانكاره قبل الهجرة لايكون كفرا عدره في عدم العلم ١٢ عُرض حكمت انظام واجراء احكام ك

وجہ ہے بعض اعمال کوشعائر میں ہے قرار دیا گیاہے گراس کا مەمطلب نہیں کہ جوشعائر نہ ہوں وہ ضروری نہیں ان میں ایک تصدیق بالقلب ہی ہے گویہ شعائر اصطلاحیہ میں سے نہیں دیا گیا ہاں اقرار باللمان شعائر میں ہے مگر کیا تقید بق ضروری بھی نہیں یہ عجیب مثال اس وقت ذہن میں آئی جس سے دعویٰ بخو بی ثابت ہو گیا کہ میر ضروری نہیں کہ جوشعائر میں سے نہ ہو وہ ضروری نہ ہو کیونکہ ایمان واسلام کے لئے تقیدیق بالقلب کی ضرورت برسب کا اتفاق ہے مگر اس کوشعائر ٹیں اس لئے شارنہیں کیا گیا کہ شعائر ہے جومقصود ہے لینی ظہور ایمان وا جراءا دکام وہ اس ہے حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ تصدیق قلبی کی کسی کواطلاع نہیں ہوسکتی گرضروری ہے ك تمام اعمال كى جراب بلكدايمان واسلام كامدار حقى اى يرب بدول تقديق بالقلب كي عبدالله كو في محف مسلمان خبین گوظا ہر میں اس کومسلمان کہاجا تا ہو ہیں ہے موگوں کی کوتا ہی ہے کہ ہم نے ضرورت کو صرف شعائر تک محدود کر رکھا ہے اور جواعمال شعائر میں سے نہ ہوں ان کو ضروری نہیں بچھتے تقید تق کی مثال نے اس غلطی کواچھی طرح واضح کر دیااور بتلادیا کہ جوا ممال شعائر دین ہے تاریحے گئے ہیں ان کوشعائر اسلام صرف اس لئے قرار دیا ہے کہ لوگوں کوان کے ذریعہ ایک دوسرے کا اسلام بمہولت معلوم ہوجاتا ہے اس يهجه لينا كه وشعا برنيس ده غير ضروري بين خشلطي بيس ولذكو الله اكبو كم مني بيري كه ذكر الله الرجه ہے بھی اکبرے کہ فضل ہے اور اس واسطے بھی اکبرے کہ وہ تمام فضائل کی بڑے نیزتمام اوام ونو اہی کے ا مثال داجتناب کی بھی جڑ ہےادرا کبریس دواحثال ہیں یا تومقطوع عن الا ضافتہ ہومطلب یہ ہوگا کہذ کراللہ فی نفسہ بہت بڑی چیز ہے یا مفضل علیہ کی طرف اضافت بلحوظ ہوتو معنی یہ ہوں گے کہتما م اعمال ہے اکبر ہے بیتو آیت کی توجیتھی اب اس کی ضرورت کو سنے جس سے بہت لوگ غافل میں اول تو لوگوں کو آج دین کا اجتمام ہی کم ہےاور جن کو ہے بھی تو وہ نماز فرض اور نوافل و ستحبات کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل ہیں يبال شايدكى كول من بيوال بيدا موكدجبتم كويتليم بكاوكون كوستحبات كااجتمام باورمتحبات میں تلاوت قر آن بھی داخل ہےاور تلاوت قر آن کا بہت لوگوں کواہتمام بھی ہے پھر پیر کہنا کیونکر بھنچ ہوا کہ ذکر الله كااہتمام نہيں كيونكہ تلاوت قرآن تو ذكرالله كى بدى فرد ہاں كاجواب يہ ہے كہ ميرى مراد ذكر حقيقى ہے اوروبی اکبرکا مصداق ہاس کا اہتمام بہت کم بردی طاوت قرآن تو وہ ذکر کی ایک صورت ہال کے اہتمام سے بدلا زمنین آیا کہ ذر حقیق کا بھی اہتمام ہے کیونکہ میمکن ہے۔

## ذ کراللہ ہی اصل مقصود ہے

فرمایا سال کوکس چیزی ہوں ن جا ہے کوئی دون حق کا متنی ہے کوئی وقت قلب کی خواہش کرتا ہے کسی کو کشف دکر امت کی تمنا ہے کوئی جنت کو تصویر بچھر کراس کا طالب ہے حالا نکسکی چیز کی مجل طلب دوس ند کرنا چاہے کیونکہ عمیر مسمعتی ایس مالک کے سامنے سر جھکا دیئے کے ادور جو تھم ہوااس پر بسروچھم تھول کر ک

کمل کر لینے کے۔ پھرعبد ہوکر کس چیز کی ہوں کرنا کہ مجھے پیہ طے وہ طے۔ بیہوں حقیقت میں فرماکش ہے مالك يراور يه كوكر جائز ہوگا اگركوئي شبركرے كەحدىث شريف ش) يا ب اللهم انبي استلك رضاك والمبعنة يهاں يرجنت كاسوال كيا گياہے۔جواب يہے كهاس موال كي مثال الي ہے جيے كوئي سوال كرے كه فلان صاحب سے كہال ملاقات ہوگا۔ اس يروه فخص باغ ش جانے كا آرز ومند ہے تو حقيقت ميں وہ باغ مقصود بالذات نه ہوگا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں گرچونکہ وہ باغ میں ملیں گے اس کئے اس کی تمنا ہوتی ہے جواس مقام بررہتے ہیں۔ای طرح حدیث شریف میں مقصود رضائے جس کو جنت برمقدم فرمایا ہے۔ مگر چونکداس کاحصول جنت میں ہوگا۔ لبذا جنت کا بھی سوال کیا گیا حق سجاندوتعالی ارشاد فرماتے ہیں و رضوان من الله اكبر يهال يردضاءكو جنت ا كبرفر مايا اس معلوم مواكه بري چزېې ب ب چربه كنته بيان كيا كاس اكبرك تخصيل كے لئے ذريع بھى اكبر بوناچا ي موفرماتے بين ولمذكر الله اكبر معلوم بواكده ذریعہ ذکراللہ ہے تمام احکام بڑمل کرنے ہے۔ذکراللہ ہی مقصود ہے۔

بِلُ هُوَ اللَّهُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا

۔ پُ : بلکہ بیکتاب بہت می واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن ہیں جن

# تفييري لكات

### آبات بینات

اس میں عوکی خمیر قرآن مجید کی طرف داجع ہے بیخی قرآن مجیدآیات بینات ہیں باوجود یہ کہ قرآن ایک چزے مرخبر میں فرمایا آیات بینات یعنی بہت ی نشانیاں ہیں۔ پس جن کے صفے سے تعبیر فرمانایا تو اس وجہ سے ے كقرآن مجيد مشتمل ہے بہت ك آتول كوادرياس لئے كدو بہت ہے ججزوں كوشتمل ہان ميں سے ايك بيد مجى ، كدچيو في جيو في بح اس حفظ كر ليت إن أو اس واسط آيات بينات فرمايا كد في نشانيان بين اور لبافسى صدور المذين اوتوا العلم الوكول كسينول ش بي حن وعلم عطابواب جونك علم كدوم ت ہں علم الفاظ علم معانی ای لئے اس کی مجمی د تغییریں ہیں۔ایک تغییر پر علما مراد ہیں دوسری تغییر پر حفاظ تو میں اس وقت والغير كرتابول جس مين هاظ كى درج كرانيس المدين او قدوا العلم (وولوك بين جن وعلم عطامواب ۱۲) کے لقب سے یاد فرمایا ہے اس میں اس تغییر کے موافق اللہ بجاندوتعالی نے انہیں الل علم فرمایا ہے۔

## وَمَا هٰذِهِ الْخَيُوةُ الدُّنْيَّ إِلَّا لَهُوَّةً لَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحُنَدُانُ، لَهُ كَانُوْ الْحُنْدُونَ۞

۔ تَحْتِیکُنِیکُ : اور دینوی زندگ فی نفسہ بجوابو ولاب کے اور پہریجی نیس اور اسل زندگی عالم آخرت ہے اگر ان کواس کا علم مونا تو البیاند کرتے۔

## **تفبیری ککات** حقیقت دنیا

آيت مين دنيا كولېوولعب تي تبير کيا گيا و ميا هيذه الحيواة الدنيا الاقحو و لعب (ونيوي زندگي محض لہو دلعب ہے ) گویا دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا صرف دو چیز وں میں ایک لہواور دوسرالعب کر دنیا بجزاس کے اور کچھنیں یہاں پر دولفظوں کا استعمال کیا عمیا ایک ابود وسرالعب اگر جیہ بید دونوں لفظ بظاہر بالکل مرادف معلوم ہوتے ہیں کیکن هیقعة ان میں قدر تفادت ہے احب کہتے ہیں کسی لغو وعبث فعل کوادر اہو کہتے ہیں غفلت میں ڈالنے والی بات کو حاصل بیہ ہوا کہ دنیا میں دو هفتیں ہیں ایک صفت عبث ہونے کی جوموجب غفلت ہونے کی اول کولعب فرمایا ہے اور دوسر کی کولہولیکن اس پر ایک شبہ بڑتا ہے دنیا جمیع اجز اٹھا لغو وعبث ہوگئی تو لا زم آیا کہ جمیع مخلوقات خداوندی بے فائدہ اور مہمل محض رہ جائے گی حالانکہ خداوند تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ وہ حکیم ذات ایک ایس مخلوق کو پیدا کرے جونضول ہوبخت گتاخی ہی نہیں بلکہ ایک قتم کا جرم ہے علاوہ ازیں خودومر ارشاد موتاب افحسبتم انما خلقناكم عبداً و انكم الينا لا ترجعون. كياتم في بيخيال كرلياب کہ ہم نے تم کو یوں بی مہمل پیدا کیا ہے اور بر کرتم ہمارے یا سنبیں لائے جاؤگے ) بیاستفہام انکاری ہے يغى كياتمبارابيخيال بكرتم فتم كوعبث اورافوهن بيداكيات نيزايك آيت مي ارشاد بربنا ماخلقت هـ الله باطلا ال المارك رب توني بكار بدانين كيا) جواب شيكا بيب كه في الواقع كو في شيخلوقات ميس ے عبث اور بے کارٹیس البتہ تعین او اکدا کے امراہم ہادراس میں فلطی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کدونیا سے قابل قد رفوائد بھی حاصل ہوتے ہیں انسان ان کے منافع اور ضروریات کو پورا کرتا ہے ریسب کچھ دنیا کے منافع میں داخل ہیں کیکن ہم لوگوں نے ان جمیع منافع میں ہے بعض بنافع کو جو کہ واقعی منافع تنے نظرانداز کر دیا اوردنیا کے منافع کا انحصار صرف ان منافع کے اندر کردیا جو کہ خلافسانی سے لبریز ہوتے ہیں اگر چرمنافع سے بھی اٹکارٹیس کیا جاسکتا کیونکہ ہم بدارہ و کیصتے ہیں کہ ہر مخص ان سے فائدہ مند ہے۔ آرام یا تا ہے لیکن ان کی

وجہ سے وہ حظ وافر جونفع اور قابل قدر فائدہ تھا ہم مجول جاتے ہیں اور اس نسیان کے باعث صرف یہی فوائد بنته بین جو چندروز بم کوحظ نفس کا مز و چکھا دیتے ہیں اور مقصوداصلی اور راس انمنفعت کو چھڑ اویتے ہیں لذتو ں اور دلچیہوں کو ہی فائد ہ اور نفع قرار دے لیمااور آہیں برقناعت کر لیمامثال توبعینہ اس فخص کی ہی ہے کہ جوایک دور دراز ریل کاسفر کررہاہے اور راستہ میں کہیں ٹیلی فون کی گھٹی بھتی ہوئی ہے اور وہاں جا کر کھڑا ہوجائے اور اس تھنٹی کو مزے لے لے کرسنتا اور بجا تارہے اور اس طرف گاڑی چھوٹنے والی ہوائجن نے سیٹی دیدی ہواور جب اے کہا جائے کہارے ظالم گاڑی چیوٹے والی ہے انجن نے سیٹی دیدی ہے تو وہ یہ کے کہ مجھے کو تاس کی ٹن ٹن میں مز ہ آ رہا ہے میں تو اس کونہیں چھوڑ سکتا جاہے گاڑی چلی جائے تو جس طرح اس خص کواس تھنٹی کی آواز اور لذت نے الیا مت کردیا کہ تیجہ بیہ ہوا کہ گاڑی چھوٹ گئی سر کھوٹا ہواای طرح اگر آپ بھی ان لذات د نیوی اور دلچیپ کی دلچیپیول میں بڑے رہیں گے تو آپ کا بھی انجام بھی ہوگا کہ مقصود اسلی سے محروم ہوکرکوئی حظ وافر حاصل کرسکیں گے تو دیکھتے گو آ رام پینچنااوران میں ہونا یہ بھی منافع کی فہرست میں داخل ہے۔ کین کچروہ کس قدرمضرت رسال نقصان وہ ثابت ہوا کیونکہ اس نے ایک ضروری اور قابل قدرمنفعت سے عافل کردیا ای طرح دنیا کی ہر چیز فی نفسه تھم ومصالح ومنافع ہے لبریز ہے عبث وفضول کوئی نہیں تگر جب وہ مقصوداصلی سے مانع ہوجائے تو اس وقت یمی فائدہ جن کوہم نے منافع دینوریکا اصل اصول سمجھ رکھا ہے اور وقعت کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں انہیں ابو ولعب ہے تعبیر کیا جاوے گا یعنی جس صورت ہے تم دنیا کے ساتھ انفاع رکھتے ہواس صورت میں وہ تمہارے لئے لہو ولعب سے زیادہ نہیں گونی نفسہ اس میں بہت مصالح و منافع ہیں گروہ منافع ایسے نہیں جن میں پڑ کرمنافع آخرت کو بھلا دیں جن منافع کے لئے بداشیاء وضع کی گئی ہیںان کے اعتبار سے اس سے عبثیت کی نفی کی گئی ہےاور جومنافع الل ہوانے خودتر اشے ہیں جو کہ واقع میں مضاربین ان کے اعتبارے اس کولہوولعب فرمایا ہے بہر حال بید نیا اگر بہت سے اغراض کا سبب بن جاوے تو بيلغوعبث بے چنانچەمقابلەش اس كے فرماتے ہيں كه ان السلاد الاخوۃ لمع المحبوان (اسلى زندگى آخرت ہے) اس طرف تو دنیا کولہو ولعب ہے تعبیر فرمایا اور اس طرف دار آخرت کو حیوان ہے تعبیر کیا کیونکہ لہو ولعب بااعتبارایے ثمرات کے مثل مردہ ہیں اورموت ثمرات دلیل ہے موت دنیا کی بخلاف دار آخرت کے کہاس کو حیوان بمعنے حیوۃ مراد زندہ سے تعبیر کیا کیونکہ اس کے تمرات زندہ اور باتی رہنے والے ہیں اور حیات تمرات دليل بحيات آخرت كالبذا آخرت خود بهي زنده بها تى فوائدد ننوبيدراصل فانى ومرده بى إن زنده فوائدكو چھوڑ کر مردہ فوائد کو کیا کریں کارآ مدچیز کو چھوڑ کر بیار ہے کے چیھیے جانا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے چنانچہ آ گے ارشاد فرماتے ہیں کہ لمو کے انبو ایعلمون کاش کر پرلوگ اپنی دین منفقوں کا احساس کرتے اور دنیوی مفزتول کو جان لیتے مجھتے کہ یہ دنیااوراس کےلواحق سخت مفرت رسال ہیں اور آخرت اوراس کے متعلقات

#### ونيائے مذموم

ویست دنیا از خدا غافل بدن نے قباش و نقرہ و فرزن

ہوچنانچ قرینداس کاوہ شعرہ جوبعد میں کہتے ہیں

روز وشب ورزق زق و در بق بق اقدا ابل دنیا کا فران مطلق اند (صرف كفارانال دنيا بي رات دن زق زق بق بق بي گرفتارر بيت بي اس يركوني يدشيد ندكر يكوي لعنت ہے بھی بڑھ کرہے کہ یہاں سب اہل دنیا کو کا فربنادیا تگرا یک بزرگ نے اس کی خوب توجیہ فرمائی جس کے بعد بیقرینہ ہوگیا بعد من الرحمة کے مکل کاوہ توجیہ فرمائی کہ الل دنیا مبتدااور کا فران مطلق فبر تبیں سے بلکہ الل دنيا خرمقدم باوركافران مطلق مبتدائ موخر يلتى جوكافران مطلق بين ويى الل دنيا بين مومن الل دنیا ہے بی نہیں کیونکد ابھی حدیث سے معلوم ہوگیا ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ملحول نہیں میں کون مومن ایسا ہوگا جوخدا کے ذکر ہے کچھ بھی علاقہ ندر کھتا ہوگا۔ غرض وہی دنیا ندموم ہے جوآخرت بمعنے دین کے مقابلہ میں ہوباتی اسباب دنیا تواس میں حدیث نے دوقتمیں کردی ہیں ایک وہ جوآخرت میں پھھ دخل اوراس تعلق ركعتى مول اوراك وهجوة خرت بي اصلاد خل خركعتى مول توجود نيا آخرت بيل دخل نيس رکھتی پر چقیقت میں دنیائے محصہ اور ندموم ہے اورائ کولہو والعب فرمایا گیا ہے وحق تعالیٰ نے اس مقام پر فیصلہ فرمادیا ہے کہ ایس دنیا متوجہ ونے کے قاتل نہیں بلکہ توجہ کے قاتل تو آخرت ہے ای کوارشاد فرماتے ہیں وان المدار الاحرة لهي الحيوان كرحيات آخرت الامراياحيات بجس من محركا صيغه استعال كيا گیا ہے۔ بہرحال بیمرض تھاہارے اندرجس کاحق تعالیٰ نے کس خولی سے فیصلہ فرمادیا ہے کدونیاو آخرت دونوں کے حالات یعنی ابدولعب ہونا اور حیات کا ملہ ہونا بتا دیئے تا کدونوں کے حالات سننے کے بعد ہرعاقل نہایت آسانی سے خود بی فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون توجہ کے قامل ہے اور کون عدم توجہ کے قامل او بید حالت بالأكريجي بنلاديا كه جس طرح لعض كام جن كي صورت دنيا ب اوروه دخل ركعته إين آخرت من واقع

میں دنیانمیں بیں کیونکہ و وابو والعب نبیں ای طرح اس کے مقابلہ وآخرت کا کام جوصورت میں آخرت کے

ہیں اور واقع میں دنیا کے لئے ہیں وہ آخرت نہیں ہیں۔

کلید دردوزخ است آل نماز که در چشم مردم گذاری دراز

(يعنى ده نماز دوزخ كردروازه كي تي به جولوگول كود كھانے كے لئے دراز كى جائے)

ان المداد الآعوة لهي العيوان سے بظاہر بكي مغيرم بونا ہے كمآ خرت برايا حيوا تر يكونرزياده سعمل حيوان بحقة مصدر ب بياليا ہے كہ جيئے زيرعل اوراكر صفت مجي بهو بحض ذي حيات بوگي لين وبال

ک درود پیار میں بھی زندگی ہوگی د بیار میں گا تمیں گی نفرات پیدا ہوں گے درخت گا تمیں گے اور بظاہراس لئے کہا کہ کام میں بیمی اختال ہے کہ الدار کا مضاف مقدر ہولیجی حیزة الدار الاخرة ہی اتحیۃ جہتا کا بدایا خود

مديث من آيايي جاوره وظاير حقيقت رحمول بكي صوفي كاسلك بي عض الل ظاير خلك بين وه كت

یں تھیں جت میں بولنے والے کی ہوگی جیے ہے جان تصویر کا کہدیتے ہیں کدا کی جیےاب بول پڑے گی۔ مدحات کے قائل نیس کر میخن تاویل ہے موفیر کا قول کو اہر اصوص سے متابد ہے ان کے ذریک دورخ مجی

پیچیات ہے کا ن بیش مزید میں نامانوں ہے سوپیرہ اور کا جائے ہے۔ ڈی کا حال میں کو کا کس میسے کہانی من جرید کالا کے گزال میں اور کی آٹا طریقات کے پائے جاتے ہیں غیز لعن مان کا معد منظم کا کا کا حرید مرید سرید کا کا مدید کے سرید کا کا مدید کے سرید

بھر اال کشف نے جہنم کی شکل کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل اثر دھے کی ت ہاں کے پیٹ میں سانپ کچھو منتھ جو رے دغیرہ ہیں سازاجہنم اثر دھے کی صورت ہے اس ہے لیک صدیث کے معنی بلاتا ویل کے بچھے میں

آ جادی کے کرمدیث ش آتا ہے کہ جہنم میدان قیامت ش الا کا جادے گی جس کی سرتر ہزار بالیس بول گی اور ہریا گ کوستر ہزار فرشتے کی سے بول کے عمر مجرمی قابدے نگلی جاتی ہوگی اور کڑتی ہوگی اور کس من حرید

اور پر یا ت و سر برادم سے برے بول کے زیم و کا دیا ہے۔ پکارتی ہوگی اس کے منٹی موفید کے قول پر اس طرح تجھ ش آتے کہ چھکد وہ ذی سیات ہے اس لئے اس تم کے آٹار اس سے یائے جاویں گے بات یہ ہے کہ قر آن وصدیث کو شس میدلت سے المال باطن تجھتے ہیں اور

لے اٹالی سے پائے جادی کے بات میہ ہے کہ آن وصدیت او بس مجدوت سے الی ہائی بھٹے ہیں اور لوگٹیں بھتے اور جاندار ہونے کی صورت میں اس کا اثر فرحت میں زیادہ ہوتا ہے اس کے ادار ہائن کے مسلک پرمیرانی کافر حت صانمین کو بہت زیادہ حاصل ہوئی کیونکہ جب میں گے کہ باب الریان ڈی جیات

ہو گا تر پیجیس کے کدروازہ بنی واش ہونے والے از خوش ہوں گے بی گروہ دروازہ کی بیبے ذی حیات ہونے کے خوش ہوگا اور بھا نک کے جائدار ہونے پر خلاف عادت ہونے کے خیال سے تجب ندکیا جادے کیونکہ خلاف عادت کی ٹیس چیے دنیا میں بیجے کے لئے امال جان بھا نک بن جاتی ہیں کراؤ کا اس کے طرکق

ید مراف صورت کا میں میں میں میں ہے ہیں۔ خاص سے لگنا ہے اپنے ہے وہ در دار وہ وہ اور میتجہ ایسانی ہے جیے ایک بلمہ نے اور اس کیا تھا کہ جنسے میں دور حکی نہروں کے داسطے آتی اگا کی کہا ہے کہ دیا کی دور حتی میں سے لکنا ہے اور ضا

ئى پىداكرتا ئىجا كردول دەنىم دى خاصىت شى اىك بدائىن دەلداش شىل دەدەپىداكرد ياجاد ئىرا تىجىپ كىبات ئىجال ماخرى چىيى يىمال جاندار كانچا ئىكى بىداكئە يىل داراگى پىداكردى تادىكا ئىر قىجىپ

لنهدينهم سبلنا على عامده يرمدايت بل كاوعده ب جنانير جمرا يت عظام موجائكا

# وَالَّذِيْنَ جَاهَـُ وُافِيْنَا لَنَهُ مِينَّاكُمْ سُبُلَنَّا ۗ وَإِنَّ اللَّهُ

#### لمع المعسنان

شریحین اور جولوگ ہماری راہ میں مشتقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوایے (قرب وثواب یعنی جنت کے) رائے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی (رضا ورحت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

## تفیری نکات مقصود طریق

اور پیطا ہر بے کہ ہرطرین کا ایک معنجا ہوتا ہے جم پر سرقت ہوجاتی ہے جب کو کس ترکا ہے آوا ہی گیا۔ اسک آتی ہے جہال سر منطق ہوجاتا ہے ال طرح طریق اللی کی تھی گئیں انتہا ہوتی چاہیں جس پر چاہدہ تھی ہو ۔ بھٹی کو کی تصور ہوتا چاہیے جس پر کٹنچ کے لئے ان راستوں کو طے کیا جاتا ہے ہر چند کہ لنھا دینھم سیلنا (ایم ان کوانے راستوں کی جارے کرتے ہیں) میں بظاہر ہوائے طریق کا وعدہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جاہدہ کرتے والے کے لئے تن قبالی اپنے راستوں کھی لوج ہیں۔

اور تقسودتک بانجانا بایات کے لئے لاز مہندل کیونکہ جارے بھی اراءت طریق کی صورت سے ہوتی ہے کرداستہ بتا دیا دوکہ دیا کہ اس مڑک کو مطلح جا وادو بھی ایسال کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ایک مخص خودساتھ ہوکر منزل تک بانچا در دے جب جا ایس کی ادوسورتمی ہیں آو لہدے دیدھے مسیلنا (ہم ان کوائے رستوں کی ہائے کرتے ہیں) میں بظاہر دانو ان انتہاں ہونے کی دجب مقصودتک بہنچانے کا انتہائی تنظیم نیس گر تحقیقین کے نکام می ضور کرنے سے مطلح ہودنا ہے کہ اس می مقصودتک بہنچانے کا انتہائی وعدہ ہے کیونکہ اس میں تعالیٰ نے ہماہے کو مضول ٹائی کی طرف با داسلہ متعدی تر بلا ہے ادر حسب تقدیم تحقیقین ال صورت میں جارے کا دلول وصول ہی ہوتا ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اب دومہامقدمہ یہ رہا کہ مقصود کیا ہے تو جولوگ آبات واحادیث مرنظر رکھنے والے بیں ان کواس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ مقصود قرب حق جل وعلاہے۔

اصل مطلوب رضائے البی ہے

والذين جاهدو افينا لنهدينهم سبلنا

اورظا ہر ہے کدید مدایت اراءة طریق نہیں ہے کیونکداس میں مجاہدہ شرطنیس بلکدایصال الی المطلوب اورمطلوب برضابي رضاكاملنا ثابت بوكيااوراصل مطلوب يهى ب- والمذين جاهد وافينا لنهدينهم مسلنا لینی جولوگ جاری راه ش مشقت و مجامره کرتے ہیں ہم بیشک ضروران کوایے راسے بتلادیں گے۔

مجامدہ ومشقت پر وعدہ مدایت ہے

د كييم عابده ومشقت يروعده بدايت بئي توابترائي حالت بإدرائتها بيب و إن السلب السمع المحسنين ليني بيتك الله تيك الدول كرماته بدالحاصل آب كي طرف ي محيطلب وواحيا بيد

وصول میں درنہیں لکتی

والمذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جابدوا عمرازغور فكردعا والتحاسى وكوشش تتالىك سامنے الحاح وزاری تواضع وخاکساری مدیزیں بیدا کرورونا اور چلانا شروع کرونوت اور تکبرکور ماغ سے نکال کر پھینک دواس کے بعدوصول میں درنہیں گئی ذرابطورامتحان بی کے کرے دیکھیلومولا نافر ماتے ہیں۔ فهم وخاطر تيز كردن نيت راه جن شكته مي مكيرد فضل شاه

## سُوُرة السرُّوم

## بِسَنْ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلِ الرَّحِيمِ

## ۛڽڠؙڵؠؙۅٛڹ ڟٙۿؚڴٳڞؚٵڵۘڬڽؗۏۊڶڷؙڽؙؽٵٷۿؙۿ؏ٙڹٳڵڿۯۊٙ ۿؙۿۼڣڶڎؘ۞

و المراد المراد

## تفييري لكات

بيآيت كفارك ليمخصوص ب

و عدالله لا ينعلف الله وعده الدّتمالى كاوعده اورالدّتمالى وعدوالما في تيس كرتے۔ فرباتے بین كرير جواد پر ذكرو مواجوا كيا يشين كوئى ہے خدا تعالى كاوعدہ ہے اور خدا تعالىٰ اپنے وعدہ كو خلاف نيس كرتے۔ اس كا عشقنا يہ ہے كداس كا كوئى انگار ندكرنا برگر ايے جى بہت لوگ بیں جواس كا انگار كرتے بیں چنا نجيا كے الحود استدراك كرفر باتے بیں۔

و لكن اكتو الناس لايعلمون. كين زياده آوك الهات تؤثيل جائے۔ يمال پُولا لا يعلمون كامفول فركونكن كرمقا كانتشغابي كرمفول وى بوجو پہلے فرور پہلے لا يعلمون ان الله لا يخلف و عده. لوگ ئيس جائے كہ اللہ تحالی وسرو كے خلاف نجيس كرتے۔ اور بيراات كفرى ہے اس كے بيا بير كفار سے تحصوص بوئى آ كے فرباتے ہيں يعلمون ظاهو امن المحيوة المدنيا بيوگ جائے ہيں ظاہر بيات دنيا كو

اس کامر جع مجی وی ہے جو پہلے لا یعلمون میں نہ کورے در شائ آیت کو ماتل سے ربط نہ ہوگا اور ضائر میں مجی اختیار ہوگا۔

# وَيُومُ تِقُومُ السَّاعَةُ يُومِينِ تِيَّفَرَقُونَ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمُنْوَا

وعيلواالصلحية المرق روضه يحبرون

> **تفییری ککات** مومن و کا فرکی تفریق

بید جدا جدا مونا بھی حضور کئی کے فور مبراک کا ایک تروی ہے کین کھا۔ اندان وحمر وخت وا عمال صالح کا حصول آپ پے کی برکت سے ہوالدور ایمان وا عمال صالحہ ہی کی وجہ سے علوق کے دوفر نے ہو سے بھش موٹر ان بھٹی کا فور آپر اس تعزیق کا اسل مغتاء کی فور تھڑ ہے۔ اس تقفر ایس کے طاہر کرنے کے لئے قیامت بھٹم ہوگی اور دامل حیقی قیامت آپ بھی کی ذات ہے ادر عرفی قیامت اس کا ایک اسال دائر در جہاں

اس کیش تعالی نے یوم تقوم الساعة یومند پیلس المعجومون فرماکرماتیوی پیگی فرمادیا و یوم تسقوم الساعة یومند پیشوقون ریشن گوش دان تاریخ بی است برگراس دن پیمرمها امدیروپا کیم سی گرمب کا کیسال حال شریخ آش دان آیامت آست کماس دن اوگر جداجدا بوپا کیم گدف خداصا السفین احدوا و عدملوا الصلحت فهم خی دوضة یعبرون.

ے چھ می دوستہ یعبور دی۔ ترجمہ چولاگ ایمان دالے ہیں اورانہوں نے اچھےا عمال کئے ہیں دہ ایک بڑے باغ میں خوش کئے جائمینگے۔ سر سر سر میں

يحمرون كي تفيير

 كرنے كا اہتمام موكاكوئي خوش كرنے والا ان كوخش كرے كا۔

جیسا کہ علماء نے بھی کلتہ نظیم وقتی بیان فرمایا ہے کداز دان مطہرہ کے متنی بہیر اکدہم نے ان کو پاک کیا ہے مرف بچر نئیں کہ وہ فور متو دیا ک میں کیونکہ جو پال خود متو دھا مل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دیکھے آگر ایک کیڑے کو دن رائٹ نہر میں ڈالسے دھی او وہ فور متو دیا کہ جو جائے گا کم جو فو بال وقت عاصل ہوگی کہ اس کو کی تخص کے میر دکیا جائے اور وہ پاٹی میں ڈال کرتئیتہ پرائے کوٹ بیٹ کرصاف کرے وہ مرف نہر میں

ے رہے ہے ماسی بیل ہوئی۔ میں مکتر یعمبرون میں ہوسکا ہے لیتی میں صرف نہیں کہ وہ فوٹ ہوں گے بلکہ خوش کئے جائیں گے اوران

کوش تعالی خوش کریں گے اور طاہر ہے کرش تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ ان کی عظمت کے موافق ان کودی ہوئی خوجی بھی عظیم ہوئی ا خافر ق ہوگا کرش تعالی کی عظمہ تو بالفعل بھی غیر متابق ہے اور الل جنت کی خوشی اگر چہ

روی می بیادهای امار کرده که در استان می میشد دیا س میرمهای بیاد و ارون بیشت و و اگرید پافغل شانای در گار ۱ و نقف عند حد سکامترارے دو مجی ایک طرح شربتای در گاراند استان کرتی کادر ادام اختیار کران بر محققت اللی داخل میشید میشند او مقلف میروردایل جنت داخل میشید سے میشی تن تعالی کے ادارہ اختیار کواس

ش دفل باورهاوت كالا تناعى بالغل كال أور الاتقف عند حد جاند خرص غير تناى دولول إن أيك غير تمانى بالغل وورم اغير تناعى بمعنى الاتقف عند حد

حضرت ونا ما شائدا کا بدالقاد درصاحب نے الاحاضاء دیک کی تشیر کئی کی کسی سے کہ خلودال جنت والل ما درائل گڑت القدرت ہے آگر چید منتقط کوئی کی شاہ دی ادر نہ بدوں اس آو جیدے نظاہر اس آگئی پرشیر بداورہ وہتا ہے کہ اہل جنت اہل جتم کے خلود کے ساتھ الاحاضاء دیک کا کیا شن آئی کیونکہ بظاہر اس کا ایتر جمہ ہے کہ دہ اوگ

کہاں جنسانان ہم کے سورے ساتھ الامانشاء ویدٹ کا بیا کان میں کیلفائم ال ماریز جمہ ہے بدولوں جنساور دورن شیں رہیں گے گر جب کہ جائی این تعالیٰ واس سے پیشبہ بہتا ہے کہ شاید کئی فاک کئی جا کیل گئے۔ سومولانا شاہ عبدالقار صاحب نے خوب کئیسر فرمانی ہے کہ مطلب سے کہ دہ بھیشہ ای حال شار ہیں گئے مشر خصا

جب چاہے ان کوفکالے برخمی قادر بھرانیا کیا بھی ندجائے گا تو مطلب آیت کا میسے کدائل جنت بمیشد جنت مس میں جی سے محرک خدانتانی اس برجمیورٹیس بلکدیر سب ای کی شیت سے بوگا وگل بدا اہل نار بھی۔

## فضل ورحمت

اس آبے میں ایمان واعمال صالح کا گر و فیکور کے کہ ایمان اوراعمال صالح والے جنت میں خوش ہوں گے اور طاہر ہے کہ ایمان واعمال صالحہ بغیر اعنیا واعمال صالح کا داستہ بنا و سی اوراس وقت اول تو کی اور زیاد میں انبہا چنیہم السلام کو بھیجا تا کہ لوگوں کو ایمان واعمال صالح کا داستہ بنا و میں اوراس وقت اول تو کی اور نیمی کا شریعت موجود فیش اورا کر پہلے انبیاء میں ہے کی کی کوئی شریعت ہے بھی تو محرف ہے جس کا مونا نہ ہوتا برابر ہے بھر اگر فیمر محرف بھی ہوئی تو منسوع تھی۔ اس کے اس وقت ایمان اوراعمال صالح کی دواست صرف ہمار حصور صلی اللہ علیہ وہلم کے اتباع علی ہے حاصل ہوگئی ہے۔ اگر مضور تشریف ندلات تو تم اس دواست ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا متاباع علی ہے صاصل ہوگئی ہے۔ اگر مضور تشریف ندلات تو تم اس دواست

ثرف التفاسير جلدا

مرفراز فرمایا۔ای کوحق تعالیٰ شانہ نے بطریق امتنان احسان جتلا کر جابجا قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے تہیں فرمات بي ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا.

دومري جُدارثادب ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخ

؞ؙڂۼٲؙ؞ؙٮٛؽؙڰؙ؞۫ڡؙۅڐةٞ ۊؙۯڂؠڐ؞ٵ؈ٞڣ۬ۮڶڬڵٳڝۣڵؚڤۏڡٟؾؾؘڡٛڵۯۅٛڹ®

بنائيں تاكمة كوان كے پاس آ رام ملے اور تم مياں بيوى ميں محبت اور جدر دى پيداكى اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکرے کام لیتے ہیں۔

### تفسيري لكات نكاح كااصل موضوع ليه

بینی از داج کو پیدا کیا تا کتم کوان ہے سکون قلب حاصل ہو۔ یہ نکاح کااصل موضوع لہ ہے بینی سکون حاصل موناباتى خدمت وغيره ريسب فرع بين وجعل بينكم مودة ورحمة اورتهار بورميان مجت اور جدر دی پیدا کی میر بھی دلائل قدرت میں سے ہے کہ جودو مخف انجی ایک ساعت پہلے اجنبی محض تھے اب ان میں نکاح کے بعد کیسی محبت ہو جاتی ہے کہ دوسرے تعلقات میں اسکی نظیر نہیں ملتی اس لئے حق تعالیٰ نے اس كوصيغهامرے بيان نبيس كيا كرتم كوآپس ميں مودت ورحمت كابرتا ور كھنا جائے بلكه صيغه خبرے بيان فرمايا ۔ ہم نے تمہارے درمیان خاص تعلق پیدا کر دیا یعنی ہم نے تمہاری مدد کی ہے بدوں ہاری مدد کے اجنبیت میں ایباتعلق نہیں ہوسکتا تھا اور یہاں مودت ورحمت دولفظ اختیار کئے گئے اس سے مطلب یہ ہے کہ اس تعلق میں بھی مودت کا غلبہ ہوتا ہے بھی رحمت و محدردی کا چنا نچہ ابتدامیں عمو ما محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور انتہا میں رحت و ہمدردی کا اور اس عنوان میں عورتوں کی اس شکایت کا بھی جواب ہو گیا جوعورتوں کومر دوں ہے اکثر ہوا كرتى ہے جب نكاح كوچندسال كزر جاتے ہيں تو عورتيں مردوں سے كہا كرتى ہيں كداب تمہارے ول ميں جاری و لیم محبت نبیس ربی جیسی شروع میس تقمی اب وه ولوله اور تقاضا اور جوش عشق نبیس ر مااس شکایت کا منشا جہل ہےاوراگرم دلا جواب ہوجائے تو ساس کا جہل ہے دونوں جائل ہوں گے تو شکایت بڑھے گی عاقل اس اعتراض کو مجی تشلیم نه کرے گاوہ اس کامیہ جواب دے گا۔

جوش کا کم ہونا کمال محبت کی دلیل ہے کرقاعدہ یے کرندامت کے بعد چوش اور ہوجاتا ہے جوش کا کم بوجانا دول میت کی دلیل نیس بلد کمال

موت کی و دل ہے کہ تکہ بھر آخود تھی کی دلیل ہے دیکھو بھریا ٹی جب تک جوائی وہتا ہے تھی ہے او جب کم ہوکر کوان وہ جاتا ہے اس وقت کھتے ہیں کہ بھریا گیا گیا گئے انجاء اور کا بھٹین تھی کیفیات کا جوائی ہوتا ہے اور موسطین شمان سے زیاد وادر چھے ہیں شمان فو سب سے نیاں جو ان جوائی ہوتی ہوتا ہے گرسب جانے ہیں کہ انجا چاہیے اسلام کا لی ہیں تو ان کی مجب ہے کہال ہے گروہال جوائی ہیں کہ اور ان کہتے گئا جا ہے کہ ہوتا کے برانے وہ جانے ہے اگر مرد کا جوائی ہو جائے ہو جہت کے اور جوائے کی دیسل مجدوث کی دیسل میں اور ان کے کہتے کا ل ہوتی ہے گروگ ہے کہا ہے بہلے میں وشش کا دیسل میت و اور دوران کا دیگر ہے کہا ہے۔ جوائی گرکن قدر رکھنے اور اجذبیت کی تھی اسبالکل ہے تھائی ہے کہا کہ دوسر سکا امراد ودساز اور دار دورات و کھیا

شریک بے توبادہ البیک جان ہیں بیکتہ ہے مون درحت دانھوں کے نتیاد کرنے میں اس کے بعدار شاد ہے ان فی ذلک الابات اقدم بفتکرون ، کران میں اوگوں کے لئے دال قدرت ہیں جوموج سے کام لیتے ہیں۔

## معامله نكاح مين دلائل قدرت

اس شرا ایک دلیل قوید که است وجود صافح را سندال بوتا به اس طرح کدد یکو تورت اور مرد دونو سند می مورد که دونور اندار و دونو انسان تا می بین گرد رونول شد که رونول شده که دونول می موسکا بوتورت به حاصل بوتا به توکید که به دونول می این این او محتال به دونول می موسکا بوتورت به حاصل بوتا که استور دونات بدول صافح تکیم کرفیس بو سکتی اس به دونول می موسکا بین به دونول می موسکا بین می موسکا به دونول می موسکال به دونول می موسکا به دونول می د

الجی اس را و ب کوئی کیا ہے کہ دی ہے کوئی تعلق پاکی کیا ہے کہ دیتی ہے شوقی تعلق پاکی تو پر سے بروی تعلق پاکی تو پر سے بروی تعلق باک تو پر سے بروی دول زیمان پر صافح کے بروی دول زیمان پر صافح کے بروی دول زیمان پر کار بروی کی موروکر کی بیمان اللہ ایک جائے کہ برات کہتا ہے کہ بہاں آگا ہے کہ بہاں آگا ہے ہے بھارات کو بر سالم بوجو باتا ہے کہ بہاں آگا ہے بہناں تقدم کہ بہتر کار بیری بروی کیا ہے بھارات کیا ہے بھارات کیا ہے بھارات کی بروی کی بہتر کیا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہی بھارت کیا ہوگا ہی بھارات کیا ہوگا ہی بھارات کے بھارات کیا ہوگا ہی بھارت کیا ہوگا ہی بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا گیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارت کیا ہوگا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھارات کیا ہوگا ہے بھا

مصنوعات سے صالع پراستدلال کرنا فطری امرہے

جس سے معلوم ہوا کہ مصنوعات سے صافع پر استدال کرنا فطری امر ہےاود قرآن ٹی بیا جا ایجا اس فطری دلیل سے اور قوحید صافع پر استدال کیا گیا ہے چنا تجہ اس مقام پر بھی اس پر حمیس گائی ہے کہ الشرقعائی نے تنہارے لئے تمہاری جس بیس سے بیمیال بیائی ہیں۔ اگر غورے کا محوقہ اس میں تمہارے کے والی لقدرت

تمہارے کئے تمہاری ہس میں سے بیمیاں بنال ہیں۔ اگر فورے کا مرکولو اس میں ہم میں اور یمی وہ فطری امرہے جو میثاق الست ہیں قلوب کے اندر پیوست کر دیا گیا۔

نكاح مين آيات كثيره

اب شاید کی و بهان سے موال پیدا ہوا کہ شاق اددائ میں آیات گیرہ کہاں ہیں جوکہ ان فسسے ذالک الا بین انجرکہ ان فسسے ذالک الا بین میں کہ مال کو ان بین میں اندائی کی جہاں کا جواب ہے کہ داول قد دیا میں اندائی کی جو بھر کر بہت سے میاں بین کا بین ہو کہ دورات میں گئی کہ بہت سے دالگ بین کی بین کا اوران میں گئی کہ بہت سے دالگ بین کی بین کا اوران میں گئی کہ بہت سے دالگ بین کی بین کا اوران میں گئی کہ بہت سے دالگ بین کی بین کا اوران میں گئی کا دوران میں گئی کہ بہت سے دالگ بین کہ بین کے ایک بینا مالم شوری میں میں میں میں کہ بین کہ بین کی بین کہ بین کی بین کہ بین کی بین کی بین کہ بین کی بین کہ بین کی بین کہ بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کہ بین کی بین ک

ترجمہ: آیت کامیہ کے اللّٰہ تعالیٰ فریاتے ہیں کہ ضانعاتی کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ایک ہیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہاری جی مجتمع ہے جوڑے بنائے۔

عورت باور چن نہیں

فرمایا ورت باور جن نیس ہے۔ تی بہلانے کے لئے ہے قرآن میں لنسسکنوں آیا ہے۔ اگر دو کھانے پکانے سے انکار کردیے ان کو قدرت ہے۔ خوجرد دوئین کرسکا ۔ خاند کو پیش کیس کہ اس کو ذکس ہے۔ مگل میں سراہ مقد

مودة ورحمة كامفهوم

ایک سلسائنتارش فرایل کنیدیوں کے باب ش جوارشاد و جعل بینکم مودة ورحمد ہے شمال سے تعلق کہا کتابوں کر ووقت ایس لیک آوجول کا اس شراقی جو ترقی فرقل کا ظلب موتا ہے بیرہ اس ہے وقت کا اور میر محملات کو عیت وی کیک فروج کم فرون کو ادھ میں کا کوجیت کیے تیس اس کانام فرف شن اسدور کوم میریانی ہے واقع کا موادہ میری ہے۔

زوجين ميں محبت كانباه دائمي نہيں

کی تعالی نے زدیمیں کے علق فریل وجعل بینکہ مودہ ورحمہ مودہ کے برت کوای لئے بڑھایا کہ زویمن ش مجرے کا بادہ کی تیم سے بلکہ اس کا ویرعات ہے کہ اگر اند شجے بائد ہے ویگر نے بائد اور کی کو بہت ہی محبت رہے گی تو جوانی تک رہے گی۔ برحایے میں محبت وعشق باقی ندرہے گا۔ ہاں

تورات برظلم کی راہ ہے مشقت ڈالنا بے رحمی ہے

عورتوں پرظلم کی راہ ہے مشقت ڈالنا نہایت بے رحمی اور بے مروتی کی بات ہے فرمایا کہ ان بی بی کے خادند نے ایک مرتبہ جھے سے خود شکایت کی تھی کہ یہ وطیف وطائف میں رہتی ہے میری خدمت کی پرواہمیں لرتنں۔ بندۂ خداا کی کونی خدمات ہیں جو بغیر و ظا کف زک کئے ہوئے نہیں ہوسکتیں مرد کی خدمات ہی کیا ہیں مات بددوسرى بات ب كرخدمات كاباب ال قدروسيج كردياجائ جن كايورا كرنابى بي جارى يردو بحر ہوجائے بھر فرمایا کدایک مقولہ شہورے کہ مردسا تھا یا تھا اور عورت بیسی تھیسی سوعورت کے اعضاء کا جلد ضعف ہوجانااس کاسبب بھی زیادہ یمی ہے کہ اس پر ہروقت غم اور رنج کا جھو رہتا ہے۔ سینکڑوں افکار گھیرے ہے ہیں امور خاندداری کا انظار بے جاری کے ذمہ ڈال کرم دصاحب بے فکر ہوجاتے ہیں وغریر کھتی ہے رتی ہےاگر بہ حضرت دوروز بھی انتظام کر کے دکھادیں ہم تواس وقت ان کومر دیمجھیں یا وجودان سب یا توں کے کمال رہیے کدائی زبان سے اظہار بھی نہیں کرتی کہ جھے پرکیا گزردی ہے۔ بیسب ہے ورت کے جلد ضعیف موجانے كايبال يربعض ورتس ميش اور راحت من بين اور عران كي تقريباً چاليس چاليس پيزاليس بيزاليس برس کی کم دیش گرید معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سال دوسال کی بیابی ہوئی آئی ہیں اوران کی کوئی بچیس برس کی عمر ے ذائز نیں بٹاسکا تو بوی کوعیش و آرام میں رکھنے ش ایک بدیوی حکمت ہے کہ وہ تدرست رہے گی صعفی کا ار جلدنہ ہوگا دراز مدت تک ان کے کام کی رہے گی مراوگ اپنی راحت اور صفحت کا خیال کر کے جھی تو ان کی رعایت نہیں رکھتے اور میں بنہیں کہتا کہ جوروں کے غلام بن جاؤ۔ ہاں بیضرور کہتا ہوں کہ حدود کی رعایت رکھو اورهم تك نوبت نديه بياؤا أكر مجى ضرورت مود باؤمجى وهمكاؤمجى كوئى حرج نبيس حائم موكر رمنا حاسي اور محكوم كو تکوم بن کرلیکن جدیجکوم کے ذمہ حاکم کے حقوق ہیں ای طرح حاکم کے ذم حکوم کے بھی حقوق ہیں ان کو پیش نظرر کھتے ہوئے برتاؤ کرنا چاہیے ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ورتوں کے ذمہ واجب ہے کھانا رکانا۔ میری رائے ہے کدان کے ذمہ واجب بیل میں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے عدم وجوب پر

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليهاوجعل بينكم مودة ورحمة حاصل مدے کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان ہے تمہارے قلب کوسکون ہو قرار ہوجی بہلے تو عور نئی تی بہلانے کے داسلے ہیں نہ کہ روٹیاں یکانے کے داسطے اور آ گے جوٹر مایا کہ تمہارے درمیان محیت و ہمدردی پیدا کردی ہے میں کہا کرتا ہوں مودۃ لیتی محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہے اس وقت جانین میں جوش ہوتا ہے،اور ہمدردی کا زمانت عنی کا ہے دونوں کا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ حفی کی حالت میں سوائے ہوی کے دوسرا كا منيس آسكا -ال صيفي اور مدردي پرايك حكايت ياد آئي ايك مقام من ايك علامتي رئيس تق كورنمنث مين ان کا پڑا امر از اور ہیری قدر تھی ہے اس سے بہال آکر رہے تھے گورفسٹ نے بھیگا وں وے دیے تھے ان کی بیری کا انتقال ہوگیا مککر صاحب تھڑ ہے ہے گئے آھے کا اقت ہوئی گلٹر صاحب نے فر مایا کہ آپ کی بیری کا انتقال ہوگیا ہم کو پڑارٹی جوااس پر بیدال بی صاحب اپنی ٹو ٹی چوٹی زبان شما فریا ہے ہیں کھڑ صاحب (کلکٹر صاحب) وہ ہمارا ہیوی نہتھا تھا را اما تھا ہم کو گرم گرم دو تی ( دوئی ) کھانا تھا بچکھا جماتی تھا تھند اس خیشرا خیشرا) پائی بیانا تھا ہے کہتے جاتے اور دوئے جاتے۔ (الافاضات الیوسین ۲۳ س۱۸۳۲)

عورتوں کے ذمہ کھانا یکانا واجب نہیں

ایک صاحب نے موال کیا کرورٹری بجھانا پھال ہیں گیا یہ شرعان کے ذمہ ہے فربالک کرش او ذمیر میں استحد میں استحد کے استحد کی کہ استحد کے استحد کی استحد ہے دو رحمل استحد کی استحد ہے دو استحد کی استح

وَمِنُ الِيَّهِ مَنَامُكُمْ مِلْآئِلِ وَالنَّهَالِ وَابْنِغَا وَكُمْ مِّنُ فَضْلِهُ

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ®

ﷺ بِنَّ اورای کی نشاندں میں ہے تبهارا سونالیٹنا ہے رات میں اور دن میں اوراس کی روزی کو تبہارا علق کرنا ہے۔اس میں ان اوگوں کے لئے نشانیاں جوستے ہیں۔

> گفیری نکات لیل ونہار کا تعلق عام ہے

ومن ایداند منامکی بالیل والنهاد و ابتغاؤ کم (آی کافٹائندل ش سے تبدار موالیٹنا سرات ش اورون شریادرای کاروزی کیٹیارا علق کرنا ہے ( ندیا شن او کول نے باللیل کو منامکھ سے ساتھ اوروا النهاد کو و ابتغاؤ کہ کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ واصل شریاس طرح تھا منامکو ابتغاؤ کم باللیل والنها ڈرمایا کہ اس سے بہتر سے کہ عام کو مام کیا جا دیے مطاق کے گئی اور وابتغاؤ کم من فضلت کی عام مراولیا جا و کے کرکھن ھسٹ بھواس تقویر یا للیل والنهاد وفول کا متلی مرایک کے ماتھ ہوجا وے۔

## سُورة لُقَدِمَان

## بست بوالله الرمن الرجيح

ۅؘٳڹٛڿٵۿؙڵۘڮؘۼڵٙٲڹٛ تُشْرِك ِؽ۬ڡٵڵؽۺٛڵڬڽ؋ۼڵٷۏؘڵڗڟۣۼؠؗٛٵ ۅؘڝؙڵڿؿؙۿؙڮٳڣٳڶڒؙؿٵؘڡۼؙۯۏڴٳڰٳڰڽۼۺڽڋڵڝٞڹٛڗؘٵػٳڮٙۦٛ

ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَنْتِكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعُمُلُونَ ۞

کھی گڑے اور اگر تھے یہ وہ دونوں اس بات کا زور ڈالس کرتھ میرے ساتھ ایک چر کوئم کی سخبرا جس کی تیرے پاس کوئی دلسل نہ ہوتہ ان کا بچھ کہنا نہ مانا اور دیا شمی ان کے ساتھ قوبی ہے بسر کرنا اور ای کی راور پر کانا جو بیری طرف رجون کرنے والا ہو پھرتم سب کو میرے پاس آتا ہے پھر شریح کو جنا کا رکا جو بچھ تم کرتے تھے۔

## تفييري نكات حقوق والدين

حضرت لقمان عليه السلام نے اتحا ایمام خورخوض نے بچے کے لیے حقو آن والدین کا دَکرتِین کیا قمانس کے حق سجان دونائی نے اس کو دکر فر مایا کہ ووصینا الانسان ہو اللہ به حصلته الاید (ہم نے انسان کوس کے ہاں باپ کے متعلق تاکید کی اس کی مال نے اس کو چیٹ شین رکھا کا دوخوق والدین کے بعد فریاتے ہیں کہ والدین کی اطاعت محل الاطلاق نیس بلکہ ان وقت تک ہے جب بتک ضائے نظاف نہ کیٹن اوراگر ووضا کے طاف کو کی بات کمیس قونسالو اور دیا شین ان کے ساتھ معمل کی کروید و ربط کے لئے بیان کیا گیا اب آ کے دو جملے جس کا بیان اس کے ساتھ معمل من افاب اللی لیشخوان کے داستے کا اس کو متوجہ میں کا مرات کا اس وقت تصور ہے دو بیسے کہ و اقلیع صبیعل من افاب اللی لیشخوان کے دو جو میں کا کم فرق میں کے ساتھ کی اس کے دو تعدید ہوئے مطلب یہ ہے کہ جولوگ کرمیری طرف ہے ہٹاتے ہیں ان کی اطاعت ندگرہ کو مال باپ ہی ہوں بلکہ ان کی اطاعت کرد جوکر میری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے مابعد ٹس وجید فرمائی کم چیئئے میرے پاس تم سب کو تا تا ہے اس کئے ہیں کہتا ہوں کہ ان وگوں کا انتہام کا دھ اس معری طرف متوجہ ہوئے ورشاگرتم ایسانہ کرد کے تو بھر ہم تم کو جنا کمیں گے کہتا ہے کہا کام کے بیدھام کا دھ اس والا فقدار کیما تھے۔

#### ايك جديدمرض اوراس كاعلاج

ہم علاء کا بہنائیں مائے سیآ ذت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے بنتی او انتا تو جدید مرش مگر اس کا بھی علاق آ قرآ ن مجدیش ہے کہ واقع حسیل من الله الله (ان سکاستکا اتباع کر وج بھری کا طرف متوجہ ہوئے)ورند آسمان بات بیچی کہ واقعہ حدین الله (انشسکد ہن کا اتباع کرد) فراد ہے محرش تعالی تو تبری کر ایک وقت ایبائی آ وسے کا کرائے ملا کے اتباع سے بہتا چاہیں کے اس کے فرما کے مسبل من اناب المی (ان لوگوں کے دام تا جو بھری کا طرف صحیبہ بین) کر ان کا مجی اجتماع تھا ہے جہتا تھے کتنا جدید مرش تقا مگر اس کا علان تذکور ہے ہے اس کے حدیث میں ہے کر قرآن میں برام کا فیصلہ ہے چنا تیج کتنا جدید مرش تقا مگر اس کا علان تذکور ہے کہا کہا تھے ہو بھر تیار دو مجمع کا کر بہت سے مقال و جدیدات و جین کر اس ذمات میں اس کی ضرورت ہے کر مگر کا مربد بیا تیار دو مجمع کا معال تھے کہا گئی تیل ہے بائل خلارات ہے دیکھنے کتنا جدید میر مرش تقا

## اتباع كالفيح معيار

ایک جماعت میں قواجائی ایراستا ہاورائی عمی اجائی بالکل ہی تین ہیں اس میں دوہم کے لوگ ہو کے ایک قوس کے تیج اور متقدہ ہونے والے اور دوسرے دوجوکی کے بھی تین ہیں اس ایک جماعت میں افراط ہے تی تعالی اس کا فیصلر فراتے ہیں واقعی مسبیل من الناب الی (جولوگ میری کا طرف حجوجہ بین الن کا راستہ کا اجائی کی ضرورت جائی اور تیش کی اصلاح فرمائی جاتاج جمائی کی ضرورت کوئیں تھے کے وکٹ اس لفظ سے اجائی کی ضرورت جائی اور تیش کی اصاب سے علاق ہے اس جماعت کا جو ہر کس و تا کس کے معتقد ہوئے والے ہیں اور اجائی کا گئی معیاد کو کی تین تھے۔

حضورعليهالصلوة والسلام كواتباع وحى كاحكم

ثم جعلنك على شويعة من الامو فاتبعها خودالله تعالى شريعت كاتباع كالمفوسل الدعليولم كو

عم فرماتے ہیں اور من الامر میں الف لام عبد کا ہے ہیں اس سے مرادامر دین ہے ہی معنے بیہ ہوئے کہ دین کے جس طریقه پرآپ کوہم نے کردیا ہے آپ ای کا اتباع کئے جائے اس جب اسے بوے صاحب علم کو ضرورت ہاتباع شریعت کی تو ہم کو کیول نہ ضرورت ہو گی تو ہرا کی کواینے بڑے کے اتباع کا تھم ہوا تعنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بر ھر كوكى تھانيين او آ ب كو حكم موا۔ ا تباع وحی کا اورصحابہ ہے بڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے آئین حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تباع کریں چنانچدارشاد بے فاتبعونی یحبیکم الله (سومیرااتباع کرواللہ تعالیٰتم کودوست رکھیں گے )اور عليكم بسنني (ميري سنت كواييز اويرلازم پكرو) پس حضور سلي الله عليه وسلم كوتو تهم بيوي كاتباع كااور صحابه کوچکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا بھر علاء کوچکم ہے صحابہ کے اتباع کا اور نیجے آ کرعوام کوچکم ہے علاء كاتباع كاچنانچارشادم واتبع مسيل من اناب الى اورمتوع متقل سوائح تنالى كوكى نہیں پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے سودہ اس لئے کہ جن تعالیٰ کا اتباع حضورصلی اللہ علىدوسكم بن كے ذريعيه دوسكنا سے كيونكہ خدائے تعالى نے قرآن مجيد سمجھانے كا دعده حضور صلى الله عليه وسلم بى ے کیا ہے جن تعالی فرماتے ہیں شم ان علینا بیانه (لینی چراس کابیان کرادینا ماراد مدہے) اور حضور صلی التعليد ملم فرمات بي علمني ربي فاحسن تعليمي (مير ارب في محد كوتعليم دى يس الحيمي موكى تعليم میری) تو آپ کے اتباع کے معنی میر ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے احکام کا اتباع کیا جاد ہے ہیں معنی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں نہ یہ کہ خلفائے راشدین منتقل متبوع ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ حضور سلی الله علیه وسلم نے خلفاء راشدین کودین خوب مجھایا اس دیہ ہے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق كرنا جابياور چونكه خدا تعالى كے احكام كا اتباع صحاب كارشاد كيموافق كيا جاتا ہے اى لئے اس كومحابد كى لرف منسوب كرديا كياب كد صنة المخلفاء الواشدين (خلاء راشدين كيسنت)على بدا صحاب كرام رضوان الله تعالى عليم اجمعين سيدين كوحفرات ائمر جبتدين في ليا ورسمجها اورايها سمجها كدان كي تحقيقات و كيصف اس کا اندازہ ہوتا ہےاں لئے علاء کوان کی تحقیقات کےموافق اتباع کرنا جائے گرنداں وجہ سے کہ وہ متبوع ستقل ہیں بلکداس وجہ سے کداگر ہم خود اتباع کرتے تو بہت جگہ احکام الٰبی کے بیچنے میں غلطی کرتے اور وہ چونکدہم نے زاکد تجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق کے موافق اتباع کرنا چاہیے پس جبکہ ثابت ہوگیا کرمتوغ ستقل صرف حق تعالى بين اوررسول الشعلي الشعليه وسلم اورصحابه اورمجتدين كاتباع كريمتن بين كدحق تعالی کا اتباع ان کے ارشاد کے موافق کیا جاد ہے وختی کہنے اور محدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں مجھے فرق ندموگا كيونكما كراس نسبت سے اجاح بالاستقلال وبالذات مرادليا جادے تب توبينست دونوں ميں سيح ند ہوگ

کیونکہ ایبا اتباع تو خدا تعالی کے ساتھ خاص ہے اور اگر اس نسبت کے بیٹنی بیں کہ ان کے ارشاد کے موافق

حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبارے دونوں کی نبست مجھے ہے بھر کیا ہد کہ ایک کی نبست کو جائز کہا جادے اور دوسرے کی نبست کو جائز کہا جادے اور دوسرے کی نبست کو جائز کہا جادے اور دوسرے کی نبست کو جائز کہا جاد

حنفی کہلانے میں کوئی قباحت نہیں

پس معلوم ہوگیا کرنئی کہنے شما ہوئی تاجت نیمان ان نبست کافٹرشرک مبناظلی ہے کی تکامال نبست سے میرونش ہوئی کرنئی ہوئی کے اس مباور کر کے بیاں اس کا تحقیق کے موافق می تعالی کے ادکام کا اس کا تحقیق کے اس موافق میں بالد علوم ہے کہ وہ تم سے بیں امداما م ابو منیفی میرونہ ہے تاہم موافق کے بین امداما میں میں موافق کے بین امداما میں میں مورونہ کے اس موافق کے اور اس کا کا اس کا میں مورون کی طرف میں کرتے تو جسی نبست ہم ابوریف کی طرف میں کا اس کا اس کی دورون کی طرف موجود ہے اس کا موافق کی طرف موجود ہے اس کی دورون کی طرف موجود ہے اس کا موافق کی اس کے امام کی کھرف موجود ہے اس کی است کا اجام کی مورون کی طرف کرون کی مورون کی امرون کے موجود ہے اس کی اس کے اس کی امام کی مورون کی طرف کرون کی مورون ک

بمبر کے کہ خواق جارے پائی من اعماز قدت راے شام (گئی جولیاں چاہے پکن لے شماقہ چال ہے ہی بچیان لیٹا ہوں کینی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث وفقہ شمری کی قرآر ان نظر آتا ہے۔

حضرت مجتهدين كااتباع

اں وقت چنکرصاحب وی تقریف نیمیں رکھتے اس نے جمیتہ ین اور طاور وجہ فیوش حاصل ہوئے ہیں اس لئے کوئی چار و فیس اور اصل میں بیطاء کا اجن تیمی بلکہ خدا اور رسول ملی الشدعلیہ و کم کا اجاع ہے جس کا طریقہ ان سے معلوم کرلیا جاتا ہے اور کو میسکل من اناب (راستدان کوکس) کا جونیب ہیں ) کہلاتا ہے کھر واقع میں ممیل انشداور میکل رسول ملی الشدعلیہ و کم ہے جائے جائے جائے جہا ہے جہیں اس محق کروہ واصلہ ہیں صرف اس مناسبت سے ان کی طرف مضوب کر سے ممیل من اناب کہا گیا خلاصہ یہ کہ ان می سی سی تو کا کی گا اب رہ سرے سے اجاج بھی کو خدر وقیص تھے اور کی کا اجاج می میں کرتے اس سے قدان کوکس کی اصلاح کی گی اب دہ کے دولگ جواجاع کو کرتے ہیں مگر کئی معیاری تیمیں مقر کرتے بلکہ برکس و ناس کا اجاج کرنے کرتے ہیں ہو

آ گےان کی اصلاح کرتے ہیں کہ مبیل من اناب (ان لوگوں کے راستہ کا جومنیب ہیں) کا امتاع کر داندھا دحند برایک کااتباع ندکردادرخونی د میصتے که والبسع حسن انساب المبی (ان لوگوں کااتباع جومیری طرف متوجہ ہوے ) نہیں فرمایا کیونکداس میں ایہام ہاس امر کا کدوہ خود متوع ہیں اس لئے سیل کا لفظ اور بر حایا اور فرمایا واتبع صبيل من اناب الى (ان لوگول كراستكااتهاع كروجويمرى طرف متوجروك) كروه خودمتوع نہیں ہیں بلکدان کے پاس ایک مبیل ہے وہ ہے متبوع پر ہے اجازا کا معیار کہ جس شخص کا اجازا کرواس کود کھولو کہوہ صاحب انابت ہے یانیس جوصاحب انابت (الله تعالی کی طرف متوج بونا) ہواس کا اتباع کرو سبحان الله كماعجب معيار بي اتباع اس معيار كموافق كرناجاب اورسب معيار چوز دين جاميس

و کھے حقوق کی گننی بوی عادت ہے اور باب کا کتابوائق مقرر فرمایا۔ مضمون اس آیت میں بھی ہے وان جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من اناب الى ثم الى مرجعكم فانتكم بما كنتم تعملون ليني الروه البات يزوروس كرتم شرك كروتواس بات ميں ان كاكہنا نہ مانوليكن اس يرجى دنيا ش ان كے ساتھ اچھا برتا ؤ كرو پھرتم سب ميرى طرف اورمیرے ہی یہاں آؤ کے پھر میں ایک ایک کواس کے مل کابدلہ دوں گا۔اس آیت میں بیات قابل خور ب كرجب باب في شرك كيا تووه باغي باوراى بعاوت كي طرف ييخ كوسى بالتاباس اور بعاوت من اضافہ ہوالیکن پھر بھی شریعت میں اس کے پھر چھوق مقرر ہیں اس سے ایک توبہ بات نکلی کدرصت حق تعالیٰ کی اس قدروسيع بے كداس نے باغى كے بھى حقوق ركھے ہيں اور مسلمان بينے كواجازت نہيں ہے كہ باب كے ساتھ برا برتاؤكر عاوراس بات كوكس لطيف بيرابيس بيان فرمايا

شم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ليخي بم جانين اوروه جائے وه جائے گاكمال آخر آئے گا ہمارے ہی پیماں ہم اس ہے مجھ لیں گےتم اس کے ساتھ براکی نہ کروآ خروہ تمہاراتو باپ ہی ہےتم اس کا ادب کرو کسی اور قانون میں آپ ہیہ بات دکھا سکتے ہیں کہ باغی کے بھی پچھے تقوق ہوں باغی کا ترجمہ دشمن ہاور دشمن کے حقوق کیسے اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جب دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ میر برتا ؤ ہے تو محبین وموافقين كےساتھ كيسا موكا۔

## إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ٥

رِّ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى كَي تكبر كرنے والے فخر كرنے و لے كو پسنونين كرتے

### **تفییری نکات** آ ثارتکبراوراس کی **ن**دمت

ب يدهروري بات ويب كرى تعالى ناس كى برائى جايجابيان فرمائى بفرمات بين ان المله ابحب كل منحت ال فنحور (الله تعالى متكبر فخرك والي ويندنيس كرت اور أن المله الايحب ستكبوين (الله تعالى غروركرف والول كويسنيس كرتيين)يتن الفاظ بين عمال اورقو راورمتكم ين اورتیوں کی نسبت لایحب نہیں پندکرتے کیا جامع کلام بان تمن لفظوں کی شرح بدے کہ كركة اور مجى تو ظاہر ہوتے ہیں اور بھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں تو بیاتو ستکمر ہیں کیونکد انتظار کے معنی ہیں بواسمجھنا اوربدل سے ہوتا باس کی نبت فرمائے ہیں ان الله لا بحب المستكبرين يعنى جن لوكوں كرول من تكبر بخواه وه طابرنه وخداتعالى كزديك وه مجى مبغوض بي اورمجى تهذيب كم بهوني تو كبركااثر طابر بحى بو جاتا ہے اس طبور کے مراتب مخلف ہوتے ہیں بھی زبان پرتونہیں آتا گرچال دھال سے ظاہر ہے مثلاً کوئی آدى فيشن بنا تااور طرح طرح كى وضع اختيار كرتاب جن سب كاخلاصه يبى بايية آب كوبرا الابت كرناجا بتا السام المعالى زبان سے بھی تکبر کے کلمات لکنے لگتے ہیں ان کوقو رفر مایا پس مخال آو وہ ہے جس کے دل میں تکبر اور افعال سے مجى ظاہر ہو گراقوال سے ظاہر نہ دواور فعنود وہ بحس كى زبان ہے بھى ظاہر ہونے كيتو تين مرتبہوئ ايك مستكسوين مختال اورايك فورتيزول كرواسطافظ لايحب فرمايا ظاصريركة كمركاظهور بونهويتي زبان سي تكبره ويا قلب عيافعال سيسبكوان الله لايحب المستكبرين سيمنع فرمادياان من سے ایک درجہ کی بھی اجازت نہیں دی اب می بھٹے کہ اس مقام پر اس پر کی عذاب کی وعیونیں فرمائی صرف لا سحب (نہیں پند کرتے ہیں) فرمادیا ہے سواس کا جواب اول توبہ ہے کہ اس آیت میں نہ سی دوسری آ جول يل كبر يرعذاب كي وعير بحى موجود ب اليس في جهنم مشوى للمتكبرين (كياغ وركرنے والول) دوزخ من محکان بین ب )دوسرے بیک بیوعید کیا تحور ی وعید ہے کہ لاحب فرمایا بی تحور ی بات ہے کہ تن تعالی کونالپند ہوغورے دیکھنے تو وعید کی اصل یجی ہے کیونکہ وعیدای پر ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو مرضى كے خلاف موناكى كام كااور نالىند مونالىك بيان أقرب كى لا يحب اصل موڭى وعيدى بلكد درسر لفظوں

ش ہوں آمیر کیاجاتا ہے کرتی تعالی کو جنی ہے اس شخص ہے جو سکتر ہے یا صفحتال ہے بیافعنوں خو رکونگہ کو لفت کے اعتبار سے عدادت کی ضد ہے تفیش ٹیس کیٹن ادارت میں جن پرآیات آر آمیٹی تاہیں دو عدادت کی لفتین ہے لا یعصب شدہ جن کافی کر کساس کی فنی کا اثبات ہے دیکرتا کہاں تھے رہا کہا کہ کوئی ویمیٹس آئی کیا عدادت وعمید تیس بلکہ بیٹرو عدول کا اصل الاصول ہے اگر کسی ایک عین عذاب کی وعمید کا ایک فرد خاص ہوتا ادراس عمل آئر کس فرد کوعذاب کی خصوصت فیس رہی

ٱلْوَتَرُوْاكَ اللهُ سَخَرَكَكُوْمَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاسْبَخَ عَلَيْكُوْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً قَالِطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ يِغَدِيْوِلِمِ وَلَاهِرَةٍ

ر کھنے گئے: کیام نے دیکھائیل کرتی تعالیٰ نے کام میں لگار کھا ہے تبارے کے تمام چیزوں کو جو کچھ کہ آ سانوں میں سوجود میں اور جو مجھوڑ میں مئی سوجود میں اور کال کر دیں تبدیارے اور پاخی نعتیں جن میں بعض طاہری ہیں اور پعض باطنی اور بعض اوگ ہے ہیں جوانشہ تعالیٰ کے بارے میں جدال کرتے ہیں بدون کھم کے اور بدون ہوا ہے کہ اور بدون ہوڈی کے۔

### گ**فیری نکات** منکرین توحیدسے شکایت

یدایک آیت ہے سورہ افغان کا اس می فق قعائی نے اپنے نصف دالاً او حیدار شاور کا ارتکارین و حید کا شاہد کی دیگات کی ہے۔ اس اور ان کا انگار چنگہ باد دلیل خالف دیل ہے اس کے اس کو کا دارے تعییر فرایا ہے یہ حاصل ہے اس آئے اس کو کا دارے تعییر فرایا ہے یہ حاصل ہے اس آئے کا کین میرا تعقود اس وقت معمون او حید کا عمال میں گئی بھی کوئی خاطب معمون اگر چہ شطوقا اس آیت کا مداول فیم میں معمون اگر چہ شطوقا اس آیت کا مداول فیم میں ہے۔ معمون اگر چہ شطوقا اس آیت کا مداول فیم میں ہے۔ معمون اگر چہ شطوقا اس آیت کا مداول فیم سے مقراس سے مغیوم شرور ہوت ہے جیب اکر آئندہ قتر براستد لال سے واقع ہو جو بیک کی آئندہ قتر براستد لال اس کے دائش ہور ہے اور دمی میں ہور ہے اور در سے معرف کی میں اس کے اس کے دائش ہور ہے اور در سے معرف کو بیک مناسب کل معمون بیان ہور ہے اور در سے معرف کو جو اشارہ آس آس ہے سے معرف ہو اور ہے۔ انسام پر معمون بیان کیا کرتا ہوں اس کے دور سے معمون کو جو اشارہ آس آسے سے معرف ہو اور ہے۔ انسام پر معمون بیان کیا کرتا ہوں اس کے دور سے معمون کو جو اشارہ آس آسے سے معرف ہو مور سے اس کے دور سے معمون کردیا معمون بیان کی کوئی مور سے معرف ہو مور سے معرف کردیا میں میں مور سے معرف مور سے معرف مور سے معرف کردیا میں مور سے معرف کردیا مور سے معرف مور سے معرف کردیا میں مور سے معرف مور سے معرف کردیا مور سے معرف کردیا مور سے معرف کردیا مور سے معرف کردیا میں مور سے معرف کردیا ہے مور سے معرف کردیا ہو کردیا ہے مور سے معرف کردیا ہے معرف کردیا ہور سے معرف کردیا ہو کردیا ہے مور سے معرف کردیا ہو کردیا ہے معرف کردیا ہے مور سے معرف کردیا ہو کردیا ہے معرف کردیا ہے مور سے معرف کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہے معرف کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہو کردیا ہے ک

طرف ال آیت کے دوسر کے جزوش اشارہ ہے اور پہلے جزوش مرف تو حیدی دلیل ندکور ہے تو پوری آیت کی آنسیرای وقت بھوش آ و سے گا جبکہ دونوں اجراء کو بیان کر دیا جائے گر پہلے جزو کا بیان تھی ربط ہی کے لئے ہوگا اورائص تصور کلم کے محتق بیان ہے جو کہ دوسرے جزومی خدکورے۔

المسجمناحات كروة وحيد كادليل كماح في تعالى فرماتے بن اليه نيه و ا ان المله سعو لكه ما في ۔ السموات وما فی الادض اس ٹی خطاب ہے عقلا م کو کیا تم نے دیکھائیں کرتی تعالیٰ نے کام میں نگار کھا ے تبارے لئے تمام جزوں کو جو کھے کہ آ سانوں میں موجود بیں اور جو کھے کہ زمین میں موجود بیں بہاں سنحو لکم کے متنی و نہیں ہیں جوار دوعاور و میں تنجیر کے لفظ ہے تمادر ہوتے ہیں اور و متن کیل اشکال بھی ہیں کین مشاءاس اشکال کامحض خلط محاورہ ہے اور یہ مزلہ ( پیسلنے کی جگہ ) ہے اہل علم کے لئے بعض علما یمی عادرات السندين فرق نيس كرت اس لئے اس كور آن ش اشكالات پش آ جاتے بيس كين اہل علم كو پھر بھى منظعی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان میں اکثر حضرات محاورات ولغات میں فرق جائے ہیں البتہ ترجمہ در میصنے والوں کو پنلطی زیادہ پیش آتی ہے کیونکہ ومحض ترجمہ ہی کودیکھتے ہیں اور لغات عربیہ و کا دات قر آن ہے وہ مالکل ناواقف ہوتے ہیں پس بدلوگ اکثر قرآن کے محاورات کوائی زبان کے محاورات برقیاس کر کے فلطی میں مرد جاتے ہیں مومکن ہے کہ کی نے سعول کھ کارجمہ کی جگہ مدد یکھا ہو 'مخرکر دیا قیاتی اربے لئے'' پھراس کو محاورہ اردوع بی میں خلط ہو گیا ہواوراس نے تنخیر کے لفظ کوار دوماور ہر محمول کیا ہواور دوسر مے معنی کی طرف اں کا ذہن بھی نہ گیا ہو کیونکہ اس کے ذہن میں تبخیر کے وہی متی بیے ہوئے میں جو محاور وارد و میں مستعمل میں اور بیقاعدہ ہے کہانسان کے ذہن میں جوبات بسی ہوئی ہوتی ہے ای طرح اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے جیسا کہ ا یک مرتبه حفرت استاذ علیه الرحمة نے دیو بند میں مجھے مسئلہ تصور فیخ کی تحقیق لکھ کر دی تھی کہ اس کوصاف کر دو کسی نے حضرت سے اس مسئلہ کی بابت سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے وہ تحقیق لکھی تھی مسئلہ تصور شخ صوفي كالكشخف بوذ ماندقد يم من رائح تمالكن المخفين نے ال خفل منع كرديا بے كيونكه اب عقول سے سلامتی رخصت ہوگئ ہے۔ بہت لوگ اس شغل سے غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں باتی اگر کسی سالک کی فہم سلیم ہوتو اب بھی اس کی تعلیم کا مضا کقہ نہیں رفع خطرات وحصول بکسوئی کے واسطے یہ شغل بهت نافع ب غرض میں اس مسئلہ کی فقل لکھ رہاتھا کہ ایک نوارد طالب علم جواب تک معقول میں منہک تھے ميرك بال تشريف لائ اور مجمد يو جيئے لگے كه كيا لكور ب موش نے كہا كرتصور شيخ كا مئل كور باموں تو آب بساخت فرماتے ہیں کہ شخ بوعلی مینا کا۔ بس اس غریب کے زدیک وہی ایک شخ تھا اور توسب جلاہے ہی تھے سواس کا منتا یمی تھا کم معقول پڑھنے کی وجہان کے ذہن میں شخ بولی سینا ایا ابدا ہوا تھا کہ شخ کا لفظ

س کراوهر ن شخطی ہونا تھا دھر کی طرف ان کا خیال نہ گیا کہ کو کا اور بھی شنج ہوسکا ہے بیا کیٹ فطر کی امر ہے کہ جب علوم میں دسمت نہیں ہوتی تو ہر شخص ہر بات کو اپنے علم ہی پڑھول کرتا ہے شن جو بات اس کے ذہن میں بمی ہوئی ہے ای کی طرف افقال ذہن ہوت ہوت کے اپنے کہ کیٹ میں آئی آئیم کو گول نے صفات الہم کو اپنی صفات پر قیاس کیا قرآن میں تی تعانی کے لئے دید روز دی تھر دوجت دفضہ وغیرہ کا کار کو کی کر بھی گوگ مجم کے قائل ہو گئے اس کا خشا تھی بکی ہے کہ ان کے ذہن میں صفات بشریدی کی ہوئی ہیں اس لئے ان الفاظ ہے تجیم کی طرف ان کا فذہن مشطل ہو گیا۔

کے ذہن میں تالع وطنی ومنقاد کرنے کے ہیں۔ اور طاہر بحک آسان ورش کی آسام چریں مار کی تالج وطنی ٹین میں اگر جم کو یارش کی خرورت مواور جم بادل

ے کیں کریں جا تو دہ مارے کئے ہے بھی ندیں گا تھا القیاں اگر سندر مگی الوفان آ مہا موادریم ہوا ہے یہ کمیں کہتی کہتم ہوا ہے یہ کہتیں کہتم ہوا ہے کہ ماری کہتا ہم چیز کی ای کہتیں کہتم ہوا ہوا ہم کہتا ہم چیز کی ای مسلم ہمارے کہتا ہم چیز کی ای مسلم ہمارے کہتا ہم چیز کی ایک کہتا ہم چیز کو ایک کہتم ہمارے دائے میں مسلم کمی کہتا ہم جیز دال کو مسلم مسلم کمی کہتا ہم جیز دال کو مسلم مسلم کمی کہتا ہم جیز کہ اماری تائع وطبح میں ایس جا ہماری تائع وطبح میں ایس جا سے کہ اس

شخص نے تبحیر کالفظاتو قرآن سے لیااور متنی اردوعاورہ کے موافق کے لئے اس سے پیاشکال پیدا کیااور حالا مُکسا کی ک چاہیے تھا کہ تیخیر جس زبان کالفظ ہے ہی زبان کے خادرات کے موافق اس کے متنی لیتا تو بیا شکال ندمونا۔ صبحر لکھ ما فی المسموات و ما فی الارض

ترجمہ: کام میں لگادیا ہے تہار نے تقط کے لئے تمام چیز دل کوجوآ سال وزیمن میں ہیں۔ انسٹھ سر کام میں م

تسخیرے مرادیہ ہے کہ فن قبائی نے تمام عالم کوانسان کے کام میں لگار کھا ہے اور وہ مضع مرادثیں جو نسٹیر کے لفظ سے کاور وہ ادر دیش متراد ہوئے ہیں اور اس میشن میں فن قبائی نے قو حیو کی دلسل بیان فر مائی ہے اس مقصوداً بے کا تو حید جی ہے۔

پس جب الل عرب صانع کے قائل تھے اور شرک میں مبتلا تھے تو ان کے واسطے دلاکل آو حید ہی کی ضرورت تھی چنانچے سارا قرآن دلائل توحیدے مجرا ہوا ہے لیکن وہ دلائل منطقی طرز پر صغری دکبری واحداد سط وغیرہ سے مرکب نہیں ہیں بیٹ نے اس واسطے كبدد باتا كروكي معقولى بيذ كير كريم نے توسارا قرآن ديكوليا بم كوتو ايك جگر بھى دلیل عقانییں ملی موبات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکاہوں کقر آن کا طرز دلائل کے بارہ میں استدلال منطق کے طرز یز ہیں ہے بلکہ اکثر دلاکل قرآن کے اقتاعی میں لیکن اس کا ہیں مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی اقتاعی ہی میں بلکہ تحض طرز كاعتبار الناع بين ورزهقيقت شن وهسب دالأل عقليه بين جوطرز عقلي يربخوني منطبق موسكة بي بالخصوص ووموقعول شراق بيانطباق بهت بى ظاهر بهاك سورة بقره كاس آيت ش ان في خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيابه الارض بعا: موتها و بث فيها من كل دآبة و تصريف الرياح والسمحاب المسخوبين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون (آسان اورزشن كيداكش اوررات دن کے ہیر چھیراور کشتیوں کالوگول کونفع دینے والی چیز وں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا آسان سے یانی ا تارکر مردہ زمین کوزئدہ کروینا اوراس میں ہرقتم کے جانوروں کو بھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلنا تالع فرمان بادلوں کو آ ان وزين كورميان ادهرادهر كجرنا تقلندول كے لئے قدرت خداكى نشانيال إلى) اس آیت یس چونکد لفظ بعقلون موجود بجس الطرف اثاره بحدیددلیل عقل کے مطابق ب اس لئے مضرین کوموقع مل گیا کہ انہوں نے طرز عقلی پراس کا انطباق خوب بیان کیا۔ دوسراموقع اس آیت میں ب لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا (اكران زمن واسان من چندمعود موت تواليت فاسدموجات) حاصل اس دلیل عقلی کا بیہ ہے کہ بیاشیاء ندکورہ سب ممکن الوجود ہیں۔بعض تو بداھنتہ ( ظاہری) بیجیہ مشاہدہ کے کیونکہ بعض کی نسبت ہم نے خودمشاہرہ کیا ہے کدوہ پہلے معدوم تھیں مجرموجود ہوئیں اور بعض کے احوال میں تغیر وتبدل کامشاہرہ ہور ہاہاوربعض چزیں اجزاء سے مرکٹ ہیں ریجی امکان کی علامت ہے اور بعض اشياء بعض كاجماح بين اورا عتياج بهي ممكن كاخاصه بيغض بيتمام چزي ممكن بين اورممكن كاوجودو عدم چونکه برابر ہوتا ہاں لئے وہ کسی مرخ کا کتاج ہوه مرخ اگر مکن ہوتا اس میں چریک کلام ہوگا اور اس کے وجود کے لئے بھی کسی مرخ کی ضرورت ہوگی وعلی بذاالقیاس اورتسلس محال ہے اس لئے اس کوقطع نے کے لئے کسی جگہ مید مانتا بڑے گا کہ مرج واجب الوجود ب(جس کا وجود ضروری اور معدوم ہونا محال ے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیتو دلیل ہے وجود صافع کی اب رہااس کا واحد ہونا سواس کی تقریر بیہے کہ ا گرنعوذ بالله واجب الوجود متعدد مثلاً دومانے جادی تو آیاان میں ہے کسی کاعاجز ہونامکن ہے یا دونوں کا قادر

کامل ہونا ضروری ثق محال ہے کیونکہ عاجز ہو سکنے والا واجب الوجو ذبیس ہوسکتا اور دوسری ثق پر بیہوال ہے کہ اگران میں ہے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا مثلاً زید کے موجود کرنے کا تو دوسرااس کے خلاف کا ارادہ کرسکتا ب یانمیس اگرنمیس کرسکتا تواس کاعا جز ہونالازم آئے گا جو کہ وجوب وجود کے منافی ہے اور اگر خلاف کا ارادہ کرسکتا ہے تو اس کے ارادہ پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے یانہیں۔ اگر ضروری نہیں تو قا در مطلق کے ارادہ ہے مراد کا تخلف لازم آئے گا جو کہ عال ہے اور اگر ضروری ہے تو دو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آوے گا کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پراس کی مراد لیٹن زید کا وجود مرتب ہوگا اور دوسرے کے ارادہ پراس کی مراد جو کہ يمليكي ضد بي يعني زيد كاعدم مرتب موكا ال صورت مين اجتماع ضدين لازم آ و عا جو كرمال ب پس واجب الوجود كامتعدد مونا بى محال بيل ثابت موكيا كدواجب الوجود بميشدوا حدى موكا اوريمي مقصودب خوب بجولواس جگدایک بات خاص طور پر بجھنے کی ہوہ بیکداس طرز استدلال سے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کی دلیل کے لئے مطلقاً کسی مصنوع کابیان کردینا کافی تھا گرحتی تعالیٰ نے ان مقامات برخصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فر مایا ہے جوعلاوہ مخلوق ومصنوع ہونے کے ہمارے حق میں نعت بھی ہیں جس سے حاصل بيهوا كرعبادت جس كي فرداعظم توحيد باس وجرب بهي ضروري بكدخدا كسواصالع وخالق كوئي نہیں اوراس لئے بھی ضروری ہے کہ منعم بھی حق تعالیٰ کے سواکوئی نہیں گویا اس طرح دلیل عقلی کے شاتھ ایک دا کا طبعی بھی بیان فرمادیا کیونکہ منعم کے احسان کا مانٹا اوراس کا شکر ادا کرنا انسان کا طبعی امرہے۔مطلب بیہے کہ اگر عقلی دلیل سے متاثر نہیں ہوتے تو خدا تعالیٰ کے انعامات برنظر کر کے طبعی مؤثر سے تو متاثر ہونا چاہیے۔ واسبغ عليكم نعمه ظاهرةً و باطنة

ترجه. او کال کردی تبارے ادبا پائتیں جن می بعض ظاہری ہیں اور بعض بالمی ہیں۔ نعمت کی دو تسمیس طاہرہ و باطسنہ

اس شرافست کی دو تسمین بیان فرنائی بین فت شاہر دود بے جونواں نظاہر ویا بالمغید مے مون وہ داور فت ساطنہ دو وہ بے جونواں نظاہر وہ باطنہ دو وہ بے جونواں نظاہر وہ باطنہ دو وہ بے جونواں نظام وہ باطنہ بے جونواں نظاہر وہ باطنہ بے جہر حال اس شرافعتوں کا اجمالاً بوری طرح اصافہ کردیا گیا اور پیری تی قبائی کی ارحت ہے کہ آمیوں نے فت تک منتسبہ نظاہر فرما دیں ور شرح باطنہ (باطنی تعتبر) کی کہر فی بہت تعلیم بالمولال کا نظر جال کی کوئٹ ہے کہ بودی بہت کوئٹ ایسے میں جونواں کی کہر فی بہت کوئٹ کے بعد میں بہت ہوئی کہت ہے کہ میں بیان جونواں کی جونواں کے جونواں کی جونواں کی

کہا ہوکہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کواسلام کی دولت حطافر مائی۔ ایسے لوگ بہت کہ تکلیں گے۔ ای طرح علم اور حب ٹی اللہ یغض فی اللہ آق کل ورضا وغیر و پیرسے تم باطن ہیں ان پر شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں اور بیرحال آواک پر ہے کہتن تعالی نے تم باطدی طرف حتوجہ محم فریا ہے اورا گر دو فوج سے کہ تنجیم نے قرباتے تو شاید کوئی ہمی ان کی طرف توجہ نہ کرتا۔ الاس شاء اللہ ( کمرجم کو اللہ چا ہے ) اورا کید بہت بڑی تو ہرست نعتوں کی ہماری نظرے عائب ہو جائی چانچ خود عمل مجی ایک فعت ہے جو کرا کیک نورکانام ہے جوانسان کوئن تعالی عطافر ماتے ہیں جس کی وجہ ہے دو مدرک مکیات ہے اور دیمی تم باطند شی داخل ہے۔

آ گے تی تعالی بھر میں تو حیدی شکایت فرماتے میں و من النساس من بعجادل فی الله بغیر علم
و لاهد دی و لاکتب منیو گئی میں گئی ایسی بار جواللہ کے بارے میں بعدال کرتے میں بجادل فی اللہ
داللہ تعالی کے بارے میں جدال کرتے میں) ہے مراد بجادل فی توحید اللہ (اللہ تعالی کی توحید کے بارے
میں جدال کرتے میں) مضاف مقدر ہے لیمیٰ خدا کو قدید میں چھڑا کرتے میں اور اس کا افکار کرتے میں اور
ان دلال بدند میں تو دمیں کرتے اس آیت میں عمر کن توجید کی متعدد ندشین خدو میں۔

جدال کی دو تشمیں

چنا نچاول تو جدال ہا تی نصہ خدوم ہے کیونکہ ہر چند کہ بظاہر جدال کی دو تسیس میں ایک بھدال بجن ہے ایک جدال بالباطل جیسا کہ جداد لھے ہالتی بھی احسن (ان سے احسن طریقہ سے خوش اسلوپی کے
ساتھ جدال بجن کرہ کی معلوم ہوتا ہے کہ جدال کا اطلاق جدال بجن پڑی ہوتا ہے کین قرآن کے تینی سے
میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ٹی جدال اور جدال کا اطلاق اکثر جدال بالباطل پری ہوتا ہے ہیات سارے
قرآن کو دکھے کر بچی نے فوٹے گی اور جہال جدال ہائی پر جدال کا اطلاق آیا ہے وہ وہ اطلاق صورت جدال پر
مشاکلا ہے کیونکہ تواہ وہدال ہائی ہو یا بالباطل صورت دونوں کی ایک ہوتی ہوتیا مسینة
مشاکلا ہے کیونکہ تواہ وہدال ہائی ہو یا بالباطل صورت دونوں کی ایک ہوتی کیاں ہوتے ہیں۔
سیندہ منابھا (برائی کا بدار برائی کے شراس کے ) فرما گیا کیونکہ صورة دونوں کیاں ہوتے ہیں۔

فضائل علم

یہ آ بت جو ش نے اس وقت پڑھی ہے قابل میں لینے کے ہاں میں تن تعالی نے جدال ہالباطل کی خدمت ججیب طرزے بیان فرمائی ہے، حمل سے ظم کی تفصیلت مجی طاہر ہوتی ہے فرماتے ہیں وصن الناس من بعجادل فی اللہ لین بعض لوگ اپنے ہیں جوباد اگر کے ہیں اللہ کے بارے میں لینی ضدا کی ذات وصفات و اکام میں جن میں تو حیدا کلی فرد ہے اور بقیدا کام اس کے بعد ہیں۔ سب میں جدال کرتا جدال فی اللہ ہے گو

درجات متفاوت بیں ادر جدال تو خود ہی ندموم ہے مجرجدال فی اللہ تو سب سے زیادہ ندموم ہے آ گے فرماتے ين بغير علم و لاهدى و لا كتب هنيو ليخ مجاولدكرتي بن ذات دات وصفات واحكام البي هن بدول علم کے اور بدوں ہدایت کے اور بدوں روٹن کماب کے اب یہاں مدیات بچھنے کے قائل ہے کہ میرقیو داحر از برنبیں میں کیونکہ جدال فی اللہ کی جو کہ ذموم ہی ہوگا دوشمیں نہیں ہوسکتیں کہایک وہ جوعلم وہدایت اور کما ب کے ساتھ ہودوسر ہے وہ جوان کے بغیر ہو بلکہ جدال بالباطل جب ہوگا ان نتیوں کے بغیر ہی ہوگا معلوم ہوا کہ به قيود واقعيه بين مطلب به بهوا كه جدال في الله يعني جدال بالباطل كاسبب ان مدايت و كمّاب منير كا حاصل نه ہونا سے پھرای کے ساتھ ایک بات اس جگہ یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ الم سے مرادجس میں ہدایت و کماب منر بھی داخل بے مطلق علم نہیں کیونکہ جدال بالباطل کے ساتھ مطلق علم کا اجتماع تو ممکن اور مشاہدے بلکہ یہاں وہ علم مراد ہونا چاہیے جو کہ جدال بالباطل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے پس یہاں علم سے خاص علم یعنی حجے و نافع مراد ہے۔ اب يهان علم كي فضيلت معلوم مونى كالمصحح ونافع كيسى قدركي چزب كرجدال بالباطل اس كرساته جمع نہیں ہوسکتا اور جوخص علم میچ و نافع ہے محروم ہے وہ جدال بالباطل جدال فی اللہ میں جو کہ جدال بالباطل کا اعلی فرد ہے پیش جاتا ہے اور جدال بالباطل كاندموم ہوناسب كوسلم ہے قوجس چیز براس سے بچناموقوف ہاس کی ضرورت کا انکارنیس ہوسکا للذابید سنار نابت ہوگیا کہ علم نافع علم حج کی مخت ضرورت ہاور یہاں سے ا یک بات اور بھی معلوم ہوگئ کہ جب جدال بالباطل علم سے کے ساتھ جع نہیں ہوسکتا تو جولوگ باوجود علم سے و ہدایت وکتاب منیر کے حاصل کرنے کے مجرحدال بالباطل میں مبتلا دیتے ہیں یا توانہوں نے ان نتیوں کو مجھ کر عاصل نہیں کیا یا اگر سمجھ کر حاصل کیا ہے تو جدال کے وقت جان بو جھ کران سے اعراض کر لیا ہے در نہ اگر وہ ہر وقت ان تیزن پرنظر رکھتے اور پوری طرح عمل کرتے اور کسی وقت کسی مسئلہ میں ان سے اعراض نہ کرتے تو وہ برگز جدال بالباطل میں مبتلانہ ہوتے خوب سمجھاو۔

# سُوُرة الاَحزَاب

بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ

وَ الله تعالى في كم فخف كسيد من دودل نبيل بنائ

**تفیری نکات** ایک شخص میں دودل ممکن میں یانہیں

ماجعل الله لوجل من قلبین فی جوفه لیخن شداتها لی نے کم آد کی کے اندردول ٹیمیں بنائے۔ اس کا جماب کی آئے ہی ہے کہ اللہ اخبار کی ٹی خواہش کی کی نے اس کے پیٹ کو چی کر تو نمیں ور محفاظش قیاس اور مگان سے بیچ کم لگا دیا ہے کہ اس شخص کے دور ل جیں و مکن ہے کہ اس شخص کا دل بہت تو ہی ہواں لیے دو دل ہونے کا شبہ پوکیا ہو بیچ جواب آو بطور متع کے جارب بیے ہے کہ آر آن میں ماجسل میڈ مان مان کا میں میں مان کے دور النہیں بنائے اس سے کہاں الازم آیا ہے۔ جس کا حاصل ہے کہ دور ل آر آن کے وقت تک خدائے کی کے دور لٹیمیں بنائے اس سے کہاں الازم آیا کہ آئے مدد مجمع کی کے دور ل نہ بنا کی گے لیس اگر میدا تھ تھے تھی ہوت بھی آر آن کی کھی آن کے لگان ٹیمیں۔

اخبار میں شائع ہوا کہ امریکہ میں ایک شخص کے دودل ہیں اوراخباروں کو آئ حکل ایسا بھیے ہیں چیےو تی آ سائی چاہئے تو بید تھا کہ اس نبر میں افتال کیا جا تا گرووا خباری نبر تھی غلط کیے ہو سکتی تھی بعض مسلمانوں کواس نبر ہے قرآن برافتال ہوگیا کہ آن میں بڑا گیا ہے

ماجعل الله لوجل من قلبین فی جوفه ''کرتن تعالیٰنے کو آ دی کے دودل نیس بنائے'' ترجمہ:اے نی آپ اپنی بیٹوں نے مادی کدا گرم دیندی زیرگی کا بیش اوراس کی بہاری جاتی ہو۔

## حضرت عا نشهر ضى الله عنهاكى فطانت

#### ان کے اس جواب مے صنور علیہ کو کہ بہت سرت ہوئی کیونکہ آپ کوان سے بہت جمہتے تھی۔ عش**ق و**محیت

ا مادیث میں آتا ہے کہ حضرت ماکشے حضورکا فائل آس وقت ہواتھا جب کیریہ چیسال گیتیں اور حضور کے گھریش جس وقت آ کی تھیں اس وقت ان کی عمر فیسال کی تھی فاہر ہے کہ نوسال کی عمر بی کیا ہوتی ہے ہمدوستان میں تو فوسال کی اگر کی شوہر کے پاس جانے کے اور گھر دادی کے قابل ٹیس ہوسکتی گھر عرب میں شوونما

ین کہا ت میٹی کر پیسے صفور گوان سے جب تھی دو بھی صفود کا عاشق تھی پنا نچہ بید جواب دے کر طرش کرتی ہیں کہ یا رسول انشد میر کی ایک درخواست ہے فر ایا دہ کہا ؟ کہا وہ یہ کہآ ہے ہیر سے اس جواب کو دو ہر کی از وائق سے بیان نہ فر مائے گا صطلب بیقا کہ کئیں بھر اجواب س کر سری تظلیہ شم سب بھی کہد کی اور دہ چاہتی ہیشی سرب اپنی اپنی رائے سے جواب دیں آو اچھا ہے مگن ہے کہ کی کرائے دریا لیسے تھی کی اور دہ والگ او دو اور الگ او دواد اور تقویل کی اتعداد نے کھی اور جائے مگر صفور کے اس درخواست کو متطور ٹیس فرمایا اور ارشار فرمایا کہ اگر کوئی تھی سے ہو شفر کی کہ مقداد نے کی اس درخواست سے ان کا میٹ کر گے صفواح اور گیا کہ دو اور ساچھی کہ حضور میں

و سرعت اسران الدور و سنت المساون ب ارتف و الدورون المدورون على الدورون الدورون في المساونة و الدورون جوانت شريك بين وه كم موجادي الواتي المساون المساون و الدورون كساته براني كا تصدر شرقا بلكه البين لمثل مجال كا لقسر تفار كرمنور تنها ميرب في لما يول ادرائ تمنا على عاش معذور و ومنا بها يك رشك تو يوخا

ایک رنگ بیتھا کہ حضرت ام جیدیٹ نے ایک دفید حضور کے حوض کیا کہ یارسول اللہ آپ میری بمن سے شادی کر لیجے حضور کے فرمایا کیا تم کو میدگاراہے؟ آنہوں نے کہایا سول اللہ شما آپ کے پاس الم کمائی ہوں نہیں بلک اب بھی میرے شریک بہت ہیں تو اگر اس خبر شریع کر بھن شریک ہوجائے تو اس سے بہتر کیا ہے

غیروں کی شرکت ہے بین کی شرکت تو مجراہوں ہے حضور نے فر مایا کہ بیر سے داسطے علا کی بیں۔ عشق کا ایک رنگ بید بھی ہے جو حضر ہام جید بیش بھی تھا کیونکہ وہ بین کا سوئی مورنا بھٹ اس لئے گوار کرتی

ں ہابیداری میں کا بھی جو سرح انہ ہیں ہیں۔ تھیں کہ میری بہن کو بھی حضور کے مال تقل ہو جائے جواس کے لئے سعادت آخرت کا سب ہواں سے صاف معلوم ہوتا ہے کر حضرت ام حدیثہ ؓ آپ کے قتل کی تق قد روان تھیں۔

بہر حال جب بدآ ہے تخیر مازل ہوئی توسب از داخ نے حضوری کو افتیار کیا دنیا کو کسے بھی افتیار ٹیس کیا اس سے مجی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور حلی الشعابی ملم کے ساتھ کس درجہ کی مجب تھی کہ قرد واقد اور تنگی مٹس ر بنا منظورتقا گرخنورے علیحد گی منظور نتھی۔ چنا نچہ اس مجت ہی کی دجہ سے ان کوئی تعالی نے جہنم وغیرہ کی دھی نیس دی بلکہ سرف اس سے ڈرایا کہ دیکھوئٹی تم توضورا پنے سے بلیحدہ ند کر دی اور تم بینہ بھینا کہ اگر تم کو اگ کر دیا تو ہم سے بہتر میں بیاں کہ اس سے بلیس کی خوب بھولو کہ اگر حضور کے تم کو طلاق دے دی تو تق تعالیٰ قاد بڑی کہ دوتم سے بہتر میں اس منطق کو سے دیں عسسی دبدہ ان طلقہ کن ان بیدلدہ او واجا خیروں منسکن بیرة ابتدالا ان کی غیر برے کا قر کھا آ کے اس غیر ہے کہ تفصیل ہے کہ وہ بیمال کہی ہوں گا۔

## نقشبند بياور چشتيه كےالوان ميں مناسبت

فرمايا الراغلم كومضا مين علميه من وه لذت آتى به كدكسى بيزيش ثين آتى جب كوكى نياعلم حاصل بوتا ب تو والشسلطنت بفت القبم إس كسماسة كردملوم بوتى به جبتى تو كيته بين

تابدائی برگرا پروال بخواعد الزبد کار بجال بے کار ماید یقیعاتر کوئی تعالی اینا فواس مات بر تمام دیا ہے کا موں سے بے کار فرماد سے بیل کا ہوا گر قو مجدوب کیا غم بری کا مآمد سے بیکاریاں میں

(اک شمن شرفرمایا) ویسفون فیها کاسا کان مزاجها زنجیبیلا مرحقات می از این این می کاست کاسا کان مزاجها زنجیبیلا

اس کے متعلق میر سے قلب پر پیلطف واردہ واکد بیوجت کی دونیتوں کا اون ہے کا فور بادوالمو ان ہے اور دیمیل کونیست شوق سے مشاہبت سے کیونکہ شراب دیمیل آمیز اس اون مجت کی صورت سے کیونکر دیمیل حامالمو ان ہے اور شوق میں حرارت والنج اب بین ہے الجباؤلد اس کے مناسب ہے جیسا کر نیست اُس شمل پرووڈموں مون مون مون مون مون

کا فرداس کے مناسب ہے ہی آنشیزند مید کو ہال شراب کا فرد نیا وہ ملے گی اور پیشتریکرشراب زئیمیل زیادہ۔ اور دیکھتے چیسے یہاں نسبت سکون اور نسبت حشق کے آخار مثلف جین ای طرح وہاں بھی ووٹوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا چیک نسبت سکون علی غلامی مجلی ہوتا ہے اور اکسی اختیار اور ادا وہ قائیس ہوتا تو ان کے

سطے ملے سامید دورہ ہونہ ہت وی مل عبد وی اورہ ہدارا کہ دوخودہا مشراب بین اور اور اورہ سے اور اورہ ہے۔ واسطفر مایا گیا یشسر بیون میں کسام کان مزاجھا کافودا کر دوخودہا مشراب بینک گے۔ شم کام اس کافورہ کا اور نہید سطح میں میں میں میں کہ میں کہ دوسرے میں الام ان کو چائمیں کے کہ دہال بھی ستی کی اس مزاجھا زنجہ بیلا میں دورہ اور بیسقون میں جوفر ق ہے وہ المی وون کی تخریجیں۔ میں میں دین کے کیونکہ بیشور بون اور بیسقون میں جوفر ق ہے وہ المی وون کی تخریجیں۔

ش چرکہتا ہوں کہ میں نے اس کوتنجر کے طور پر بیان فیمیں کیا بلکہ اعتبار کے طور پر اہل لطاخت کے مناسب پیلطیفہ بیان کیا ہے کہ کا فوروڈ محمل کوان دولوں آمیتوں کے دیگ سے مناسبت ہے اور چیسے کا فوروڈ محمل جنت میں شراب کے ماتھ ملائے جائیں گے جس سے شراب کا اصل اوران کا فرع ہونا ظاہر ہور ہا ہے ای طرح بہاں تھی اصل مقصود مجب (الی ) دولوں عمل مشترک ہے اور کو وہ کوئی مجی ٹیس (المرق اداریق سے ۲۲۰۲۲)

## يْنِسَاءَ النَّيْقِ مَنْ يَانْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهُمَا الْعَكَابُ ضِغْفَيْنُ وْكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللهِ يَسِنُرُ

## تفيري لكات

نی کی بیبیوں سے زنا کا صدور نہیں ہوتا

فاحشه كآفسير جانئے سے بہلے سننے والے كاذبن ثبايداس طرف نتقل ہوكر فاحشہ بے مراد نعوذ باللہ ناہويا در كھو نبهاءليهم السلام كي بيبول مين اس كاشه محي نهين بوسكماس لئے كه جناب ارئ تعالى كاارشادے البطيبات للطيبين نی خود یاک ہوتے ہیں ان کے لئے بیمیاں بھی یاک ہی تجویز کی جاتی ہیں۔ ہاں کسی کسی نمی کی بیبیوں سے كفر ہوا ے گرزنا کاصدوران نے بیں ہوسکتا اس لئے کہاں ہے منصب نبوت میں خلل ہوتا ہےاوروجہاس کی بیہے کہ انبیاه جس قدر ہوئے ہیں صاحب جاہ ہوئے ہیں چنانچہای دجہ سے سب معزز خاندان سے ہوئے ہیں اور حکمت اس میں بیے کہ جوار فائدانی آ دمی کا قوم پر ہوتا ہوہ دومرے کا نیس ہوسکا اوراس کے اتباع سے کسی کو عارفیس ہوتا اورا گر کسی آ دمی کی بیوی زانیہ ہوتا سے جاہ <mark>س اندح ہوتا ہےاورا گرنماز ندیز ھے یا کفر کرے تو اس کوعر فا</mark>ہے عزتی کاسبب قرارتیں دیا جاتا اس لئے فاحشہ ہے مراد زنا تو ہوئیں سکنا بلکہ فاحشہ میں دے مراد ایذار سانی ہے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس لئم كه قصه استكيزول كابيه واقعا كداز واج مطهرات نے حضور صلى الله عليه وللم سے زیادہ خرج ہانگاتھا چناچہ اول آ تیوں شریاس کی تصری بھی ہے ان کے نتین ترین المحیوۃ اللدنیا اس سے حضورصلی الله علیه وسلم کو تکلیف ہوئی اوراگر فاحشہ ہے مراد زنا ہوتا تو اس کے مقابلہ میں آ گے عفت کا ذکر ہوتا ہے حالانكماس كےمقابله ميں بيار شادفر ملاہ و من يقنت منكن للّه ور سوله اور حضور صلى الله عليه و كم كي ايذار سانى کوبے دیائی اس لئے فرمایا کدا ہے محس کو تکلیف پہنچانا ہے دیائی ہی ہاں واسطے کہ جس کے حقوق کے بہت سے ختفی موجود ہوں اس کے حقوق کو ضائع کرنا ہے حیا کی ہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بہت سے مقتصیات موجود تنصاس لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ایذ آبے حیائی ہوئی اور بہاں ہے بیجی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ك كناه (نافر ماني) تو بطريق اولى بے حيائي ميں وافل موں كے پس ثابت ہو كيا كم بركناه بدحيائي كيكن تصوصیت کے ساتھاس کااطلاق ان گناہوں پرزیادہ آتاہے جس کوآ دمی چھیاتا ہے۔

## نِسَآءَ النَّبِيَ لَنَّنُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِن اتَّقَيْثُنَّ فَكَ تَخْضَعْرَ، بِالْقَوْلِ فَيُطْبِعُ إِلَّذِي فِي قَلْمِهِ مُرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْمُ وَفَّا ﴿ تَرْجَحَيْنُ أَ ابِ نِي كَي بِيدِيمَ معمولِ عورتوں كي طرح نہيں ہوا گرتم تقويٰ افتيا كروية تم (نامح مرو

سے) بولنے میں (جبکہ بعنر ورت بولنا پڑے) نزاکت مت کرو (اس سے) ایش خض کو (طبعًا) خیال فاسد) پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہاور قاعدہ (عفت) کے موافق بات کہو۔

# از واج مطهرات کی فضیلت کاسب

اورآيت بانساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن يربيا شكال شكياجائكم يت سي ربه ان طلقكن ان يبدله از واجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية اس کےمعارض ہے کیونکہ اس سے میمعلوم ہوتا ہے کدازواج مطہرات کی مثل بلکدان ہے بہتر دوسری عورتیں ہو یکتی ہیں۔جبھی تک بیار شاد فرمایا گیا۔اگر رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم تم کوطلاق دے دیں تو اللہ تعالی آب کوتمبارے بدلہ میں تم ہے بہتر عور تیں وے دیں گے۔

جواب اس کاریہ ہے کہ از واج مطہرات کی فضیلت تو حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے ہی کی وجہ ے باب طاہرے کما گرحضور سلی الله عليه وسلم ان كوطلاق دےدية اور دوسرى بيبيوں سے لكاح كريكتے توآب ك نكاح كى دجيساب دوان سافضل موجاتين ـ

د یکھنے اس آیت کے نخاطب وہ مورتیں ہیں جومسلمانوں کی مائیں تھیں لینی از واج مطہرات ان کی طرف کسی کی بری نبیت جابی نہیں سکتی تھی مگران کے لئے بھی پیخت انتظام کیا گیا تو دوسری مورتیں تو س شار میں ہیں۔ چنانچاس کے شرع میں بی پیلفظ موجود ہے لسنین کاحد من النساء لیخی تم اور تورتوں جیسی نہیں ہو ہلکہ اور وں سے افضل ہو۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ زم لیجے سے بات مت کرو۔ جب بات کرنا ہوتو خٹک لہجہ ہے کروجس سے نخاطب میں مجھے کہ بڑی کھری اورٹری اورٹٹنی خزاج ہے تا کہ لاحول ہی پڑھ کرچلا جائے نہ ہید کہ زمی ے گفتگو کرو کہ میں آپ کی مجت کاشکر بیادا کرتی ہول جھے جناب کے الطاف کر بیانہ کا خاص احساس ہے۔ جیسا كرآج كل كرسالون ش مورتول كرمضامين نظتے ہيں۔ بيمضامين زبرقاتل بين آفت بي طرح طرح ك

مفاسداس برمرتب ہوتے ہیں بعض لوگ اس پر بہ کہدیتے ہیں کہصاحب بتلایئے کہ کیا فساد ہور ہاہے ہم کونو نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کداول قو ضادموجود ہے اورا گرتم کونظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ بہت قریب آ کے جل کر بیہ لېچه کچه رنگ الاو سے گاس وقت سب کومعلوم بوگا اور مجھ کواس وقت معلوم بور باہے جسے کہا گیاہے من ازآل حسن روز افزول كه بيسف داشت داستم كمعشق از برده عصمت برول آرد زليخا را الل نظر شروع ہی میں کھٹک جاتے ہیں کہ یہ چیز کس وقت میں رنگ لائے گی اوراس کی دلیل بھی خوداس آ يت بى مسموجود بكه فلاندخضعن بالقول ك بعدى اللونتي فرمات بين فيطمع الذي في قلبه موض كراكر خضوع في القول يعنى زم لهجه سے بات كائي توجس كي دل ميں روگ باس كي دل ميں الالج پيدا موگا اور دہ لہجہ کی نرمی ہے بہجھ لے گا کہ یہاں قابوچل سکتا ہے پھر دہ اس کی تدبیریں اختیار کرے گاد <u>کی</u>ھئے خود حق تعالی اجدی زمی کابیا ثر بتارہ ہیں بھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اس اثر کا افکار کرے میں اپنی طرف ہے تونہیں کہدر ہا ہوں بلکہ الفاظ قرآنی صاف بتاتے ہیں مورتوں کا مردوں سے زم گفتگو کرنا بیاثر رکھتا ہے کہ ان کے دلوں میں طبع پیداہوتی ہے۔ پھراس پربھی بسنہیں کیا ہلکہ اس کے بعد پر پھر بھی ہے وقلن فولاً معروفاً جس کا ترجمہ ہیہے کہ جب بات كروجي توالي بات كروجس كوشر بيت مي احيها مانا كميا مو- ايك توبيركه بيضرورت الفاظ مت برها و کیونکہ شریعت اس کوکسی کے لئے پسنز نہیں کرتی ۔ شریعت نے کم بو لنے ہی کو پسند کیا ہے۔ دوسرے بیکہ ہر بات کو سوج كركبوكوكى بات كناه كى مندسے نذكل جاد مے مختصر ترجمه عروف كامعقول ہے توبيه عنى ہوئے كه معقول بات كہؤ معقول بات دہی ہوتی ہے جس سے کوئی برانتیجہ پیدانہ ہوجب ٹابت ہو چکا کہ لیجہ کی ٹری ہے بھی مورتوں کے لئے برانتیجہ پیدا ہوتا ہے تو محبّ پیار کی باتوں سے کیوں برانتیجہ پیدا نہ ہوگا جس کو آج کل تہذیب میں داخل سمجھا گیا بتواس فتم كى باتنى مورتوں كے لئے معقول نہيں بلك مامقول بين اوريي كي تبجب كى بات نہيں ہے كم ايك بات اس کے لئے معقول ہواور دوسرے کے لئے نامعقول ایک کے لئے تختی ہے بات کرنا اور بے رخی ہے جواب دینا معقول ہوسکتا ہےاور دوسر ہے کے لئے نامعقول تہمارے لئے بینی مردوں کے واسطے یا ہمی کلام کامعقول طریقہ یہ ہے کہ فرمی ہے بات کروکسی کو تحت جواب نیدو روکھاین نہ برتو۔اورعورتوں کے لئے معقول طریقہ یہ ہے کہ اجنبی

> کے ساتھ ترقی ہے بات نہ کریں اور تخت ہے جواب دیں اور د کھا برتا ذکریں۔ اور تو ت وہ ہے جس ہے بقد ر کھا ہے گزر ہو جاد ہے کچھے فاضل نہ ہوا وراس میں شک خییں۔

از واج مطهرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں

از واح مطہرات مجمی آل گئی تیں وافل ہیں۔اس لئے بیدہاان کو بحی شان بھی اورای طرح ذریت بھی وافل ہیں بلکہ اسم منتخضا ہے لغت ہیں ہے کہ از واج تو آل گئی تیں اصالفہ دافل ہوں اور ذریت طبیعًا دافل ہو کیونکہ آل کہتے ہیں اہل ہیت کہ لئی گھر والول کا اور گھر والوں کے مفہوم شین ہیدی سب سے پہلے دافل ہے۔ کی بیا جان ٹیس ہوسکا کہ ذریت تو آل میں وافل ہوں اوراز درج وافل ندہوں۔ بعض لوگول کو ایک حدیث ہے شہرہوگیا ہے۔ وہ یہ کہ حضور سلی الله علیہ وملم نے ایک دفعہ حضرت علی و فاطمہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عامیں واضل فر ایکر فریایا۔

اللهم هؤلاء اهل بيتى كراك اللهيميرك اللبيت إس

اس یعض عمل مندول نے بیس مجا کدا ذواج سلم استان بیت میں وائل نیس مالانک مدین کا مطلب :
بیس کراے اللہ بیت میں سرے الل بیت میں سائی کوئی انسان بید الله لینه ب عند کم الوجس اهل
البیت و بعظه کم تعلیم والی گفتیات میں وائل کر لیاجائے۔ یہال حصر منصود فہیں میں کہا اللہ بیت ہیں اور
ازواج مطہرات اللہ بیت میں بین اور بیرجوال حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ جب حضور نے ان حضرات کو
عماہ میں وائل فر ما کر بیرد کا کی آوام ملر شی اللہ عنہ اللہ عنوال اللہ بیٹھی کا میں کہ میں اس کے ساتھ حیال فرم اللہ بیٹ تو آپ نے فرم کا میا کہ میں وائل اور اس کے ساتھ حیال فرم اللہ بیٹ تو آپ نے فرم کا میں میں اس کے ساتھ حیال فرم اللہ بیٹھی تھے۔ ان کے ساتھ حضر نے ام مل یہ کو مجاء
سے الل بیت میں وائل ہودوم سے حضر ت الح اعظر حتام مل شیے ایکنی تھے۔ ان کے ساتھ حضر نے ام مل یہ کو مجاء
میں کیکر دوائل کیا جاسکا تھا۔ بیڈ افظالات کیا جائیا ہے۔

اصل معا کے لئے دلیل اول تو افت ہے کہ آل جم میں از واج اوال وافل ہیں۔

دوسرے قرآن کا محاورہ یکی ہے تی تعالی نے ابراہیم علیدالسلام کے واقعہ ٹی جب کد ملائکہ نے ان کو ولد کی بشارت دی اور حضرت سرارہ کو اس بشارت پر تجب ہوا المائکہ کی طرف سے بدقر ل نظل فر مایا ہے۔

قالوا اتعجبين من امرالله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. (نسوا، في القرآن)

ران المُسْلِدِينَ والمُسْلِدِينَ والمُسْلِدِينَ والمُوْمِنِينَ والمُؤْمِنْتِ وَالْفَوْمِنِينَ وَالمُؤْمِنْتِ وَالْفَيْدِينَ وَالْفَيْدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالمُتَعَالَقِقِ وَالمُوْمِنِ وَالْمَالِينَ وَالمُتَعَالِقِينَ وَالمُتَالِدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّالِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالمُعْلِدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالصَّيدِينَ وَالمَالمِينَ وَالمُعْرَقِينَ وَالمُعْرَقِ وَالْمُولِينَ وَالمُعْرِينَ وَالمُعْرِينَ وَالمُعْرِينَ وَالمُعْرِينَ وَالمُعْرِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرَقِينَ وَالمُعْرَقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالمُعْرَقِينَ وَالمُعْرَقِينَ وَالمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْرِقُونَ وَالْمُعْ

مرداد رمبر کرنے والی مورشی اور خیرات کرنے والے مرداد و خیرات کرنے والی مورشی اور روزہ وار مرداور دوزہ دار مورشی اور تھائے والے مردا پی شہوت کی جگہ اور تھائے والی مورشی اور یا دکرنے والے مردادشد کو بہت اور یا دکرنے والی مورشی تیار تک ہے ضداد نمانقائی نے ان سب مردول و موراتوں کے لئے مغزے اور اج بڑا

### اسلام اورا یمان ایک ہی چیز ہے

اسلام اورائمان ایک می چیز ہے حمر برعمل کے دود درج ہوتے ہیں ایک ظاہری اورایک باطنی۔ ای طرح اسلام زبان سے افرار کرنے کا نام ہے اور ان کا دل سے مانایہ ایمان ہے و اسلام افر اردواور ایمان تعمد این تھی بیو سب سے مقدم شرط ہے کہ افر اوقو حید درسالت زبان سے کرنے اور دل میں انکی تقدیق ہی ہو کیونکہ بیاصول عمر سے سے البتہ اعمال عمی آن تکلی کوتا ہیاں کی جاری ہیں اس کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے ایک بیزی فیرست ہم کو بتلادی ہے اس کو کہاں حذف کردیا گیا۔

مورتوں کو بھی فرماتے ہیں والقا نمات (اور قواضح کرنے والی مورتیں) مورتوں کو قواضح حاصل کرنے ہیں نیاد دکوشش کرنی جائے کیکٹکہ کرور کا محبر اور بھی نیادہ پراہے۔

آگرماتی ہیں والصدفین والصدفات اور کی ایر الے والے مرداور کی ہوئے والے مرداور کی ہوئے۔ یہ گا آئ کل بہت بزامر ٹن اوگوں شماہ و گیا ہے کہ بات بات میں جموث ایر لئے ہیں اور اگر کی کی تھی کہیں سے تو کسی قد ونکسسر جن لگا گرخصوصاً اگر کوئی عجب مضمون ہوتو اس پر قوجب تک حاشید دلگا وی اس وقت تک چین ٹیس آٹا ٹ گر ہے بہت بزامر ش ہے اس سے دل سیاہ ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کر جمود نہ یو لئے ہولئے انسان کے یمال کو ایشن عمل شار ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں ای کا حق تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دین کے لئے کن کن چیز دل کی خرورت ہے۔ فرماتے میں

ان المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات والقانتين والقنت

لیخی اسلام کے کام کرنے والے مرداور اسلام کے کام کرنے والی عورتش اُنیمان لانے والے مرداور ایمان لانے والی مورتمی نُر مائیر داری کرنے والے مر واور نم ائیرواری کرنے والی عورتش \_ معالمہ میں مدال میں اور اس کا مدہ تہ تات کھی شد میں جو سر معالم میں مالان سام اور میں ک

معلوم ہوا ہے اسام وائیمان کے بدومفت توت مجی ضروری۔ جس کے معنی میں اطاعت یاعا ہیزی کے اگر پہلے معنی بیں تو مرادیہ ہے کہ تمام احکام میں اطاعت کرتے ہیں اوراگر اس کے معنی بھوسکے ہیں تو بیقاب کی اطاعت کا بیان ہوگا جس شمی ایک بری بھاری گٹاہ کا طالات ہے جوتمام کہاڑ کی جڑ سے بیٹی تکبر تمام مضامرد بنی اور تدنی کی جڑ مجل کمرب خصہ اور فیب اور دسر عرض تمام برے اطلاق ای سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کسی جمار کو بادشاہ ہے مسد کرتے ہوئے کی نے ند یکھاہوگا کیونکہ دفریب اپنے کونٹیر جھتا ہے۔ اس قائل ہی ٹیمیں جھتا کہ بادشاہ کی آر زد کرے۔ جوابیخ آپ کو بادشاہ کے کالق اور قائل تجھتے ہیں نوبی بادشاہوں سے صد کر سکتے ہیں۔ ای کامام تکبر ہے کہا پی طرف کی کمال کومنسو ہے جی میں قبالی شاندنے ان تمام مفاسد دیں اور تھ کی کی اصلاح کے لئے تواشع اور عاج کی کی گئیٹم وی ہاور قاضع صرف ای کا نام ٹیمیں ہے کہ زبان سے اپنے آپ کو برا جملا کہ لے بلکہ قاضع اور عاج کی کی انتیام وی ہے اور گھرم صرف ای کا نام ٹیمیں ہے کہ زبان سے اپنے آپ کو برا

والخشعين والخشعين والخضيف (اوختوع كرك والمسروان فرخوع كرك والي مورش) خشوط كمية بيل عكون كه بيشال حقل كواور جوارج دور وول كواس كو بميت قلب وجوارح كيتج بين مشال نماز شرخشوط ضروري بيشتي دل سأكن بوكه خيالات اوهراوهر پريشان شده اوراعشا، وكي ساكن او پريت بول اور و در سه اوقات من خشوع اس طرح بوتا به كه واقع كم ساتيسكول اوروقار ملا بوچ مجدول بين شد بور يعن لوگ قواشخ كرچ مجدور سيمو جاح بين مين تقالي اس كوش فريات بيس كذا اض كرساتيسكول اوروقار ملا بوچ محول اوروقار وگل جائيسة

برب نسون من المعتصدة في والمعتصدة ان اور مدقد دين والمعرد اور تورثس صدقه كالتحم اس لئے فر ما يا بعض والد مت و مبت زباني ہوتی ہے۔ لوگوں كي نسبت ومجت زباني ہوتی ہے۔

گرجان طلی مضاکتہ نیست ورزر طلی نخن ورین ست (لیخی اگرجان ماگوتو مضاکتی بیسے اوراگر مال ماگوتو اس میں کلام ہے)

زبان بہر دو مرے رہے ہوئی گرخیوب کے نام پر ٹریق کرتے ہوئے جان گئی ہے معلوم ہوتا ہے کران کو خدا ہے جب ہی ٹیس ہے۔ اگر مجب جازی کھریا گئی ہے قو دے دیے ہیں اور پہلی تھر باہری پر واہ ٹیس ہوتی ہے کہیں خدا کی مجب ہے کہ خدا ہے نام پر ٹریق کرنے میں باو جود وسعت کے سوچنا اور تا کی کرتا ہے۔ اس لئے فرباتے ہیں خبر خبرات مجی کرتے دہا کروتا کدونیا کی مجب دل سے کم ہو۔ آن کا کل ہماری تو ہد نیک معرف میں خرج بھی کرتے ہیں تو بہت ہے مصارف میں سے ایسامعرف افتیار کریں گے جس میں فخر و مہاہات ہو۔ بیہ آج کل کے دیداروں کی کیفیت ہے۔ افلاس آو آج کل بالکل ہی ٹیس رہاالا ماشاءاللہ۔

## ایک مخلص کی حکایت

شی نے ایک بخلس کی حقایت نی ہے کدہ ایک سالم کے دعظ میں آئے ادرایک بزاردیے کا اور اللہ بالدویے کا اور اللہ بالدوی کا دورات کی داور میں میں میں میں اور اللہ بالدویے کی اور میں اختار کے اس نے جود کے اکا کہ اس اختار کی اور میں اختار کے اور اللہ بالدویے کے دورات کے اس کر دیتے ہے۔ اب تو کو اللہ اس کر دیتے ہے۔ اب تو کو کو اللہ بالدوی کے دورات کے دورا

اس وقت چونکدو گول کی تعریف کی وید سے اطلاع میں کی بوتی تھی اس لئے میں نے واپس کر گئے جس پر لوگوں نے بچھے خوب پر اجما کہ لیااور نشس کی اصلاح ہوگا اب جہائی میں برد پید لے کرحاضر ہوا ہوں ان کو تھول بچئے نے طوع اس کا نام ہے تو صاحبو اصداف میں اطلاع ضرودی ہے۔

مىلمان فیخش گوان تئام گناہوں ہے پچنا چاہئے کیونکہ بیٹھی ای زنا کے حش بیٹی اوراس کی حفاظت پوری طرح پر دہ ہے یونی ہے گرخت افسوں ہے کہآئی کلی کا نوجمان اس کوئی اٹھا دینا چاہتا ہے کمرییان کی بدی بھاری تقلقی ہےا گرفعہ نئو اسروالیا ہوگیا تو برکا تخت دشواری پٹر آئے گی۔ \*\* کہ رہے ہے کہ کہ دیا ہے کہ دورہ کے رہے ہے کہ کہ رہے ہے کہ رہے ہے کہ رہے ہے کہ رہے کہ رہے کہ کہ رہے ہے کہ رہے

ذكراللدكي ابميت

ان سب کے بعداد شاوفر ہاتے ہیں والملہ انحریین اللہ تخییرا والملہ انحرات کیٹن اور وہ لوگ جو ضدا تعالی کو بہت یاد کرتے ہیں اور دو توریشی جو ضدا کو بہت یا دکرتی ہیں گویا اب تک چننی ہاتوں کا بیان تھا ' وہ سب بحز کہ روختوں کے ہیں اور بیدان کے لئے پائی ہے کہ یہ سب ورخت ایمان واسلام و توتوت و خشی ہو صدقہ و عفت کب بار آ در ہو کئے ہیں بجہ ان کو ضدافاً کی بیانا جائے اور بیٹر جرسے کہ آ دی کتانا میں وائے ہیں۔ کیوں نہ ہوگراس میں چنگی ای و دقت آتی ہے جب ذکر الڈیکی کرتا ہواور اس کے اپنے رائی مثال ہے جیسے ہے جز کا چول کہ اس وقت تر وہزار دیا تو ہے گوشوری میں مرکم کلوا ہائے گا۔

اس كے بعد قرباتى بين اعد الله لهم مغفرة واجوا عظيما كران اوگوں كے خدات الله في م منفرت واجر عظيم تاركر ركھا ہے حاصل ہيے كراپتے دين لوجودرست كرنا چاہدوان يا تو ل كو حاصل كركے اس كے بعد ستحق اجرومنفرت وگا (خعب الا كان)

امورمعاشیہ میں بھی احکام کی پابندی ضروری ہے

فربال کدادگام نیون مرف محقاق بدهاد دی نیس بین بلد ایم کامورهاشیش مجی ان کا پائد کها کیا گیا ہے ولیل اس کی صافحان لعوص و لاهؤ عند الغ اور اس کا سبب نزول ہے۔ دی صدیت تا پیروو وشورہ قائد کھم اور صدیت بریرہ سے اس تغییل کا تا میر ہوئی ہے کہ ایمول نے حضور علی اللہ علیہ ولم کے ارشاد محقاق لکام معیث کے بارے بیس عرض کیا کہا ہے خاد اگر فرماتے ہیں یا تھم۔ آپ نے فرمایا سفازش۔ بریرہ نے کہا بھی کو تو ل نیس۔ اس سے تفصیل صاف معلوم ہوئی۔

فروج كامعنى

ظاہدا آر آن میں بے والمحافظ فو وجھہ اور احصت فوجھا بعض جہدا اس انظار فرم ہرب سجعتے ہیں یہ کی حاقت ہے کیونکہ و بی میں انظافر ت شرم گاہ کورت کے لئے موضوع نہیں بکداس کے اصل متی شگاف کے ہیں کتابیۃ بھی شرم گاء کے لئے بھی اول دیا جاتا ہے کی اصل متی کے اعتبارے اس کا استعمال چاک گریاں پڑئی ہوتا ہے۔ چنا ئچہ احصنت فوجھا کا ترجہ ہے کہ مرم بھیا اسلام اس نے گریاں کو دست اندازی فیرے بچانے والی حسن جمن کا مرادف ہے کہ پاک واس تھی کہ کیا تا اس تھی عقوان ہے اس میں متلا ہے كون سالفظ غير مهذب ہاور نف خنافيد من روحنا كامطلب بيت من ان كريان ش وم كرديا ہے جس سے دو صالم بوكش بتلاسية اس شركيا افكال ہے كو محق بيس \_

والحفظين فروجهم كاسليس ترجمه

فرمایا ایک دفعه ش نے مستورات میں وعظ کہااورا آل آیت و المحفظین فروجهم و المحفظت پر پہنچا تو برا پریشان ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں معا الشرقعائی نے دل میں ڈالا کہ اپنی آبروکی حفاظت کرنے والے اورا ٹی آبروکی حفاظت کرنے والیال بیانا موں کہ دیا جائے۔ (حسن العزیزی میں میں میں)

وَاذْ تَكُوْلُ لِلَّذِي َ اَنْعُكُواللَّهُ عَلَيْهُ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ اَمْسِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْدِيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْدِيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْدِيْهِ

عروجه والي الله و عربي بن نفسه في الله مبرياير و تَخْنُهُ التّاسَ و الله احَدُّى أَنْ تَخْسُلُهُ \*

سُنَجِينِ اُورجباً بِالصَّفِى فِي مِلْبِ شَعِيمِ بِاللَّهِ فِي اَلْعَالَمِ كِالوَابِ فِي اَعَامِ كِالرَّ الِغَالِي لِبَا (مَنسِكِ) الْمِيْ وَدَجِت شربِ مِن الافساعة وَالوامَ بِالنِّي وَلَّ شُمِ وَوَ (لِيَّ فِي ) پمپائ موت شغ من الالله تعالى (آخر ش) الحامِ كرف والاقالومَ بِ لوكول (كعلق) سائد يؤكر ترتج شے۔

## تفييري لكات

حضرت زینب ﷺ سے نکاح کے شبہ کا از الہ

اختيار نه فرمايا تفااورامور دنيوبيرش ابياانديشه دونامضا كقهنين بعض حيثيتول سےمطلوب ہے جبكہ اعتراض ہے دوسروں کی دین کی خرابی کا اخبال ہواوران کواس ہے بچانا مقصود ہواس کے بعد جب آپ پراس کے متعلق وحي آئي اور آپ کواس نکاح کے اعرائي مصلحت دينيہ بتلائي گئ جس کاذکر آ گے چل کر لمڪيلا بيڪون على الممومنين حوج الاية ش فرما اكيا بي الاان وقت آب ومعلوم بواكديد فعل ترفيغ من داخل بالذا آپ نے بحر کسی کی ملامت کی پروانہیں فرمائی اور حضرت زینب سے نکاح فرمالیا تو جس خثیت کا اثبات حضور ئے لئے فرمایا گیا ہے وہ خشیت تبلیغ میں نہتی بلکہ اول میں اس نکاح کوشن ایک دنیوی امر سجھ کراس میں سے خشيت تحى اورجس خشيت كى فى دومر انبياء يى كى كى بدو وخشيت فى التبلي باورقريداس كاكمراد ولايبحشون احدا الاالله من خيت في التملي بيب كريخشونه عادر فرمات ين المذين ببلغون د منلت الله الآية پس نه حضور کے لئے خثیت فی انتہائے کا ثبات فرمایا گیا ہے کہ جس سے حضور کے کمال کے اندر نعوذ باللہ کچنقص کاشبہ ہوسکے اور ند دوسرے انبیاء کے لئے ایسے امور مباحد جس خثیت کی نفی کی گئی جس ہےان کاحضور ہےا کمل ہونالازم آتا پس بیاشکال دفع ہو گیااب اس مقام کے متعلق ایک اورشبہ باقی رہ گیا وہ پر کہ بھی مفسرین نے رہے کا کھودیا ہے کہ حفرت زینب سے حضور کے نکاح کی وجہ رہتی کہ حضور سلی الله عليه وملم في حضرت زين كوايك بارآ ما كوند حقر بوع وكي ليا تماس وقت سي حضور كوان سي حبت موكل تقى اور بعض اقوال ثاذه غير متنده الى الدليل التيح كى بناء يرآيت و تنحفي في نفسك ما الله مبديه كى سیر حبت ہے کی ہے گر محققین کے نزد یک بدروایت سیح نہیں کیونکہ و وحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچولی زاد بہن میں اور تجاب نازل ہونے ہے قبل حضور شب وروز ان کود کھتے تھے گھریدا خیال کیے موسکیا ہے کہ اگریددلیل نفی کی سی وہمی کے نزدیکے کافی نہ ہوتو اس کے لئے نفی دلیل کافی ہوگی یعنی اس دمو کی محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دموی بلادلیل محض لا شے بے بلکہ حقیقت ریہ بے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوحضرت زینب کے نکاح کی طرف توجد ہوئی تواس کی وجد بیتی کہ چونکہ حضرت زینے کا ٹکاح حضرت زیدے حضور کی وساطت سے مواقعا مجراس میں طلاق کا واقعہ پیش آیا اس لئے حضور کواس کا صدمہ بھی زیادہ تھا کہ میری وساطت سے ان کو میہ تکلیف پیچی اورحضور حضرت زيب كى كسى طرح دلجو فى كرناجا ج تصاور دلجو فى كالحريقة اس سے احسن نيس تھا كرحضوران ے خود نکاح کرلیں اس لئے حضور نے ان سے نکاح کرنا جا الوگوں کی ملامت کی وجہ سے مناسب نہ مجھا تھا كر پر الله تعالى كے محم سے فكاح بوار يس تحفى فى نفسك ماالله مبديه مس يس فكاح مرادب، كرمجت اوراس كاليك كحلاقريندي بي كدايك مخفى جيزكواس عنوان سارشادفرمايا ما المله مهديه اس معلوم ہوا کہ اخفاء اس چر کا ہوا کہ جس چر کا الله تعالی ابداء فرمایا ہے اور ابداء نکاح کا ہوا ہے تولا بھی جو زوجنه كها مين بياورفعلا بهي اوروو وقوع فكاح بيل معلوم بواكه جس چيز كا اخفاء بواقعاده فكاح تفاكه مبت تو تحفى فى نفسك من مراد تكاح بندكم

و في قصة زينب هذه اشكال قديختلج في بعض الاذهان اريد ازاحته بما افاض الله علينا من بركات الشيخ ادام الله مجده تقرير الاشكال ان الله تعالى قال في حقه عليه الصلوة والسلام وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه اثبت فيه خشية الناس في حضور صلى الله عليه وسلم ثم قال في حق غيره من الانبياء والرسل الذين يسلغون رمسالات الله ويخشونه ولايخشون احدأ الا الله اظهر فيه ان رسل الله كانوا لا يخشون احداً غير الله و هذا يقتضي بظاهره فضيلة سائرا لانبياء عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف بعينه واجاب عنه الشيخ بمالضه ان معنى الآية انك يا محمد انما تخشى الناس في هذا الامر لعدم علمك بان هذا النكاح من قبيل تبليغ الرسالة عملاً ولوعلمت ذلك لم تخش احداً بان الله احق ان تخشاه في ترك التبليغ ولوعلمت كونه من التبليغ لفعلت كماكان الرسل تفعله من انهم كانوا يبلغون رسالات الله يخشونه ولايخشونه احداً الا الله فاندفع الاشكال راسا واساساً كان صلى الله عليه وسلم كسائر الانبياء بعد علمه بكون هذا النكاح من تبليغ رسالات الله عملاً فبا درالي النكاح ولم يخش احداً الا الله وانما خشيي عن الناس و طعنهم في الدين مالم يعلم كونه من تبليغ الرسالات واما بعد ذلك فلا فلمشبت من الآية خشية صلى الله عليه وسلم عن الناس في تبليغ الاحكام حتى يلزم فضيلة مسائم الانبياء عليه بل غاية ما ثبت ان كان يخشى الناس قبل علمه بكون ذلك من جملة التبليغ و بعد علمه به كان كسائر الرسل ٢ ا جامع (تقليل الاختلاء)

وَلا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ \*

عوام کی رعایت کو سمجھنا ہوئے حکیم کا کام ہے

فربایوام کی رعایت نیز حضور سلی الفدهایه کلم نے محکی فربائی چتا نیز بطیح کوکید سے اعدوا قبل رزم ان کی احدیث میں ارشان ہے کو لا قور مک حدیث عقید بابی هلینہ توزیکھے کہآ پ نے لوگوں کوشویش میں پڑنے سے بچایا تھر جہاں اس پڑل کرنے کی ضرورت یا مصلحت تو کی ہوتی ہے دہاں توام کی رعایت نہیں کی جاتی جسے حصرت زینب پڑسی انڈ عندا کرنگار تھیں۔ انڈ عندا کرنگار تھیں۔

مَاكَانَ مُحِينًا أَبِالْكُونِ وَمِنْ يِجَالِكُو وَالْكِنْ تُسُولُ اللهِ وَخَاتَكُم

النَّبِ بِّن وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿

تھیجیٹن ، جم تمہارے مردول میں سے کی کے باپٹیس بیں کین اللہ کے رمول ہیں سب نیول کے تم پر ہیں اور اللہ تعانی ہرچیز کو خوب جانا ہے۔

حسیرن ماهب حضور صلی الله علیه وسلم امت کے روحانی والدہیں

بلکہ اس سے اوالوۃ کی گئی منتبط ہوتی ہے گئیں بعد تقریم تصورے ان شاء اللہ تعالیٰ واضح ہو جائے گا کہ اس سے نہایت صاف طور سے ایادۃ حضور صلی اللہ علیہ دکھی کھی جاتی ہے جس مش کا کام مور ہا ہے۔ اول ایک مقد مصرص کرتا ہوں وہ ہیر کہ فوکا قاعدہ ہے کیکن کے باقی اور مابعد مش افتداد ہوتا ہے اور کئن کا بابعد ایک شیر کا جواب ہوتا ہے جوگن کے قبل سے پیدا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کرزیدا حمیائین اس کا بھائی ٹیمیں آیا۔اب اس آیت بھی غور فرمائے کرکن کے ماقل اور مابعد میں تشاد بھا ہر بھی شمیری آتا اس لئے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کیا تشاد ہے مالانکہ تشاد ہوتا چاہے تو فور کرنے کے بعد بھی تس آتا ہے وہ یہ کہ جب فرمایا حاکمان معجملہ ابدا احلم میں وجالکھ تو اس ہے جب ہوا کہ جب تی تعالیٰ نے ابوۃ کی فئی فرمادی تو حضور سلی الشعلید والدہ ملم ہمار کے تھے کہتے ہے جب جیس ہوں گے اس لئے آ سے گئن سے اس شہر کورش فرماتے ہیں کہ باں ایک قسم کے باپ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ ہیں گئی روحانی باپ ہیں کرتم ہاری روحانی تربیت فرماتے ہیں کہ بال ایک قسم کے باپ ہیں وہ یک کہ رسول اللہ ہیں گئی روحانی باپ ہیں کرتم ہاری روحانی تربیت فرماتے ہیں کہ باکر رسول کی دالات معتمی ابوۃ برمتح بدکی جائے تو کام میں ربط نے ہوگا۔

## از واجِ مطهراتٌ مؤمنین کی ما ئیں ہیں

اس کے فرمایا ہے کہ قرآن مجید ش ہے وازواجہ امھاتھ میٹنی نی کی از دارج مطہرات موشن کی مائیں بیل تو آپ طاہر ہے کہ باپ ہوئے۔ اور پیٹا ہر ہے کہ چاجائشین وی ہوتا ہے جو باپ کے قدم بقتر ہمو ورنہ اس کوفر زندی ٹیس کمیٹے ٹیس سے چاشین اولیا دار علاءامت ہوئے۔

آں خلیفہ زادگان مقبلش زادہ انداز حضر جان و دکش لینی آپ کے شاہزاد بے بلندا قبال آپ کے عضر خاکی سے نہیں ہیں لینی قبی اولا ومراد نہیں ہے بلکہ آپ کے دوح دول کے مبارک مضربے ہیں لینی روحانی اولاد ہیں۔

## ؽؘٳؿؙۿٵڷڒؽؽٵڡؙڹؙۅٳڶۮؙڒؙۅٳٳڵڎڿؘٚڴٵڲڣؽڒ۠ٷۜڝؚۜۼٛۏۿڮۘػۯۊٞ ۊٙڮڝؽڰ

۔ ریکھی میں اور اوم اللہ کوخوب کثرت ہے یاد کرواور میں وشام (لیمنی علی الدوام)اس کی میچ وقف لیس کرتے رہوں

## **تفیری نکات** کثرت ذکرالله کاحکم

يبايهها المذين امنوا اذكروا الله ذكرأ كثيرا لفظاتو جهوناس يمكرات معنول كوحادي بيكه جمارا کوئی مرض چھوٹا یا بڑا' خفی یا جلی ان ہے باہزئیں فردا فردا ہرا یک کا کافی علاج نکلنا ہے۔اب سمجھ لیچئے کہ وہ علاج کیا ہے جواس آیت میں ارشاد ہواوہ ذکر اللہ ہے ذکر کے معنے لغت میں ہیں یا دواشتن اس کا مقابل ہے نسیان لینی بھول جانا۔ یا در کھنا دو طرح پر ہوتا ہے ایک صوری اور ایک حقیقی صوری زبان سے یا دکرنے اور نام لينے كو كہتے ہيں سبق ياد كركولينى بار بارزبان سے يرهواور حقق كہتے ہيں اداء حقوق كو جارے عرف ميں بھى بولا جاتا ہے (تم نے ہمیں بھلا دیا) مراد بیہوتی ہے کہتم ہم ہے میل نہیں رکھتے اور ہارے ساتھ سلوک نہیں کرتے جاہے مخاطب زبان سے یاد کر بھی لیتا ہو جب بھلانے کے معنے ہوئے حقوق ادا نہ کرنا تو اس کے مقابل ذکر کے معنے ہوئے حقوق ادا کرنا ہوائی اصطلاح ہے جس سے بوخص واقف ہے کچھٹر آ اور ثبوت کی ضرورت نبيس توذكرالله بالمعنى الاخيركاتر جمه موااداء حقوق الله ذكرالله حققى اورذكرالله كالمربكا لم يبي بيهذكر لسانی بھی ذکراللہ کا ایک فرد ہے گرناقص اور صرف صوری ہاں اگر دونوں جمع ہوجاویں یعنی اداء حقوق کے ساتھ ذكرلساني بهى موتو سحان الله درجه اكمل بغرض اس آيت مين ذكر الله كو بهارت مرض كاعلاج قرار ويا كياب ا جمالاً تجویمین آگیا ہوگا کہ ذکراللہ کتنے معنوں کو حاوی ہے اگر آپ غورے دیکھنے تو ظاہر ہوجائے گا کہ کوئی خیر د نياو آخرت كي نبيل جواس ميں نه آگئي ہو۔ پس معلوم ہوا كەخقوق الله كى بہت قسميں ہيں جيسے عقائدا عمال ' اخلاق معاملات حقوق الناس حقوق الناس کے لفظ برکوئی صاحب بیشینہ کریں کہ حق العبداور چیز ہے اور حق الله اور چز ۔ وہ بندوں کی طرف منسوب ہے وہ اللہ کی طرف اور دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ حق الله توبركرنے سے معاف موجاتا ہے اور حق العبدتوب سے معاف نہيں موتا۔ (اگرابيا موتا تو پيمركيا تھا بزى مہولت ہوتی کی کامال چھین لیا ہضم کرلیا بھرتو برکرلی) حق العبد میں صاحب حق کےمعاف کرنے کی ضرورت ہے تی ا

ب المعقود (اسائیان دالومعابدول کو پوراگرو) حقق العبادادائیرگناس کی نخالف. بے جوام اللہ ہے اور امراللہ کی نخالفت می عصیان اوراضا عت می اللہ کی ہے تو حقق العباد بھی درامس حقوق اللہ ہیں۔ بیسب قشمین میں حقوق کی اورشرعیت ان می حقق کی شرع ہے۔ (تفصیل الذکر ۲۰ تام ۸۰)

صبح وشام ذكرالهي كامفهوم

اس پر س کرتے تو این بھولد الاتھ و بدوا کے کابیدین اردان کرا و بیک برنایات ہوتا ہے۔ پاس بھی نہ چکو ہفتی جو چیز میں دوا گی زنا ہیں ان کا طرف بھی حقید ندہو۔ شال انگاہ کو کئی اوھر متوجہ نہ کرو قلب کو بھی اوھر متوجہ ند کرو۔ ای طرح ہروقت اس وقت کے احکام عامدہ فاصد کا اہتمام رکھو۔ اس پروگرام کے منصبط ہو جانے کے بعد اب بتا ہے کہ فیجہ کا کونیا وقت ہے۔ جھوٹ بولئے کا کون ساوقت ہے۔ ہارمونم بجانے کا کونیا وقت ہے۔ گرامونوں شنے کا کون ساوقت ہے۔

اعتدال شريعت

بالابتتريت منكنيس باجازت بكرورزش كيخ اجازت بكرمن اولئ بات يجع بهال

تك اجازت ہےا گروظیفہ پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو چھوڑ دو۔ باہر بیٹے کرہنس کو بول کو گرنا جا کزبات مت کرو شریعت میں تیعلیم نیس کہ بیوی کوطلاق دے دو۔ بچول کوعال کردو۔ اور بس ایک کونہ میں بیٹے کر اللہ کرنے لگو۔

## عيالاً، الله يأذنه وسراحامن راعا

تَنْتَصَيْنُ أَلَا وَ بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَمَلَّم ) بم ن بي شك آب كواس شأن كارسول بنا كربيجا ب آپ (صلى الله عليه وسلم) كواه مول كاورآپ (صلى الله عليه وسلم) مونين كوبشارت دينه وال ہیں اور ( کفار کے ) ڈرانیوالے ہیں اورسب کواللہ کی طرف اس کے علم سے بلانے والے ہیں اور آب (صلى الله عليه وسلم) ايك روثن جراع بين-

رسول اكرم عليصية كى ايك خاص صفت كى تشبيه كامفهوم (اس آيت مباركيس) حضور صلى الله عليه وسلم كوايك خاص صفت ميس جراع سي تشييد دى كى بهاوريه بات ياه

ر كھنے كى سے كتشبيد شى مشبد بىكامشبد سے اتوى واكمل مونالازم نيس البندواض واشېر مونا ضرورى سے اس لير حضور صلى الشعليد ملم كوچراغ تشييدي بين سياحمال بين موسكا كرفود بالشاس صفت بين جراغ آب الفل ب يهال سيد شكال بحي مرتفع بوكيا جوبهت لوكول كو صفعه صلوة اللهم صل على محمد و على ال حمد كمماصليت على ابواهيم وعلى آل ابواهيم. يل يش آيارتاب كاس ير حضور يرصلوة كو ابراہیم علیالسلام کے صلوۃ سے تثبید دی گئی ہے جس سے ابراہیم علیالسلام کی صلوۃ کی افضیلت لازم آتی ہے۔ اس اشكال كامنشابيه ب كرتشبيد كے لئےمشبہ به كالفنل مونالازم سجھا جاتا ہے مگر بدیناءالفاسد على الفاسد

ے۔ تشبیہ کے لئے افضیلت مشبہ بدکالزوم ہی غلط ہے بلکہ اس کے لئے مض مشبہ بدکا شہرواوضح ہونالازم ہے، افضل ہونالازم نہیں۔ تتبع موار داستعال ہے اس کی تائید ہے۔ چنانچہ تن تعالیٰ نے ایک مقام پرخو دایے نور کو مصاح سے تثبیدی ہے حالاتکہ یہاں شبہ بدکی فضیلت کا وہم بھی نہیں ہوسکتا فرماتے ہیں

المله نور السموات والارص مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد ذيتها يضيىء ولولم تمسسه نار نور على نور

مشبه به کامشبه سے افضل مونا ضروری نہیں

اس تفصیل سے بیسٹلہ مطع ہوگیا کہ مدھ ہدیے کے مصر سے آخش ، دخالادم تیس مرف شہر واقتی ہونا مورہ کی ہے۔ اس مصنور کو مرابع منے فریانے سے افضیلت مران کا شہر ٹیس موسکا یا افرش اس آیت میں حضوص کی اللہ علیہ کم گزشیہ اردش کی ان کا بالے بیا ہے۔ اوجا در ماصول تشہیر جوناص وصف جرائے میں ہے وہ آپ میس مونالادم ہے۔

حضور عَلِيلَةً كُورٌ فَمَا بِياحِا مُدِيتِ تَشْبِيهِ مُدْدِينِ كَي وجِهِ

اورای سے بیگی دفع ہوجائے گا کہ آفاب یا ہا تاہ سے حضور کو کیوں نہ تنجید دی گئی حالانکہ آفاب تمام منریات میں روشن تر ہاں کے سائنے نہ چا ندگی کو کی حقیقت ہے نہ چراغ کی۔ اورا کر یہ کہا جائے کہ آفاب کی روشنی میں حمارت اور تیزی نے یادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر تگاہ ڈئیس جماسکا اس کے اس سے تخیید ٹیس دی گئی تو چرچا ند سے تخید و سے دی جائے ہے تو وہ بر جہانے او مہد وجود فعہ میسے کہ چراغ میں ایک خاص صف ایک ہے جونہ آفاب میں ہے نہ ما جناب میں اس کے حضور کو چراغ روشن فر مایا گیا۔ بات ہیں ہے کہ جراغ میں تمنی صفیتیں ہیں۔

ا-ایک اس کاخودروشن ہونا۔

۲-دوسرے اپنے غیر کوروثی وینا کہ چراغ کی دجہ اور مرک چیزیں ظلمت نے دوس آ جاتی ہیں۔ ان دوسنوں میں چراغ اور آفاب دو ابتاب سب شریک ہیں۔اور بدود مف آفاب میں بے شک

يراغ عناده إل

۳- تیسری صفت جراغ میں ہیہ براس ہے دوسراج اغ ای کے شل روثن ہوسکتا ہے چنا نچدا یک جراغ سے پیکلز وں جراغ روثن ہوسکتے ہیں۔

یہ صفت خاص چراغ می شم الی ہے کر آ قاب و ماہتاب شم ٹیس ہے۔ کیونکہ آ قاب سے دوسرا آ قاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روشن نہیں ہوسکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آ قاب و ماہتاب دوسری چروں کو منور (بسم الحفو ل) لآ کر دیے ہیں گرمنور (باسم الفائل) نہیں کرتے اور چراغ دوسری اشیا کو منور تھی کرتا

ہاد منور می کردیتا ہاں لیے حضور کوآفا باب و ابتاب سے تشینین دی گئا بلہ جرائ و و تن فر مایا گیا۔ توجراغ کی طرح آب میں محی علاوہ خوادوائی ہونے کے دوسفتیں ہوئیں۔ ایک سیاکہ آب دومرول کومنور

تو چراع کی طرح آپ شن جی علاوہ خودگورائی ہوئے کے دوششیں ہو میں۔ ایک بید کہآپ دومروں کو منور کرتے ہیں دومرے بید کہآپ بعضوں کو منور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں خاہر ہوا۔ اور دومرا کمال انہا علیم الملام میں خاہر ہوا۔ کیکٹرانمیا علیم السلام آپ نے فیش حاصل کرتے ہیں جو مستقل جرائے ہو

کمال انبیاہ علیہم السلام میں طاہرہوا۔ پر مقدانیاہ علیہم السام آپ سے بھی حاصل کرتے ہیں جو مسلمل چراغ ہو گے۔ جیسے ایک چراغ سے دومرا چراغ روش کر لیا جادے وہ جہائے خود مستقل منور ہو جاتا ہے ہی شان انبیاء ملیم

السلام کی ہے۔امت کی بیعالت نبین کیونکہ ام تی سے اندرجونوں آپ کے داسطے ہے آتا ہے دہ اس مستقل نبیں۔ پس آپ انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے لئے بحزلہ داسطہ فی الثبوت کے بین کہ ذی داسطہ مجی اس

کمال کے ساتھ موصوف هیقتہ ہوجا تا ہے اور واقع میں وہاں دوصفتیں ہوتی ہیں۔ ایک واسطہ کی اور ایک ذکی واسطہ کی اورامتع س کے لئے بحز لہ واسطہ ٹی العروش کے ہیں ذکی واسطہ هیقتہ اس کمال کے ساتھ موصوف ہی

نہیں ہوتا بھش مجازا متصف ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقع میں ایک بی صفت ہوتی ہے صرف واسطہ میں اور ڈی واسطہ میں کوئی صفت ہوتی بی نہیں۔ اس طرح امت یاں میں واقع میں صفت تئویر کی ہے تئ نہیں و دھنور کی صفت

ہے کہ امتوں کی طرف مجاز آمنسوب کر دی جاتی ہے بخلاف انبیاء علیم السلام کے کرواقع میں بھی ان میں تنویر کا صفت ہوجاتی ہے گا ہے ہی کا برکت ہے تھی۔

رہایہ کرمنسورے بہتے کمالات میں انبیا چلیم الملام کوفیش چینجے کی کیاد کس ہے۔ قویم کواس کے دالل بتلا نے کی کچھ جاجت ٹیس کیونکہ میں سنلہ الل حقیق کا اینا ہی ہے گرانس ہے جم کے طور پر بنلانے کا کچھ ترس بھی ٹیس۔

جامع كمالات

سوایک مقدماول مجھنا چاہے کہ آ ہے جمع کمالات انبیاء کیم السلام کے جامع ہیں اوراس کی ایک دلیل تو

#### محبت اورخلت میں فرق

## حضور علیہ میں شان محبوبی سب سے زیادہ ہے

حسن پیسف دم عیسی بدینها داری آنچی خوبان بهد دارند او تجاداری اور چنکه بیرمقد بات اقاعیه بین آل کے اگر ان پر پچیقلی ایشکایات واقع بول تو معرفیس کیونکه مقد بات اقاعید سے مامعد کی تلی کردیا تقصور بین اسے اگرام تقصور نیس بینا البغا اس تقسور پرمقد بات عادید سے استدال کرنے میں کوئی مضا کھٹیٹس اور چنگہ اصلی مقصودان مقد بات پرموقوف فیمیں البغا ان کا اقاعی بونا اصلی تقسود شریعی معرفیس \_

> يزيدك وجهه حسنا اذا مازدته نظراً (الرفع والوضع لمحقدمواعظ ميلادالني صلى الشعلييو كلم ١٤٦٣٩٢)

## اِنَّ اللهُ وَمَلَمِ كُتَّ فُيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالِيُّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوْا صَلُّوْاعَكِنْ وَسَلِّمُوْ التَّعِلْيْهُا ۗ

رَحْتَ بِحَيْلُ : بِـ فِنْكَ اللّٰهُ تعَالَىٰ اوراس كَفْرشَة بَى پرورود بَيْجَة بِين اسائيان والوَّم محى آپ پر رحت بيجها كرواور خوبسلام بيخ ريا كرو

#### **تفبیری ککات** درودشریف پڑھنے کا جروثواب بلااستحقاق ہے

جوابيك بارحضورصلي الله عليه وسلم ير درود بيهيج تل تعالى اس يردس بارصلوة وسلام بهيجته بيس (ليعني رحمت خاص فرماتے ہیں)اور دس نیکیاں اس کوملتی ہیں اورا یک حدیث میں ہے کہ دس گناہ معاف ہوتے ہیں بیصلہ دانت گھسائی ہے انسان الله میاں سے دانت گھسائی بھی وصول کرتا ہے۔ ورنہ واقع میں درود میں اس کوثو اب کا كياحق قفا كيجة حضورصلي الله عليه وسلم براحسان تفوزي بى كميا كرنا ہے جوثو اب كااستحقاق موحضورصلى الله عليه وسلم كو جارے درود کی کیاا حتیاج ہے جبکہ اللہ تعالی اور ملائکہ آپ پردرود جیجے ہیں چنانچیخورنص میں ارشاد ہے ان المله ومسلمتكته يصلون على النبي (بلاشك الله تعالى اوراس كفرشة نبي يردرود بيهيج بير) اس من خوداشاره كر دیا گیا که رسول الله صلی الله علیه و ملم کوتو تمهارے درود کی ضرورت ہے نہیں آ پ کواللہ تعالیٰ بن کا درود کافی ہے اور مخلوق میں سے مقدس جماعت ملائکہ کاورود کافی ہے باتی تم کوجوسلو ہوسلام کا امرکیا گیا ہے اس میں تبہارے لئے یمی بات کافی تھی کہتم کواس کام میں شریک کرلیا گیا جوخدا تعالی اور ملائکہ کرتے ہیں اور ثواب مرید برآ س مرزا مظهرجا نجانال رحمة الله عليه نے اس مضمون كفايت صلوة حق كوايك قطعه يس خوب ظاہر فرمايا ہے۔ خدا در انظار حمد مانیست محمد چثم بر راه ثا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مرح آفريس مصطفى بس یعنی نہ حق تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ثنا کا انتظار ہے۔حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے خداكى مدح كافى باورالله تعالى كافلوق ميں سے حضور صلى الله عليه وسلم كي حركافي ب بس اب ہم جوت تعالی کی ثنایا حضور سلی الله عليه وسلم کی نعت کرتے ہیں اس مے مقصود اپناہی فائدہ ہای کوآ گے فرماتے ہیں کہ جیباا پنا فائدہ مدنظر ہے توبس مناجات کرلو۔

منا جاتے اگر خوابی بیال کرد یہ بیتے اکتفا خوابی توال کرد

نیمیں ہونا چاہئے۔ بٹس نے حکایت س کر کہا کہ دومت کے بوریز داند پر انتاکن ارکیا ؟ ایک طریف نے کہا کہ بیہ دانت کھ سائل ہے کئو کرتیر چہائے بٹس آورانت کھ ساتھ ہے (سم اندون کا آن اور ف استان کا کہا گائے ۔ جس ارمول الکیکٹر ارز سر مرحول کا سرکانی کر اس کا سرکار کا راہد کا روز اور کا کہا کہ وہ وہ

## كَلْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا التَّوَّا اللهُ وَقُوْلُوا قَوْلُ سَدِيْدًا هُ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُنَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَكَ

#### فَقَدُ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞

مَتَحْتِیکِمُ : اے ایمان والواللہ ہے ڈرو اور راتی کی بات کہو۔ اللہ تعالی (اس کے صلہ میں) تمہارے اعمال کو تبول کرے گا اور تمہارے گناہ معانی کردے گا اور جوشن اللہ اور اس کے رسول (صلی الله علیہ وکملم) کی اطاعت کرے گاہ دہری کا مایائی کر پنچے گا۔

### **تفیری نکات** مشقت اورا لجھن دفع کرنے کا طریق

حق تعالی شاند نے اپنے بندوں کی اس مشقد اور انجھن کودفع کرنے کے لئے ایک طریقہ نہایت مختصر لفقوں میں ارشاد فر مایاس آید کریس میں جوش نے علاوت کی ہے ای طریقہ کا بیان بیر حاصل ہے اس تقریر کا احدال اور تفسیل اس اجمال کی بیرے کہ اول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ شے تفصود ہیں انحال صالحہ کا حاصل کرنا اور

### خثیت الہی پیدا کرنے کی ضرورت

اس آمام تقریب عملوم ہوگیا ہوگا کی طر بن اسلاح اعمال وجود نوب کا فقد احتاق ہے کہ دائد تمانی کا خود احتاق کی کا مشد احتاق ہے کہ دائد تمانی کا خوف پیدا کہ کو تو اس کے اگر چکر اللہ و قولوا فولا کے دہاں کی در ترق بھی اگر چکر اللہ و قولوا فولا کہ نہاں کی در تقی کو اللہ و قولوا فولا کہ نہاں کی در تقی کو اللہ و قولوا فولا کہ نہاں کہ کہ اللہ و قولوا فولا کہ نہاں کہ کہ احتاق کی اللہ و قولوا فولا کہ بنا کہ کہ استحاد کا متحاد کہ انتحاد کی در ترزیاں سے جو ترزیاں سے ہوئے ہیں اور کے اعمال کہ استحاد کی است

ایک بیر کرموائے لسان کے اور مب جوارت عمل کرنے سے تھک جاتے ہیں پاکس تھک جاتا ہے کو ت
ے چلئے سے ہاتھ تھک جاتا ہے ان اقال سے جوہاتھ سے کئے جاتے ہیں آگھ تھک جاتی ہے زادو و کیسنے
سے محر پر اسان بولئے نے تین مھٹی اگر لاکھ برس تک بک بک کروتو برگز ندشتھ گی۔ یہ بات دومری ہے کہ
بکشرت بولئے سے دل کے اعدر بے دوقی ی پیدا ہو کر بولئے سے نفر سے ہوا ہے لیکن زبان کوئی ضد کوئی
تکان شدہ وگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیائی اقال سب جوارت کے انمال سے عدد میں زیادہ ہوں گے ہی گئا ہی

اس نے ذیادہ ہوں گیا کی قریقافت ہوا دھر ہے یہ کہ ذہان خی برزخ کے جدد میان قلب و جوارح کے گفت کے بعد دمیان قلب و جوارح کے قلب اکل اللہ ہے تھا ہے کہ اور ہے یہ کہ ذہان خی بحث کی اور بیشا بہت نے گئی بھی ہادہ ہے جائے گئی ہے کہ اور بیشا بہت نے گئی ہی ہادہ ہے جائے بیشارع نے تھی اس کا اعتبار کی اللہ ہی کا احتبار کی اللہ ہی کہ کہ خوف ہونے کا احتبار کیا گیا ہے کہ ہے کہ معائم اگر معند میں کوئی چز کے کہ کہ خوف ہونے کا احتبار کیا گیا ہے جوف میں ایک ہونے کی اور آئر تھوک نے قو تھی دور ہیں گئی کہ خوف ہونے کا احتبار کیا گیا ہے جوف میں ایک ہونے کی کہ خوف ہونے کا احتبار کیا گیا ہوف ہونے کہ کہ ہونے کے دور ہونے کیا گئی ہوف ہونے کہ کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ کہ ہونے کہ ہو

چھا نفادت سے کہ تعلقات دو تھم کے بیں ایک اپنے فئس کے ساتھ دوسر سے فیمروں کے ساتھ بوتھلق اخرت مجت عدادت کا ہوگا و میدولت زبان کے ہوگا اور پیغابر ہے کہا تھال صالحہ میں تم کو دوسروں کی امداد کی ضرورت ہے بغیر دوسرول کی امداد کے ہم رکھت تک ٹیمن پڑھ سکتے اس لئے کہ فماز کا طریقہ ہم کو کمی نے بتایا ہوگا اس لئے ہم فہاز پڑھے ایس قرآن اس شریف کی نے پڑھایا اس لئے ہم پڑھتے ہیں روزہ کی فرہنے اور اس

لسان کے کہ یہ یوری نائب قلب کی ہے

ک تاکید اور اس کی ماہیت کی نے بتائی اس کئے روز ہ رکھتے ہیں طائی بذرا تمام اعمال صالحہ اور ان بتلانے سکھلانے والوں نے بالتعلق تو تلا یا نیمی اور و تعلق پیدا ہوا ہے اسان سے اور نیز تعلیم بھی بم کو بذر بعید اسان کے گائی ہے تو اس اعتبار سے اسان کوتمام اعمال صالحہ میں والی بوا کو یا بیتمام اعمال صالحہ بدوات اس اسان ہی کے بم سے صاور ہوتے ہیں۔

جکدد کجر جوارح اور اسان ش اس قدر تفاوت ہوئے اور اسان کوا عمال ساؤے کے وجود علی ایک والی شام ہود کی ہود کی

#### ش چاہذنوب انیہ باتی تی ان کا نست فر مایک ان گائی نگر دان کومی اللہ تعالی تحفر مادیں گے۔ خوف حاصل ہونے کا طریقہ

اب ش آب کوفوف (کرجس سے تمام اندال دوست ہوجاتے ہیں) اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بتانا تا ہوں اور وہ طریقہ کو یا کیگر اور میرسے تمام وعظ کا کو یا خلاصہ ہے اور وہ افی طرف سے ٹیس کہتا بلکہ وہ مجسی تق اٹی تھا کا ارشاد ہے وہ وہ ہے و استنظر نفس ماقلعت لغد گئی ڈکر آ خرت کیا کر واور گرام خرت کا طریقہ ہے کہ ایک وقت مقر کر لوطاً عزتے وقت روز مروبا نافیہ بھے کرموجا کروکہ صواد کیا ہے اور مرکز مم کو کیا چیش آنے وال ہے مرنے سے لے کر جنت میں وائل ہونے تک جوواقعات ہونے والے ہیں سے کوموجا کر مشؤزة الآجزَاب

كه ايك دن وه آئے گا كەمىرااس دار فانى ہے كوچ ہوگا سب سامان مال اسباب باغ نوكر چاكراولا دُمينا بيميٰ مال ٰماب بھائی' خولیش'ا قارب' دوست' میٹمن سب پہیں رہ جادیں گے میں تن تنہا سب کوچھوڑ کرقبر کے گڑھے میں جالیٹوں گا اور وہاں دوفر شتے آ ویں گے اگر میرے دن بھلے ہیں تو اچھی صورت میں ورنہ خدانخواستہ ڈرا ونی صورت میں نہایت ہولناک آواز ہے آ کرسوالات کریں گے لیں النفس اس وقت کوئی تیرا مد گار نہ ہوگا تیرے انمال ہی وہاں کام آ ویں گے اگر سوالات کے جواب درست ہو گئے سجان اللہ جنت کی طرف کی كركك كو جاوك الدار كر مدانخواستدامتحان شي ناكام رباتو قبر حفوة من حفو الناد موكاس كربعدتو قبرے اٹھایا جائے گا اور اندال نامہ اڑائے جاویں گے صاب کتاب کے لئے پیش کیا جادے گا مل صراط پر جلنا ہوگا اے نفس تو کس دھوکہ میں ہاوران سب واقعات پر تیراایمان ہاور یقیناً جانتا ہے کہ بیہ ہوکر دہیں گے پھر کیوں غفلت ہےاور کس دجیہے گنا ہوں کے اندرد لیری ہے کیاد نیامیں ہمیشہ رہنا ہےا نفس تو ہی اپنا غخوار بن اگرتوا بیغم خواری نه کرے گا تو تجھ ہے زیادہ کون تیرا خیرخواہ ہوگا ای طرح گھنٹیڈیڑھ گھنٹدروزانہ ان واقعات کوتفصیل ہے موجا کرے میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کدان شاءاللہ چند ہی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف پیدا ہو گیا اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی ہے تو یکی فکر ہوگی اور آئندہ کے لئے اطاعت کی تو فیل ہوگ اسوقت آب كومشابده بوكا اتفوا المله بركيساملاح اعمال وكوذنوب مرتب بوكة آ كفرمات بي ومن يطع الله و رسوله فقد فاذ فوزاً عظيماً لعني جوض الله درسول صلى الله عليه وملم كي اطاعت كرے دوبيتك برى كامياني كويهنيا يطيع مي اشاره ب جو كشخص خوشى سے كہنا مانے اس لئے كديبطلوع سے متعلق سے اور خوشی ہے کہنا ماننا بدوں محبت الله ورسول صلى الله عليه وسلم كنبيس موتا-

## محت الہی حاصل ہونے کاطریقہ

اوراللد کی محبت کے حاصل ہونے کاطریقہ اللہ تعالی کی نعتوں کو یاد کرنا ہے اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کر کے سوچا کروکہ ہم پراللہ تعالیٰ کی کس قد رفعتیں ہیں چندروز کے بعد آپ کومشاہرہ ہوگا کہ ہم سرتا سر عنایات اور نعمتوں میں غرق ہیں اس ہے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی نا کارگ اور تقصیر عَاكَرِينِ مِوكَى اور جناب رسول الله سلى الله عليه وملم كي يطبيح كالعلق آپ ہے بھى ہے آپ كے ساتھ محبت كا طریقہ بھی یمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وللم نے جو ہمارے لئے مشقتیں اٹھا کیں اورای امت پر شفقت فرمائی اس کوسو جا کروجب محبت پیدا ہوگی۔اطاعت خوتی ہے ہوگی او ہرمحبت ہوگی اور پہلے جوطریقہ بیان کیا اس خوف ہوگا بید دونوں شے آپ کے دین دنیا دونوں درست کردیں گے اور بڑی کامیانی ہے بہی مراد ہاب الله تعالى سے دعاكرنا جائي كوت تعالى بمكواصلاح اعمال كي وفتى عطافرماوي و صلى الله تعالىٰ علىٰ سخیر خلقه محمداً و آله و اصحابه اجمعین\_والسلام(تسپل«املاح»۲۰۱۲٬۳۱۳» م)

فـقــدقال الله تعالىٰ يايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولاً "سديداً يصلح لكم اعمالكم و يغف أكــذنب كــم مدريها اللهم من المقد فاز فراراً عنا ما

يغفرلكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ياكب آيت بي جمي من تن تعالى في تحقر لفكون من الك كاراً مضمون يومتنبر مايا بي- حاصل اس كا

یے کہ قائدہ عقلیہ ہے کہ جوآ دی جوکام کرتا ہے اس سے دو چیزوں میں سے ایک فیے تصور ہوتی ہے یا تو دف مفرت یا جلب منفعت مثل کھانا کھاتا ہے لذت و تغذی کے لئے بیا کیے منفعت ہے دوا پیتا ہے دفع مرض کے داسطے مرمفرت کادفع ہوا۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیا مر بالکل طاہراور بدیکی ہے کرچر کچھوانسان کرتا ہے جلب منعقت کے لئے کرتا ہے یا درفع معرت کے واسطے اس میس کی عاقل کو کلام خیس اور نہ اس پر ما بین و و لالگل قائم کرنے کی ضرورت ہے البتہ منعقت ومعرّت کے تعین میں الم الرائے اور الل ملت میں اختیا ہیں ہے۔

كونسانفع قابل خصيل ب

اس وقت قابل فورام ہے ہے کہ اس کا فیعلہ ہونا مررے کہ آیا کون منعند واقع میں قابل تحصیل کے ہے جس کے ہوئی آتا ہے کہ منعند واقع میں قابل تحصیل کے ہے جس کے منعند واقع میں قابل وفع کے ہے جس منعند من موسوب بھر رہنہ ہو معلوم میں در منعود میں ایک و منطوع ہیں در نہ ہو معلوم ہوا کہ معرت باقید واقع کہ القات نہیں ہے ہی منعند و ہوا کہ معرت واقع کی القات نہیں ہے ہی منعند و معرت دونوں کی دو مسین ہوئی منعند باقید خالف معمرة قانیہ غیر مناطقہ منطقت قانیہ غیر خالف معمرة قانیہ غیر خالف معمرة قانیہ غیر اللہ منطقہ کا منطقہ کے ہوئی منطقت واقع ہوئی کے منطقہ کا منطقہ کی منطقہ کا منطقہ کی منطقہ کی

تو تجود کیچ کہ آخر ہ کی منعت جت ہے ادراس کے حاصل کرنے کا طریق اعمال صالحہ ہیں ادراتر خرۃ کی معزت دورخ ہے ادراس ہے بچنے کا طریق بااعمالیوں ہے بچنا ہے ظامہ یہ کہ اعمال صالحہ کو اعتبار کیا جاد ہے ادر دُنوب ہے بچاجاد ہے اور جوہو بچھ میں ان سے تو ہکی جائے ادرا تعزید کی عظمود دوشے میں اصلاح اعمال کو ذوب ادر گونا دول ہے معنی یہ میں کہ گزشتہ سے تو ہک جائے ادرا تعزید بچنے کا عزم کیا جائے لیکن اعمال کی تحصیل ادر گنا ہوں سے بچنا اول کو اکم لوگوں پر بھیشہ بی سے گراں اور ٹیٹل ہے۔ ٳؿٵۼۯڞؙڹٵڵۯؙؙؙؙؙڬڎؘۼڶٙ۩ڶؾڬۅ۠ؾۅٵڷڒۯ۫ۻۅڵۼۣٵڶۣۏٲؽؽ ٲڽٛؿڂٛؠڵڹۿٵۅؘٲۺ۠ڡٛڠؙڹڝڹۿٵۅؘڂؠڶۿٵڵٳڵۺٚٵڽٝٳڰٷػٲڹ ڟڵؙٷۿٵڿۿٷڰ

نر بھی ہے۔ ان میں ایک المان کو آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر بیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اوراس نے ڈرگئے اورانسان نے اس کواٹھا لیا۔ وہ انسان بہت ظلع وجول ہے۔

#### تقبیر**ی نکات** اصل مایدالامتیاز محبت ہے

ا گران میں اور اک خیفا تو عذر کیے کیا اور پُر قرار کیے ڈور قشل آنگ بگا ہے مطوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت کے مناسب قلب بھی ہے اور زبان بھی ہے کیونکہ وہ چیز جس سے بولئے ہیں ووزبان ہے اور وہ چیز جس سے ڈورتے ہیں وہ قلب ہے باقی و حصد ملھا الانسان کی کیا دہ بھی ہے ووجہ سے کہ کمان حضرات کو تشک مجی زیادہ تھی اور ان شمی اور مجیت کا بھی زیادہ تھا بلکہ اگر خورت دیکھا جاوتے آتا کہا بابالا تھا زائسان تیں بیر مجیت ہیں ہے۔

## محبت سبب حمل امانت ہے

هیت شروعت الی عیت الی شید به کداس کے اعظام ادرآ فارعش بزدی کے اعظام به بالکل جدا ہیں۔ یکی مجت تو دہ شید ہے جس کے ساتھ فور آانسان کی خصوصیت ہے اور یکی مجت تو سبب عمل امانت ہے جس کی نسبت ارشاد ہے انا عرضنا الامساند علی السموت و الارض و العجال فابین ان یحملیها و اشفقن مستعما و حسمان الانسان. لیخی نے تک ہم نے چش کیا امانت کو آمانوں اور زشن اور پہاڑوں پر سب نے اس کے اضافے سے انکار کردیا اورڈر گھائی سے اورا شمالیاس کو انسان نے اس کی وجہ عارف شیر ازی نے ایک شعرے اعدا کی لئظ سے بیان کی ہے کہتے ہیں

آساں بار امانت خوانست کشیر قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند لفظ دیوانہ سے اس امانت کے برداشت کرنے کالم کاطرف اشارہ ہے تفصیل اس ابتمال کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان مل مجمیت اور شق کا مادہ رکھا ہے اور سوائے اس کے اور طوقات میں بیدادہ اس ورجہ کا نیمیں ہے۔ بیام دومرائے کہ برشے کو اپنے خالق کے ساتھ تھتی ہے کیں دو تعلق دومری تھم کا ہے ہی چ چکہ زمین و

آ سان و جبال میں ایساماد ہ محبت کانہ تھا اس لئے جب ان برامانت الٰہی پیش کی گئی تو بھید عدم محبت کے اس خطاب مين ان كولذت نه آكى اورا في ناابليت كااظهار كيا اور حفرت انسان مين چونكه ديوانگي اورعشق ركھاتھا اس لئے اس نے آگے بڑھ کرفوراً عرض کیا کہ حضرت اس مارکو میں لیتا ہوں مجھے دید بیچئے سہمجھا کہاور پچینیں تو اس بہانہ ہے بات ہی کرنے کاموقع ملاکرےگا۔ بقول کی شاعر کے

گرنہیں وصل تو حسرت ہی سہی چھیڑ خوہاں ہے چکی حائے اسد

مویٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا و مسا تسلک ہیسمینک یاموسسی لیعنی کیا ہے تیرے دا ہنے ہاتھ میں اےمویٰ۔ تو اس کا جواب تو اس قدرتھا عصای۔ یعنی میری لاٹھی ہے لیکن مویٰ علیہ السلام نے اس پر اقتصار نبين فرمايا بلكهاس يرايك طويل مضمون بزهايا بينانج فمرمايا عبصساى اتسو كذا عليها واهش بها علمي غنمي لیعنی بیمیری لاکھی ہے میں اس پرسپارا کرلیتا ہوں اورا بنی بکریوں پراس سے بیتے جھاڑتا ہوں اور جا ہے تھے کہ کچھ فوائداس کے مفصلاً بیان کریں لیکن کچھ ہیئت اور کچھ فرط ونشاط کے سبب اور کچھ جب یا دنیہ یا تو بہ فرمایا ولسى فيها مارب اخوى ليني مير لي السين اور بهي مقاصد بين اوراس مين تناكش اس كي ركل بيك کسی اور وقت پیوض کرسکوں کہ وہ جومیں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اور بھی فوائد ہیں وہ فوائد بیہ ہیں۔ د كيهيِّ الله تعالى كوان سب فوائد كي خرتقي \_ اور نيز سوال بهي صرف يبي تقا كه كيا شے ہاس كے فوائد

ہے سوال نہ تھالیکن کلام کواس لئے طول دیدیا کہ چھراہیا دفت کہاں ملے گا کہ اللہ میاں ہے یا تیں کرنا نصیب ہوں اچھا ہے جتنا وقت بھی میسر ہوتو جواہل دل ہیں ان کی غرض تو دعا سے اپنے مولی حقیق سے مناجات ہوتی ہےاس لئے وہ در میں ملنے ہے اکتاتے تو کیا اور خوش ہوتے ہیں۔

از دعا نبود مراد عاشقال جزیخن گفتن بآن شرس وبان

#### حامل امانت

حق تعالى فرماتے ميں ہم نے قرآن كى لهانت كورمينول آسانوں اور يہاڑوں پر پيش كياليكن فابين ان يحملنها والشفقن منها و حملها الانسان سوانهوں نے اس کی ذمدواری سے انکار کردیااوراس سے ڈرگئے اورانسان نے اس کو این ذمه لیا۔

ہم نے (اپنی )امانت کوآ سانوں اور پہاڑوں پر پٹی کیا یعنی اور انسان پر بھی پٹی کیا جس کا قرینہ ہیہ كة ك حملها الانسان آربا باورها برب كديدول عرض كده حال امانت ندبوسكا تحاس لئ رماننا لازم ہے کہ عرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا مگر چونکد آ گے حمل میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس لئے یہاں بیان کی ضرورت نکھی۔

# امانت سےمراداختیار ہے

ح تعالى فرمات بين انها عوضنها الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان كبهم في الني المانت آسانو ايراورزين وجال يريش كي کہ اس کا تخل کرتے وہ تو سب نے انکار کر دیا اور اس ہے ڈر گئے اور انسان نے اس کواٹھا لیا اس امانت ہے مراد کیا ہے۔ محققین علا وفر ماتے ہیں کہ اس ہے تکلیف تشریقی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بالاختیار كيونكم مطلق عادت واطاعت سے تو كوئى ثى خالى بين چنانچەتى تعالى فرماتے ہيں شم استوى الى السماء وهيي دخمان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرهاً قالتا اتينا طائعين كريم ني زين وآسان ے کہا کہ ہارے دکام (کویدیہ) کے لئے تیار ہوجاؤخواہ خوشی سے یا ناخوش سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوثی سے تیار ہیں اور لفظ طائعین سے صاف روہور ہاہان لوگوں کا جوسموات وارض و جمادات کی عبادت کو حالیہ یا قسر میہ کہتے ہیں میں کہتا ہول کو قسر وحال میں طوع بھی ہوا کرتا ہے ہرگزنہیں بہر حال عابد ومطیع تو تمام مخلوقات بل لیکن مکلف سبنہیں بجز انسان کے اس ہے معلوم ہوا کہ تکلیف واطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم تھبرا گیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے مراعمل مع الاختیار ہے حاصل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام كلوق سے بدفر مايا تھا كہ مارے كچھادكام تشريعيد إلى ان كامكلف بالاختياركون موتا ہے يعنى جو خض ان كا تل كرك كا اس كوصفت اختيار مع عقل كي عطاكى جاوك يعنى اس كي قوت اراديدان احكام يرعمل كرني کے لئے مجور نہ ہوگی بلکم عمل وونوں پر تدرت وی جائے گی مجر جواینے افتیارے احکام کو بجالاتے اں کومقرب بنالیا جائے گا اور جواینے اختیار ہے احکام میں کوتا ہی کرے گا اس کومطر و دکر و یا جائے گا اس ہے سموات وارض وجبال اورتمام مخلوق ڈرگی انسان اس کے لئے آ مادہ ہوگیا تو الله تعالی نے اس کومکلف بنادیا یعنی اس کوصفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوقات میں مصفت اختیار اور عقل نہیں ہے (وہ جن

#### آيت مباركه مين امانت كالمفهوم

انا عرضنا الامانة (پ٢٢)(بم نے يدامانت پش كاتم)

کے ذیل میں فرمایا کہ اس مراد امانت افتیار بہ پہاڈوں نے زمین نے آئا سان نے افکار کیا
انسان نے فرط مجت سے قود قول کرلیا عقل موجت نے فلہ پالیا ۔ پھٹ سوچاب بارافعالیا۔ اس لئے آگر بایا
لیمذب الله المصنافقین ( آلایۃ ) ( انہام میہ دوا کہ اللہ تعانی کہزاد سے گا) ای اسلم شرفیا یا کہ اکثر عاد فین
کے دو کی امانت سے مراد عشق ہواور آگے جوار شاد ہے کہ انہ کان ظلوماً (دو فالم اور جال ہے ) بعض
امل لطا کف نے کہا کہ یعنوان میں او قد ح ہے ہیں دواصل مدے کہ اس نے بدای تم کیا کہ جسٹ کھڑا ہو
میااورعش کا بوجوافھا نے کے لئے تیار ہوگیا۔ بدانا دان ہے۔ بیقیر معرت حاجی صاحب کی ہے اور صافظ
شرادی نے بھی اسے شعر میں ای کی طرف شار دفریا ہے ،

آسال بار امانت تو انت کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند (آسان جس بارامانت (حکومت) کونه لخار کا اس کا قرعه فال مجھد بواند کےنام لکلا)

### شیطان کے مردود ہونے کا سبب

شیطان ای کے مردودوہ کا کمال کونا انٹس حاصل دیتی۔ کیونکہ عبت ہے کورا تھااور ملائک شی میت تھی اس کے دوفوراً تجدو میں گریزے کیونکہ وال انس نہ قااد ملائکہ سے زیادہ انسان میں مجت ہے ای لئے بیامانت کا صال جوا۔ جس کوئی تعالی فرماتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی امانت کوزمینوں آسانوں اور پہاڑوں رپیش کیا کیکن فاہین ان یہ حملتھا والشفقن منھا و حملھا الانسان

موانہوں نے اس کوا خدواری سے افکار کردیا اوراس سے ڈرکے اورانسان نے اس کواپنے ڈمہ لیا لیا۔ ہم سے (اپنی ) امانت کوآ سانوں اور (زین ) اور پہاڑوں پرچیش کیا لینی اورانسان پر بھی پیش کیا جس کا قریمة ہیرے کدآ گے حصلها الانسان آ رہا ہے اور طاہرے کہ یہ وں افراض کے دوحال امانت نہ ہوسکا تھا اس کے بیدانالازم ہے کہ حرض میں انسان کی دومروں کے ماتھ تھا کمر چونکد آ بھے تھل میں اس کا ذکر آ رہا

ہاں لئے پہال بیان کی ضرورت دیتھی اور یہی جواب اس اشکال کا ہے کہ پیش پوگوں نے واذ قلنا للمائنکة اسجدو الا دم فسجدوا الا اہلیس

جب الله نے تمام ملائکہ کو تورہ آم کے لئے کہا تو تمام نے فرمان بجالایا گرشیطان نے اٹکار کیا پر شرکیا کہ شیطان کے مرددہ ہونے کی اجد کیا ہے اس کو تو تعربہ وکا تم ہوائی نیس ملکہ واڈ فلندا للمدلکة السجدو اسے معلوم

سیطان کے مرود دوبو ہے گا جدیا ہے ال ہو جدوہ ماہوائی میں بلد و اد فائدا للمدائشد السجدود سے مطوم موتا ہے کہ میشکم صرف ملا کنگر کو واقعال نہ معلوم ال صاحبوں کوشیطان کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہے شاید محق رات کوہم مستر ہوئے ہوں گے۔

جواب اُشکال کایہ ہے کہ عدم ذکر ذکر عدم آئوسٹر مثین اور یہاں اس کے ذکر کی اس لئے شرورت دیٹی کہ آ گے اللہ بلیس شس اس کاذکر آ مہا ہے۔ بیاس کا تربید ہے کہ وہ چھی کا طب بھا۔ بلافت کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آ گے موجود و تو کلام مالی میں اکتفا بالملاحق اس کا ذکر ٹیس کیا کرتے جیسا کہ یہاں موش

بیت بیرده و دراسے مورود دو طام مهاری ساما صفایاط فی ال دورون ایا ترکے جیدا که بیمال مرس امانت شما انسان کا ذراس لینیس بواکد کنده حصلها الانسسان شماس کاذکرموجود به بیجاب اس افغال کابمت مجل به اس شما استشاء متعل و صفاحل کی بحث کی شرورت ندر به کی بلکد اس کاامل به که کار این کار کانام مالی شما ایجاز آنجوزف به اورفقار یکام اس طرح تنی و اذفیات الملنک فو والابلیس استخده ارتبرامشر شریقار

میں یہ کہدرہا تھا کہ حق تعالی نے اپنی امانت آسانوں اور زمین اور تمام مخلوقات پر پیش کی۔امانت سے

تواس چھیڑ میں بھی بڑا مزہ ہے۔

عذاب اوی ارسب درئے حراسان نے ہمت فی اور س نے ہے اما دوہ و با۔

محقیق نے لکھا ہے کہ اور محق کی مادونہ فی ارائی اور نہ فی ارائی کا دادہ و با۔

محقیق نے لکھا ہے کہ اور محق کی مادہ نہ فی ارشان کہ محل کے اس نے احمال مندات کے اس نے احمال مندات کے اس نے احمال مندا کہ محترت بدامات بھیدی جائے میں اللہ محمل کروں گا۔ اس نے موجا کہ جمعدی جائے میں مارائی کی ارشان کی اس نے موجا کہ جمعال کی ادار موسلام و بیام ہوا کہ محمد کی جائے کہ تو اور کو اس موسلام و بیام ہوا کہ دور ااز رائے کہ محمد کی موسلام و بیام ہوا کہ کرائی اس کا کہ محمد کی مواسلام و بیام ہوا کہ کرائی اس کی سالم کے کہائی موسلام و بیام ہوا کہ کہائی اس کے کہائی موسلام و بیام ہوا کہ کرائی اس کی سالم کے کہائی اس کے کہائی موسلام کی کہائی کہ کہ کہ کہ کہ کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہائی کہ کہائی کہ کہ کہائی کہائی کہائی کہ ک

چیز خوبال سے چلی جائے اسد گرمیں وسل تو حسرت ہی سی عارف شیرازی رحمہ الشعلیہ نے بھی حمل امانت کا راز بھی بتلایا ہے کہ اس کا مشاء مجست کی دیوا گی تھی۔ فرماتے ہیں۔۔

آسال بار امانت نتو انست كشيد قرعه فال بنام من ديواند نه زدند

### علاج النفس

بعض لوگوں نے اس راز کور آن ہے می جا بت کرنا جائے۔ نہیں نے اند کان طلو ماجھو لا (ووفالم ہے جاتا ہے ) کوای پڑھول کی ہے اور اس کی مدت کہا ہے کہ چنا نچی بعض مونی فوطلوم کی تغییر شریکھا ہے اس کے معنی ظاہر الفتہ بیں مطلب ہیں ہے کہ انسان میں فائے لئس کی صف تقی گرشی اس تغییر کوئیس مان کا کوئیل مان کا کوئیل مان کا کوئیل مان کی کوئیل کی کانو الفقہ ہم کے بیانچ تی توالی نے کانوا الفقہ ہم کی مطابقہ کی جانوں پڑھا کمرتے ہیں آؤ کیا و کی افران کے اس کی کوئیل کی کوئیل کی انداز کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے انداز کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کانوا کی کوئیل کے کانوا کی کوئیل کے کانوا کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئ

اگرآن کل ایک بناعت نگل ب جونس کی دخری ب- کیتے بیں اس کوخرب مارد-اس پرخی ظام کرد اور اس سے بدھ کرید کہ اس کو کافر تھی کیتے ہیں حالانکد مارے بدن عمی اگر طاش کردقو موس بی نظے گا تو حضرت آپ نش کو کافر کہ کر خودا ہے ہی کو کافر کہتے ہیں مجرتہا را کیا انتہار پل نشن پرظام کرنا یہ بچونشوف نیمیں ہے۔ضور کا تھوف توبیہ ان لنفسک علیک حقاوان لعینک علیک حقاوان لجسدک علیک حقا تیرے نش کا تھ پر تق ہے ہاور تیری آ تھوں اور تیرے حمکا تھ پر تق ہے۔

نفس کے بھی تہارے ذمہ حقوق میں ان کوادا کرتا چاہئے۔ بیڈیس کہ بس ظلی تی پر کریا ندھ لو۔ بلکہ اس کے ساتھ بچد کا سامعالمہ کروکر بچوں ہے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اول اس کو مشائی وغیر ودے کر بہلاتے ہیں۔ اگراس ہے نہ انے تو دھم کی سے کام لیتے ہیں اگراس ہے ہمی ند انے تو بس وہ چہت دو چہت ساحب تصدور دو فرائے ہیں

ائنس کالطفل ان تحملہ ثب علی حب الرضاع وان تفطمہ بنظم بس اس کے خطوظ کو تو پورانی کر مقرق ادا کرتے رہو دخوب کھلا کے پلاؤاورا چھی طرح کا مولو۔ کسرمز در دوخش دل کرند کاریش

ہاں جب کی طرح بازندا ّے تو اب مزاد دگرخو مزاند دو بلکہ کی کے حوالے کر دو۔ وہ مناسب مزا تجویز ۔۔۔گا۔

لگر خود درائے خود در عالم رندی نیت گفر مت دریں نم بب خود بنی وخو درائی ورند جولاگا اپنے ہاتھ سے چپت مارے گا دو تو آ ہت مارے گا او محقق سزا کائی دے گا طرحقق تر آلف نہ کرے گا۔ بہر حال نس کو کا فر تها گویا اپنے کو کا فر تہنا ہے۔ شاید بیلوگ او اضعا اپنے نئس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ گراہی بھی کا تو افتح کہ مسلمان سے کافرین گے۔

# سُورة سكبا

### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمُّلِ الرَّحِيمِ

## إِعْمَكُوا الْ دَاؤِدَ شُكُرًا وَقِلْيُكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ

۔ ترکینے کئے : اے داؤد کے خاندان والوقم سب شکریہ بنی ٹیک کام کیا کر واور میرے بندوں بیں شکر گزار کم بی ہوتے ہیں۔

### تفيري لكات

### حضرت سليمان عليه السلام يرخصوصي انعامات

فائدان میں ایک بخص کے مقبول اور جانے سے فاہری اور صنوی دونوں طرح کے فیض خائدان والوں کو دور کر سے فیض خائدان والوں کو دور کرے دونوں کا بعد اور اس کے جو اور اس کے جو اس اور ان فیش کے برکانت ہے قائدہ اضافا مجی چاہیں اس کے خوا سال کے اور اس کے خوا کے اس کے خوا کی اس کے اس کی اس کے اس

شكر كاتعلق قول وعمل دونوں سے ہے

غیرت مندنوکر آس بات سے زمین ش گر فوائے گا۔ اس سے کی یہ بات معلوم ہوگی کرشکر فظا زبان سے تی ٹین ہوتا کی تک زبان سے تو اللہ تعالی تیرا شکر ہے ہرا دی کہد دیتا ہے اگر شکر کی ہی حقیقت ہوئی تو تق تعالی اتن بری ک خلایت فریا سے کسیرے بندوں میں شکر گزار کم بین معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق کس سے ہیاور پیشک ممال کرنے والے بہت توڑے بین اس کئے بید کا یہ سے کی گل (حقیق اکٹرس ۱۲۳)

<u>ؙؙؙۣؖڗۣٷٷٷؗڰ</u> ٳ<u>ؖؾؙٷ۬ۮ۬ڸؚڰؘڵڵؿؚڗؚػؙڸ</u>ٙڝؘؾٵڔۺۘػؙۅڔ

و المراد المراد

### تفيري نكات

اس میں نشانیاں ہیں ہرائیے فض کے لئے جوصا براورشا کر ہو۔ یہ جلدا کیک آبت طویلہ کا ہڑو ہے اس بے پہلے حق تعالی نے اپنی تدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس کا تقرباس جلد کو آراد دیا ہے اور اس محتصر جمار بھی فضیلت اور مدح کے ساتھ وو بری چڑوں کا ذکر ہے۔

حاصل عنام یہ ہے کہ الشقائ لیعش آ یا جا قدارے کو بیان نم اکر فرائے میں ان فسی ذالک لاجات لکل صباد شکور میخن ہم نے جوائی قدرے کا فتا تیال بیان فرائی میں ان کودیکھتے تو سب ہیں کین ان کو آباے قدرت محمنا مجرائے تھے ہے مشنئے ہونا ہرائی کے لئے ٹیس۔

### انتفاع کی دوشرطیں

بلک اس انقاع کی دوشرطیں ہیں ایک کو فقط مبار سے تبییر فر بایا اور دومری کو فکور سے لینی جس فخض کے افد روشنتیں ہوں اول میر دومر ہے فکر وہی ہماری آیا ہے تا اس اندر دوشنتیں ہوں اول میر دومرے فکر وہی ہماری آیا ہے تا اس منتقل ہوگیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کدان کو عالم ماسک میں مدید بدر قربائی ہے کدان کو آتے تھ درت سے منتقل ہوئے کا موقو نے علیے قرار دیا ہے اورای سے دونوں مفتول کا وجرب مجس مفہوم ہوگیا ہوگا کہ اورای سے دونوں مفتول کا وجرب مجس مفہوم ہوگیا ہوگا کہ اورای سے دونوں مفتول کا وجرب مجس

### صبركى حقيقت

سبحے لینا چاہئے کہ مبری حقیقت ہے ضبط النس کال ماتھرہ یعنی نا گوادام پر نفس کو جمانا اور منتقل رکھنا آ ہے ہے اہر ندونا اور دونا گوار امرخواہ میکی دونواہ کی کام جا ہو یا کو لک اورنا گوار امر دوجنا نچہ مواقع مرکز کی قدر مدا کے ساتھ مقتر بب بیان کیا جا دے گا اس سے اس کی تھیم بھی ش آ جائے گا اورشکر کہتے ہیں جن نسانی کی معتول کی قدر کرنا خواہ وہ فعت کھانا ہویا پائی یااور شے ہوارو قدر کرنا دل ہے بھی اُدرزیان ہے مجی اااور دیگر جوارح ہے بھی لوگ شکر کی حقیقت مرف آئی تی تیجے ایس کرزیان سے کہ لیا اُخدراللہ یا اللہ اُنسانیا

شكركي حقيقت

شکریہ ہے کہ قلب اس کا معترف ہواور معمقیقی کی فتوں سے متاثر ہواور ذبان اور دگر جوارتی پر محق اس کا اثر ہو۔ آ گے اس کے مواقع تھی بیان کئے جادیں گے۔ اب مواقع مور ڈسمرکو تھیے لیجے دونوں کی آخر بیف ہے ابتدافا آ تا معلوم ہوگیا ہوگا کہ میر کا موقع صعیب ہاور شکر کا کیا فت ہے۔ آئی بات قرسب کو معلوم ہے لیکن اس من ظلمی بیدواقع ہوئی کہ میر کا موقع ایک خاص معیب اور شکر کا ایک خاص فت کو تھجا ہے اس لئے ان دونوں لیخن مصیب و فعت کی مقیقت بھی بیان کی جائی ہے۔

نعمت كى حقيقت

نعمت كى تقيقت بيب النعمة حالة ملاحمة للنفس نعت وه حالت بجونس كے لئے خوش كوار ہو\_

مصيبت كى حقيقت

ادر معیدت کمتی بین حدالهٔ عید صدادهه للنفس معیدت ده حالت بیدوسی کا گوار بوسی آخاتی در پیزول سے بوامصیت سے مجی ادر عمارت سے مجی معیدت ش تو صرب کر بیز را فرع ند کرا اور عمارت ش سیک بے کہ باوجودنا گوادی کے شمل کواس پر تمانا اورنا گوادی کی پرواز کرنا چاہتے چاخیدوفوں کی آسید ارشاد ہے بانیها السلین احدوا الصبووا و صابووا و رابطوا اصبووا تو مصائب ش امرکز الارصار وادور ول کومرکی تعلیم کرنا اور رابطوا عمارت کے نفر محارد با

رباط كى تفسير

چنا نچرد باط کی تغییر مدیث ش آئی ہے کہ ایک نماز پڑھ کر دومری نماز کی انتظار ش بیٹے رہنا اور یہ بی مفہوم م کا ہے مصیب شمال کا نام م م رموا اور عبارت ش ای کورباط سے تبیر فریایا۔ پس صاف معلوم ہوگیا کرم سرے دوگل چیں مصیب اور عبارت۔

اشرف التفاسير جلدتا

# وَمَا آهُوَالكُوْ وَلاَ آوَلَادُكُوْ بِالنِّي تُقَرِّبُكُوْ عِنْدَكَازُلُغَى إِلاَ مَنْ الْمَنْ وَعَيْلَ مَا أَنْ الْمِنْ وَعَيْلَ صَالِحًا وَالْمِنْ فَهُمْ جَزَاء الضِّغْفِ بِمَا عَلُوْا وَ

#### هُمْرِ فِي الْغُرُونِيِّ إَمِنُوْنَ<sup>®</sup>

ترجیسی اور بیار ساموال اور اولا داری چیزئیں جودر ہے بیل تم کو ادارا مقرب بنادے (یعنی مؤور ہے بیل آپ کو ادارا مقرب بنادے (یعنی مؤثر وطلت قرب کی جی ٹیس کا کہاں جو ایمان لاے اور ایسے کام کرے (ید دونوں چیزیں البتہ سبترب میں کہا ہوا کہ ان کے ان کے (نیک عمل کا دونا بدلہ ہے اور دو (بہشت کے ) ان فول میں چین سے بیشے بول کے ان کے (نیک عمل کا دونا بدلہ ہے اور دو (بہشت کے ) الا مؤنوں میں چین سے بیشے بول کے ا

#### کفییری کات قرب کامفہوم

قرب کے معنی بیٹیں جو دریا وقطرہ میں سجما جاتا ہے اورائے الفاظ کوافوں میں پرمحول کرنا شکلی ہے۔
بلکہ مراواس قرب ہے جاس آ ہے میں نموار ہے در استخار خدات الی کا داخی ہونا مراو ہے کیونکر قرب کے
بخلف درج ہیں ایک اقرب علی ہے اورو خدات الی کیاتھ ہرجز کو حاصل ہے۔ چانچ ارشادہ ہو وضعیٰ
اقلوں بدالیہ مندیم و لکن لاجسوون اورارشادہ ہو وضعیٰ اقرب اللہ من حیل الورید اورا کیا
قرب رضا کا ہے اور وہ بختی کو حاصل ہے اوراس آ ہے میں قرب رضا مراو ہے قرب علم مراویس کیونکر وہ قرب رضا کا ہے اور وہ بختی کو حاصل ہے اوراس آ ہے میں قرب رضا مراو ہے قرب علم مراویس کیونکر وہ میں اور صال کے سمائے حاصل میں اور بر قرب رضا بری دولت ہے کر اس کو امل دیا تو کیا تھے وہ کھے ہیں میں اور صال کے سمائے میں میں میں اور بر قرب رضا ہوں کے میں اور کیا ہو گئی ہے اس کا طرفی بیان فرمایا ہے وہا اموالکم الایم التی خال اور اور اور کا جس کا میں کا میں میں دورہ مطلوب ہوگا جو کا کی ہو کیونکہ
بلک ایمان اور کمل صال کو سے ذرائع ہیں اورطاب کے میں میں ورورہ مطلوب ہوگا جو کا کی ہو کیونکہ
باتھ بالیمان اور کمل صال کو سے ذرائع ہیں اورطاب کے میں میں وی ورورہ مطلوب ہوگا جو کا کی ہو کیونکہ

دین کے شعبے

اوراس کا کال ہونا موقوف ہے تین چیز وں برغلم ڈمل دائم حال اوردین کے بی شیعے ہیں۔ حوا گر علم خیریں تواح کام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگر کل ٹیمیں تو اس اطلاع کا نفتح کیا ہوا اور اگر علم ٹیمیں تواگر ہے برظام کرک

کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد رہ حالت بھی کچھ مفیرنہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقاء کی امیرنہیں اور حال سے مراد ملکہ ہے۔اس کی الیمی مثال سمجھو کہ اگر کسی سے حمیت ہوجاد ہے ادراس کو کھلا ویلا و وایک توب حالت دوسرے بدکداس کی محبت میں بے چینی ہونے لگی پہلی حالت عمل ہے دوسری حالت حال ہے اور پہلی حالت بعنی زاهل بلاحال یا ئیدار جیس اور حال ہوجائے کے بعد پائیدار ہوجا تا ہے۔

مثلًا ایک فخص نما زروزہ کرتا ہے کین صاحب حال ندہونے کی دجہ سے نئس مرجر کر کے پینچ تان کرتا ہے اگرایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو کچھزیادہ قلب نہیں ہوتا اورا یک دوسرے کی مدحالت ہے کہ اگر ایک وقت

نماز بھی چھوٹ جاوے تو زندگی و بال معلوم ہونے لگتی ہے توبید و مراصاحب حال ہے ای کو کہتے ہیں۔ برول سالک بزار برال غم بود گر زبان دل خلالے کم بود

حواثى قشرييش بيك التصوف تعمير الظاهر والباطن اورباطن كمتعلق دوجزس بسابك عقیدادر دوسرے اخلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے گرصو فیہ نے اس کوتصوف سے تعبیر کیا ہے قرآن نے ایمان اور کل صالح تے جبر کما ہے تو تصوف کی حقیقت رہے ثمرہ اس کا پہیے تبقیر بسکہ عند نا ذلفي (طريق القرب ص ١٩٤١٥)

# سُوُرة فَى اطِــر

### بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

# ٱلْحُمْدُ لِلْهِ فَاطِرِ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ آجْرِفَ يَتِمَثْنَى وَثُلْكَ وَرُلِعَ مِيْزِيْدُ فِي الْمُلْقِ مَالِيَثَآلِ

### اِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ<sup>©</sup>

شَیْجِینِی ، تمام ترجمه ای الله کوان بسب جوز سان اورزین کا پیدا کرنے والا ہے جوفرشتوں کو بیام رسال بنانے والا ہے جن کے دودو تمن تمن آمن اور چار چار پردار باز و بیں وہ پیدائش بمی جو چاہے زیادہ کردیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ برچز کرتا درے۔

# تفتيري لكات

#### اقسام توجيدورسالت

اس شرافهوں نے اپن ان صفات وافعاً کا کا بیان کیا ہے توان کی ذات کے ما تھ تخصوص ہیں ہی اس کا کھنے تو اس کی دات کے ما تھ تخصوص ہیں ہی اس کا کھنٹی تو حید افغالی دونوں ہے ہوگا اس کے بعد فریا ہے بیابھا المناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله بوز قکم من السماء والارض الااله الا هو فائی تو فکون. اس میں توجید واتی وقت جی افعالی تیوں کا تعلق توجید ہے یہاں توجید کے بعد می جیات نے مسئلہ رمالت کو بیان فریا ہے اور ارشافر مایا ہے ان یک خدیوک فقد کذبت رسل من قبلک والی الله ترجع الاحود اس کے بعد مواکا بیان فریا ہے۔

### تين امهات مسائل

### الله تعالى كالكمال غلبه وقدرت

الموظ موتى عسبحان الذى تكلم بهذا الكلام البليغ الدقيق الاسرار.

اس بيان معلوم بوكياك جمله مايمسك فلا مرسل له اور وهو العزيز الحكيم يدونول جملة اكيرش مضمون مايفتيح المله للناس من رحمة فلاهمسك له كدجن عضعود تمام اوبام و شكوك وزائل كرايني كمال قدرت وحكمت كاظا هركرنا بجواصل مقصود بساس آيت كالوبيه بيان تفاحق سجانه ك عموم و كمال قدرت كاجوكراس آيت معصود إب سفة كردهت كي لغوى معند رفت قلب اورزم ولى میں حق سبحانہ چونکہ دل اور نرمی ہے جو کہ ایک خاص فتم کا تاثر اور انفعال ہے پاک اور منز ہیں اس لئے میدلفظ اس مقام ریا جہاں کہیں وہ حق سجانہ کے لئے استعال کیا جادے جیسے رحمٰن رحیم وغیرہ اپنے معنی لغوی میں ستعمل نبيس بوسكما بلكه مجازا بعنا قرمبيت اثر رقت قلب يعنى فضل وانعام احسان مراد بوگاس مقام يربيز كلته بحى ياد ر كف كاتل ب كرق بحانف مايفتح الله للناس من رحمة فرمايا اورمن فيرفيس فرمايا حالا تكم مطلب من فیر کا بھی وی ہے جو من رحمة کا ہے اس کی دجہ ہیے کر رحمت میں اشارہ ہے اس طرف کہ حق سحانہ کے تمام انعامات بلااتحقاق منعمليم بربين اوربياشاره لفظ خيرش شقااس لخ اس كے بجائے اس كوافتيار كيا چونکداس مضمون کون کر کرفت سجاند کے تمام احسانات بالا استحقاق منعم يا جي کسي کو خلجان موتاس لئے ميں اس کو بھی زائل کئے ویتا ہوں بیشباس دجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ فق سجانہ کے انعامات کو بندوں کے انعامات کے مماثل سمجھا گیا ہے اوراین طاعت کوطاعت عباد کی مانند خیال کیا گیالیکن خود بیرقیاس ہی غلط ہے کیونکہ آ دمی جب بندہ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اینے تو کی اور اعضاء وغیرہ کو ایک ایٹے حف کے کام میں لگا تاہے جواس کے ملوک ومصنوع ہیں اوراس کئے اس کوان سے انتفاع کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس بنایر خادم مخدوم سے معاوضہ کامستحق ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وہ حق سجانہ کی خدمت اورا طاعت کرتا ہے تو وہ خود حق سجانہ کی مملوک چیز دل کواس کے کام میں لگا تا ہے اور وہ خود بھی جن سجائہ کا مملوک ہے ایسی صورت میں وہ اپنی خدمت کے کسی معاوضه كالمستحق نبين بوسكما كيونكه مملوك من حيث بومملوك كاما لك يركوني حق نبيس بيضمون آب كي مجهد ميل يول آ سانی ہے آ جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی کی ملازمت کر لیتا ہے تواب وہ من حیث الخدمت اس کامملوک ہو ما تا ہے خواہ عارضی بی طور پر ہی اس جب وہ کوئی اپنافرض منصی انجام دیتا ہے تواس کے معاوضہ میں وہ کی معاوضه كاستحق نبين سمجها جاتاايي حالت ش اكرآ قائكي خدمت كاكوئي صله دياتو وه اس كالغعام اوراحسان تجھا جاتا ہے اوراین خدمت کوا پنافرض منصی خیال کیا جاتا ہے اس جب کداس کمز وراور برائے نام ملک کا بیہ اڑے وا ب خیال کر علتے ہیں کہ ملک حقیقی پرائی خدمت کے کسی معاوضہ کا کیافت رکھ سکتا ہے اب ہم کو یہ ٹابت کرنارہ گیا کہ بندہ تق سجانہ کامملوک محض ہےاس کی تفصیل میہ ہے کہ بید قوظ اہرے کہ محض کی کوئی چیز کسی کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے کیونکہ وہ ابتدا میں معدوم محض اور اپنے تمام کمالات حتی کہ اپنی ہتی ہے بھی

عاری قاالی حالت بیں اس کی کوئی چیز خوداس کی ذاتی کیے ہوسکتی ہے پس لا محالہ اس کی تمام چیز س کسی دومرے کی مملوک بیں اور خدا کے سواا گر کوئی اس کے مالک ہونے کا مستقی ہوسکتا ہے واس کے ماں باپ ہو سکتے بین کیونکہ ان سے ذیادہ اس کی متحق مس کسی کوڈل ٹیس ہے تی کہ ای دخل کی بنا پریعش کوگوں کوشیہ ہوگیا اور دہ اپنا خالق اسے مال باپ کو تجھے بیضے ہیں۔

ئىيىتىنىڭ تەيتەنتلوە كى مجيب وغرىب تفسير

کوئن سحاند نے جس طرح اس آیت میں اپنے عموم آمدرت وقیر خلید گوسراطنا بیان فرہا ہے ہیں ہی انہوں نے اس میں اپنے کال جودوکرم کا طرف مجی اشارہ فرہا ہے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ آیت میں جملہ او کی میں فٹخ کے مقابلہ میں امساک لائے میں اور امساک کے مقابلہ میں فٹخ اور جملہ عافیہ میں امساک کے مقابلہ میں انرسال لائے میں اور ارسال کے مقابلہ میں امساک ہے۔

پس اس میں دوامر ظاف طاہر این ایک قر تبلداوی میں فقے کے مقابلہ میں امساک ادرامساک کے مقابلہ میں فق انا کیونکٹ کی مقابلہ غلق ہے نہ کرامساک ادرامساک کا مقابلہ ارسال ہے نہ کرفتے اور دومرا یہ کے حملہ عانہ مقابلہ اے حملہ اور اکادار مصلحہ وہ کا حرف کل مقابلہ علی میں امساک

 ا خیارٹیس ہوتا کیونکی نی خالق کے کے لئے کھ سمک اوز آئیں اور صباب وسیل الملسف لملندان میں و حدمة ف الاحدمسسک لها اس واسط ٹیس فر رایا گواس میں کمال تقریب کا اظہار ہے گراس ہے کمال جود خود میں ہوتا اور حمال جدد کی طرف اشارہ اور مانطلق قانا تی اور اسطے ٹیس فریا کہ حداث میں کمال تقریب کا اظہار ہے اور حمال جدد کی طرف اشارہ اور مانطلق قانا تی کہ اس واضعے جو کداوتی ہے قان سے غیزاس میں کمال تقریب پر مجمی والاستیس ہے کیونک تی واقع مسئور نئی مرط ٹیس ہے۔

فيللوالعِزَّةُ جَمِيْعًا ﴿

ترکیک : توتمام رعزت خدای کے لئے ہے

تفییری نکات عظمت خداوندی

ہےاسکوبھی رفع کئے دیتا ہوں کیونکٹمکن ہے کسی طالب علم کوبیشیہ پیدا ہوا ہو کہ وہ شہریہ ہے کہ جہاں ایک جگ بيفرماياب فسلله العزة جميعا وبال دومري جكريجي فرماياكه ولسلمه العزة ولرسوله وللمومنين یعن عزت اللہ بی کے لئے ہاوراس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے تو عزت کا حصر اللہ تعالیٰ بی کی ذات کے لئے کہاں رہادہ تو رسول کے لئے بھی اور مؤمنین کے لئے بھی ثابت ہوگئی جواب یہ ہے کہ دوسروں کے لئے جومزت ہے تو کیوں ہے وہ اس تعلق ہی کی دجہ سے ہوان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔غرض موت بالذات توحق تعالیٰ ہی کیلئے ہے لیکن چونکہ ان دوسروں کوتعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اس لئے اس عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہوگئی تو اصل میں تو عزت حق تعالی عی کے لئے ہے کین چونکہ رسول کواور مؤمنین کوحق تعالیٰ ہے خاص تعلق ہے اس لئے ووان کو بھی حاصل ہو گئی ہے جیسے اصل میں نور تو آفیاب ہی کا بلین جن دوسرول چزول سے اسکوماذات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں۔ اب خود برستوں نے ان اصولوں کو تو عائب کردیااور لس بینازے کہ ہم بڑے ہیں شیخ ہیں رکیس ہیں۔ حاک پھر ہیں۔ اگرایے آپ کو منایانہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھئے لوہ کو بہت دیر تک آگ میں دکھئے تو وہ من اور گرم ہوکر آگ کی شکل اور اکل صفات اختیار کرایگا۔اس کے بیمعنی نہیں کہ وہ آگ ہوگیا لوہاند رہا بلکہ دیر تک آگ میں دینے سے لوہے کواوصاف بدل گئے گو ماہیت نہیں بدلی ای طرح فٹا کے اندر ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ بہر حال حادث حادث بی رہتا ہے اور ممکن ممکن بی۔ای کی ذات نہیں بدتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا آ گ میں رہے ہے آگ کارنگ اختیار کرلیتا ہے۔ ای رنگ کو کہتے ہیں صبیعة الله و من احسن من الله صبغة ال ناز بريادا يا ايك فوجوان المنتقا مواجلا جار باتحاا يك بزرگ نے اسكوفسيت كى كر بها كى اينتر كر نه چلوسنصل کرچلو وه کوئی بزا آ دمی تعاب کوان کایه کهنانا گوار دوا کرک کر جواب دیا کهتم جانبے نہیں میں کون جول ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں میں خوب جانا ہوں کہتم کون ہو۔ او لک نطفة مذ کورہ. و آخر ک جيفة قفره. دامت بين ذلك تحمل العفره. ليخ تهاري شروع كا حالت تواك ناباك نفف ك ہاورا خیر کی حالت ایک گندی لاش ہاوران دونوں کے درمیان کی حالت یہ ہے کہ پانچ سیریا خانہ بھی شکم شريف مي جروقت موجود بين آپ كوخوب بيجانا جول (الا فاضات اليوميدج اص٢٦٢٢٦٢)

# تفيري نكات

### علماءصاحب خشيت ہيں

بعض نے اس کے ساتھ اکیسا اور مقدر سلادیا۔ ذلک لمن خشی ربد (بدائ فخض کے لئے ہجو اپنے رب نے ڈرتا ہے) جس کا حاصل بدہوا کہ علاما صاحب خشیت میں اور صاحب خشیت کے لئے جنت اور رضائے جن حاصل ہوتی ہے قسطم سے جنت اور رضاحاصل ہوتی ہے۔ بیر حساب تو واقعی ورست ہے گر میصد اوسط پہلے متحقق ہونا چاہیے کہ واقع میں مجمی تو خشیت ہو ورز مصن ہاتوں سے مجل خشیت پیرا ہوئی ہے و جائز ذوعوی المعجد فی المھوی ولکن لا یعنعنی کلام المعنافق.

### خشيت كى علامت

پس خشیت مے متعلق بھی صدیث وقر آن سے معلوم کرما جا ہے کیشر ایدت نے مصول خشیت کی علامت کما بتلا کی ہے سنے رسول الله معلی اللہ علیہ مرکم راتے ہیں۔

استلک من خشیتک ماتحول به بینی و بین معاصیک

(ش تقریب سے معنوف کی درخواست کرتاہ دول جو بیر سے ادر میر سے معاصی کے درمیان حاکل ہوجائے) اس سے معلوم ہوا کہ خشیت مطلوبہ وہ ہے، جس سے گنا ہول میں حیلوت ہوجائے۔ بس جس کو بہ جیلولت حاصل نہیں اسے خشیت مطلوبہ حاصل نہیں اور جب خشیت نہیں تو اس کے پاس علم حاصل ہونے کی بھی کوئی دیل نہیں جس پر دہ کم کا دکوئی کر کئے۔ ایعنی علم مطلوب کو کا بی خاص ماصل ہوگر تر بعت میں ہوغلم مطلوب ہے وہ بیر کا فیکن ٹیس ہے بکا علم مطلوب وہ ہے جو ول میں انتر جائے اور اس علم کے کئے خشیت لازم ہے۔

۔ موان آیت کا اول نظریش بید مولول نیس بلدار کا مدلول تو تکس ہے بھی خثیت کے لئے ملم از م ہے کیونکہ وہ خثیت کا موقو ف علیہ ہے اور وجود موقوف کا سٹرم ہے وجود موقوف علیہ کو اس آیت سے علم خشیت کے لئے سٹرم ہونا کا بٹ نیس ہونا کیون ایک نامی بھی تحقیق ہے جو کہ ختم بیان کے قریب فدکور ہوگ خود آیت ہے مجمی اور قطع نظر اس محقیق کے دومرے وائل سے بیاسترام کا بہت ہے کہ اگر خشیت صائلہ بیسن المصاصب وبیس السععاصی (گناه گارادرگنا ہول کے درمیان حاک ہونے والی) حاصل نہ ہوتو استعام مطلوب بھی حاصل نیس بنانچر حدیث۔

لایزنی الزانی وهو مومن (کوکی زانی زنامیس کرتان حال میں کردوموئن ہو) اس کی دلیل ہے۔ باتی اورامل مقدود وقلم ہے جس کے ساتھ قلب میں مثیت بھی پیدا ہو۔ اس کا حاصل کرنا بھی مجھن

بن رود کی ہے۔ کے ذر مشروری ہے۔ گر عاد تاہیہ بدول محب شی کے حاصل نیمیں ہوتی اس کے لئے قال و قبل کو کچھ دفوں کے لئے ترک کرنا اور کی شیخ کی جو تیال میر تک کرنا شرط ہے۔ ای کافر مائے ہیں۔

از قال وقبل مدرسہ حالے و کم گرفت حالے امالہ ہے حالا کا از قال وقبل مدرسہ حالے و کم گرفت کے چھر نیز خدمت معثوق می کئم

ار قان و بها مدرسه قاملے وم ترت میں بیٹ پیو میر طوحت ون ن م (درسر کے آبل وقال سے اب میرادل رخیدہ وہو گیا۔ اب کیجیدؤن ش کال کی فدمت کرتا ہول) قال را گذار و مرد حال شو چش مرد کالملے مامال شو

کان را ہمزار و طرح کان خوب این میں طرح کان کو (ایعی قال کوچوڈو حال پیدا کرو۔ بیان وقت پیدا ہوگا جب کی اللی اللہ کے قدموں میں جا کر پڑجا کی) گراس میں ایک ترتیب بھی ہے اور وور ترتیب جوشی کے لئے جدا ہے اس کو میں ان کھل میں بیان میں

کرسکتا۔اس کو بحب شخ پر کھو جب تم کسی سے دجوع کرودہ خود تر تیب بنا دےگا۔

### أيك علمي اشكال

اب میں ایک طالب علانہ اشکال کا جواب دیا چاہتا ہوں جواس آیت پر داردہ ہوتا ہے۔ یہ جواب امھی کوئی دن بازہ دن ہوئے تقب پر داردہ واب اس سے پہلے اس کی طرف ذین تشکیل کیا سائٹکا ل کا حاصل ہیں ہے کہ بیش نے تواب کی خشیدت کو اور املام سے کہا تھا کہ تاہم جب ہوگا خشیت شرور ہوگی اور افقاء خشیت انقاع علم کر کس کے مذت میں میں میں میں اور مار میں کہ جس سے کا میں ہیں کہ تعمل کے میں کہ اس کے مذت کر میں کہ

کی دلس ہے پونکسا نقاء اول ازم ہے انتقاء طرد وہم شروری ہے گر آ ہے۔ کے الفاظ اس کومفیرٹیس کیونکہ۔ انعما پیغنشدی الله من عبادہ العلماء (الشرقائی ہے عالم ہی اس کے بندوں میں ہے ڈرائر کے ہیں) میں انوالفظ حصر ہے جس ہے میننی حاصل ہوئے کریشیت من الشرعاء میں تحصر ہے لئتی جہلاء وکوشیت

انہیں ہوتی (کیونکہ بقاعدہ بلاف یہ بہال تقرصف علی الموصوف ہے چیے انعا یقول زیداً اور انعا بند کر او لوا الالباب شیں۔کرمٹال اول میں قیام زید کا اثبات اوراس کے ماسواک آئی ہے کیم رو بکرو فیمرو قائم ٹیمن بین اور مثال کائی میں تذکر کا مقتلاء کے لئے اثبات ہے اوغیر مقتلاء سے تذکر کی ٹی ہے ای اطرح یہال خشیت کا علاء کے لئے اثبات اور غیر طاء سے خشیت کی ٹئی ہے 11)

حاصل جس کا بیہوا کہ خشیت علم کے بغیر نہیں ہوتی یعنی خشیت کے لئے علم شرط ہے علت نہیں اور وجود

بیدافظال ذہن میں طرصد درازے قامگر جواب بھی دن بادہ دن ہوئے ذہن میں آیا ہے۔ نہ معلوم اب تک ذبئ میں سے افٹال کیوں رہا کیا جواب کی طرف القلامتی ہیں ہوا جواب ثانی اب تک شدا تھا۔ بہر عال اب جواب ذبئ میں آگا کیا ہے۔

حاصل جواب کا یہ ہے کہ قرآن کا نزول محادرات کے مواقع ہوا ہے۔ اسالیہ معقول پڑیوں ہوا۔ اس کا میرمطلب ٹیس کر قرآن سے تفایا معقلیہ کی فئی ہوئی ہے۔ ہڑر ٹیس کے پوکہ تضایا مقلیہ سے تفایا نقلیہ کا تعارض جا نزلیس ۔ بلکہ مطلب یہ ہے دلالات قرآئیہ میں کا دارات کا لحاظ کیا گیا ہے اسطال حاسہ معقول کا کا افزائیس رکھا گیا۔ بہل یہ بوسکتا ہے کہ اسلوب معقول ہے لیک کام کی دلالت کی خاص محقول تو وہ اشکال وارد ہوتا محاورہ سے دوسرے محل ہردلالت ہواور تصورونا ئی ہونہ کہ اول پئی بطریق اسلوب معقول تو وہ اشکال وارد ہوتا ہے مجاریطریق اسالیب محادرات یہ اشکار ٹیس بڑتا

تفصیل اس کی ہیے کہ گوظا ہر شما اس ترکیب سے شینت کا سٹور علم ہونا ستھا وہوتا ہے ندر عُلم کا سٹورم خشیت ہونا بھر کا وارات شما اس ترکیب سے علم کا سٹور مشیت ہونا بھی طاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی نظیر دوسر ی آیے بھی ہے جن تعالیٰ فریاتے ہیں۔

ادفع بالتی هی احسن فاذالذی بینک و بینه عناوة کانه ولی حصیه وما بلقها الا اللین صبروا بدی کوانتی برتا که سه دفتر کرو به گردفتر وهخش جمس کے اورتبارے درمیان عداوت تھی کویا خالص دوست ۶۶ جائے گااور بریات انجی کوگور کوسائس ہوتی ہے جوسابر بین۔

یعنی بری کا بولد بھلائی سے صابرین می کرسکتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ترکیب جو انسمیا یہ بحضی الله من عبادہ العلماء (الشرق الی سے کم والے ہی ڈراکرتے ہیں) میں ہے۔ کیونکر فئی کے بعداسٹرا، موجب حصر ہے گراس آ میت ہے بچھنل میر مجتلا ہے کیمبر کواس وصف بھی خال دکل ہے اور یہ کہ مبری سے یہ بات حاصل ہوتی ہے ورنہ بظاہر اسلوب عقل کے مطابق تو معنی ہے ہوتے میں کہ عبر کے بدوں یہ بات نصیب نیمیں ہوتی کو یا مبر اس صفت کے لئے شرط ہے اور وجود شرط کافی ہے مسمر کمال انمان کے واسط پہنشیت کافی نہیں۔ بکداس کے لئے شبیت عالی کن ضرورت ہے جس میں ہروقت عظمت و جلال ضداوندی کا استحضار رہتا ہے جہم کاعذاب ہروم چیش نظر رہتا ہے اوراک درجہ کمال سے متعلق رسول الله سلی الله علیہ وکم فرماتے ہیں۔ لا یونی الوانی حین یونی و ھو مومن

(میمیں زنا کرنا زائی جب کہ دورنا کرتا ہے کہ موئی ہوئیی زنا کی صالت میں ایمان ٹیمیں رہتا) پیمان محض ایمان امتقادی مراوتیں جس کے ساتھ احتقادی ششیت ہوتی ہے بکدایمان کال مراد ہے جس کے ساتھ ششیت حالی ہوتی ہے اب بخائشن اسلام کا پیامتر اس مجی رفع ہوگیا کہ مدیث ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ موئن زنائیس کرسکا اور ہم بہت ہے مسلمانوں کوزنا کا دو کیھتے ہیں۔ جواب بیہ ہے کداس میں موئن احتقادی مراوتیں بکلہ موئن حالی مراد ہے۔

خشیت کی ضرورت

صرف ایک جزوآیت کاره گیاہاس کے متعلق بھی ایک مخضربات کهدوں کداستے بعد فق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان الله عزيز غفور بِ تُنك الله تعالى زبردست بهت يخشِّدوال بين

او پر قوظم کی فضیلت خد کورشی کہ علاء ہی تن تعالی ہے ذریح ہیں۔اب اس جملہ بیس خثیت کی ضرورت بیان فرمات میں کرد میں تعالی ہے ذریت کی بہت شرورت ہے کینکہ اللہ تعالی ذرید سعیہ ہیں۔ بیو ترجیسی آئے شرم خشیت خدکو سے کردہ ففور میں۔اپنے سے ڈریٹے دالول کو تشق دیے ہیں اس بیس جالا دیا کہ خشیت کی اس لے مجمع ضرورت ہے کہ اس سے مغفرت حاصل بعد تھے ہے۔ بیر تھیب ہے ایوں کہا جائے کہ فرز پڑ شمی ایانا الک ضرر بھونا تعالی ہے ہے اور ففور میں مالک نفرج بونا اوران دونوں سے تشقیت کی شرورت ایل خابت ہوتی ہے کہ تن تعالی سے ذریا اس لئے شروری ہے کہ شرر دفرق سب اس کے ہاتھ میں ہے کہیں دونم کو مضار میں جنالا اور منافع سے موج دکر دیں۔

علم اورخشیت

چنا في حق تعالى ال كاتفرق فرات بين انسما يعضى الله من عباده العلماء الكاجاب يب كارت بيت من علم خطات بين بال من الموقع الموقع فلا كرت بين ما كوخل بين بال كاتفير من الوك فلا كرت بين علم كوخل خشيت عن الكامن و بين ال في الموقع الموقع بين بال كانفير من الوك فلا كالم خشيت عنائل بين والاتفال بين والاتفال بين والاتفال بين بين الاتفال بين الموقع الموقع الموقع بين القال بين الموقع بين التفال بين بين التفال بين بين الاتفال كالموقع الموقع بين القال بين بين الموقع الألمان الموقع الموقع بين الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الله من عباده الا العلماء جس كا الابسطيد و كرنماز بدول وضو كرنم الموقع الم

خثیت کے لئے علم ضروری ہے

ايك ملسله تشكوش فرياكد من وعظ برش آج كل ظراصل اي كرابادول الن عن انسعا يعتشى الله من عبداده العلماء كي تعير بس نبيان كي بدع م ك ليخشيت الزم يحقة بين بيا بست كامدول اي بين اوروقوع کی محیح فیمی تخلف مشاہر بالبیت فیشت کے این مکم شرط ہونے کی دجہ بالات ہے اور میک مدلوں ہے آب کا عُرض بید تو مکن ہے کہ عام ہوارونیشت نہ ہوگر بید مکن فیمی کہ شیشت ہواور علم نہ ہوخواہ وہ مگر درس سے حاصل نہ ہوا ہو۔ آ خر جب کی خوف کی چیز کو جا متاق ٹیمی اس کا علم تی ٹیمیں تو خوف کس چیز ہے ہوگا خلاصہ میں ہے تقریما کا کھلم شیشت کی شرط ہے اس کا جلت فیمی جب سیان ہور ہاتھا طلبہ دید تک رہے تھے کہ میا یا بیان رہا ہے بعد دھنا کے بعض طلبہ نے کہا کہ ترجم تو بری طلعی علی جینا تھے میں نے کہا تم کیا بیضے بڑے برے علما واس غلطی علی جنال ہیں۔ بیانشد کا فیمل کے دو ملم تھی اس کے اس فیمی سے کہا تھیں۔ خوال وربیتے ہیں۔

ومِنهُ مِنْ هُوَ مُقْتَصِلُ وَمِنْهُمْ سَابِقِ بِعَيْرِكِ رِيرِدِنِ اللهُ ذاك هُوَ الْفَضُّا الْكُنْرُونَ

ر المراقب الم

### **آفسیری کات** نفس کی اہمیت

ناہر ہے کہ مدنعہ ظالم لفقسہ و مدنعہ مقتصد سابق بالنحیوات اللذین اصطفیعا کی تم بین اور مشعم کا صدق بھم پر واجب ہے ہیں اصطفاعاً کا آم فلئے کو بھی شال ہوا ہجا ہیں جب کو ایس ساتھ بھی والے ہے ما مداور اصطفاعاً فی رہتا ہے تو مورد کا احتمال کے اس کے بین کر صاحب بھی تو ہے ہے ہیں کہ اصاحب بھی تو ہے ہے ہیں کہ اصاحب بھی تو ہے ہی کہ اور کے بین کہ احتمال کی اس کے اور کے بین کہ اقرار کیا جائے ہا ہو کہ کا تم کیا ہو کیا ہے جس ہے کہ اس ہے مندے اس والد و السیم کی اور فصف و یہ ہے کہ ال کے مندے کے اس کے اس کی اور کے بین کا اس کیا ہو کیا ہے کہ اس کے اور کے بین کا کہ بین الم استحال کی مندے کے بین اور اس کے بین کا سے محالیا سین کا کہ بین اور اس کے بین اور اس کے جواب مسکل کے بین اور اس کے جواب مسکل کے بین اور اس کے جواب مسلم کو کی مشتمر کے بین کے بین وادر اس کے جواب میں

#### مقتصدين كي مدح

بس انسان کا برا کمال اقتصاد واعتمال بیتمام محکم اکا اس برا تفاق به ای او کوس کی متن تعالی نے در ت فرمائی بیٹی متصدین کی چنا تجوالی مقام بر فرمات ایس ف منهم مقتصد و ما یعجد بد بآیاتنا الاکل ختدار کشور اس مقام برایل کماب کے باره شمی ارشاد ب منهم اما قد مقتصد ق و کثیر منهم ساء ما یعملون ایک مقام برارشاد ب و کذلک جعلنا کم اما و سطا

اس سے صاف معلوم ہوا کہ اقتصادی توسط عی ہڑا کمال ہے اور یجی مطلوب ہے پس قر آن وحدیث سے ابت ہو گیا ہے اقتصاد ہی اعلیٰ درجہ ہے۔اب میں ایک شبه کا جواب دینا چاہتا ہوں جوقر آن ہی سے پر سکتا ہے مگر ال الوكول كوجوهض ترجمدد كيوكرمولانا بن جات بين اشكال بيب كدايك مقام يرتن تعالى فرمات بين شيم اور شنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله چربم نے وارث كے كتاب كوولوك جن كوچن ليابم نے اين بندول ميں عرف كان ميں برا كرتا إنااوركوني ان من بن كا حال براوركوني ان من آكے بوھ كيا ہے خوبيال لے كراللہ كے تم ہے۔ يبال امت محمد ميكي تعريف كي كل ب كدام سابقد كے بعد ہم نے اپنے ان بندوں كو كتاب الى كاوارث بنایا جن کوہم نے برگزیدہ کیا ہے بھران میں بعض تو اپنی جان برظلم کرنے والے میں یعنی گناہ گار ہیں اور بعض میاندرومقصد ہیں اور بعض سابقین بالخیرات ہیں۔ یہاں امت محریہ کے لئے کسی بشارت ہے کہان کے کنبگار بھی برگزیدہ بندوں میں داخل ہیں تو یہاں ہے سیمعلوم ہوتا ہے کہ اقتصاداعلی درجے نہیں بلکہ اس ہے بھی آ کے ایک درجہ ہےجن کوسابقین تے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذرااس اشکال کا جواب وہ لوگ بیان تو کرس جومف لیڈری سے مولانا بن گئے ہیں۔ فیم القرآن آ سان نہیں اس کے لئے پورے قرآن کا احاط ضروری ہے اور علوم قرآن سے واقف ہونالازی ہاس کا جواب لیڈرنہیں دے سکتے۔ بلکدیہ شبیم کی داں علاء ہی سے طل ہو گا۔ان کے یہاں اس کا جواب بہت ہل کہ قرآن کے محاورہ میں اقتصاد بھی اعتدال کے معنی میں آتا ہے اور مجھی توسط بین الاعلی والا دنی کے معنی میں آتا ہے اور سورہ فاطر کی آیت ندکورہ میں دوسرے معنی مراد ہیں اس لئے اس سے بیلاز منہیں آتا کہ اقتصاد بالمعنی الاول بھی اعلیٰ درجہ نہ ہو۔

# ٱ*ڰڬۿؙڹ۫ۼۊٚۯؙڴۿ*ۊٳڸؾۜۮؙڷۯۏؽؠٷؽڽؙػؙڴڒۅڿٳٙػؙڴۄٳڶؾٚۏؚؽٷ

# تغيري لكات

یرف یا ہے۔ جوانی کی عربھی تذکر کے لئے کافی ہے

او لم نعمر کیم اور جاء کیم الدندیو شرعطف کن تیمل عطف افاص کی العام ہے تی بیدہ و کے ایم نے تم کو آق عمر دی تھی جس میں تذکر ممن تھا اور آق عمر ملنا جو الوں کو تی عام ہے بھر اس میں بعض پر تو بڑھا یا بھی آ گیا اس سے اس خیال کا دروگیا کہ آ سے سے تفاطب ہوڑھے دی تیں جو ان ٹیمن بین خوب بچھ لیز جا ہے۔

نذىرىي تفسير

ایک قولسیب کرند میرے مراوتی مرحلی الشعابی ملم اور مائین چغیر طی الشعابی دلم بین حمن سے تبلغ احکام اللی ہوتی ہے دوسرا قول ہیں ہے جوا کیک صدیت کے موافق ہے گویا و وصدیت اس کی تغییر کرتی کریڈ ریز ہوا پا ہے خواہ ضدیث میں تعمیلاً ہویا تعینا ہویش ورونا ہے ہواکہ بڑھا پائی ڈرانے والا ہے قوایت کے مشتع بیہ ہوئے کہ جوائی تو کھوئی ہی تھی بیڑھا ہے میں بھی تہاری خفات دیگو اور آگھے دیکھی کر کچھر مابان آخرت کا کر لیتے۔

آیت میں سب غافلین کوخطاب ہے

یہ خطاب عبارہ اُنص سے خواہ کفار ہی کے لئے ہوگر بدلالت اُنص خواہ بالتیاس باختلاف مراتب تمام ان اشخاص کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو بناہ خطاب لین عضلت شم شر یک ہیں۔

اصلاح کے لئے ایک مراقبہ

اس میں تن تعالی نے اصلات کے لئے ایک مراقبہ کا تعلیم فرمادی کد عمر جلد جلد گزرنے اور ختم ہونے کو ہر وقت پیش نظر رکھے اور ہروقت کا تری وقت سمجھ۔

# ٷؙؽؙٷڶڿۮؙڶڷڎڵؾٵۺ؞ۣٵؙڛۜڹٛۏٳؽٲڗڮڎۼڸڂۿڔۿٳڡؚڽؙۮٳٙڹؾؘڗ ٷڵڔٛڽ۫ؾؙٷڿۯۿؙڔٳڵٙٳڮڸۿؙڛڴؿٞٷڎڶۻٳٛٚۼۘڮۿؙۿٷٳڽٳڶڎڬ ػڵڹۼؠٳڋؠڝؽڋ؇ۿ

سَنَجَیِّنُیُّ : آگراندُمیاں کوگوں کے اعمال پر مواخذہ کرتے تو کی بخنفس کوزیمن پر نہ چھوڑتے ۔ کین اللہ تعالی ان کوایک میعاد معین (لینی قیامت ) تک مہلت دے رہا ہے موجب ان کی وہ میعاد آپنچے گی (اس وقت) اللہ تعالی السیخ بندول کو آپ دکھے لے گا۔

### تفيري لكات عجيب وغريب ربط

بظاہر میکلام بے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے۔مقدم اور تالی شن بظاہر علاقہ ٹیس معلوم ہوتا بلکہ طاہر تو ہے کہ بیرن ت

ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك عليها من بشر

كداكرة دميول مصوخذه فرماتے توزين بركى آ دى كوند چيوڑتے۔

نہ بید کہ وافدہ وقو صرف آ دمیوں سے فراتے اور ہاک جانوروں کو بھی کر دیتے۔ بظاہر یہ یالکل بے جو شعلوم ہوتا ہے مو بات یہ ہے کہ بین حماب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کر تصویر بانکل انسان ہی ہے اور دومرکی چزیرا کی کے والمحے بنائی آئی ہیں قواکران سے موافذہ کرتے توان بھی ہے کی کوئے پھوڑتے اور جب ان کوندر کھے قو مانور تر سے کا کرتے۔

کیارمت ہے کہ حماب بیں مجی جارا خرف بیان کیا جارہا ہے کہ انسان بی اخرف الخادقات ہے تی تعالیٰ کا اضام دیکھئے کہ جو تیاں گا عمل مگر قدرومزلت بیں گھٹائی جوانا پیا آ قائل سکتا ہے ایسے آ قاکا بھی ادب اور یکی معالمہ ہے جیسا تم کررہے ہیں؟

# سُوُرة بيس

### بِسَتُ عُرالِتُهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيْ

# يَل وَوَالْقُرُالِ الْكَلِيْمِ فِإِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

ینن مین میشر برتر آن با بھت کی کہ بیشک آپ مجملہ پینیروں کے ہیں سور ق لیبین کی مطاوت کی فضیلت

ایک مولوی صاحب نے موش کیا کہ حضرت ایک سرچہ چھنی سودیشین شریف پڑھے اس کوسات قرآن شریف پڑھنے کا آڈا بسلام بے فریا کا کہ سال میسی وی کا اواب سال ہے موش کیا کہ چھوکھ سات می اوقا کھر موش کرنے سے فرش ہے کہ ایک تھنی نے قو صرف سودہ نیسین شریف پڑھی اورا یک تھنی نے زبر آران شریف پڑھے تھا کہا اس کا اوراس کا آڈا ہے برابر ہوگا جواب شرفر بالا کہ این سعلوم ہوتا ہے کہ دلیسین شریف پڑھے ہے ابراؤ وی می میں قرآن شریف پڑھنے کا سے کا سکر وہ انواز میسر تبدول کے جوکالی در آران پڑھنے سے ہوں کے اور صاحب شیب کی کس کو تجرب ادا عدمون عبدی ہی کہا کچھوطافر راوی کو کیاں چڑو ول شرف انواز ہوتا ہی ہے۔

سُبُلُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواءِ كُلُّمَا لِمَا الْمُنْفِ الْأَرْضُ وَمِنْ سُبُلُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواءِ كُلُّمَا لِمَا الْمُنْفِيثُ الْأَرْضُ وَمِنْ

ٱنْفُسِهِمْ وَمِمَّالَايَعُلَمُّوْنَ<sup>©</sup>

سَنَجَيِّکُمُّ اَ وَوِ لِکَ ذَات ہے جم نے تمام مقائل آسمول کو پیدا کیا نباتات زیمن کے قبیل ہے۔ اور (خود) ان آدمیول بھی ہے بھی اوران چیز ول بھی ہے تھی جن کو ( تمام لوگ ) نہیں جانے۔

> **تفسیری ککات** قرآن کوئی طبِ اکبزہیں

ایک صاحب پنجاب میں مجھے ملے۔ کہنے گئے کہ تحقیقات جدیدہ سے بیٹابت ہو گیا ہے کہ تخم میں

ایک نراورایک بادہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خبریمی ہولیکن بہ کیاضروری ہے کہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہوگروہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکرہے پانہیں ۔ ٹی مہینے تک سوچتار ہالیکن کہیں نہ ملا۔ سجان الله!صاحبوقر آن میں اس مسئلہ کوڈھونڈ نا ایبا ہے جبیبا کوئی طب اکبر میں جوتا بنانے کی ترکیب ڈھونڈ نے گئے کیوں صاحبو!اگرکوئی ایسا کرنے گئے تو عقلاء وقت اس کی نسبت کیا فقوی ویں گے۔ وہی فقوی اس کی نسبت بھی دینا جاہیے۔

غرض كمنے لگے كمدت كے بعدايك دوزا افاق ميرى بيوي قرآن يراه دى تقى جباس نے بيآيت براهي۔

### ازواج كامعني

وہ ذات یاک ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیانیا تات کے قبیل ہے بھی تو بہت خوش ہوا کہ قر آن میں به متله صراحتهٔ موجود ہے۔ تو وہ بزرگ از واخ کے معنی خاص بہاں میاں بیوی اور نر و مادہ کے سمجھے۔ حالا نکمہ از داج کے لغوی معنی جوڑ کے ہیں خواہ کسی چیز کا جوڑ ہوتی کہ زو جی الحف والنعل بھی کہتے ہیں۔زوج کےمعنی وہی ہیں جس کو فاری میں جفت اور اردو میں جوڑا کہتے ہیں۔میاں بیوی کوبھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی باہم جوڑا ہوتے ہیں بنہیں کہ ہرجگدمیاں ہوئ ہی کے معنی ہوں اگر کو کی شخص بدہے کہ میری جفت یا یوش اٹھالا دید کیے کہ میرے جوتے کا جوڑ اٹھالا و تو کیااس کے میمنی ہوں گے کہ میرے جوتے کی میاں بیوی اٹھالا و کیس معنی آیت کے توبیہ بیں کہ ہم نے نباتات میں بھی جوڑے پیدا کئے ہیں کہا گرایک انار کھٹا ہے تو دوسرا میٹھا ہے کی بذا لیکن ان مجتهد صاحب في ان ازواج كاتر جمدزن وثو مركيا اورقر آن مين ايينز ديك اس مسلك وهي واخل كرديا سُبُعٰنَ الّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلّمَ إِمَّا أَتُنْبُ الْأَرْضُ وَمِنْ ٱنْفُيْمِهُ مُومِمَّا الْأيَعْلَمُونَ® '' وہ یا ک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسمول کو پیدا کیانیا تات سے زمین کے قبیل ہے بھی اورا بین آ دمیوں ہے بھی اوران چیزوں میں بھی جن کولوگ نہیں حانے''۔

### نسی نے قر آن سے دانہ کا نر مادہ ہونا ثابت کیا ہے

ایک صاحب نے قرآن شریف ہے میثابت کرنا جاہا کہ دانہ میں نصف مادہ اور نصف نر ہوتا ہے بہجمی مائنس جدید کی تحقیق ہے اس کے لئے ان کو بیآ بیت ال گئی۔ سبحیان الذی خلق الازواج کلھا مماتنبت الارض و من انفسهم وممالا يعلمون معلوم بواكه مماتنبت الارض مين بحي ازواج يعيم مال لي لي ہیں جوجس کو بھی میں آتا ہے وہ کہتا ہے نہ معلوم بیلوگ واذا المنفوس زوجت کے کیامعنی کہیں گے ترویج نصیل ہےزوج سے اس کے معنی ان کی تقریر کے موافق میاں بی بی بنانے کے ہوئے تو بیمعنی ہوئے کہ قامت کے دن لوگوں کے نکاح کرائے جا ئیں گے۔ سائنس کودین کےمطابق کرناچاہئے نہ بالعکس

قرآن شریف کریا تھیل بہلا ہے گولاں نے دمعلوم عللیں کیٹی ٹن ہوئی ہیں۔ بیر طرف داری دین کی ہے یا بائنس کی۔ موئی کا بہائے ہے کہ دین کا کم طرف داری کا قرار جب ہوئی کہ کے این کھیلیم کر سمائنس کوس کے مطابق کرتے مار نہ میں میں کئیس دین میڈ کر مسلم کے بری کہ ہو سے کا موجود کی مقابلہ کا جب میں کو قبال میں اور استعمال کا حقو

نھی ہیں جن نے بدوگ بھی استدال کرتے ہیں کہ علاء مال) کا موادر تصب ہے کہ ہم پاعثر اس کرتے ہیں جب مظلی اوقل کو طابق کر سے دکھاتے ہیں حالا تکہ ان سے معالم نے سی ایسا کیا ہے ہیں خوالفہ ہے۔ مسامکنس کو قرآن میں داخل کر نا ہدم دین ہے

ا گلےعلاء نے دین کومقدم رکھ رحق ہے اس کی مصلحین دریافت کی ہیں اور پیوگ علی کومقدم رکھ کر

دین کواسے مطابق کرتا چاہتے ہیں۔ یمی ج کہتا ہوں کرمائش کو قرآن میں دائل کرتا چند روز میں دین کو بالکل منہدم کرتا ہے کیونکد مائٹس کی تحقیقات بالق دین بین آئے جو بات بالا نقاق سلیم کی جائی ہے وہ کل کوالمی نقلہ کا بدیا ہوتی جی کراس پر دونوں لاگ جنتے ہیں جن کا دوشتین کی۔ تری اگر قرآن کو کھی استعمال کی کرایا تھ

سے بین استفادہ اس کے خطاطی خارجہ میں واقت قرآن کر کم کا غلط ہونا جمکی خارجہ ہوجائے گا۔ پھر قسمت کو دوئیو! لوگ ادھر ادھر کے مسائل کو تر آن مائر بیف سے خارجہ کرنے چھتے ہیں۔

قرآن کافخر بیہ کہ غیردین اس میں نہ ہو

قرآن کافٹرید ہے کہ اس مٹن فیرون کٹیل جیسا کہ طب اکبر کے لیے فخر ہوسکتا ہے۔ تیسیوی کہ اس شمی جو تیاں گا شفت کا بیان ٹیمل ہے دیہ کہ اس شمل کیل جو تیاں گا شفتے کر ترکیس مجی ودرج ہیں۔ اگر کو فی طب اکبر میں رمنعت بھی شامل کر دیے واللہ کو فی اس کو ہاتھ تھی نہ لگائے۔ شل نے بھڑت وعقوں شمی اس معمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کوخشک مضامین کہتے ہیں اور تر مضاعین وہ ہیں جن شمی ڈوب مرتا پڑے گا

مضمون کو میان کیا ہے۔ لوگ ان کو خشک مضامین کہتے ہیں اور تر مضامین وہ ہیں جن میں ڈو آ جکل کے حامیان اسلام حامیان اسلام نہیں ما حیان اسلام ہیں ان کی بیدحالت ہے

کے پر مرشاخ وین سے برید خدادند بستاں گا۔ کردو دید گفتا گریں مرد بر سیکند نہ باس کہ بانس خود سیکند فردی سائل اسلام دعلی سے جانسے کرتے ہیں اوراس کی خریس کہ اس طرح بڑاسلام کی گئی جاتی

ہے۔ اس مرض میں ہمارے بھائی بیز کی گئے مولوی لوگ می جٹنا میں اور اس کی وجیسرف حب شہرت اور بعض میں حب مال اور انٹی مفر ورلا کوائل و نیا کے پاس کیجانا ہے ان کے حطایا لیننے کے بعدان سے دینا پڑتا ہے اور ان کی حسب خواہش و ہی کومائنس کے ماتھ مطابق کرنا پڑتا ہے ورشدان کی نظروں میں وقعت نہ ہوا ورحطایا

میں کی ہوجائے۔ بیہ ہے وہ چیز جس نے ٹاس کرد کھاہے۔ ( ملوطات بھیمالات ج میں ۱۸۷ ۱۸۷)

# سُورَةُ الصّفات

بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

يَدُبَى اِنْ آرَى فِي الْمُنَامِ آنِ أَذْ بَكُ فَ فَانْفُرُمَا ذَاتَرَى قَالَ اللهُ مِن الطّهِرِيْنَ فَيَابَ افْعَلُ مَا نُوْمُرُ سَتَعِدُ فِي آلْ اللهُ مِن الطّهِرِيْنَ فَلَنّا آسُلُمَا وَتَلَا اللّهُ مِنْ الطّهِرِيْنَ فَوَنَا دَيْنَهُ أَن يَا اللّهُ مِنْ الطّهِرِيْنَ فَى الْمُنْفِيدُ فِي فَاللّهُ وَمَن المُنْفِيدُ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترکیس : (برخوردار (اسلیل علیه السلام) میں خواب شد و کیتا ہوں کرتم اون کر کرم ایول موتبهاری کی اساس کے اساس کے ا کیا رائے ہو وہ لے لبا جان آپ وجو تھم ہوا ہے آپ بیجے ان شاہ اللہ تقائی آپ جھے کو مرح کے دالوں میں سے پاکس کے خوش جب دفول نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لیا بالور ہم نے کہا اے ایرا تیم (علیہ السلام) تم نے خواب کو بچ کر دکھا یا وہ وقت تھی مجیب تھا جب ہم تخلصین کو بلدیا کرتے ہیں حقیقت میں تھا تھی ہوا اسوان اور ہم نے ایک برا از بچدان کے فوش میں دیا۔

> تفیری نکات حقیقت قربانی

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایراہ ہم علیا اسلام کا اصلی فعل ذرج وار تھا اور دنہا ذرج کرنا تی تعالی کی طرف سے اس کا بدل اور در بی تعالی اس میں اللم علم کا اخلاف ہے کہ وور درج کون ہے اسمعیل علیہ السلام ہیں یا آخی علیہ

السلام ہیں۔جہور کا قول میہ ہے کہ المعیل علیہ السلام ہیں اور یمی مجھے ہے۔ حس کی دلیل قوبیہ ہے کہ ذرخ ولد کا قصہ بیان فرماكرت تعالى نة كفرمايا ب وبشر ناه باسحق نيامن الصلحين (اوريم فيان كواكل عليالام) كى بشارت دى كەنبى موكرصالحين سے موگال سے معلوم موتا بےكديدواقعد بشارت اسحاق سے مقدم ب

#### سنت ابراہیم کامصداق

اورا گرلفظ سنت برنظر کی جائے تو بول معلوم ہوتا ہے کہ ذبح ولد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نبیل کیونکدسنت ال فعل کو کہتے ہیں جس پر مواظبت اور دوام ہواور ذی ولد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک بی دفعہ کیا ہے۔ اس سنت اہمائیم کا مصداق وہ فعل ہونا جاہے جوان کا وائی طریقہ ہواوروہ در حقیقت اسلام نفس بے لینی اینے آپ کو خداتعالی کے سرد کردیاجس کوفنا کہتے ہیں بہی حضرت ابراہیم کا خاص خاات اوردائي طريقة تحااذ قال له وبه اسلم قال اسلمت لوب العلمين اورزع ولداس كي صورت تقی کواسلام نفس کے مناسب صورت تو ظاہر میں بیٹی کہ ان کو آنفس کا امرکیا جاتا مگراس کے بجائے ذریح ولد کی صورت ال لے اختیار کی گی کریل الس سے بھی اللہ بے چنانچ برصاحب س بحتا بے صوصاً جرسی کاباب مجى بن چكا مووه جانما بكد بابكوا يل موت اورائي كلفت ميني كى موت اوركلفت سيمهل موتى باولادكى حفاظت کے لئے انسان ہمیشہ اپنی جان رکھیل جا تا ہے اور ذی ولد عمر کا سانحہ ہے۔

#### استعدادنبوت

فرمایا که حضرت ابراہیم علیدالسلام نے جو حضرت المعیل علیدالسلام سے بیفرمایا کہ انسبی ادی فسی المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى اس يمتصودنا كالرحض المليل راضى نهوئ تويس اینے ارادے سے بازرہوں گا بلکہ مقصودامتحان تھا کہان کا جواب نیں گرسجان اللہ حضرت اسلیمل علیہ السلام مجى آخرنى مونے والے تھا أرچاس وقت كمن تھ كيان استعداد نبوت سے باتال يدجواب دياكہ يابت افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصبرين

صل مقصود تتليم ورضاب

فرما كرحفرت المعيل علي السلام كال جواب كد ستجلني ان شاء الله من الصابوين ايك عجيب مئل يراستدلال بوسكتاب جوكدة أكرين كے لئے بے صد مفيد بے این اکثر ذاكرين اپنے ذكر میں طالب لذت ہوتے ہیں دروہ خداکو تقصور نیس مجھتے بلکدات کے طالب ہوتے ہیں حالاتک مقصود اسلی بیے کہ تسلیم ہواور طلب رضام وكلنت شهويد سكد من المصابوين مضهوم مواور كانتثال يرصر موور نداكر لذت مقصود وتى توبيائ من الصابرين كمن المعتلذ وين فرمات محر من الصابوين فرما الدوم بيشتخ اور يمركى عي من بوتا باس الدت كاغيرمقصود مونا ثابت موكما بلكبعض محققين كاتول بركرجس عبادت مين لذت ندمووه الكحيثيت سالذت وال عادت ہے افضل ہے کیونکہ جب عمادت میں لذت متصود ہوئی توممکن ہے وہ بود لذت کے اداکی ٹنی ہواورامتحان اور · کمال اس امریس ہے جوخلاف طبع ہوگر آج کل طالبین کا خیال اس کے بالکل برغنس ہےاور دید اس کی سب کہ شیوخ میں خودخرایال بیدا ہوگئی ہی حالات کے تتع معلوم ہوتا ہے کہ پیروں میں سے اورمشائخ میں سے اکثر خود محی اُن تصوف سے بخبر ہیں مرجمشینت زیب تن ہواوتعلیم دیتے ہیں ان کو پی خبر ہیں ہوتی کراصل مرض طالب میں کیا ہے اور اس کاعلاج مناسب کیا ہے حالاتک ریز ہاہت ضروری ہے دیکھوا گر طبیب جسمانی مرض سے واقف ند ہوتو اس كاعلاج بيشم مفروتا إى طرح ان خام كارول عدة العرم بدول كي تشويش دورنيس موتى -

# حضرت ابراهيم عليه السلام كاامتحان

اس کی نسبت بعض لوگ میستھے کہ دائے دریافت کرنے کے لئے ابراہیم علیہالسلام نے اساعیل علیہ السلام ہے بوجھاتھا کیتمہاری کیارائے ہے توانہوں نے کہا پیابت افعیل ماتو مو کراے ہاب آب وہی يجيح جس كاآب وتطم مواب اوريهجه كران كوية شبهوا كدابراجيم عليدالسلام كونعوذ بالتدتر دوقعا کار ماکال را قاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیرو شیر ( یعنی بزرگوں کے افعال کوایے او پر قیاس مت کرواگر چہ ظاہر میں دونوں فعل بکساں ہیں جس طرح

لکھنے میں شروشریکیاں ہیں) حقیقت بیے کدابراہیم علیالسلام کوتر دونہ تھا کہ انبیاء ٹیس اس کا اخبال ہی نہیں بعض اہل خاہراس کے قائل

ہوئے ہیں کہ گوتر ددنہ تھا مگراس وقت سٹے میں باپ سے زیادہ استقلال تھا جیسا کہ ان کے سوال مسافراتسری (تمہاری کیارائے ہے) میں اوران کے جواب افسعل ماتو مر )وہی کیجئے جس کا آپ کو علم ہوا) میں موازنہ كرنے بمعلوم موتا بے بھراس تفاوت كاليك تكت بيان كيا جوعوام كويسند بھى آئے كا مگر ابرا بيم مليالسلام كى اس

میں تقریح تنقیص ہے

وہ نکتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نورمحری صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں تھااس کی وہ برکت بھی کہ اہراہیم علیہ السلام میں کس قدر استقلال تھا کہ آگٹ میں ڈانے گئے اورمضطرب نہ ہوئے جب اساعيل عليه السلام پيدا ہوئے تو وہ نوران میں منتقل ہوگیا اس واسطے وہ اس درجہ میں ستنقل المز اج ہو گئے تھے گراس توجیدے میراتورونکا کھراہوتا ہے کیا توجیدی ہے کداتے بوے پیٹیمری جناب میں گتاخی کی بھی يرواه ندكى بس اليحاقة جيد بيخة

زعشق ناتمام ما جمال يار مستنفى است بآب درمگ وخال وظ چه حاجت روئ زيارا ( يعنى جمال محبوب مارع عشق وعرفان ناتمام مصمتعنى بي جس طرح زيا صورت كورنگ وروب خدوخال کی احتیاط نہیں)

ناتمام اسمعنی کو کہ اس میں تنقیص ہے ابراہیم علیہ السلام کی نو دمجدی کے جدا ہوجانے کے بعد غیرمستقل ہو جانا محض جزاف (مختین) اور رجم بالغیب ہے غور کروتو اس میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی بھی گتاخی ہے كيونكه آپ كاوه نوراييانييں جس كااثر زائل ہوجا دے۔ آگ تنور كے اندرجلائي جاتى ہے توايك كھنشة تك تنور سكار تركرم رائع كياده نوراتنا بحي ندموكاكداس كنفل مونے كے بعد ابدالاً بادتك اس كاار رہے بد تفاوت بی نہیں جوان جزافات کے ماننے کی ضرورت پڑے۔ اصل سے کدابراہیم علیدالسلام کے صرف پدر شفق اور مر بی شفق ہی ند تھے بلکدوہ شیخ بھی تھے۔ سوشخ مونے کی حیثیت سے ان کوان کے استقلال کا امتحان تقصور تھا اس واسطے فرمایا ف انسطر ماذا نوی (تم بھی سوج لوکر تمباری کیارائے ہے ) مگروہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ فرماتے ہیں يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شآء الله من الصابرين (اے باب آب وہی کیجے جس کا آپ کو تھم ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جھے کو صبر کرنے والوں میں ہے دیکھیں گے )اور کیا ٹھکاناان کے عرفان کا آتا ہوا تو کل کدائی قوت پرنظر نہیں یہاں بھی کہتے ہیں ان شاء الله كما كرخدا كومنظور موالي يمي تو كمال اليه بي ين ين كنبت كمتم بي شاباش آل صدف گرچنال پرورد گير آباد از و كرم ان کی اولا دمیمی خدا کی عاش تھی چنا نچہ حضرت اساعیل نے فر مایا يابت افعل ماتؤمر ستجدني أن شاء الله من الصابوين کہاے باب جو کچھ آپ کو تھم ہوا ہے کرڈالئے ان شاءاللہ آپ جھے کوصابرین میں سے یا کیں گے لینی من خل واستقلال عام اول كا فلما اسلما و تله للجبين چنا نچه حفرت ابراہیم علیه السلام نے ان کو پیشانی کے بل ڈال کر ذیج کرنا شروع کیا اور پوراز ور لگاویا

مروبال الربحى ندموا كوتك ابرابيم عليه السلام كوهم تحا اذبح اورسكين كوهم تحا لات ذبيح (مبينا للمفعول) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھا کر حجری ہے کہا کہ تحقیے کیا ہوا کا ٹتی کیون نہیں اس نے کہااے ابراہیم تم اپنا کام کروش اپنا کام کروں گی مجھے اور تھم ہے تم کواور تھم ہے۔ واقعی طاہر میں بیاسباب مؤثر نظر آتے ہیں ورند تقیقت میں سوائے حضرت حق کے کوئی موثر نہیں ب

اسباب بھی ان کے حکم کے بعد ہی کام کرتے ہیں مولاناای کوفر ماتے ہیں خاك وبادوآب وآتش بنده الد بامن وتو مرده باحق زنده الد بهرحال سكين كونتكم قعا كه كند بوجاوه كند بوگئ اورحضرت ابرا بيم كونتم قعا كه ذريح كرووه ذريح كى كوشش ميں تفك غيب سي واز آئى: يابراهيم قد صدفت الرؤيا اے ابراہیم واتعی تم نے اپنے خواب کو بچا کردیا

سُوْرَةُ الصَّفْت

### اصل مقصودتمل ہے

اس ہے بیجی معلوم ہوا کہ اصل مقصود عمل ہے ترتب نتیجہ مقصود نہیں پیسالکین کے بہت کا م کی بات ہے کیونکہ آج کل بہت سالکین ثمرات کے منتظر رہتے ہیں اور جب اعمال پر کیفیات وثمرات کا تر تب نہیں ہوتا تو وہ عمل کو بے کار سجھتے ہیں ان ہے یو چھتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کافعل ناقص تھا؟ آپ کے مذاق برتو ناقص بى تقبر كاكيونكدان كوتكم تفاذيح كااور ذيح يرشمره كاترتب ووتوع كهال بواصرف تصد ذيح وسعى في الذبح كاتحقق ہوا تھامعلوم ہوا كەمقىود عمل بے نتيجە مقسودنيس كيونكة لم توكسى درجه ميں آپ كے اختيار ميں ہے اور نتیجہ صرف حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور طاہرہے کہ انسان سے وہی شئے مقصود ہوسکتی ہے جواس کے اختیار میں ہویں کار خود کن کار برگانہ کمن

تم اسے کام میں گے اور نتیجہ کی فکر میں ندر ہوبلکہ نتیجہ کے متعلق بیدا آل پیدا کرو یابم اور ایانیابم جبتوئے می کنم عاصل آیدیا نیاید آرزوئے می کنم

غرض ابراہیم علیہ السلام کے فعل پر نتیجہ ذ کے مرتب نہیں ہوالیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی نہایت تھیم ظاہر فرمائی ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کرلیا تو بڑا کام کیاوہ جس وقت ذک ولد کے لئے تیار ہوئے تھے اوران کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے اس وقت تو ان کو بیلم نہ تھا کہ چھری کو لا تذرع كاحكم موجائ گااورده اپنا كام ندكر \_ كى بلكده وتوييجه كرتيار موئے تھے كرچيرى چيرتى بى بجيركا كام تمام ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کوخوب تیز کر چکے تھے اب اس کے بعد نتیجہ کا مرتب نہ ہوناان کے اختیار ہے باہر تھالیں واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔

### ابتداءقر باني

اى كوت تعالى فرماتي إلى انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهوالبلؤ المبين وفدينه بذبح عظيه اس کے بعد ایک دنیہ اساعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوکرآ گیااوراس کو بجائے ان کے ذرح کیا گیا۔ پیٹر ہانی کی ابتداء ہے۔

# سُوُرة ص

### بست عُجُ اللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمَ

### اَجْعَلُ الْأَلِهُ قَ اِلْمُا وَاحِدًا أَنَّ هٰذَالَثُنَى عُجُاكِ

ر المرابع الم

### تفیری نکات جعل کے دوعنی

آية اجعل الالهة الهاو احدًا ان هذا لشيء عجاب

 و من جعل هده و احدا كفاه الله هدومه كلها اس مديث شرنا ابر ير يحتل يمين على من المرب كريم على المين معلى المين الم

# اِنَّ هٰلَآ ٱرِثِّ لَا تِنْعُوْنَ تَعْبُهُ ۗ قَلْلَ نَجُهُ ۗ قَالِمَةٌ قَقَالَ اللهِ اللهُ الل

تَنْتَحَيِّيْنُ : مُحرالِک تَصُ بولا که صورت مقدمه کی یہ ہے کہ بیشن میرا بھائی ہے اس کے پاس نانون نیان بین اور میرے پاس (صرف)الیک دنی ہے۔ سویہ کتا ہے کدوہ مجی جھے کو سے ڈال اور بات چیت میں جھے کو دیا تا ہے۔

### ل**فىيرى ئكات** حضرت دا ؤدعلى السلام كاواقعدامتحان

صالت بے کرذ بردست کو درکوریانا چاہتا ہے اگر چداؤو نے سکام اجلور جمل شرط کرنم با تھا۔ فیصلہ کے طور

نہیں فر بما تھا مطلب مرف بیر تھا کہ اگر میریان سجی ہے تھے بچھ بھو جوا کم چنکہ صورة وہ جملہ تعلیہ سے شرط نین

ادر شرطیہ می جوتا ہے بھی جگس تھا او کہ میریان سجی ہے تھے بچھ بھا جوا کم چنکہ صورة وہ جملہ تعلیہ سے شرط نین

طف کے بعد فیصلہ فربائے محرا ال فوش پر بہت جلہ سجیری ویل اور بحدو بھی ان وی انسان فیشلہ

طف کے بعد فیصلہ فربائے محرا ال فوش پر بہت جلہ سجیری ویل اور بحدو بھی ان وی انسان فیشلہ

طف کے بور فیصلہ فربائے محرات وا افاد ال الموش کی المحالہ میں اس مرافیہ کرنے والوں کی تھی

معادت میں اور المیے موقع پر مرافعہ کیا کہ ان اور ایس وقعی بھیرافیہ برم اجلائ بھیں کا بھی المیاب کے

میکنکہ بدن اس کی موادت کا تھا جس میں وہ مقد میں اور ایسے بھی انس کہ تھے اور میں وقد اجلائ کا موقعہ نہ تھا کہ

معادت گاہ تھی جس کے درواز ہے بغر تھے مدئی اور مدی طبید وجارے بھیا تھر آئے داؤو ملیے المام کو ان کے

معادت گاہ تھی جس کے درواز ہے بغر تھے مدئی اور مدی طبید وجارے بھیا تھر آئے داؤو ملیے المام کو ان کے

معادت وادی ویلی المام نے مدی کے ماتھ ال موری گھتاؤ کہ بائی جس طرح تھی طراق تھی کو اجلاک کیا کے میا اس کے

معادت وادا کہ معلم میں ماتھ کیا اور مقد تھا دری الائی معند ان ان امام اس کے دیا گھر کے ماتھ ال طرح کا تھا کہ میں کھر کھی طاقات میں کھتاگی کیا کہ ہے

معادت المعرب المام نے مدی کے ماتھ ال طرح کا تقاؤ کی جس طرح تھی طاقت میں کھتاگی کیا کہ ہے

معادت کا دیا میں ان قراد واقع کے ان ان احتمار مرقائی بھی تھیں ان اور اعداد العام کے وقت میں دری ہو ہے

تیں جو تک اجاراس کے دیا کہ ماتھ ال انتہ معاد اندام جاس کے وقت میں دری ہو ہے

تیں سے اخوش موری کو تھر کے ماتھ ال میں احتمار مرقائی میں تھیں اور میں ان اور اعداد اندام خوالے میں تھیں تھیں تھیں تھیں کی کھتے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھی کی کے ماتھ اس کھر تھی کی کھتے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھیں کے تھی کی کھتے تھیں کے تھیں کے تھی کی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کی کھتے تھی کے تھی کہ کے تھی کے تھی کے تھی کھتے تھی کی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کھتے تھی کے تھی کی کے تھی کی کھتے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھ

تھے ہی ہر چند کہ حضرت دا دُوعلیہ السلام معالمہ شی امور نہ کورہ پالا کی دجہ ہے معذور بھی تھے گھرانمیا وعلیم السلام کی بزی شان ہے ان کو ایسے کو ارش کی دجہ ہے تھی اد خلام شیں ڈ ہول شہونا چاہیے اس کئے فوراً منیہ ہوا کہ جھے

ہے لغرش ہوئی اوراس سے استغفار وتوبہ کی۔

## ڽۮۘٵۏؙۮٳؙؽٚٳڿڡڵڶڬڂڸؽڣڐڣ۩۠ۯۻؽٵڡٛڬؙۄ۫ؽؽ۫ٵڵػؙٳڛۑٳڬٯٞ ٷڒؾؿۜٙؿۄڶۿۅ۬ؽڣؙۻڵڬٷٛڛؽڶۣٳڵڶڡٟٵۣڽٞٲڒؽؽؽۻڵؙۏؙڽ ٷڽۺڽؽڶٳڶڵۅڸؙؙؖۿؙۼۮؘٳڮۺۘۮۣؽ۠ڮٵۺؙۏٛٳٷ؋

ر اعداؤد (علیدالسلام) بے شک ہم نے آپ کوزین میں طلیفہ بنایا ہے ہی تم لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ فیصلہ کرواد وقوائش نفسائی کا انتاع نہ کروییم کوالند کے داست ہے براہ کردے کی چیک بولوگ اللہ کی راہ ہے گم ہوئے میں ان کے لئے شخت عذاب ہوگا بسب اس کے کردو ہوم آ فرے کو مجول گے۔

### تفی**ری نکات** اتاع هوی کی **ند**مت

اس آبے شریف الدولان برجہ کر کر خطاب دا و دامیا باسلام کے سیکس مضمون عام ہے بچھ دا و دسلیا اسلام کی تخصیص نیمیں ہے بلک دا و دولیا اس کی طرف خطاب کرنے ہے میں اس مضمون کے اور ذکتیج ہو گئے اس لئے کہ جب بڑوں کو کی امر کا خطاب کیا جاتا ہے اور ان کی باصف ان کی صف سے سکاس امر پروجی کی جاتی ہوئے چھوٹے بطر کت اولی کا طلب ہوجا نے بین طبیب اگری تھو کی کو کہ کہ کہ فلاس متحد شکا و کم تو شروع کی قوم مرحش ضیف کو فطر کتی اولی جب دا و دعلیا اسلام باوجود ہی ہوئے کے اس محم کے مامور میں اور حضون بھی کو کی تصویمیات نبوت ہے جب جب دا و دعلیا اسلام باوجود ہی ہوئے کے اس محم کے مامور میں اور حضون بھی کو کی تصویمیات نبوت ہے جب اوروں کو قو بھی بات میں کہ فی بوخی کے مامور میں اور حضون بھی کو کی تصویمیات نبوت ہے جب با جو بدان کے اس میں صوب تما ہے کہ زیور شریف ان پر تازل ہوئی ہے اور چینیم علیا اسلام عموا ادران میں جو با وجودان کے ان کرشن کیا جاتا ہے کہ تم بی ان خار اور جذبات طاہر مطہر اور نفون بہاے مہذب ہوئے بیسی جب با وجودان کے ان کرشن کیا جاتا ہے کہ تم بی افسان خواجش کی بیروی مت کرنا صالاتھاں کا تھی باتا ہے کہ تم بی بیسیات کی بیروی کر سے کا تالا کھیا کی بیروی کر سے کا گے بالکل ہلاک ہوجا میں گے اللہم احفاظ (اے اللہ ہم کوس کے میں کو درکھ کول

# كِتْكِ ٱنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكَ لِيَكَبَّرُو ٓ الْيَعِهِ وَلِيَتَنَكَّرُ اُولُوا الْكَلْبَابِ

حَصَّیْنَ نیالیک بابرک کاب برجی کویم نے آپرای واسط نازل کیا ہتا کہ لوگ اس کی آجرن می فورکری اورت کدائل فیم فیعت ماصل کریں۔

## تفییر**ی نکات** نزول قرآن کی غرض

اس میں خدانعائی نے نصریحافر مادیا کریہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس سے علم وعمل کا فائدہ حاصل کریں۔ لید بروایش علم کی طرف اشارہ ہے اور لینڈ کریش عمل کی طرف رب ھب لسی ملکالا ینبغی لا حدمن بعدی بھٹی تھے ایسا ملک عطابو جو بعد والول کیلئے لٹامناسب شہو۔

#### ضعفاء کے حق میں عین رحمت

مولانا رویات کی تغییر می فرمات بین کد ظاہراً اس سے جن وحد کا شہرہ دنا ہے گر واقعہ ملی بیضعناء کے جن میں منطقاء کے تن میں انہوں نے اس دعا میں اور حدث فرائن جس کی قوجہ سے ہے کہ میں بعد بیت زمانی بالکہ بین موجہ کی اور جد والوں کے لئے خواہ تو العالم بعد اللہ بعد بیت جو برعی ورود والوں کے لئے خواہ تو اللہ معاملات مناسب ہوگر بھو ہے کہ دوجہ والوں کے لئے فیم مناسب ہوگا گئی ان کوعظ نہ پا اے کیونکہ وہ اللہ سلطنت سے تفرو تکبر عمل ہوگا ہوتا ہو گئی ہو سکتان ہو کہ کا میں ہو سکتا کہ تو کہ میں ہو سکتا کہ تو کہ میں ہو سکتا کہ تو اللہ اللہ میں ہو سکتا کہ تو کہ میں ہو سکتا کہ تو اللہ اللہ بعد اللہ اللہ اللہ تعلق کہوا تکا آئی ہو کہ تاہم درجہ دور سالت میں اور دور میں ان سے جا کہ دور ورسال سے ہی آخل ہیں۔
خوت ورسالت میں اور دور پر شمال ان سے بھی آخل ہیں۔

# ہرنی کا معجز ہ اس کے زمانے کے مطابق ہے

فریا کہ ہرزیانہ میں انجیا پنیم اسلام کو دوجے دیتیجا گیا جس کی چنس کا شیور فاس زمانہ میں زیادہ تھا چیے موٹی علیا اسلام کے زمانہ میں تحرکا ذور قعالیت کی علیہ اسلام کے زمانہ علی طب کا ذور قعالے سلیمان علیہ اسلام کے زمانہ میں سلطنت کا ذور تھا اس کے سلیمان علیہ اسلام نے دعایا گی رب جب لمی ملکالا بینبھی لاحد من بسعدی بددعا طلب مجروب کیونکہ مجروبی میں دور کے اگر ترکیس ہوتی سفور علیہ الصلاح والسلام کے عہد مہارک عمل فصاحت و بازفت ذوروں میتی اس لیے مفور عیاقتے تھی اور جوان کی بوزے کے فصاحت کا عجرود دیایا۔

# هن اعطاً وُن افائن أو آمس في بغير حساب المسلق بغير حساب

ایک وعظ میں ان خاص لوگوں کے لئے فر مایا جو کہ خالف تو بہر کے ذکر وشغل میں مشغول ہوں کہ ہار مار گناہ کایاد کرنا ان لوگوں کی حالت کے مناسب نہیں کیونکہ تو ہو چکی ہے جس کی قبول کی امید غالب ہے اب چربار باركے كناه كے يادكرنے سے ذكر ميں أيك تم كا تجاب حائل ہوجاتا ہاور ذكر ميں نشاط أيس رہنا۔ ہرچندكہ كناه كا یاد کرنافی نفسه امرمحود ہے۔ گراکی بھی ایک حدے۔ حدے آ کے کیمائی امرمحود ہومجو ذمیس رہتا۔ دیکھیے طبیب اگر ی بار کے ننج میں جھ ماشے سنا کھےاوروہ مریض ریخیال کرے کہ ریچ بینے مفید ہے جب طبیب نے لکھی ہے تو جتنی بڑھائی جائے گی فائدہ ہوگا تو لہ بحراس ہے زیادہ ڈال لے تو ظاہر بات ہے کہ سنا فائدے کی چیتھی اور طعبیب نے مفیر سمجھ کا کسی تقی محر خاص ہی مقدار تک مفید ہاوراس سے ذائدم یض کے لئے سخت مفر ہوگی یمی حال ا عمال باطنی کا ہے۔ نصوص میں تد بر کرنے سے اسکا پیۃ لگتاہے چنانچہ ای بناء پر حضرت شیخ اکبراین عربی رحمۃ اللہ عليدكا بهى ارشاد ب كر قبول توبد كى علامت كناه كالبحول جانا ب يعنى اسكاخيال يرعالب ندر مها يكر بعدتو به مواورا كر نبل ہے تو و غفلت ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ جن دوستوں میں بھی نخالفت رہ چکی ہوا گردوتی میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے واک دوسرے کے دل پرمیل آجاتا ہے اور گورتوں میں بیعادت زیادہ ہے کہ اتفاق ومحبت کی حالت میں دشمی کے زبانہ کے تذکروں کو لے بیٹھتی ہیں جس ہے بت مکدر ہوجاتی ہےاور د انصوص جن میں غور و ککر کرنے ہے بات صاف معلوم بربين ليغفو لك الله ما تقنع من دنبك وماتا عو اس ش ايك ويربحث ب کہ ذنب کا اطلاق کیا گیا۔صاحب نبوت کے قل جل جو کہ معصوم ہے ہیں بحث جدا گانہ ہے اسکومسئلہ فہ کورہ سے کوئی نعلق نہیں۔ یہاں پر مقصوداس کے ذکر ہے یہ ہے کہ پہلے گنا ہوں کی معافی توسمجھ میں آ سکتی ہے لیکن پچھلے گناہوں کی معانی جوابھی تک ہوئے ہی نہیں کیامعنی۔ توغور کرنے ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برچونکه خوف وخشیت کاغلبر تھا اگر آپ کوآئندہ گناہوں کی معافی دے کرتسلی نید دی جاتی تو اندیشہ تھا کہ خلبہُ نوف سے ای فکر میں آپ ریشان رہتے کہ کہیں آئدہ کوئی امر خلاف مرضی نہ ہوجائے۔ اس لئے آپ کوآئدہ لئے بھی مطمئن کردیا گیا۔ دوسری آیت انکی موید بہے کہ فق جل وکلی سلیمان علیہ السلام کوفرہاتے ہیں کہ هذا عطاء نافامنن اوامسك بغير حساب أتمين ايك اخال أويهب كيغير حماب وعطاءنا كمتعلق كيا جائے تو بدعنی ہول کے کہ عطابے حماب ہے لین کثرت سے ہاوردوسراا احمال اوردو بہت موجد معلوم ہوتا ہے سے کہ بغیر حساب کو فاضن اور اسک دونوں کے متعلق کیا جائے اس صورت میں بیم عنی ہوں گے کہ آپ پر دیے اور دک رکھنے میں کوئی حساب اور مواخذ ونہیں چونکہ سلیمان علیہ السلام کو بعید غالبہ خوف کے ہراعطاء وامساک ش بہ خیال رہتا کہ شاہد پراعطاء اِاساک بڑل ہوا ہے آئین کین دین ش امراف یااساک شی کُل ندہ وگیا ہواور پہ خابان اِن حضور خاص تھا تو اس کے سلیمان علیہ السام کو مطمئن کردیا کہ اعظاء واساک شی مطلقاً آپ ہے کیچ موافقہ وائین کیا جائے گا آپ اس کی گھر ترک اور اُس کیا کام شی سنگے دین سرکر ایسے اشارات المی خوف کے لئے ہیں کیونکہ اس سے خلاف امراد کمج چھیان گھروری استبعد ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان سے تی شی معرب میال کے ان کواٹھ بنان والا یاجا تا ہے۔ انگو خواست نزد خانفان

اى طرح أتخضرت صلى الله عليه وللم كاارشاد باستنفاري ومساانت اعسلم بع منى يا استغفرك مماتعلم ولا اعلم مطلب يدكر بحركناه فجه كومعلوم بين ان يجى معافى جابتا مواور جومعلوم نہیں اور آب ان کو جانتے ہیں اس ہے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ تو یہ کے وقت تمام گنا ہوں کا استحضار ضروری نہیں کہ خواہ نو او کرید کرید کر تلاش کیا جائے کہ بیٹودایک مشغلہ مانع حضور ہے۔ بس بیکا فی ہے کہ سب گناہ ہے اجمالاً مغفرت ما نگ لے اور تو بركر كے اپنے كام ش كلك ووسرى جكرة تخضرت ارشاد فرمات إلى وعاش كه ومن خشيتك ماتحول بينناو بين معاصيك الني الداس تدرخيت جابرا الولكم محصل اورتیری نافر مانی میں آٹر ہوجاے۔معلوم ہوا کہ خثیت مقصورہ کی بھی ایک حد ہے اس سے زیادہ یا تو مصر بدن ب كدة وي مرجائ مامفرروح ب كدمايون بوجائ -الطرح آنخضرت ملى الله عليه وسلم في شوق كي محى ا ك مديان قرال ب استلك شو قاالي لقاء ك في غير صراء مصرة والفتنة مصلة جواكم شوق اورعشق کا غلیم می الماکت اور معفرت کی نوبت پہنیا تا ہے جس سے اعمال میں خلل بروجا تا ہے اور اصل مقصوداور ذریعهٔ قرب انگال اورا تنثال اوامر بی ہے اور مجھی غلبہ شوق میں اوب کی حدسے گزر جاتا ہے اور تحن بادب جیسے اکثرعشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں کمنے گلا ہاور بیاد فی موجب ضرودین ہے۔ گو غله کی حالت میں عفو ہو مگر کمال نہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں ادب واطاعت ومحبت کے۔اس لت دعاش فرمات بال كد استلك شوقاالى لقاءك في غير صدوا مصرة الساو ضراول كنفي بوكى جوسب انقطاع اعمال موجائ اوراس كے بعد فرمايا و لافت نة مصلة اس يضرر انى كى فى مو گئی جو باد لی کاطرف مقتفی موجاے۔انسب آیات احادیث عمعلوم مواکم بر چرجموداین خاص تک ب- مدسے بڑھ جائے توجمودنہیں ہتی۔ اس شخ اکبر کی تحقیق کا ماخذ در حقیقت غور اور تعق سے معلوم ہوتا ہے كقرآن وحديث بى بالبتيخن شاى اورفهم صحيح كي ضرورت بـ

> چوبشوئ خن الل دل مگولد كه خطاست و كم من خائب قولاً صحيحا خن شاس نه دليرا خطا النجاست دافت من اطبع القيم

وَاذَكُرُّ عَبْدَانَا أَيُوْبِ اِذْ نَادَى رَبِّهُ أَنِيْ مَسَنِى الشَّيْطُونُ بِحُنْبٍ وَعَدَّانِ اللَّهِ الْ وَهِيَّى : جَدَانُهِ ل نَه الْجِيرِبِ وَهِالا كَهْ يَعَالَ نَهُ مُعُونَ الْوَرَادُونَ مِهَا إِلَيْهِ

# تفيري نكات

آ داباسناد

# سُوُرة الـزُّمَـر

## بِسَتَ عُواللَّهُ الرَّحُونُ الرَّجِيمِ

وَالْذِيْنَ اتَّغَدُوْامِنْ دُوْنِهَ اوْلِيَاءً كَانَعُبُدُهُ مُرْالِالْمُعَرِّبُوْنَا إِلَى الْمُدَوْنِهِ الْفَلَافِينَ اللهَ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

ترکیکٹی : اور من لوگوں نے خدا کے مواادر کرا انجو پر کرر کھے میں (اور کیتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرسٹل صرف اس کے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں تو ان کے (اور ان کے مقابل اللہ ایمان کے ) باہمی اختلاف کا (قیامت کے دوز) اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا اللہ تعالیٰ ایسے تحض کوراہ پر مجیس ادتا جرد تو (ا) مجمولا اور (عنقا دا) کا فرجو۔

## **تفیری نکات** شرک پروعیدیں اور مشرکین کی حالت

ایسے اوگوں کو کفار فریا ہے خوش یدد فول اسٹرک بیں ان واسطے میں نے دوافظ مفض کے ساتھ کیے کہ کمال میں اور اس کے آخار دمنتھ ہات میں جسبتک کی کی بالکلیٹن سکی جارے اس وقت تک پری کفٹیلیٹیں ہوگئی اگر کیک میں کئی کی مائی جادے کی آؤ پری تنظیم نہ ہو گو خواہ کمال میں ہویا اس کے آخار دمنتھ ہات میں پدونوں منافی بین کی تعالیٰ کی مختلف کے ان میں سے کی ایک کا بھی قائل ہونا خرک سے پوری برائی بیس ہے کہ درکال میں کی کہا جا و ساور مشتقیمیات کمال میں خوش مطابع سے کہ درکال میں کو مانا جا و ساور شد مقتصیات کمال میں خوش مطابع سے کہ کہ کمال میں خوش مطابع کے درکال میں کو مانا جا و ساور درکال میں کہ

خدائے تعالی کی بوری عظمت نہیں کی مالانکہ پوری بوری عظمت کرنی جاہیے کیونکہ خدائے تعالی کی ایسی شان ہے كرزيين اس كى اليك مشى ميں ہاورآ سان ايك ہاتھ ميں لپيٹ لئے جاويں كے اور صور پھو نكاجاوے اور قيامت قائم ہوگی اور کفار جہنم میں جاویں گے اور مؤنین کو جنت ملے گی غرض حق وباطل پراس اہتمام کے ساتھ جز اوسزا ہونے والی ہے چربیالوگ س خیال میں ہیں اور کیوں خدائے تعالی کی عظمت کما حقہ نہیں کرتے اور شرک کئے جاتے ہیں اول تو قرآن شریف میں اس عنوان کو اختیار کیا گیا ہے کہ توحید کے بیان کے ساتھ معاد کو بیان کیا گیا كداب ابيا مون والاب بوم الفصل آف والاب اوروبال بيرموكا باوجوداس كتجب ب كمشركين يورى تعظيم نہیں کرتے اور شرک سے بازنیس آتے جیسے بچرسے کہیں کی کل کوامتحان ہونے والا ہے اور الی ایسی فجیال لا کی گئی ہیں اورا پے ایسے جلاد بلائے گئے ہیں جو بالکل بےرحم ہیں اگراس کے بعد بھی وہ یاد نیکرے تو تعجب کیا جادے گا که کس قدر دلیرادر بدطینت ہے کی علم اول آوا ہے ہی قدر کی چیز ہے بیعلم آ دمی جانوروں ہے بھی بدتر ہے قطع نظر اس ہے کہ بے حیا کوالی مارکا بھی خوف نہ ہوا طاہر ہے کہ بچہ کے ماضے بیہ بولناک چیزیں سنانے سے غرض اس کو علم سکھانا ہے اس طرح آیت میں مقصودتو حید کا اثبات اور شرک کی فئی کرنا ہے اس کے لئے معاد کاؤ کر فرمایا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں متن قرآن لینی اس کے اصول مسائل تین چیز ہیں تو حید درسالت اور معادیہ تینوں اصول اورمتن ہیں باقی سب ان کی شرح ہیں ان میں سے دوستا اس آیت میں ندکور ہیں یعنی تو حید اور معاذ اور غور کیا جاوے تو تیسرامسکا یعنی مسکار رسالت بھی اس آیت میں فدکور ہے کیونکدان ہی آیات میں صاف موجود ب الم ياتكم وسل منكم يعى فرشة كفار يطور مروش كيس كركياتهار ياس يغير نبيس آئ تتحاوروه حرت سے جواب دیں گے کہ بہلی ولکن حقت کلمة العلماب علی الکفرین لیخی پیٹیر آئة بينك تتح كرقسمت مارى كريد عذاب چكهنا تعاان كى بات كوندما نامعلوم مواكدمسكارسالت بعى ضرورى اور مانے کی چیز ہے تو تینوں اصول دین اس آیت میں نہ کور میں اور مسلد رسالت کے ضروری ہونے کا راز سید ب كەمئلەتو حىدموقوف برسالت براورمئلەتو حىد ضرورى بى ب تومئلدرسالت بھى ضرورى بوااورمئله توحيد كے مسلدرسالت يرموقوف مونے كا بيان بيب كوتوحيد خدا تعالى كى معرفت يرموقوف باورمعرفت ا کی تعلق ہوتا ہے درمیان دو محصول کے اور تعلق کے لئے مناسبت شرط ہے اور بندول میں اور خدامیں کچھے مناسبت نہیں اس لئے ضرورت ہوئی واسطہ کی اس واسطہ ہی کورسول کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ سید العارفين رسول اكرم سلى الله عليه وللم فرمات بين انت كما النيت على نفسك

### ٳۼؙٵؽؾڒؙڴۯٳؙۅڶۅٳٳڵڒڵڹٵۑ<sup>ۿ</sup>

تَنْتَعِيرُهُمْ : وى الوك تقيحت بكرت بين جوالل عقل بين

# تفيري لكات

ہرشے ومقصود کے حصول سے سکون ملتاہے

ادردومری دیدعاشقاند بسیده به که برگزیر گان کرمکون به دیا تا چهانچیدهٔ طرایجیکونوزش پر آتا به اوربیجه ای المرکز کرتا به بادر جب بنگ خاص انقله پرنه پهنچیاس وقت مک رفتان است حرکت باتی رہتا ہے اور مرکز پر گائی کرچیش میں کرتا ہے آلب کا مرکز دیکنا چاہیے کہ کہا ہے قاعدہ یہ ہے کہ برہے کواس کے تقدود کے صول سے سمول بهتا ہے کہ مقاصد دکی تقلق بر مایک منتقی اورایک نیر تقتی نے فیریقتی می کوسکون بہتا ہے کرود دارسی بوتا ہے شاق بیٹے ہے ماہ قات بھر کی تو سکون اورایک کو اس برائے کی افزیز کے انقال کی جربے دو سکون دارسی زال ہوگیا۔

## مقصود حقوق حقيقي حاصل كرنے كاطريق

اور سکون تا م تعدود شقل پر گافی کر بوشکا ہے اور مقد شقل تن تعالیٰ بین اس سکون کا لی تعالیٰ تک پینچ نے بیا ہے اس کا بین کی ہے میں ہو سکا ہے اس کا بین کی ہے ہیں ہے ماس کا بین ہو کہ ہو ہے تھیں کہ جم میں کر جس ہے بالے اس کا حراتی ہیں ہو ماس کا بوجائے کی بین توجہ اس کا ہے جب مرکز بی گئی جا ہے جب مرکز بی گئی ہا ہے جب مرکز بی گئی ہا ہے جب مرکز بی گئی ہا ہے جب مرکز بی گئی ہیں تا ہے جب اس سے جب اللہ بین کے اور کہ اللہ کا مل اور کی افراد کا مللے اللہ بین کا بین تمام مقدول اور برائی کی در اور کو لئی آس ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور کی گئی ہیں تمام کے اس کے جب اللہ بین کی میں تام کے بین کے اس کی میں کہ اس کے اس کے اس کی میں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں کہ اس کے اس کے اس کی میں کہ اس کے اس کی کہ کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی در اس کے خلاف تھا اس کے توار سے کہ اس کے اس ک

ے کوئی شے گریٹن مجی بلا قیت کے نہ جائے خلاصہ یہ ہے کوئی کام بلااصول کے نیس ہوتا اوراصول کودد چیز ول کی منر ورت ہوتی ہے ایک سے کہا سول کا علم ، ورد سرے سے کہاں پڑل ہوا گرعلم شدہ واتو تھل ہوئیس مکل اور عمل نے کیا تو علم کافٹنی جن میں ہوتا ہی بر حقصورے کے لئے ان دو چیز ول کی منر ورث سلم ہوگا۔

إِنَّا يُوكَى الصِّيرُونَ اَجْرَهُمْ يِغَيْرِحِسَابٍ<sup>©</sup>

لَرِيْجِينَ متعلَ مزاج والول كوان كاصله بي حساب طع گا

#### تفییری نکات بونی کے معنی

تبیر: اگر کی کوشیه تو که ای اگر فیر تمان یمند الا تنف عند حد بوتو رو فدی الصابرون اجوهم بغیر حساب بن یونی کے کیامتی بول کے کیؤگر قریق گاهتا تمام ہارا تمام پرزیادت تصور تیں۔ جواب یہ ہے کہ تو فیادرای طرح اتمام کے متی بین کہ جواجر جمع کم کا متعقبی ہاں بھی کی شہوگی اور میام کا اگر دکل سے دی اجرب جو غیر خابی بولس اسے کی شہوگی اور خابی کی ہے ہی خابی نابی شہوگی حاصل ہے کہ قریش کی کافی ہے ندکہ یادت کی۔

ستیں: ایک شدیدہ دسکتا کے کہ بغیر حساب حسابا کے ساتھ جو کہ مورہ خیا بھی ہے کس طرح سی جو کہا ہے۔ جواب: یہے کہ وہاں حساب کے معنی ضابطہ اور قاعدہ کے بیل مینی، جن اعمال کے اقتصاء میں جو تفاوت ہے مطابہ قواب میں اس تفاوت کا لیا قارعے گا تلت و کثرت کے اعتبار سے جمی اور مثانای والا تفاق کے اعتبار

انه ما یوفی الصابو ون اجو هم بغیر حساب "مستقل رہنے والوں کا صلہ بے ثارتی الحکا"
میں سند بھی فریا ہے۔ وہاں تو خف خفف غف کل بھی ہے اعمازہ اجرال جاتا ہے۔ چائی حدیث
ترفدی میں ہے کہ ایک باراللہ انبر کہنے ہے اسان ورخمائی درمیانی فضا مجر جائی ہے اور بحان اللہ کہنے ہے
آ دمی میران کم اور المحدود ہے یوری بیران کل مجر جائی ہے۔ اوک قال
یاس النے فریا کہ بڑا یک کوافشہ امریالا اس سربیات اس موکد شعام میران کل تھی کی چزے مجری ہو
گا کہ بیکٹ مکن ہے دوآ سان وز میں کی فضا ہے گئی اور وجود ایک میں اس کے موانا ہے وہوری میں اس کی کہنے میں میں اس میں میں اس کا کہنے میں میں اسان وزمین کو اسان عمل ہے کہدو

يران برك ي من مارورو المرابعة عن المارورو الموجدية المعالم المرور المرابعة المعالمة عن المعالم المرور المرابعة المعالم المرور المرابعة المرور المرابعة المرور المرابعة المرور المرابعة المرور المرابعة المرور المرابعة الم

# قُلْ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْدُنُ اللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّينِينَ ﴿

تریخینی السین الشاعلیة علم) کبه بی کومنات الله می بواید که شده الله کا السیاری عرادت کرون که عمارت کواس کیلنے ماس د کمون اور جمعی کا می ایس کی عمارت کریس مسلمانوں عمراول عمی ایون

## تفيري لكات

### عبادت مع الاخلاص بى مقبول ہے

اس آبت شم ایک او گفت ہے وہ پر کی اسال الواد اُڈیل ٹر با اجساکہ ان اعب الله ہے مناسب طاہر ایسی قاحالا اکدم او بی ہے کہ خدا کی موادت اس طرح کر کر عبادت ہی کے خاص ہو بلکہ یہ تربا کہ معدالصاله المسلمین جس مے معلوم ہواکہ عبادت و ٹی جب ہی ہے کہ جب اس کی اخطاعی ہو کی چیز کی آ میزش نہ ہوا ب پے بہتا کہ کو کھنے کہ آپ کے ساتھ جب کو تی جب کا ہر کر با ہے آب اس کی نیسے کی ویکھتے ہیں آئیس

اگرایی شخص نذری دے اور گیر کے کریم ری سفار آن کردینے تو کیا آپ بید بیجیس کے کدید ذرا ہی فوض
کے لیکٹی یا شاق کوئی آپ کی دوست کرے اور طحت و تحت کیا آپ بید بیجیس کے کدید فرا بی فوش نا کوارند
کرنسے کی فوش کر کئی شام کہ اپنے معالمات پر فطر کینے کہ روجوب خاص ہوئی ہے آپ کی
ای دودی کو پندر کرتے ہیں جس میں آپ میران میں اور فیصل کی اور المیب ہے آپ میرش دار عبادت و میست کی کیوگر قدر
کریں گے۔ آم میران میں ای کوارند کوشش کی باتی ہے کہ بیرے فاص ہوئی کی کی کی میں میں مواد خوالی میں مواد خوالی میں دربار میں جو بادر میں کی اور خوالی مور برا طام کی
دربار میں جو بادر چیش کی بات بیرے کہ دربار میں اور ان کال میں اطام کی بیا تھی کہ کی ہوئی اور فیل طور برا طام کی کے میں کہ کہ دور مورد کی دربار میں جو بادر کی کھی کہ بیر ان کی کھی کہ بیر کی کھی کہ بیر کی کھی کہ دور مورد کی کھی ان کوئی کی کھی کی کھی کہ کے ایک کی کھی کہ کے کہ کے ایک کھی کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ

فان كنت لم تدرى فتلك مصيبة وأن كنت تدرى فالمصيبة اعظم لینی اگر جانے نہ ہوتو ایک بی مصیبت ہاور اگر جانے ہواور پھر عمل نہیں کرتے تو پدو ہری مصیبت ہاں كاكوئى بھى تدارك نبيس كيونكد جننے افعال اختيار يہ بين سب قصد پرشي بين بدول قصد وارادہ كے حقق نبيس ہوتے اخلاص بھی انہیں میں سے ہا گرارادہ ہی ندکرو گے تو اخلاص کیے حاصل ہوجائے گا۔ بیلطی بعض طالبان باطن کو بھی پیش آتی ہے کدورخواست کیا کرتے ہیں کوئی دعاء کردیجئے کہ ہماری اصلاح ہوجائے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ دل سے خطرات دور ہوجاویں ان حضرات سے کوئی ہو <u>چھ</u>تو کہ فقط درخواست ہی کرنی آتی ہے یا بھی اس کی فکر بھی ہوتی ہےاصلاح کا قصد بھی کیا ہے حالت دیکھوتو سجان اللہ کسی اداے معلوم بیں ہوتا کہ ان کوایی اصلاح کا خیال ہا گرائی اصلاح کاخیال ہوتو اول پختدارادہ کر کے اس کے ذرائع بم پہنچاؤتا کر تصفیر مسر ہو۔ صوفی نشود صافی تادر مکشد جام بسیار سفر باید تا پخته شود خام (ترجمه)صوفی اس وقت تک یکاصوفی نہیں بن سکتا جب تک عملاً اپنی اصلاح نہ کرتا رہے بیراستہ بہت لساب بهت محنت كرنے كے بعد بى كوئى طالب مزل يا تا ہے۔ ببرحال اخلاص کی حقیقت بیے کہ کوئی غرض نفسانی اپنی نہ ورضائے حق مطلوب ہواس کے حاصل کرنے كاطريقداورعلاج بيب كدكوئي كام كرنا موتوسيك ديكه ليح كمش بيكام كيول كرتا مول اورا كركوئي نيت فاسد موتو اس کو قلب سے نکال دیجے اور نیت خالص خدا کے لئے کرنی چاہیے اور علاج کی آسانی کے لئے بہتر ہے کہ مخلصین کی حکایات دیکھا کریں۔ الله تعالى في اول قل فرماياجس ميل حضور كوتكم ب كديد بات كهدو يجيئ اور تقینی بات ہے کدا گرقل ندیھی فرماتے جب بھی تو حضور گیان فرماتے ہی جہاں اور احکام کی تبریغ آپ نے فرمائی اس کی بھی تبلیغ فرماتے ہی اس کے لئے لفظ آل کا زیادہ فرمانا بتلار ہاہے کہ کوئی مہتم بالشان تھم ہے۔ دوسرے انی امرت ( بخفیق مجھ کو تھم ہوا ہے) فرمایا انی میں دوسری تاکید ہے پھر امرت ( مجھ کو تھم ہوا ہے ) تیسری تا کیداس طرح ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے برابرکوئی محبوبیت میں نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر احکام میں رعایت ہوتی تو حضور کی سب سے بو ھررعایت ہونی جاسیے اور رعایت بیہوتی کہ بعض احکام ب برواجب ہوتے اور آپ برنہ ہوتے۔ جنانجہ اس خصوصیت کواس آیت میں ظاہر بھی فر مایا ہے۔ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك و ماتاخر "ليني تاكرالله تعالى آب كا كلي يجيط كناه بخش دين" تو باوجوداس کے جب انی امرت فرمایا کہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے۔ اب بیا حمال نہیں ہوسکا کہ دوسروں پرواجب نه موالبته اگر مخصيص كى دليل موجود موتو دوسرى بات باوريبال مقتضى مخصيص كى كوئى چيز نبيس تو جب الی ذات بار کات کو تکی میز مایا گیا کہ سنادہ ٹھے گو تکم ہوا ہے اس بات کا تو بھے کیجنے کے دومرے لوگ تو کس حباب شیں این ارتبر بھی مارزش ہوگا۔

#### اخلاص کی اہمیت

یفاہر کے دھنور ملی الشعابی دسلم برحم کی مفرون فاہر فریاتے تھے۔آپ رسول شے اور مول کا فرض منصی

ہے کہ تمام ادکام کو گلوتی کیفر ف پہنچاہے۔ ابندا اس کی شرورت تہتی کہ تی تعالیٰ خاص طور پرکی حجم کے لئے سے

فرما نمیں کم کام کہ گلوتی کیفر فی پہنچاہے۔ ابندا اس کی شرورت تہتی کہ ایسان کا کہ اس حم کہ پہنچاو دو آخر مورواں سے

اس حم کام میم بالشان ہونا مجھا ہائے گا چیا نچ بیال افظال کا اس کار برائے ہوئے کہ تک تعدہ جو حجم آئے گا وہ بہت قائل

استر کا مائے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہی بیار بیار کی اس کے بیار کی بیار کے اللہ فرمایا ہے کہ بیان طور کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کے بیار کی بیار کے بی

من سور جودہ و بیار مربودہ بیسی میں میں ادار میں اور میں اور بیسی اور میں ان سے میں سات حق میں آب نے اس آبے شی امر سے کا مفتول ان العمید کو بنایا ہے اور مختصالہ الدین اس کا حال بیان عمل معلوم ہوا کہ عمادات اصل میں اور اعمال و کیفیات واطاق ان سے تالع میں اب کو کا کیا منہ ہے کہ احکام وعمادات کو بے کار کیے سارا قرآن اس سے جواری اسے جاتا عمادات کی تاکید اور ان سے ترک روعید ہے ہاں کی کو قرآن پر بی ایمان ان مودہ وجو جا ہے کیے۔

## ڷڒؽڹٳۻڬٮۜڹۘڣٳٳٳڟٵۼٛڎٵؽؾڠؠؙۘۘۘؽۏۿٵۅٵؽٵڹٛٷٙٳڸڶٳڵؠۅڷۿڞؙ ڹؿؙڵؽۧ؋ڹؿۜۯۼٳۅ<sup>ۿ</sup>ٳڵڒؽڹؽۺڰڡؙٷڶڷڠٷڶۿێؿؙۼٷڹٵڂٛڛڬڰ۫ ٲۅڵۧڸؚڬٳڵڒؚؽؽۿڶؠڰؙٳٳۮٷٲۅڵڸٟڮۿۏؙۯڶۊٳٳڵڔٛڹڷۑ<sup>©</sup>

ر براد غیرال بیطان کی میادت سے بچتے ہیں (مراد غیراللہ کی عبادت ہے) اور (ہمرتن) اللہ کی طرف میں اللہ کی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ متن تو تحربی سان نے کے ہیں ہوآ ہے ہم سے ان بندوں کو تو تحربی سان بندوں کو تو تحربی ساند بچت جواس کلام الجی کوکان لگا کرینتے ہیں ہی جیرت ن واللہ نے ہمارے کی اور بیکی ہیں جوالی عشل ہیں۔

### تفييري ككات طاغوت كامفهوم

ارشاد ہے والملین اجتنبوا الطاخوت الغ لفظ طائوت طغران بحض آجاوز گن الحد ہے ہا کا اطال شیطان اور ب اورش کرتا تا ہے حضر کر معتوی ہے ضرح کنظی تیس ہا درانا ہر بمتی رج رع ہے جو احتصاد دیا اس محتوی ہے خوا کنٹر کا تا ہے حضر کر معتوی ہے ضرح کنٹر کا تھا ہے اور دی ہے لیک المال آو جو کہ المال اللہ اورانا ہے محتی رج رع ہے جو کہ کا کا ایک ہو معلون ہے کہ کہ المال اللہ اوران کے طور کا بیان المال کا جو معلون کے طور کا المحتوان کرنا ہے اور المحتوان کرنا ہے اور المحتوان کی المحتوان کے المحتوان کی المحتوان کے المحتوان کی المحتوان کے المحتوان کے المحتوان کو المحتوان کے المحتوان کے المحتوان کا المحتوان کے المحتوان کو المحتوان کو المحتوان کا المحتوان کا المحتوان کی المحتوان کی المحتوان کا المحتوان کا المحتوان کا المحتوان کے المحتوان کا المحتوان کا المحتوان کے المحتوان کا المحتوان کو احتوان کا المحتوان کو احتوان کو احتوان کا المحتوان کو احتوان کا کہ المحتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کا کہ المحتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کا کہ المحتوان کرتے ہیں کہ کہ والمحتوان کو احتوان کو احتوان کو احتوان کا ان یعبد وہا ہے کہ دوگوں اجتمان کراتے ہیں شیطان کی مجادت کرتے ہیں دول کا کہ دوگوں کے جو دوگوں ہوئی کہ دوگوں ہوئی کہ دوگوں کے دوگوں کے جو دوگوں کے دوگوں کے دوگوں کے جو دوگوں کے دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے جو دوگوں کے جو دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دوگوں کے جو دوگوں کے جو دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے جو دوگوں کے جو دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دوگوں کے حصر کے دو حصر کے دو حصر کے دوگوں کے دو حصر کے دو حصر کے دوگوں کے دو حصر کے دو حصر

## شيطان كى عبادت كامفهوم

بھر آور ڈس کیاں دوست ملک تی مین کراڑ کہ یہ یں دوبا کہ پیری ت (در شن سے کہتے شن آ کرتو نے دوست سے پیان دفا تو ڈ الارڈ را فورکر کہ تو نے کس سے کٹ کرکس سے دشتہ جوڑا ہے)

بهر حال وه اشکال که شیطان کی کون عبارت کرتا ہے، فتح ہوگیا اور حاص شنکا کا بیدوا کہ جولوگ شیطان برتی و بت پرتی سے بچتے میں اور فدا اعمال کی المرف حوجہ و تے ہیں ان کے لئے بری بوائد رسے تو بیآ ہے ساتا جرمہ والہ

#### انابت كدرجات

فقہاء کے قول کی موئیریہ آیے بھی ہوئتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاخوت سے بچنے کوانا بت بھی وافل فرہایا ہے گووہ اٹا بت تجد دادور محضر شہوا کھا مل آیک مرتبہ نا برت کا تو بیدہوا کہ جوں کی عجادت شرک ہے اور بیداور نی درجہ ہے دومرامر تبدانا بہ تکا انگل درجہ ہے اور وہ کی مقائل ہے عہادت طاخوت کا جس طرح پہلا درجہ مقائل تھا ہی اٹا بت بھی جب الخل درجہ لیکھ کا تو عہادت طاخوت بھی تھی اس کے مقائل ایک مرتبہ اور لیکھ کا فرق اس قدر ہے کہ اٹا بت بھی تو فلوک جانب بھی مراحب لیکھیں گے اور عجادت طاخوت بھی جواس کے مقائل مرات بلکس کے دو مثل کی جوت میں ہوں کے لئی آگرانا بت ادفی درجہ کی ہوگی تو عرادت طافوت اس کے مقابلہ میں اگل درجہ کی ہوگی تو عرادت طافوت اس کے مقابلہ میں اگل درجہ کی ہوگی تو عمادت طافوت کا مرتبہ جواس کے مقابلہ میں اگل درجہ کی ہوگی تو عمادت طافوت کا مرتبہ جواس کے مقابل ہے اس کو سکا اطاف درجہ تو تم بیان کر بھی اب اثابت کا اگل درجہ در عمادت طافوت کا ادفی درجہ جواس کے مقابل ہے اس کو بیان درجہ تو تم بیان کر بھی اس کے اول موادت طافوت کا ادفی درجہ جواس کے مقابل ہے اس کو بیان درجہ تو تم بیان کی اجا کہ موادت طافوت کا درجہ جواس کے مقابل ہے کہ درجہ تو تم میں کہ درجہ تو تم بھی کہ درجہ تو تم تھے تھی اور خوادت میں کہ درجہ تو تم تھے تھی تو بات کا جات ہے ہیں کہ موادت کی موادت کی اس کے مطاب موادت کا مرتبہ کی اس کے مطاب کی درجہ تو تم تھی کو خداے میں بھی کی درجہ تو اس کے مطاب کی کہ اس کے مطاب کی بیان ہو بات برست شرک کھتے ہیں چہانچہ تی مواد تھی در کا تو بات برست شرک کھتے ہیں چہانچہ تی موادقدوں کے مرافقدوں کے مکانو بات میں جاتا ہے کہ دو ایج آئی اورای درجہ تھے میں منائی فرائے ہیں۔

بهرچه ازدوست و امانی چه کفرآل حرف دچه ایمال بهرچه ازیار دور افتی چه زشت آل نقش دچه زیبا

( بروه بات جودوت نے تریب کرے خواہ وہ طاہر اکفر کی بات گلے وہ وچہزیمالینندیدہ ہے اور ہروہ چیز جودوست سے دور کرنے کا سبب سے خواہ گئی ہی خواصورت ہودہ برکی ہے۔

مولا نافرماتے ہیں

ہر چہ بڑذ کر خدائے اصن است گرشکر خواری ست آل جان کندن است (الشکریم کے ذکر کے سواخواہ کوئی چرکتنی بھلی ہودہ بھی جان نکالنے کی برابر ہے)

مخصیل علم واجب ہے

 کا استدال اکر تفقل علی اور لب کا عقل عمل آتا ہے مطلب سے ہے کہ عقلاً وقعلاً توجد الی اللہ اور تحصیل علم وین ضروری ہے عقلاً قواس کے کہ عقلاء فران دیا عمل جو کا م کرتے ہیں راحت کے لیے کرتے ہیں اور بیاجت ہو چکا کر راحت توجہ الی اللہ عمل ہے اور نظلاً خود ہا جس ہے نیز ہداھم اللہ ایک بشرگی عاجلہ ہے اور نہایت عظیم خوشتجری ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دل خوش کن بات تھیں ہے اس کے والاً م سجد سے جب میں ایت ہو جاتا ہے کر تیم مایت پر ہیں بدراہ کیس ہیں قواس سے بڑا بھاری اطمینان ہوتا ہے۔

صراط متقیم پر ہونا بہت بڑی نعمت و بشارت ہے

اس کو بیں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں بیں ایک مرتبہ سار نیور سے لکھنؤ جانے کے واسطے رمل بیں سوار ہوا میرے سوار ہونے کے ساتھ میرے ایک ہم وطن بھی سوار ہوئے اور ای درجہ پی بیٹھے جس درجہ پیس شی تھا میں سمجما کہ رہم کی کھو جاتے ہوں گے میں دوسرے ساتھیوں ہے جو پہنچانے آئے تھے باتیں کرتار ہااس خیال ے کہ بیتواب دیل میں آبی گئے ان ہے تو گاڑی چھوٹے کے بعد فراخت ہے باتیں کریں گے اس لئے ان ہے کوئی بات نہیں کی جب ریل جھوٹ گئی اس دقت میں نے ان سے بوچھا کہآ پ کہاں جاتے ہیں کہا میرٹھ میں نے کہا جناب بدگاڑی تولکھؤ بہنچ کی میرٹھ تو دوسری گاڑی جاوے گی بین کر تیران ہو گئے اور جاڑے کا موسم تعاند رضائی نه کمل وه اس خیال میں تھے کہ چند گھنٹہ میں میر ٹھر چلا جاؤں گا اس زمانہ میں میر ٹھ میں انہوں نے ایک اخبار جاری کیا تھاجب بیسنا کد کھٹو جاوے گیخت بریشان ہوئے میں نے کہا کداب پریشانی ہے کیافائدہ گاڑی تواب رڑ کی ہے ورے کہیں تھمرے گینیں اب خواہ تو ایک پریشان ہوتے ہیں جو کچھ ہونا تھا ہو گیاہا تیں کرلواس وقت میری توبیدہالت تھی کہ جوں جوں گاڑی آ کے بڑھتی تھی میری سرت بڑھتی تھی اس لئے كتهجعتا تفاكه تقصود قريب بهوتا جاتا ہےاور شي راہ يرچل رہا ہول اوران كى يريشانى بڑھتى تقى اس لئے كه مقصود ہے دور ہوتے جاتے تھے اور بجھتے تھے کہ میں بےراہ چل رہا ہوں اس دکایت ہے معلوم ہوا کہا پنے راہ پر ہونے کاعلم ہے بھی بدی سرت ہوتی ہے آخرت کی فعت توجب ملے گی جب ملے گا کین اگر ہم کو یہاں دلائل صححہ مصعلوم بوجادے كه بم راه ير بير ريجي بزى بشارت اور نعت بيران بى سے او لئك على هدى من ربھیہ و او لنک ھے المفلحون (بیلوگ ہیں ٹھیک راہ پر جوان کے پروردگار کی طرف سے لی ہےاور بیلوگ ہیں پورے کامیاب) کے معتے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ ہدایت سے مرادتواس آیت میں دنیا میں اس کاعلم ہونا ہے جو کہ بشر کی عاجلہ ہے اور فلاح سے مراداخروی فلاح ہے خلاصہ پیسے کہ توجدا کی اللہ نہا ہے ضروری ہے ہم اور آپل کر توجه الی اللہ کو اپناسر مالیہ بھیں اور اس کے مراتب میں ہے آگر اعلیٰ نہ ہوتو متوسط ورجہ (لینیٰ جو کام کرو حق تعالی کی رضا کے لئے کرویا کم از کم خلاف رضانہ ہو) تو ضرور حاصل کریں۔

#### متقين كيلئة بثارت

ريواس کام متن سے ہے کہ اس سے پيلے کفارے خران ويندا بے کا ذرائق قبل ان المخمسرين الملين خمسروا انفسهم واهليهم يوم القيمة الى قوله ذلک يخوف الله به عباده يعباد فاتقون.

و کا الله به عباده یعباد فالفون. اس کے بعد مقین کے لئے بشارت ہاد تقو کی کا طریق بتلایا گیا ہے

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا بوا الى الله لهم البشرى

کرجونوگ شيطان سے بحيح بين ليني اس کام بادت سے بحيح بين اس ترجہ بن سعلوم ہوگيا که ان

يعبد وهاالطافوت سے بدل ہے اورطافوت سے مرادشيطان ہے جو برشيطين کوشال ہے تواہ شيطان الأس ہو

يا شيطان الجن برخاشتي الميس ہے كيكم شيطنت وطنيان من ووسب سے بڑھا ہوا ہے ہيں جوشن كى شيطان

الائم كى اطاعت كرتا ہے وہ كى الحيس ہى كام بادت كرباہے اورشيطان كى موادت برشرك من ہے كيكم بحد بحد در شيطان ہے ہوں ہوگيا ہوں ہوگيا ہے ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہے ہوں ہوگيا ہے ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہے ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہے ہوگيا ہوگيا

#### اقسام اطاعت

ولايتخذ بعضنا بعضاً اربا بامن دون الله

کیا ایک دومرے کورب ندینائے مدیث ٹن آتا ہے کہ حضرت عدی ؓ بن حاتم نے عرض کیایا رسول اللہ ہم نے تو اپنے عام کومع و دنیس بنایا تھا۔ حضور مینائے نے فرمایا

اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتاخدون بقولهم قال نعم قال هو ذالك

یعی کیا یہ بات نیقی کرتبرار سامانہ میں بات کوحال کردیتے تم اس کوحال بان لیتے اور جس کودہ زمار کر دیتے ال کوترام مال لیتے تھے کہاں ہال بیڈہ واجسے صنور نے فریا کہ کی اس سے تمنے نے بیٹے عالم کوانشہ کے موار ب ہنا لیا تھا مطلب صنورگا ہی ہے کہتم نے آن کی اطاعت مطلقہ کی اور مطاعت مطلقہ عمادت ہے جو سے اللہ تعلقہ ول کی تی اسے انکہ جہتم ہی کی اطاعت مطلقہ ٹیس کرتے غیر مطلعہ ول کا الل تھلا پر پیاٹرام ہے کہ ان متعلمہ ول نے تھی اسے انکہ جہتم ہی کو الم باب بنا لیا ہے کہ یہ گی ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں کہا کا جا ب بیت ہیں گیا ہو بگذر از عمن خطار میں اطاعت مطلقہ کی جہتم کی تیس کرتے بلکہ ان کے اقرال کا اجاج اس قید

کر بی تھی کہ ایش کہ اللہ دور سول کے تھی جو اس کی بیت کے تیس کہ گی با اجاج کا کرتے ہیں کہ اللہ دور سول کا بور اتنے ہے اور طاف تھی تمری کی بات نیس کہتا۔

#### علم اورانتاع

اس کے بعدارشادے والسا ہوا الی اللہ بیقائل بدلاجے بینی وہ لوگ شیطان کوچوڈ کرالڈ تدائی کی طرف الدرجوں کے جن طرف ہدر جو کہ جن کا موجود کی ہوئی کی جو بھر الدین کے جو کہ جو کہ ہوئی کی بیشان ہے وہ بشارت سنانے کے مستق بیں جیسا مٹیوم ہے لام کاس کے بعد ہے فیسٹسو عباد الملاین ہیں ہے موجود کی بیشان ہے وہ بیشان ہوئی کی تدریش ہے کہ اول آوان کا ہست معن الله وہ کہ رہائی کی کر قدر میل ہے کہ اول آوان کا ہست مستق بشارت ہوئی کی کر شارت سائے کا عمر یا کہ ان کوبشارت سائے کہ رہائی کو بیشان و بیشی ہے کہ اول آوان کا ہست کا ہوئی کر شارت سائے کا عمر یا کہ ان کوبشارت سائے کا جب کے دول کوبشارت سائے کا میں کہ دول کے دول کے دول کے دول کی میں کہ دول کے دول کر کر کے دول کے

اس طرزتنو کشی کا میں وجد کا طب پراٹر ہوتا ہے الی وق پڑھی کیں اب سیر تھے کہ یہاں عبساد السلین پست معون القول سے موادوق لوگ ہیں جن کا اوپوڈ کر ہوا ہے کہ وہ شیطان سے بیٹے ہیں اور اس کو چھوڈ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ کر ہیستا ؟ قاعدہ ہے کہ

اذا اعيدت المعرفة معرفة كانت الثانية عين الاولىٰ

(دبدة العدد كلية الماليدار المبادات المراد المدون المدون المدون على المراد وكياجات و الخاس مراد و وي الم يعار ا و وي ادفا الا لله عمر الدبيم كراعاده موفي كا برصورت في كسيال هم والأبهاتي إام المرادر في في في في في في ويد يسا بعضوهو لاء فريايا ما المرادة والمرافز على المروز من الطاهر وقوع المعنى المقال من المرادية بسبب كما الله المن المرادة على المرادة المرادر المراد المرادر المردر المردر اب بحصے كريهال يستمعون القول قول عراد كلام الله بدوجي ايك بيكداس من لام عهد كا

ہاور یہال معبود کلام اللہ بی ہودرے قاعدہ حربیت کا ہے۔ المعطلق اذا اطلق میراد به الفرد الکامل

کرمطلق سے مراد فرد کال ہوتا ہے ہیں یہاں بھی مطلق قول سے مرادقول کا ل ہونا چاہے اور قول کا ل قرآن میں بے کیونکٹر قرآن سے کا لی ترکون ساقول ہوگا ای لئے فربایے ہے

ذالك الكتب لاريب فيه

يى كابكال إال عال شى كوفك فيس وفراعى احدى القادير فى تركيب الآية)

اوربیاییا ہے جیسا امارے محاورہ شمی بولا کرتے ہیں کہ باحث توبیہ کہ لیٹن کی اور کال بات ہیں ہے اس کے مخلی پیٹیں ہوئے کہ اس کے موااور کو کی بات بات بی ٹیس بلکہ مخل بیے ہیں کہ اس کے برابردور کی بات کا ل فیس ایسے می ذک الکاب کو چھے کہ اس کا مطلب مجی بیرے کہ اس کے برابرکوئی کی آپٹیس کیونکہ قرآن مخر

قرآن کو احسین المحدیث کہا گیا ہے اور پھال احسیند فریا چس کا مری قول ہے قو مامل احسان فریا چس کا مری قول ہے قو مامل احسان ہوا اور اس الحدیث و آن کو احسن القول ہے ایک بی میں اور اس ہے (کیٹی قرآن کو احسن الحدیث کینے سے میں حسن کی اضافت تعامیرے کے فیمل باکہ بیائی ہے ہے اس کی ایکی باقرن کا ہے اس کے ایکی باقرن کا ہما ہے کہ میں ہے تھا ہے کہ ہے کہ میں ہے تھا ہے کہ میں ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے کہ میں ہے تھا ہے تھا

مجی ہوتے ہیں بیالی معری ہے جس میں کوئی تھا اورکٹڑی مطلق ٹیں۔ قر آن کا مدیکا ہے ج° ماحسوں میں

قرآن کامرجزواحس ہے

قرآن کا ہر ہزواحس ہے اور کی حسن کواحس سے تیم رکرنے ٹس کندید ہے کرقر آن چ نکر سب کلاموں سے اُضل ہے اس کے اس کے حسن کواحس کہنا چاہیے۔ یہال تک بدیات کا بدت ہوگی کہ طریقہ تحصیل کمال کا بدے کہ اول علم قرآن حاصل کیا جائے گھراس پڑگل کیا جائے۔ ایک مقدمہ تدین والب دو مراجقد مرید مجھو کے علم آم آن کو استماع سے تعیبر کیا گیا ہے جس سے شاید کی کو بیشہ ہوکر مراد مرف الفاظ کاسنا ہے معانی کا جانام طلاب نین گریفاط ہے کو نکد آئے فید بعون احسنه مجان ہوار اجزاع الفاظ محردہ کا ٹیس ہوسکا بلکہ اجاری بعد علم معانی ہے امکام کا ہوگا اس آرید سے معلوم ہوا کہ مراوز علم معانی ہے قراس کو استماع ہے اس لئے تھیر کیا گیا کہ معانی کا محمد ہوائی میں موقوف ہے کہ اول الفاظ کو فور سے ناجائے جو تھی تھیں الم محمد کے دقت معلم کہ معانی قرآن کے بہت دوجات ہیں محصل معانی قروسول الشعل الشعابے ملم ہی تجو سطے ہیں غیر رسول میں کہ سے محمد کیا ہے۔ مجھ سکتا ہیں جن معانی کو حضور کے بعض اماد ہے میں بیان فریا ہے۔ اور معنی معانی کو حضور کے بعد مجتبہ رہی تا وہ ا کیے سکتا ہیں جن معانی کو حضور کے بعض اماد ہے میں بیان فریا ہے۔ اور معنی معانی کو تمام الم علم مجھ

جرف خُشُ راست دربر معنی معنے در معنے در معنے اورایک عارف کہتے ہیں

بهار عالم منشش دل و جان تازه می دارد الراقع رسیست معلوم، و کیا کر مدیث فقد می قرآن می بین من ادکام از بادا مطاور دفتش ایا مطالبات مدلوله قرآن کردن سے مجیستر حدیث و فقدی عابت به به کرمب قرآن اوانگر دومر ساباس میس این این کهنا چا بین که عبار اتنا شندی و حسنک واحد و کل الی ذالک الجمعال بیشیو

خلاصہ بیہ ہے کہ علم وعمل ہی ہے کمال شری حاصل ہوتا ہے اور ای سے کمال دنیوی لیٹی عقل حاصل ہوتی ہے عقلا و حقیقت میں و بی بیں جوملم عمل کے جامع ہیں شدہ جن کوتم عقلا سیجھتے ہوا ج کل تقلمندوہ شار ہوتا ہے جو حاريسي كمان كى قابليت ركمتا موخواه اس كوعكم وين اوعمل حاصل موياندموچنا نجداى لئے انگريزي ريز هندوال اسنے کوعقلاءادرالل علم کوغیر عاقل سیحتے ہیں گریس کی کہنا ہوں کہ جولوگ علم دین حاصل کر چکے ہیں ان کے ماہنے بڑے بڑے انگریز کی دال جس نے علم دین حاصل نہ کیا ہو پیوٹو ف ہے اگر ان کوشک ہوتو ذرا کسی عالم ے گفتگو کر کے دیکھے لیں جودوہی منٹ میں اپنی بیوتونی کا اقرار نہ کرلیں اور سب سے بڑی بات بہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندان ہی کوکہاہے جوعلم دین وعمل حاصل کرلیں اوران کے سواان لوگوں کو جو دنیا کی ترقی اور قابليت يس تم ي على وس قدم آ كے تصاللہ تعالى نے اولىنك كالانعام بل هم اصل فرايا بكريد جانوروں سے بھی زیادہ پیوقوف ہیں کیونکہ جانور بھی اپ مصالح ومضارے واقف ہیں اور بیآ دی ہو کرایے مصالح ومضارسے ناواقف ہیں توبیہ جانورہے بھی بدتر ہیں اب بتلاؤ جس کو خداعقلند کے وہ عقلندے یا جس کوتم تقل مند كهويقينا خدائ كاقول يجاب يس مدايت وعش كامعيار علم عمل باي يربدايت وعقل كامدار بياورجو لمخض علم دین اورعمل سے محروم ہے دہ دہ تعنیا تھراہ اور پیوتو ف ہے ہمارے مولا نامجر یعقو ب صاحب رحمة الشعلیہ كے مامنے جب كوئى الل يورپ كوعقل مند كہتا تو نهايت برام ہوتے اور فرماتے تھے كہ جوقوم خدا كوبھى نہ پيجانے وہ خاک عقل مند ہے ہال یوں کہو کہ جاتو تعنی بنانا خوب جانتے ہیں لیمنی کاری گرا چھے ہیں اور صنعت کوعقل ہے كيا واسط عقل كاكام علم ومعرفت باس سان لوكول كومس بهي نبيس خلاصه بيان كابيب كه الله تعالى في ان لوگول كوستخل بشارت فرمايا ب جوشرك سے بچتا اوراد حيدا ختيار كرتے اور علم عمل كا اہتمام كرتے ہيں اوران ہى

کواہل ہدایت اورعقلاء کا خطاب دیا ہے پس ہم کو ہدایت وعقل کا کمال حاصل کرنے کے لئے علم عمل کا اہتمام كرناجا بياب ين فتم كرنامون اوراك بيان كانام الاستسماع والاتباع للسعادة والاتباع تجويز كرتا ہوں اور لقب نوید جاوید رکھتا ہوں اس لقب کے جزواول مٹ محرکہ کہنام کی رعایت ہے نوید کے معنی بشارت کے میں اور بشارت قر آن میں جہاں بھی ہے دا گی ہے اس لئے اس کے ساتھ جادید بڑھا دیا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالى جم كومل كى توفق دى اورفهم سليم عطافر ما كس-

قُلْ لِعِيَادِي الْدَرْنَ إِنْهُوْ إِعَلَى انْفُهُمُ لِاتَّقْنِطُوْ ا مِنْ يَحْمُكُو الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّا هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ٩ وَيُحْكِينُ أَي كمدد يح كرا مر بندوجنول في كفروش كرك اين اورزيادتيال كى

ہیں کہتم خدا کی رجمت سے ناامید مت ہو بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف فرماد یکا تحقیق وہ برا

#### نفيري نكات طب روحانی میں کوئی مرض لاعلاج نہیں

بیآ بت ایسوں ہی کے ہارہ میں نازل ہوئی کہ کفارنے کہا تھا کہ ہمارا کفر کیسے معاف ہوگا تو جواب نازل ہوا کرچن تعالی کی رحت ہے نا میدنہ ہو۔ طب روحانی میں کسی مریض کو جوابٹیس دیاجا تا کہ بیرمرض لاعلاج ہے یا مرض کی طب کی کمابوں میں کہیں ذکر نہیں ہال بعض مرتبہ بعض طبیب جسمانی جواب وے دیتے کہ ہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مرض ہے اید مرض لاعلاج ہاورطب روحانی میں سیکین نہیں جنانچرس بور كرم في كفراورش كا باس كابحى على تذكور بالرسوم تبه بحى موقة بحر بحى بدارشاد فدكور ب-شان نزول

چنانچہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بعض کفار نے یہی عذر کیا کہ ہم جانتے ہیں اسلام تی ہے گر ہم اسلام بھی لے آئیں تو ان گنا ہوں کی تلافی کیونکر ہو گی جوہم نے اب تک کئے ہیں اسلام لانے سے ان کو کیا نفع ہوگا اس بربیآ یت نازل ہوئی۔ قبل بنا عبادی المذیب اسر فو اعلی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم (آپكه، ديج كد اے میرے بندوجنہوں نے کفروٹرک کر کےاپنے او پر زیاد تیاں کیں ہیں کہتم خدا کی رحت سے تامیدمت

ہو یقینا خدا تعالی تمام گرفتہ گنا ہواں کو صواف قرمادے گاواتھی وہ یہ انتشاد الا ہیں رحمت والا ہے) اس میں بتلا دیا کیا کداسلام لانے سے تفرجی مث جائے کا اور کفر کی حالت میں جینے گناہ کے بیری وہ گئی سب مث جا کمی گنار اس واقعہ سے آیہ ہے کا مطلب بھی معلوم ہو کیا کہ تصوواں آیہ ہے کا توبیلی تعلیم ہے اور قویہ ہے جوام مائی تھا اس کورٹی کرنا ہے اس کمیں گناہ پر لیری کی تعلیم نمیں جیسیا کر بھن جا بلوں کا خیال ہے کہ وہ جرات جل ہے جا اس جو تھی گنا ہو کہ ہو گئی کیا کرتے ہیں ہے بالکل غلط ہے اس آیہ سے گنا ہوں کو لیر شد ہونا ہو گئے جا اس جو تھی گنا ہے کہ جرب تم اپنے پہلے گنا ہوں سے تو پر کو بھی ہو ہی وہ وہ سازے مواف ہوجا کیں گئے اور نامد اعمال میں سے بھی مث جا گئی گے وہ اس کے تعدیم ہوئے تھیں ہوئی وشمائی کے حرف ہوں بلکہ اپنے لکھے ہوئے ہیں چیسے سلیٹ پر پھر سے تھی ہوئے تھیں ہوں چیسے چھیں ہوئی وشمائی کے حرف ہوں بلکہ اپنے لکھے ہوئے ہیں چیسے سلیٹ پر پھر سے تھی ہے جرد نے لکھے ہوئے ہیں کہ لب ڈکا کران کو مزاد سے ہیں۔

#### شان نزول

ال پریا کہت نا ل بول جمی اصطلب ہے کدا سلام کیدد بیل گفاہ جوجالت کو بھی جی جی اس معاف، جوجالت کو بھی کا جھی جی م مب معاف، جوجادی گیلی اس میں جو افغرت کا واقعہ تھی ہے دوعا مخید کو کری کا گاری مطلب جیس کہ اور لوگوں کے گاہ بدول عقاب کے معاف نہ جول گے جیس دوسروں کے بھی معاف، جول گے جیسا کہ پہلے بیان کر چکا جول گیاں ان کے لئے دوی وہو ہے جودوسری آئے میں کا فروے پیف فیصو صادون خالک لعن پیشاہ جس میں تھی وہو دہیں بلکہ شیست کی اقید سے شروط ہاوراس آئے میں جو بالا تید شیت وعدو تھی کیا گیا ہے۔ یہ مرف او مسلموں کے لئے ہے کداملام سے ان کے پہلے گناہ ضرود معاف، جوجادی میں جیسا کہ شان شول شانِ نزُول سے نصوصِ عامہ کی شخصیص

شان مزول ہے نصوص عامر کی تضعیص ہوجاتی ہے۔ بہت ہے نصوص بظاہر عام ہیں کین شان زول ہے ان کی تقعید کی جاتی ہے جیسے لیسس میں البسو العصیام فی السفو بظاہر عام ہے کہ شرش روز ورکھنا اچھائیس

ان فی تقعید کی جائی ہے چیسے کیسس میں السو المصیام فی السفو رہایابرعام ہے استریس روز دوخیا انجا ایک حالانکہ فوق کی ہیے ہےکہا اگر سفر شد شدہ بود دو درکھنا انتقل ہے اور حدیث کو تقدید کیا کیا ہے صالت مشقت کے ساتھ کیونکہ حضور نے بیارشادا کیے موقع فرقم مالے تھا بجہا آپ کا گز رائیے تھی پر مواجز سفرش روز دوار قوااور ضعف

ساھ چیوند جورے پیداروں ہے جوں پر مہان جیب ہے ہوں ہے۔ کی دید ہے بچرق دید جوال ہوگیا تھا کہ لوگ آل پر مباہد کردیے تھا تا کہ دئوپ سے حداثی وزیادہ کرئی شریخ تھا مہر میں دفتہ میں میں میں منافذ اوران کرائے ہے کہ داروں استفادہ اس کی دائے میں میں منافذہ اس کی اور میں میں مناف

جاوے۔ اس واستے میں آپ کیا ہے ارشار فر مانا ان کا قریۃ ہے کہ مراوا بیا سفر اور ایک حالت ہے کہ اس میں روز ہ رکھنا خلاف اُفضل ہے بکیا گرجان کا اندیشہ ہوتے ترام ہے۔

رهنا طالف سس بے بلدا کرجان 6ائدینے ہو گرام ہے۔ اگرکوئی *یسیئے کہ تم اس آیت کوشان ڈول سے حقیقیش کرتے کیونک* اکس 6اعد ہوسیے کہ السعب سوسة لعدو ماللفظ لالخصوص العود و اورآیت ٹمی یاعیادی اللین اصوفوا علی انفسیهم بظاہر سب کو

لعموه اللفظ لالتحصوص المعودة الزايت تك ياعيانى اللين السوفوا على انفسهم بظاهرس و عام بينواه نوستلم بول ياستلم قد يمهو شركها بول كما پ شان زول سيمتيزيس كرتے تو دوسري آيت سے

ی استون کرد میری اور ایستان میں میں بیٹ میں استون کے میں استون کی استون کی استون کی اور ایستان کی استون کی ایس اس کو مقبر کردا پڑے گا اور ایک آیت کو دور می آیت سے مقبر کردا آخاد واقعہ میں اور میں اور اور اور اور اور اور ا

ان الله لايغفران يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء اورا يت باعبادى الذين اسرفوا على انفسهم دوول عماة كراره ش واردول إن اوراك جائد غرت يترميس مروط باوردوم ك

جگەر مطلق ہے قد مطلق کامتید رحمل کیا جاد ہے؟ رہا پیروال کر جب دونوں جگہ مشیت کی شرط ہے تو ایک آیت مثل اطلاق کیوں کھا گیا اس شار نکتہ ہیہ ہے

رہائیہ توان کہ جب روول جد سینے ہی کر دھیجو دیگ ایٹ میں اسٹان کا بیان کا میں مان کا میں میں میں میں میں میں کہ کہا کیک جگر تو قامدہ اور قانون کا بیان کر دیں گے اور دوسری جگری اکر بیان کا زائل کرنا مقصد ہے۔ وہاں شرط

ے ماہر چاہیں سے وصوات کرویں سے اور دوسری جدیا ہے سان کیا گیا ان ماں حرم مستقد ہے۔ وہاں سرت دشیت کے ظاہر کرنے سے پاس کا از الہ نہ ہوتا۔ کیونکہ ماہوس آ دی کو طرح طرح کے قومات پیدا ہوا کرتے ہوں شرا دشیت کے اظہارے اس کواور درماوں پیدا ہوتے ہیں نہ مطوم میرے مختلق شیست ہوگی ایٹیل اوس کی

بین شرط مشیدت کے اظہار سے اس اواد درساول پیدا ہوئے بین مذھوم بیرے منص مشیدت ہوئیا یہ سمارہ اس ال یاس زاکن نہ ہوئی اس لئے دہاں تید کو بیان ٹیس فر مایا تا کہ آے۔ کو سنتے می اس پر رجا و کا ظیہ ہوجا دے اور یاس ک ظلبہ جا تارہے اور واقعی ایوس کا طلاح میں ہے کہ اس کو ایک دفعہ کال اطعینان دلا دیا جا دے۔ جب وہ حالت

یاسے نگل جائے مجراس کو قد رسجا اس قانون سے مطلق کردیا جادے۔ اس کو وہ لوگ مجھ سکتے ہیں جس پر مجل ہے صالت گزری ہویہ تو تکست ہے اس اطلاق کی اور اس کی ضرورت مجل تھی کیونکداس میں مانع اسلام کوئی مرفق کیا گیا ہے۔ اگریتا ہے شہوتی تو کفار کوخت وسوسدالاتی جونتا اور وہ اسلام سے محروم رہنے اور بید دسورداق مجلی ہوچاہے۔ لہٰذا ان کوششکٹن کردیا کیا کہ تم بے فکر جوکر

اسلام لے آئی تعالی تہارے سب گناہ معاف کردیں گے۔

#### گناہ سے ناامیدی اور نیلی سے امید

ال تقرير يدمعلوم موكيا كدآيت لاتقنطوا للي صرف الوسين كياس كاازله مقسود باوربيم طلب برگزنبیس کداعمال کی ضرورت اورگناموں سے بیخے کا اہتمام لازمنیس بلکد لفظ لاتسقنطوا ضرورت اعمال مرخود لالت كرر ہاہے كيونكداس ميں قنوط وياس كى ممانعت ہاور تجربہ ہے كەمعاصى ميں قنوط وياس پيدا كرنے كى خاصيت برجاء بدول اثمال صالحرك بيدائيس بوتى مجرم كواية جرم كالتحضارجس وتت بوتا بهاس وقت

رجاء کامضمون دل میں نیس آسکااور اگر کسی مجرم کورجاء ہوگی بھی تو کسی عمل صالح کی برکت ہے ہوگی کہ اس کے یا کوئی نیک کام ضرور موگاجب تنوط سے بچناواجب تواسباب تنوط سے بچنا بھی واجب موگا لان مسقل محمد

الواجب واجب سركش غلام كواميد كادرج بمى نصيب نبين بوتاجب جاب تجربه كرلياجاوي احب مناجاة الحبيب باوجه ولكن لسان المذنبين كليل

واقعی مجرم کی زبان مناجات ہے بھی بند ہوجاتی ہے غرض اورافعال تو ایسے ہیں کہ بدوں ان کے بھی نہ تمجى مغفرت اورنجات ہوجائے گی خواہ بعدعقاب یا قبل عقاب۔ گراسلام وہ چیز ہے کہاں کے بغیر مغفرت و نجات ممکن نہیں بیرمطلب نہیں کہ خدااس پر قادر نہیں کہ کافر کی مغفرت کر دے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کافر کی

مغفرت جابیں گےنہیں۔ گوقا در ضرور ہیں ورنہ تعذیب کا فریر خداتعالی کا مضطر ہونالا زم آئے گااوراضطرار منافی وجوب ہے اور بدول ایمان واسلام کے حق تعالی کا کسی کی مغفرت ندجا ہنا قرآن میں جا مجاند کورہے چنا نجے ایک آ يت أوون ي ان الله لايغفران يشرك به.

مرشايدُونَى اس پرييشبرك كه يهال توصرف شرك كاذكرب كفركاذ كرنيس اوربعض كافراي بي بعي بين جومشرك نبيس بلكموصد بن مراسلام ساباء كرتے بين ان كى مغفرت ند بونااس آيت ميں كهال فدكور يع؟

توسيج دوسري جگه فذكورب ان السلايين كسفيروا من اهل الكتاب والمشركين في نارجهنم حلدين فيها اولنك هم شوالبويه السين كافركوالل كتاب ومشركين كالمقسم قرارديا كما بهاورونول

کے لئے خلود فی جہنم ندکور ہے جس سے کافر کی مغفرت نہ ہونا بھی معلوم ہوگئی اور پیشبنہیں ہوسکیا کہ پہاں تو صرف خلود کا ذکر ہے جس کے معنے مکت طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام لا زم نہیں۔ جواب بیہ ہے کہ دوام خلود کے منافی بھی نہیں ۔ پس اگر کوئی قرینہ قائم 'ہوتو خُلود ہے دوام کا قصد ہوسکتا

ہاور پہال خلود بمعنے دوام ہونے پر قرینہ قائم ہو دہ یہ کمشر کین کے لئے خلود بمعنے دوام ہی ہوگا اور یہاں کافرومشرک دونوں کا تھم ندکورہے جب مشرک کے لئے خلود بمعند دوام ہے تو کا فرکے لئے بھی دوام ہی ہو گا۔ورنہ کلام واحدیس ایک لفظ سے جدا جدامعنی کا قصد لا زم آئے گا اور میمتنع ہے۔

علادہ ازیں رید کر بعض آیات میں کا فر کے لئے خلود کو دوام ہے موصوف بھی کیا گیا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشادب ان المذين كفرو اقطعت لهم ثياب من نارالي قوله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيد و الهيها اورار شادي واللين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتو اوهم كفار في يغفر الله لهم. كراب كافركامي بيشرك لين معزب وناصاف فوري معلوم وكيا حسساس كل

عدم مفرّت مجی تجویش آگئی ہوگی۔ اور یہاں ہے ایک اشکال کے مندفع ہونے برحنبیہ کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ خلود کے منے مکٹ طویل

اور بہاں ہے ایک احص کے حکم ہوئے چہ جیسے رہا ہوں دہید ہو وقت سے مصد دیں۔ ہونے سے اس آیت کی تغییر واضح ہوئی جوقا ل عمر کے باروش وارد ہے و من یقت ل صومت متعمد ا

فجزاءه جهنم خالداً فيها كراس حقال مركاة بكامقول شيونالازمين أتا كونكراس من خلود

بدوں قید دوام ندکور ہے اور خلود دوام کو مستوم نیٹس نہ یہاں کوئی قریندارادہ دوام کے لئے مرتج ہے۔ اس کئے بدلول آیت مرف اس قدر ہے کہ قال موکوز ماند دراز تک مذاب چنم ہوگا ( عمر کی وقت نحات ہو جائے گیا کو

پرون ہیں بڑھان مدرجے رہی مل پرون میں مدرون میں بیات ہے۔ مدت دراز کے بعد ہوا در جب و مشتق نجات ہے اواس کی آو بیجی تعدل ہونی چاہیے اس میں مجداللہ بن عباس رض الشعم کا اختلاف ہے کہ ان کے نزد کہ قاتل اور کے لئے آئو رئیس کر جبور محالے کے نزد کمک قبل ہے مجر

رضی اللہ جمہا کا اخطاف ہے کہ ان کے نز دیکے قائل تھر کے لئے نوبیٹن کئر بھور تھا بہتے کرز دیلے بھول ہے چر محابہ کے بعد تا بعین وتی تا بعین وآئم کہ چمیز میں کا اس پراجنا کی ہوگیا کہ اس کی قدیم شبول ہوسکتی ہے۔ جب کہ

قاعده شرعيه بداورقاعده بكراجاع متاخرا خلاف حقدم كارافع موتا بالبذااب يدستلداجاي بمركر

کفاروشرکین کے لئے دومری بعض آیات میں خلود کے ساتھ دوام بھی ندکور ہے اس لئے وہاں مففرت کا کوئی احتمال نہیں کیونکہ خلود کے مفتی بہت دن رہنا ہے اور ابدود ہے جس کا بھی اتصلاع نہ ہو واصل یہ ہوا کہ کفار و

شمال کئی نیزند خطود کے سخنی بہت دن رہتا ہے اور ایدوہ ہے مس کا حق انتظام کے شدہ وحاس بیر ہوا کہ نفار و شرکین چہنم میں ایک دراز ہدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا انتظامی ہی شدہ وہ الوطام ہے کہ کقر کہتے ہیں۔ میں میں میں میں ایک دراز ہدت کے لئے داخل ہوں گے۔

ظاف الملام كوفراه ال كرماته شرك مجلي بويانه بورونول ك لئي مز البدالا آباد جهم ب- -قل يعبادي المذين المدين السرفوا على انفسهم الاتفنطوا من رحمة الله أن الله يغفر المذبوب

جميعا أنه هوالفقور الرحيم.

آپ کرد این کراے میرے بندوں جنوں نے کفر وشرک کر کے اپنے او پرزیادتیاں کی بین کرتم خدا کی رحت سے نامد مرت ہو رابطنین القرق کی تمام کا بول کو صاف فر مادیگا جشمیق و دبائیشے والا ہزی کرمیت والا ہے۔

ر حمت ہے المیدمت ہو با چین القد حال کمام کا امول کو معاف کر مادیا۔ میں وہ بڑائے والا جن ارتبت والا ہے۔ رقم ہے الیوں ہی کے بارہ میں مازل ہوئی کہ کفارنے کہا تھا کہ ہمارا کفر کسے معاف ہوگا تو جواب نازل

میں ہے۔ یہ در سام اور میں ماہ میں ماہ میں ہوئی ہوئی مائی مائی قرآن مجید میں موجود ہے گو جوا کہ جن تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ ای طرح اس مرض کا بھی عالم قرآن مجید میں موجود ہے گو

اس عوان تے جدید ہے کہ ہم علاء کا کہنائیں مانے۔ بدآ فت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے نتھی۔ تو اتنا جدید

مرض گراس کا محی علاج قرآن مجیزیش ہے کہ واقع مسیول من اناب الی (ان کے داسترکا اتباع کروجو میری طرف متنجہ ہوئے)ورمد آسان ہات میکی کہ دائق ویں اللہ (اللہ کے دین کا اتباع کرو) فرمادیے گرفت

میر کامر ک خوجہ ہوئے اور ندا ممان ہات ہیں روہا ہی دی العدر اللہ عند ان ۱۹۹۵ کر وہ مراہ کے مرک تعالیٰ کو آخر تحق کہ ایک وقت الیا مجمی آئے گا کہ لوگ علماء کے اجاماع سے چنا چا جیں گے۔ اس کے فرمایا کہ

سبيل هن اللب الى (ان لوگول كراستكاج مير ق طرف متوجه يين) كدان كامجي اتباع تبهار عدد

ضروری ہے۔ آنہ یکنا بجیب وغریب قصہ ہے۔ ای کئے حدیث علی ہے کد آن میں برامر کا فیصلہ ہے چنا خید کتابور یومرض آغا کر اس کا طائ ند کور ہے۔ پس اس علی دوم کے لوگ ہوئے ایک قوسب کے نتیج اور معتقد ہونے والے اور دومرے وہ جوکی کے

پس اس میں دوم کے لوگ ہوئے ایک وسب نے کا اور معتقد ہوئے دائے اور دوم رے وہ ہو رائے مجھی تیج میں لیس ایک جماعت میں تقریط ہے اور ایک میں افراط ہے۔ 'کن تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ واقعید میں امال الی (لیٹن جولوگ میر کا طرف متوجہ ہیں ان کے رامتہ کا انتباراً کررو) میں میں میں المال الی (لیٹن جولوگ میر کا طرف متوجہ ہیں ان کے رامتہ کا انتباراً کررو)

اقع سے آواں جماعت کی اصلاح فرمائی جوانباع ہی کی خرورٹ ٹیس بھیسے کیدکداس افظ سے انباع کی خرورت بتلائی اور میکس من اناب سے علاح ہے اس جماعت کا جو بر کس ونا کس کے مقتل وجائے والے ہیں اور انباع کا گنگے معدار کو کی میں جھسے کیونکہ اس جمل ہے تن اقدال نے انباع کا معیار بتا اور اور معیار سے مراد ہے تکے معیار۔

كَيِنْ اَلْمُرْكُ لِيَعَبُطُنَّ عَمِلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخُسِرِيْنَ ﴿

وَلَتَكُونَنَ مِن الْخُسِرِيْنَ ﴿
وَلَتَكُونَنَ مِن الْخُسِرِيْنَ ﴿
وَلَيْكُمْ : اعام عالمة وَالْمُرْكَرِيَةِ وَرَاياكِما كام عارت وعايقا الدة ضارع من فالله

ل**فیری نکات** لئن انثرکت کی تفسیر بےنظیر

شرك كامفهوم

اس من خلایت بے شرک کی کیونکر شرک کے متی بیلی بیل کر خدا عمل کی بات کی کی ہے اس واسط دومر سے کو باننے کی مفرودت ہے کو فی دومر ہے کو کام شن جب قل شریک رکتا ہے کہ وہ کام خوداں سے لیر را شاہو سکھ شاتا تھارت میں کوئی دومرسے آ ولی کو ای وجہ سے شریک کرتا ہے کہ اس کے پال دومیے کم ہے ایسا اس

شہوسے مسلا مجارت شاں قول دومرے اون وہ ن وجرے مریف سرمیے مد رسے پر مدمیے ہے ہیں۔ ش کما مقد تحت نیمیں کرمکنا غرض اس میں مالی اجائی کی ہے ای کے پودا کرنے کیلئے دومرے کوشر کیسکر تاہے قو خدا کے ساتھ جب کی کوشر کیسکے کیا جاؤے گا تو اس کے متی بھی ہوں کے کرخوز بالشر خدا میں کی اے کی کی

تو خدا کے ساتھ جب کی گوشر کیے کیا جادےگا تو اس کے مٹنی بھی ہوں کے کہ سود یا اللہ شدائیں کی بات کی لئی ہے اس کے پورا کرنے کے لئے دوسرے کی شرورت ہے۔اس صورت میں خدا تعالیٰ کو کمال و آئا و رکمال میں کئیر نہ بوگا تو شرک نے خدا کو کال ٹیس مانا کملہ باقس مانا تو اس نے خدا کی بوری تنظیم نیس کی کیونکہ یوری تنظیم

بدول استخیاں ہو کئی کہ کمال یا اس کے آثار ش کی نہ انی جادے میں نے بدود افظ لین کمال و آٹار کمال اس واسطے کے کیفن کے اعقاد درجہ کمال میں شرک نہیں ہونا شنا خانقید و فیرہ میں خدالے تعالیٰ سے ساتھ کی کو شرکت نہ کیا جادے گر آٹار شراشر یک مانا جادے جیسے شرکین عرب کرتے تھے کہ مقصوریت و خالقیت میں

کوفی تعالی کے برای میں مائے تے ہاں اس کے اداری طلی کرتے تھاں کی شہادت قرآن می موجود ہے تعالی نے ان کا قرائل فرایا ہے مانعیدهم الالیفریون الی الله ذاتھ یعنی خرکین کئے

ر المراب و ول المراب المراب و المسكرة بين كرية الموفعة المراب يختان بهنان إلى اور طرب بناوين شخص كرام ان جول كي پرشش عرف الاس واسط كرة بين كرية الموفعة المسلم بينان المرابط المرابط

سانے تے بلنظ دیگر یہ کمال میں او شریک نیمی کرتے تھے لین آٹار کمال عمل شریک کرتے تھے اور حدیث عمل روایت ہے کہ صفور ملی الشعابی و کم نے ایک شرک سے اپنے تھا تیرے کئے معبود بین کہا سات ہے ان عمل سب سے براتو آسان میں ہے۔ بڑے بڑے کا موں کے لئے اس کو پاکا اج باتے ہاور معمولی کا موں کے

کے دوسرے معبود ہیں۔ دیکھتے بدلاگ کمال مطلق فرخی تعالیٰ بن کے لئے فابت کرتے تھے کیونکہ اس سے بردا کی کوئیس جانتے تھے ہاں کمال کے قارش دوسروں کوئی شریک کرتے دور کہ مقدانعائی کے بہاں پہنچانے اور قریب کرنے کے لئے ان کومبود مانتے تھے گراس برجمی تی تعالیٰ نے انکار نمایا۔ (سوروزم س)

عظمت حق سجانه وتعالى

چَانِيَ اَعَيَّا عَتَمْ َكُرُوهُ مُّلِ الْكَاوَلَ الْقَلِّ كِيا اللهِ عَلَى واللَّذِينَ التخلوا من دونه اولياء مانجـدهم الاليقربونا الى الله زلفي ان الله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون ان الله لا €m0}

وَمَا قَدُرُواللّٰهُ حَتَّى قَدُرِيَّ وَالْدُنْ مَيْعًا قَدْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَاةِ وَالتَّمُوتُ مَطْوِلْتَ لِيَمِيْنِهُ شُجْعَنَهُ وَتَعَلَى عَتَايُشُرُونَ

تَنْتَحَيِّينُ أَ اوران لوگوں نے خداتعالیٰ کی مجوعظت ند کی جیسی نظمت کرنا چاہیے تھا عالا نکہ ساری زین ان کی شمنی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان کیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ ماک اور برتر سے ان کے شرک ہے۔

> تفي**رئ لكات** عظمت ق سجانه وتعالى

فرماتے ہیں و مساقد دو الله حق قدره لوگول نے تن تعافی کا لیک ظفرت ندی جیرا ظفرت کرنا چاہیے تقاطالا کدان کی ظفرت دو ہے کہ والارض جمعیعاً قبضته یوم القیمة تمام زیمان کی الکی پھٹی شراہو کی تیامت میں۔ والسسموات مطویات بیعیدہ اور کس آمان ان کو دائم ہاتھ میں لینے ہوئے ہوں کے ٹیمین کا لفظ اور ایسے بی تبدیل افظ قطابات میں ہے ہے جن کا بیان کو کا کریس مکا صرف انا معلوم ہوں کے کیان الفاظ کے مینی محاوف مراوشیں صدیت میں ہے فرماتے ہیں منوسط کا الله علام کے لدامل محلت ایدی ریسے بدعین لیمی خدات تعالی کے دونوں ہاتھ مینی بیم مراویے کو قت میں میمین میں کا طرح ہیں وہال فرق میس ہونا ہے تھا ہی کا دو کی شعب ہونا ہو جسے مطلوقات میں متعارف ہے کہ دابانا ہم تو کی اور بایاں ضعیف ہونا ہے تھا بہات کے مسلط تعلیم ہے کہاں میں مشکور کرے اوران پرائیان رکھ مثل خدات تعالی

کے لئے شریعت میں مید کا اطلاق آیا ہے لہذا اس کا تو قائل ہو کہ بید ثابت ہے گراس کی کیفیت وغیرہ ہے بحث ے۔بس سیدهی بات ہے جیسااللہ ویسائی اس کا بدہم کواللہ کی حقیقت کہاں معلوم ہے اور اس کاعلم بالکنہ کہاں حاصل ہے بس ایسے ہی اس کے بد کا بھی علم نہیں ہے۔ بیاتو قبضہ اور بمبینہ کی بحث ہوئی اب یہاں بیہوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر قدرت بیان کرنے کے لئے تو بعد فر مایا اور آسانوں کے لئے مطویات بہیدہ فرمایا۔ دونوں کے واسطے عنوانوں میں فرق کیوں کیا کہ زمین کی بابت تو فرمایا کمٹھی میں ہوگی اور آسانوں کی نسبت فرمایا کہ لیٹے ہوئے ہاتھ میں ہوں گے گویا ہمتیلی *پرر* کھے ہیں *سیدھی* بات بہتھی کہ یوں فرماد ہے۔ و الار ص و المسموات جميعًا قبضته ليني زين وآسان سباس كي هي مول كاس كاتحة ايك ان يزهآ دى ك تجهيش آيابكية دى كنيس آومن كے تجھيش آيا۔ (پيدھنرت مولانا كى ابليد كبرى بيس زاد السلسه فيي درجتها ورفع في الجنة منزلتها ورزقها في الدنيا عيشة نقية طيبة سوية (آ ين) بمرجمت ترجمہ پڑھا کرتی تھی اور جھے وہ کلتہ بہت پیندآیا حتی کہ ش نے اس کوائی کتاب میں درج بھی کردیا میں نے اس ہے بوجھا کہ بیفرقعنوانوں میں کیوں کیا عما ہے کہا کہ زمین برنسبت آسان کے چھوٹی ہےاور چھوٹی چز کے لئے بھی عادت ہے کہ مٹی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت رہے کہ لیدے کر کھلے ہاتھ مر رکھ لی جاتی ہے مٹھی میں بند کی جاتی ہے اور بڑی چیز کے لئے عادت بیرے کہ لیپٹ کر کھلے ہاتھ پر رکھ لی حاتی ہے مٹھی کو ہند نہیں کیا جاتا اس واسطے زمین کے لئے وہ عنوان اختیار کیا گیا اور آسان کے لئے بیدد کیھئے۔ بیعلوم قرآ نيه بين ان من خصوصيت يز هي كصول اورعلاء فضلاء كينبيل ب جس كوتن تعالى جا بين القاء كردين خداكي دین ہے جس کو چاہے دیدیں بعض وقت ایک عام آ دی کی مجھیٹس وہ بات آ حاتی ہے جوالک بوے عالم کی سمجھ میں نہیں آتی اور ایبا بہت ہوتا ہے کہ عام آ دمیوں کی سمجھ میں دین کی بات آ جاتی ہے وجہ اس کی ہیہے کہ دین فطرت کے بہت قریب ہےجس کی فطرت میں سلامت ہو۔

# وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي

#### تفییری نکات مشت استناء کاوقع

ایک آیت ہے۔ ہم سے معلوم ہوتا ہا دواج سب کی زخدود پین گیاں گئے صور سے اردار ہے ہوئی ہو جا کیں گی چنا نچرنس ش ہے و نفضغ کھی الصور فصعتی من کھی المسعوات و من کھی الارض اور صوتی کے معنی طنی اور ہم بیری گئی کی بی کہ راور ہوسکا ہے کر تباور شنی ااول ہیں اور اگر سیکیا جائے کہ گئیات تمن ہوا گئی ہے ارداح ہے ہوئی ہو جا کی گئی اور دور کی ہے تمام عالم معنی اور اگر کے تاہوا ہے کہ گئی ہیں کہ مرف و فقعند الفتحد الذی ہے جونا ہوگاؤاں کی صورت میں کی کداجم اختا ہوا کی کے اور اردال ہے کہ گئی ہوسکا ہوجا کیں بیان بنا اجمام کے لئے ہے اور صفی ارداح کے لئے ہے اس تقریرے کی کی اصوار کو اس ہوتی ہوسکا ہوبا کیں بیان چنا ہو میں کہ اور اور سی اور اور کے لئے ہے اس تقریرے کی موسوس کا تعارف مرتبع ہوسکا ہوبا کی چنا نچہ فصعتی من کھی المسموات و الاروض کے بعد الاحمن شاء اللہ خرکورہے اور امادر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حیث ساتشا کی افور عظمی ہوگا چنا نچرا ہے تیں۔

فان الناس یصعقون یوم القیمة فاصعق معهم فاکون اول من یفیق فاذا موسی باطش بعجانب العرش فلاادری کان بعض العیم فافاق قبلی او کان معن استنیز الله متفق علیه. ایس تا بعض العرب الله متفق علیه. ایس تا بعض العرب الله متفق علیه ایس تا بعض العرب الله متفق علیه العرب الله متفق الله متفق علیه الله متفق الله

لوکوں میں داخل فریا ہے جو صفق سے منتقل ہوں گے اس سے معلوم ہوا کد شیت استثاد کا دقو مل ہو گاور نہ احتال ٹائی تھی نہ موتا پر آؤ ایک اشکال علمی تقار برکوش نے رفتے کر دیا۔ مان تھی نہ موتا پر آؤ ایک اشکال علمی تقار برکاش کے اس کے مسلم میں اس کا مسلم کا مسلم کا استعمال کا مسلم کا سا

#### صعظه مموت

یمال صعقد ہے صعقہ موت مراد ہے اس کے بعد استثناء ہے الامن شا دانشد کر جس کو تن تعالیٰ جا ہیں گےوہ اس صعقد ہے مشتنی بھی ہوگا۔ یس ارواح الامن شا واللہ شی داخل ہے ان کوموت ندآ ہے گی ۔

کے وہ اس صفتہ ہے سنتی بھی وہ کوگ ہیں ارواح الاس شاءاللہ میں وائل ہے ان کوموت نہ آئے گی ۔ گریم اس جواب پر مجبورہ وضفر نمین بلکہ تام سلیم کے بعد دوسر اجواب دیتے بین کہ اگر کنٹے صور کے وقت وار جمعی وزا بھوائم میز نہ بھی اس سے انتظار کرد اور اور انتہام کی کہ میڈ کو میڈ کا میڈ کا میں میں میں میں میں

ارواح بھی فنا ہوجا کیں تب بھی اسے انتظاع حیات از مہیں آتا کیونکہ وہ فنا تھوڑی دیرے لئے ہوگامیں دید ہوگا اورامورعا دید میں زمان اطیف کا انتظام ٹانے احترارٹیس موٹی بات ہے کہ آگر ایک شخص پانچ کھنڈیت تقریر کے اور دورمیان درمیان میں سکیٹر سکیٹر سکوت کر سے تھے میں مائے احترار تقریر ٹیس بر کیک بحاد وہ میں ہی کہا اور میں اور دیا نے تھے دیں میں سکیٹر سکوت کر ہے گئے کہ باتھ اور تقریر سے کہ بھی اور میں کہا کہا وہ میں کہا کہا

سے مورور میں اور جین میں میں میں میں حق موت کر ہے۔ جاتا ہے کہ اس نے پانچ محمد تیک مسلمل تقریری۔ اس پراگر کوئی کہنے تھی گئے کہ واوصا حب اس نے درمیان درمیان درن دن پانچ پانچ میکنڈ سکوے تھی کیا تھا۔ پانچ کھنڈ مسلمل تقریر کیاں کی تو ہرخص میہ کہا کہ تم اص ہو کمیں درن دن سیکنڈ کے سکوے کا تھی انعمار دوائے۔

ای طرح جب آپ چلنے بیں افو حرکت کے ساتھ دوسیان میں ایک ز مان اطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ ایک چیر کی حرکت کے بعد بدول اس کے سکون کے دوسرے چیز کو حرکت میں ہوسکی تگر اس کا کو کی اعتبار فیس کرتا بلکہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمسلسل یا دوکوں تک چلنے رہے۔

خرض ادکام فر فرے ادیس استرادودوام کے لئے زمان اطیف کا تین کا بیٹن ہوتا تو گئے صور کے وقت ادواح کا مؤرفر کے ایک اور دھا کا کاناتھ تو ٹئی دیں ہوت کے اور اس کے ادواک کا کانتھ تو ٹئی دیرے کے ایا کہ اور دھا کہ اور اور دھا کہ کہ بخرض کو جہنم کا دوونر ورود کو کا مؤرفر کی ہے اس کے میں اور دواکر کے بیٹن اور دیکھنے دفول کی ہے اس کے معالی مورد اگر میں کا دودواکر کے معند خول کی دودواکر کی بعض اور دواکر کے معند خول کی دودواکر کے معند خول کی دودواکر کے معند خول کی دودواکر کے معند کی دورواکر کے مورد کی دورواکر کی دورواکر کے معند کی دورواکر کے معالی کا دورواکر کے دورواکر کی دورواکر کے دورواکر کے دورواکر کے دورواکر کے دورواکر کی دورواکر کے دورواکر کی دورواکر کے دوراکر کے دورواکر کی دورواکر کے دورواکر کے دورواکر کے دورواکر کی دورواکر کے دورواکر

سیر جام محققین کا سیادر باضوس طلامت کند میب راته بیات بهت می طاور بسیمتر کمان کند و یک خداند آنات سے مرکب نیس بلکد آن طرف زبان سیاقو اب یک تا اس سیکداردان کا بقاتوز الی سیافورا آن سیادر بقاء زمانی کا افتقاع خوامز دانی سے دیسکا ہے ذکہ فرامز کی ہے۔ اس تقدیر پر حقیقت شریعی اقتصار کی بقا مذہبی گا وَسِنْقَ الّذِيْنَ كَفُوْالِلْ جَهَدَّرُوُمُوا حَتَى إِذَا جِنَافُوهَا فَعِتُ ابُوالِهُمَا وَقَالُ لَهُمُ فَرَرَتُهُمَّا اللهُ يَأْتِكُو رُمُوا حَتَى إِذَا جِنَافُوهَا فَعِتُ ابُوالِهُمَّا وَقَالُ لَهُمُ فَرَرَتُهُمَّا اللهُ يَاتِكُو رُمُسُلُ مِنْفُوى عَلَيْكُو الْبِيتِ رَبِيهُ الْعَدَابِ عَلَيْهُ الْمَكُولِينَ فِيهَا فَيْمَتُ خَلِينَ فِيهَا فَيْمَتُ مَلُوى عَلَيْ اللهُ اللهُ الْمُكَلِّدِينَ فِيهَا فَيْمَتُ مِنْفُوى عَلَيْكُو اللهِ اللهُ ا

کانظ (فریخ بطور ماست کے) میں کے لیام ہارے پائی می واد اول میں سے جیبر نائے ہے جو آ کو تہمارے دب کی آئیس پڑھ پڑھ کر سایا کرتے تھے اور کم کیتمارے اس وان کے ٹی آئے نے فرایا کرتے تھے کافر کہیں گے کہ ہاں کین مغذا ب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کرر ہا گھر (ان ہے ) کہا جائے گار کمین و وفر تھے کہیں گے کہ چہنم شہور والی ہو جوا کا اور پھیشاں تھی رہا کرو کر فرش فضا کے احکام سے کیمر کے والوں کا براٹھ کا نائے اور جو لوگ اپنے درب ڈر تے تھے وہ کروہ کروہ ہو کر جنے کی طرف روانہ کئے جائے ہوئے ہوئے گئے۔ مروازے (پہلے ہے) کھلے ہوئے ہوئے گرائے کہ درائے وریے درائے اور دوائے کا اور وہال کا فظافر شخے ان سے کہیں گے اطماع میں جائے وہی بھول (جنت ) میں بھیشدر ہے کے لئے دائل ہو جاؤ۔

## تفيري لكات

سوق کااطلاق مسلمانوں سے مشاکلت کے طور پر ہے

وسیق اللذین کفروا الی جھنم ذموا کردوننم کالرف بادجود کراہت کے بیجے یا کم کر لے جائیں کے چیے جانوروں کو لے جایا کرتے ہی گرشاھ یہاں کی کواشکال ہوکداس کے بعد سلمانوں کے واسط می او وسیق اللذین اتقوا و بھم الی الجنة ذموا . فرایا گیا ہے کو کیادہ مجمال کارم آیا تک کرنے جائے جا کیں گے۔اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس جگہ موق کا اطلاق مشاکلت کے طور برے جسے جزاء منة سيئة مشلها اورمشاكلت ندموة كجرجواب سي كرسوق كاصلى معنى تقاضا ي ليحانات يحريمي تقاضا كساته تذليل بهي موتى ب-جكردور الخض جانائ ندجاب اور بمي محض تقاضا موتاب تذليل نبيس ہوتی جسے آب اے لڑے کوساتھ لے کرسفر میں جا کیں اور وہ راستہ میں ہرشہر کی سیر کرنا اور ہر دوکان و یا زار کو د کھنا جائے و آپ نقاضا کرتے ہیں کہ میاں جلدی چلو یمیاں کیا دکھا ہے منزل پر پیٹی کر جرقم کا سامان راحت مبالے گا۔اس صورت میں بھی سوق کا اطلاق ہوسکتا ہے اس بچھنے کہ جنت میں جنبی لذت دراحت ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت کا اردگر بھی پھول پھلواری اورزینت وآ راکش اس قدر ہے کہ دنیا میں کسی کے خواب میں بھی نہ آئی ہوئی توجس وقت مسلمان جنت کی طرف چلیں گے اس وقت وہ راستہ کی زینت اور آ راکش کی سرز میں مشغول ہو حائیں گے اوراس کے دیکھنے کے لئے تھم جائیں گے کہ بھائی یہ پھول تی بڑی عجیب ہے ذرااس کی بھی تو سیر كركيس برباغ تونهايت عي نظير بين-اس كومحى توريكيس-اس وقت فرشيته تقاضا كرين كركيم كاب كي سیر میں لگ گئے تم جلدی ہے جنت میں پہنچو۔ وہاں ان سب سے زیادہ عجیب وغریب پھول پھلواری اور میوہ جات بين اوروبال حورين بين غلان بين ذراتم قدم المفاكروبال تو پينج جاؤ ـ چران سب كوبمول جاؤ كي رمن كر مسلمان کچھ تیزی کریں گے کہ تھوڑی دور پر کوئی اور سرگاہ نظریزے گی اس کی سرکرنے لگیں گے فرشتے پھر جلدی چلنے کا نقاضا کریں گے کیونکہ دہ خیرخواہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت کود کچھ کرخو دافسوں کریں گے کہ ہم نے خواہ واستے کی جزوں میں دیر کی جنت کے سامنے تو سب گرد میں اس واسطے مسلمانوں کے لئے بھی وسیق فرمایا کونکہ ہم بھی تقاضے کے ساتھ لے جائے جائی گے گوان کا تقاضا اور طرح کا ہاور کفار کا تقاضا دوسری طرح کا ہے مرمعنی سوق کے دونوں جگہ تحقق ہیں۔

لعناق السعوات والارص اكبو من حلق الناس (بالتين آ مان اورتمن كاپيدا كرنا آوري لكي ليدا كرنا آوري لكي ليدا كرنا آوري لكي المرك فلقت كوالمان كي بيدا تشريب بيدا بيدا كرنا كي بيدا تشريب بيدا تشريب بيدا تشريب بيدا تشريب بيدا تشريب المرك المركز أي بيدا تسريب المركز المركز أي بيدا من المركز أي المركز أي بيدا من المركز أي بيدا من المركز أي بيدا من المركز أي بيدا من المركز أي المركز أي المركز أي بيدا من المركز أي المركز أ

برقی بور فی بین سال دورج شی عالم ناسوت کے لئے اکبرے سلم بے گنگومتی اور موویت عمل بے اور اس شما انسان سب سے اگر فید اگل ہے چہانچ اس معنون کو دورکی آیت شما اس سے زیاد دو و المت کے ساتھ بیان فر بایا گیا ہے۔ فرنا تے ہیں ء انسے الشد خلقاً ام السماء بناها دفع مسمکھا فسو اها و اغطش اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کرون کو فاہر کیا کیابال اشدے می محل طفقت کا ہر کا شمار در ہے اور تصوویت کے اخبار سے دورکی مجل ارشاد ہے هو الملف خلق لکھ ما فی الارض جعیعاً شمار در کے اور تصوویت کے اخبار سے معلوات (وہ ذائت پاک المی ہے جس کی اس کی طرف تو درست کر کے بنا فائدہ کے لئے جو کہ کئی ڈیمن میں موجودہ ہے سب کا سب پھر تیر فر بان کی اس کی طرف تو درست کر کے بنا میں اور کہار سارت اس کی ایمن سے معلوم ہوا کر ذمین و آئان میں جو کھے ہے سب انسان تی کے لئے پیا کیا چیز کر ذمین میں ہیں ان اس کو ایک طرف کے مورک خربا یا تبار کے اور و صنحو لکھ الشمص و القعر چیز کر زشن میں ہیں ان اس کو ایک طرف سے خربایا تبار سے کے اور و صنحو لکھ الشمص و القعر دائین (اور تبار سافق کے واسط مورن اور چائر کو تر بنایا جو بیٹھ ہے تھی میں رہے ہیں) اور و صنحو لکھ ذائیں و النہار و اتا کھ من کل مامسالتھو ہ (اور تبار سے نئی کے واسط دائر دن کو تر بنایا اور جو تر بنایا اور جو تر بنایا اور جو تر کیا تا المیا کے دائی و تبین و بنایا اور جو تر کیا تھے اور المیا کیا اور و صنعو لکھ نے اگی و جیس دیل ک

# مشؤرة الممؤمن

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمَ

يعْلَمُ خَلِينَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصُّرُورُ

کی الله تعالی است میں کہ خیات کو گل جانے ہیں اور حمل شئے کو سے بی چہاتے ہیں اس کو بھی جانے ہیں۔

### تفسیر**ی نکات** دوگناہوں کاذکر

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نعالی نے اس آیت میں دو گنا ہوں کا ذکر فر ہایا ہے آتھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کواور ہیں آتھوں کے گناہ بہت ہے گناہ ہیں کین یہاں ایک خاص گناہ کاذکر ہے وہ کیا ہے بدلگاہی۔

## بدنگابی کی سرابیان نه کرنے میں حکمت

ای داسط فرات میں بعدم حائدہ الاعین و ماتد خلی الصدور یعلم، کانظ دال ہے کہ اور لوگ
اس بدواقت نجیس بین من ما واقت بین مطلب سیہ کرتم جو بین تھتے ہوکہ مارے اس گناہ کی کی تو ترفیس بیہ
می میں ایسے کو قبرے کہ من کو قبر ہوجانا خضب ہا اس کے کہ اس کو تم پر پوری قدرت ہا درا اس کا کو کو کر
فرما کر اس کی سراجان نجیس فرک کی مختلف و کم معاص کے کہ اس کی میں ماتھ بیان فرما کی ہا ہم اس میں
ایس کتھ ہے وہ میں کر طبائق ہم کو کو کی مختلف بین محتول کے قوالی ہوئی بین کہ راہ کہ بین میں اس کے جواب کی کو قبر ہو
ہود وہ کو دو لوگ بین جو بے دار بیش میں کہ بی کہ جواب سے فرت میں اور دائیں ہوئی ہے تو رکادے کم ہوئی ہے جواب کو تر بھو

کین اس سے دوگڑ جاتے ہیں کہ لفال کونیر ہوجادے گی بالنحوص جب بید معلوم ہوجادے کہ دارا اپر جرم معاف مجی ہوجادے گا قواد رمجی نریا دو هم ق عمل ہوجاتے ہیں کیا خوب کہا ہے

تعدق این فدا کے جاوں کہ بیار آتا ہے تھے واشا اجرے ایے گناہ تیم اجرے وہ درمبدم عنایت

كَنْ لِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَدِّرِ جَبَّالٍ ۞

تَحْصِيرُ أوراى طرح الله تعالى برمغروره جابرك بورك قب برمهر كرديتا ب

رخصت کے وقت بھی مصافحہ درست ہے

ارشادفر ما معافية تم تحات باور "أن من تسعام تحياتكم المصافحة" اورجات وقت مجلى تحات بية تم محى باور مار، يزوكول كم الدارا-

كُذُلِك يطبع الله على كل قلب متنكبر جباركي ايك عجيب توجيه كذلك يطبع الله على كل قلب منكبر جبار بيان من تق على قلب كل منكمة

کیذلک یطبع المله علی کل قلب منگر جبار، یهان مون کا علی قلب کل متخبو جبار کا پس بعض او قلب کرقائل ہوئے اور کی نے قل اجھ کا کہا میں کہتا ہوں کہ گل افرادی بجر ہے مشکر جبار کے ایک مفہوم ہے۔ اس کے افراد ہے۔ سب پطی ہونا ہے روق جدید مرک بحد ش آئی۔ مینی من قلوب پر صادق آتا ہے 'مط استکم جباز' ان کے قلب پطیح کرتے ہیں بالکل مید گابات ہا ورکھتہ ہے کہ قیم طبع کا بالذات ہوگا اور دور کی توجید شی بالمت مواقع ( لفرغانا سے ممالامت ہا اور سات ما اور سات کا

حسن سلوك كااثر

ایک صاحب کمیں طازم نے وال ان ک کی ہے نئی ترقی وہ شکایت کررہے تھ فربایا کہ ہما کی برنا ؤوہ چیزے کردش می دوست ہوجاتے ہیں فاڈالذی بینک و بیند عداد ؤ کاند ولی حمیم پیر تھی کام جیرے میں میں ٹوکو گی اول کی ٹیس سکا۔ (ملتوطات عجم الامت ہ ۲۲ میں ۱۱۲) د عاسب کی قبول ہوتی ہے بہال تک کہ شیطان کی جھی

ایک سلساً تفظوی فر فربالی کدوعاسب کی قبول ہوتی ہاس میں مسلم اور فیر سلم کی مجھ تیونیوں انسان کی بھی قدینیں تئی کہ جانوروں تک کی دعا قبول ہوتی ہائیہ کی دعا کے لئے چلے بارش ندہوتی تھی دیکھا کہا ایک فیون کی اتھا تھائے دعا کرری ہے ساتھیوں نے رہا چلو بھائی اب شرورت نیس ری دعا کی اس کی دعا يك والمدرور من والما يست به الما يست بالما الماري الماري

وَمَا دُعَوُ الكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَي صَلْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

**تفیری نکات** کیا کافر کی دعا قبول ہو *تک*تی ہے

عدم اجابت دعا وکافر پراستدلال کرنا جیسا اینش کاقول ہے پیشبر میان پرنظر ند کرنے سے پڑا ہے اس سے پہلے عذاب آخرت کاذکر ہے وقال اللین فی الناز لغزنة جھنیم ادعوا ربکم الی قولد قالوا ف احداد اللی کافرجہ نے نظنی اگر دعا کر کیاؤوود حاقب لیٹ موگی ورشعام طور پریتے کم ٹیس چنا ٹی ایٹیس کی ساقت ا

كَنْ أَنْ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّالِسِ وَلَكِنَّ النَّالِسِ وَلَكِنَّ النَّالِسِ لَا يَعْلُمُونَ ﴿

۔ تَحْصِیْنُ آ َ سانوں اور زین کا (ابتدا) پیدا کرنا آ دمیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے۔ کین اکثرآ در کئیں گھتے۔

### تفیری کات انسان عالم صغیر ہے

#### ثبوت معاد

ل خلق السموات والارض اكبر من خلق الناس سائلية بيدا ابواكدا آيت ش سموات وادش كى فقت كوانمان كى بيدائل سي بزاتلا يا كيا جزه بحران ان كوعالم أبراور عالم باسوت كوعالم امتر كها كورجي بوگا اور بيانسان سستنديا اس كى فرع كير كروسكا ب جواب بيد كه ال جكما كريت ماده كه افتلار سي جنال في بيدال متى كه افتلار سي اكبري تقووفيك اوران كى دلمل بيد به كه ال آيت بين تن قوالى في معاولة بين في ديا كير بحرب كونا أوافقا كل قال من حمل كردواره كير نده بوگا آي بير بين المواليات بين ويا كيا بي كرب خوات افزاد اوافقا كل افزان محمل كردواره كير نده بوگا كرديا تواكيد شت خاك افزان كادوباره نده كرديا اس پركياد خوار به كار كوان اور مين مي افغال المحاسك الى يخيز ولى خفات سي دفع كيا كيا جو اده شي انسان سي بركي بحوابي ويد بين بي المان ما سوت ك اين معمون كردوم كي آيت شي اس من يا دودخات كرماته بيان فريا كيا بيرا بي سي امرف واكمل بي بيا نيد خلف ام المسماء بناها رفع صدكها فسواها واغطش ليلها واخوج صحها يهال الشدي يحمل ما في خلف ام السماء بناها رفع صدكها فسواها واغطش ليلها واخوج صحها يهال المشرت محف خافت خاج الدي شي معيدة في الى السماء فسواهن سيع سعوات.

#### وَقَالَ رَهُكُمُ ادْعُوْفَى ٱشْتِحِبْ لَكُمْ النَّالَيْنِينَ يَسْتَكَلِّيرُوْنَ عَنْ عِمَادِيْنَ مِسَدْخُلُونَ مَحْتَمَ اخِرُنَّ

# تفيرئ لكات

#### اہمیت دعاء

الله تعالی جمل جلالہ نے اس آئے۔ بھی ہوسے اہتمام سے دعا کا مغمون بیان فرمایا ہے چنا نجیشرور عمل بید تھرتن فرمانی کہ وقد ال و پسکھ حالانکہ پہلے سے معاوم تھا کہ بینکام اللہ تعالیٰ کا سیکر بھراس کو اس کے ظاہر فرما دیا کہ اس کہنا چیکٹس عمل تو کا موجوے اور خصون الماہوری وقعت والوں میں زیادہ ہو پھر کھنظار کم ارشاو فرمایا ہے اس عملی بعبدا المجادر اور بیت کو یا اشارہ ہے دہ مارے تھو کہا کہ اس طور پر کہر چنگ ہم بھوٹ سے تبہاری پروش کر سے آئے ہیں میں مورق کہاری درخواست سے بھی کی ہے تو کہا تبہاری موش کو درخواست کرنے پر بھی تبول کہد

مانبودیم و تقاضا مانبود لطف ناگفت مای شنود

تیرااہتمام رکم کی اضافت ہے گویا فرماتے ہیں کہ ہم تھارے ہی چین تم ہم سے ماگواورای کی نظر دمرک آ بے بھی اضافت ہے ولویؤا منوااللہ النامی الی قولہ کان بعدادہ بھیدوا ، طالانکہ یہال عماد مافوذین کا ذکر ہے گران کو گئی ایچ طرف مضاف فرماتے ہیں بھان الڈ کیاروٹ ہے۔

ال آیت کے متعلق ایک فائدہ علمی تغییر یہ بھے کے قائل ہے کہ آدمیوں کے مواخذے کی تقدیر پرتمام دواب

کہ ہاک کو کیے مرتب فربایا توجہ اس کی ہے کہ سب چزی انسان تا کے کئے پیدا ہوئی ہیں جیسا کدارشاد ہے۔

ھو الدی حلق لکم ما فی الارض جعیعاً لیٹن آتام چزیں جوزشن میں ہیں تہا ہا۔ تا کے

پیدا کی ہے۔ خواہ ان کا نقع بادا و اسٹم کو پہنچ یا واصلہ دو اصلہ ۔ پس چنکے انسان کے لئے تاس سب چزیں پیدا کی ہے۔ خواہ ان کا گران اور ہلاک کیا جاتو دو دری چزیں محی اس لئے ہلاک کی جا تھی کہ جب وی مندر جس کی لیا میں مان کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدی ند ہوں تو چرے دو مگر اس سامان کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدی ند ہوں تو چرے دو مگر اس سامان کی کیا ضرورت ہے۔ جب آدی ند ہوں تو چرے دو مگر اس سامان کی کا ضرورت ہے۔ جب آدی ند ہوں تو چرے دو مگر

البتہ بیشبادرباتی رہ گیا کر بروں کو وال کے برے کام کی سرنا گئی ہے ادر ٹیک آ دمیوں کو کیوں ہائک کیا چاتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اعتصار دی قدر ہے قتل ہوتے ہیں اور انسان کی شرور تمیں تھران و آسکن کے متعلق اس کشرے ہیں کہ تھوڑے وی ہرکز ان کو پورائیں کر سکتے ہے گھرا کر بروں کے بعد تک ذعرہ ہے تو ان کو چینا دیال ہوجا تا۔ ان کے لئے بیر مائی صلحت ورحمت ہوتا اس ہے بڑھ کے مقدم دھا تھی اس کا بیت ہیں بیا ہتمام فربالا کردھا تدکر نے والوں کے واسطے تربیب فربائی کہ ان المذین یست تکبوون المنح

## ایک فائدہ علمیہ تفسیریہ

# سورة حم السَجُدَة

## بِسَتُ بَرَاللَّهُ الرَّحَيْنَ الرَّحِيمِ

## فأرسلنا عليه فرديعا صرصرا في الام تحساب

## تفيرئ نكات

بدفالی بری چیز ہے

ا کٹر عورتیں بدھ کے دن کو نمور بھی ہیں اور خضب ہے کیعش ہر دمجی اس شمان کے ہم حقیدہ ہیں سٹلاً عورون کا عقیدہ ہے کہا گرکی دن کو اگر شمی ہولیے آس دن مہمان منرور آئے ہیں ای طرح اگر آئے شمی پائی زیادہ ہوجائے تو سمجھ اجا تا ہے کہ آئ کوئی مہمان آئے والا ہے اکثر جانوروں کو نموں کھورکھ ہے چنا نمجے کہا جاتا ہے کم ترکی محول ہے اس کو کھر نہ پالو بلکدا گر شوق ہوتھ محبہ شمی پالنا چاہئے شایداس میں بیو تحست ہوکدا گر ابترا تو اللہ دی کا گھر ابتر ہے نموز دائشہ

جیے الو کی نسبت کہتے ہیں کہ ریجس مقام پر بولتا ہے وہ مقام ویران ہوجاتا ہے اس لئے وہ منحوں ہے حالانکہ ریہ بالكل غلط خيال بن الومنوس ب نهاس كے بولنے ہے كوئي جگه ويران ہوتى بے يا در كھودہ جو بولنا ہے تو خدا كا ذکر کرتا ہے تو کیا خدا کے ذکر سے بیخوست آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذاکرتو ہے لیکن اس کا ذکر جدیل ہے اس لئے اس کامیار پڑتا ہے حالانکہ خود میقتیم اور یہ کی جلال میں میفاصیت ہوتی ہے بی بےاصل ہے ہاں مید ضرورے کدالوا پیے مقام کو تلاش کرتاہے جہاں بکسوئی ہوادراسکواندیشہ ندرہاس لئے وہ ویرانوں میں بیٹھتا ہاب بدد کھتے کدوہ ویرانی جو پہلے سے ہے کہاں ہے آئی سووہ ہم لوگوں کے گناہ اور اعمال بدی دجہ ہے ہوتی ہےاس کے بعدالواس مقام پر آتا اور بولیا ہے بس ویران کن هم اور ہمارے گناہ ہوئے نہ کہ الواور جب یہ ہے تو منحوں گنبگار ہوئے الو کیوں منحوں ہوا بعض پڑھے ہوئے لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال كياب دن كمنحل موني روارسلنا عليهم ريحاً صوصرافي ايام نحسات الخ (اوربم نے ان یرا یک تندو تیز ہواا ہے دنوں میں بھیجی جوان کے حق میں منحوں ہے ) کداس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں عاد پرعذاب نازل ہوا ہوہ دن منحوں ہیں گر میں کہتا ہوں کہ بیدد کچنا جا ہے کہ وہ دن کون کون ہیں اس کا پیدووسری آیت کے ملانے سے چلے گافرماتے ہیں کہ واصا عباد فیاهد لمکو ابو یہ صو رعاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوماً (اورقوم عادكو بلاكرد باكياتيز وتذبوا کے ذریعہ جوان برسات رات اور آٹھ روزمقرر کر دی گئتی ) کہ آٹھ دن تک ان بروہ عذاب رہا تو صاحبو! اس اعتبار ہے تو جا ہے کہ کوئی دن مبارک ہیں نہ ہو بلکہ ہردن منحوں ہو کیونکہ ہفتہ کے ہردن میں ان کا عذاب پایا جاتا ہے جن کوایا مخسات کہا گیا ہے تو کیا اس کا کوئی قائل ہوسکتا ہے اب آیت کے صحح مصنے سفتے مطلب آیت کابیہ ہے کہان پر جن ایام میں عذاب ہواہ ہایام بوجیز ول عذاب خاص ان کے لئے منحوں تھے نہ کہ سب کے لئے اور وہ عذاب تھا بوجہ معصیت کے پس مدار نحوست کامعصیت ہی تھمبری اب بحمد اللہ کوئی شینہیں رہتا۔ بعض اوگوں نے قرآن شریف کی دوسری آیت ہے استدلال کیا ہے کہ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پینچوست ہمیشہ کے لئے ہے قرآ ن شریف میں ہے فی یوم نحس مستمر (منحور دن میں آ ندهی چلائی) مرمی کہتا ہوں کہ متمر کے دومتیٰ ہیں ایک دائم دوسر مے منقطع دوسری تغییر پر بیدمتنے ہوں گے کہ وہ نحوست منقطع ہوگی اوربيةاعده عقل بيك اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (جبكي يزش شك بيداموجائة اسكو دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں ) اور اگر کی کی خاطر ہے ہم مان بھی لیں کہ متمر کے معنی دائم ہی کے ہیں تو ہم وہی يهلا جواب ديں كے كمخس سے مراخح عليهم ہاوران كے فق ميں بويد عذاب كے دائم ہونے كے دويوم ہیشہ ہی کے لئے منحوں ہے طرض میاعقاد کہ چیزوں میں نحوست ہے غلط ہے۔

# نَ الَّذِيْنَ قَالُوَارَئِبَااللهُ ثُمُّ السَّتَقَامُوَّا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِّكُةُ الَّا تَنَافُوا وَلا تَحْذَبُوْا وَابْشِرُوا بِالْمِنَّةِ الَّذِيْ

كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ®

ﷺ : جن اوگوں نے (دل ہے) اقراد کرلیا کہ حارار ب اللہ ہے مجر(اس پر) متنقی رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہتم نسائد میشر کہ وادر نم برخت (کے ملحے) پرخوش رہوجس کا تم ہے دینجبروں کا معرفت) وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔

#### **تفییریٔ نکات** اقرارتوحیدور بوبیت به قلب

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

#### تتنزل عليهم الملتكة الاتخافوا ولاتحزنوا

کدان بر فریشت از تے ہیں اور یہ کتے ہوئے آئے ہیں (کہ آخرت کے ابوال سے) فر درمت اور دنیا
کدان بر فریشت از تے ہیں اور یہ کتے ہوئے آئے ہیں (کہ آخرت کے ابوال سے) فر درمت اور دنیا
کوفت ہوئے کا مجمد کروائی فیضیات کا ذکر کے وہ طلق استقامت پر متری کے خواہ کی درجہ کی
درجہ ال کوئی عاصل ہے اور بہاں جم فضیات کا ذکر ہے وہ طلق استقامت پر متری کے خواہ کی درجہ کس کی
استقامت ہوگر متمولی ان واقعلوں نے کہاں سے تلوق کا گلاگورٹ دیا اور استقامت کوائل درجہ میں کس درکس سے محرکر دیا ہے ہیں یہ تباق ہوئے کی دیے ہیں۔ اسکیوی الما تیجی مارتے بھریں کے مگر جب
یدوروں کوکر وہ کرنا چا جے ہیں اقد خودگی نہ با کی کے کیک جہ او کوں کوکمال آتو کی سے تاصر ہونے کی وجہ
ہے جو باویں گے۔

#### استقامت آسان ہے

بعض لوگول کی معنی اُصوص سے اس کا شہرہ گیا ہے کہ استفامت دشوار چرہے چنا نچ یعنی نے فعامستقیم حکمها احدث سے حکمها احدث کی اقیاد کیے کریہ مجا ہے کہ استفامت کو فی بولی چیز ہے جب بی آو اس کو کما احرت کے مما تعددہ کمیا گیا ہے ورندال قید کی کیا خورورت تھی اور پیسم حضور ملی الشرطانیة ملم کے مما تعد خاص فہیں ہے کہ ذکر آگے و من قاب معدک جی ہے جس سے مطلب بیادا

استقدم کدما احرت ولیستقدم من تاب معدک کدما احدوا کدش طرح کا آپ کوام ہے اس طرح آپ مستقیم دین اور جوائی آپ کساتھ بین چیسان کوام والے اس طرح و استقدار میں۔ اس سے معلوم ہوا کدس کوام الحق کے مواثق استقامت حاص کرنے کا بھم ہے اس سے کم دیدیکائی میں۔ دیدیکائی میں۔

تو مجمنا جا ہے کردیوگ آن کے بیاق دہاتی خودیوں کرتے اس کے شبیش پڑھے۔ اگر استان وہائی کو الکس آنے کو کیمنے تو افکال ندہونا۔ اسل بات یہ ہے کہ یہال اسے پہلے کفار کاؤکر ہے چنا نجے اس آنے۔ کے دریا تہ ت

ولقد اتبنا موسی الکتب فاختلف فیه ولو لاکلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وانهم لفی شک منه موب و ان کلالما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما بعملون خبیر ترجمر: اورام نے موکل علی الملام کوکلب دی تھی۔ موال علی اختلاف کیا گیا اوراگرا کیک بات نہ بموق جو آپ کا لیفر (ابھی) اور پاکھا ہوتا اور یوگ اس (فیلد) کی طرف سے تمریح کی ہے وان کا فیلر (ابھی) اور پاکھین صب کرب ایسے می بیرا مطرف سے ان کور دش وال رکھا ہے اور بالیکین صب کرب ایسے می بیرا

کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا۔ بالیقین وہ انتخب اعمال کی پوری خمر رکھتا ہے۔ اس کے بعدار شاد ہے

فاستقم كما امرت و من تاب معك

یعنی جبان کی مزاکا معالمہ آ ہے۔ کچیمر دکا ڈیٹن رفتا ہے آ پ اور سلمان کفار کی گرش نہ پڑیں۔ بلکہ ان کا معالمہ تمارے اور چچوڈ کر آپ اور سلمان اپنے کا م ش گےر ہیں جس کا آپ کواور سلمانوں کو تھم ہے۔ بیرعاصل ہے آ یہ کا مجالاس سے بیرکہ ان معلوم ہوا کہ استقامت کوئی ایک دھوار چیز ہے جس کا آپ کو

اورمسلمانوں کو خاص طور پر تھم دیا گیا ہے۔

بعض لوگول کو مدیث استقیده و او ان قحصوا ب شیروائي حم کامطلب دو بيريان كرتي بين كرمفور صلى الله غلير دم غمر مات بين مستقيم رو مرحم سا احسار نه و سكر گااور كيت بين كرد يكواس على حضور" في تلاديك را متقامت بوري طرح حاصل نيس و محقق اس کا احساد شوار مي محريد مطلب بيان كرف والله بيند اس کا معمدات كيد حفظت شينا و خابت عنك اشياء.

لیمی متنی استقامت تم ہے ہو سکے حاصل کرو۔ بیڈو ہامور ہے۔ باتی اس میں تقی و مبالغدند کرو۔ کیوں کریہ مامور پٹین اور تعق و مبالغہ ہے جم الخل دوجہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ تم سے ندہ و سکے گااور بیڈو ان کو گوں کے خطاف ہے کیوں کہ وہ استقامت کے الگل دوجہ کا مامور بدکتے ہیں۔

اوراس تقریرے معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ درجہ جس میں تعق ومبالغہ ہو مامور بنہیں ہے باتی جومطلب حدیث

کا پیولگ بچتے ہیں وہ تو نص کے خطاف ہے تن تعالیٰ نے وسعت نے زیادہ کہیں امرٹیس کیا اور ہر موقعہ پر جہاں اس محم کاشیدوا تھ ہوافورا اشکال رفت کیا ہے۔ چنا نچہ جب اندھو اللہ معنی تفااند (ترجمہ) اللہ ہے ڈرو۔ جبیدا اس نے ڈرنے کا حق ہے۔ ٹرمایا تو محابہ گواشکال ہوا کہ یہ کس سے ہو سکے گا اور ایسا تقویٰ جو حق الوہیت کے شایاں ہوئوں کرسکتا ہے؟ قواس یرفورا سآیۃ نازل ہوئی۔

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا "التين الله ساتنا دُروجتناتم بريح"

بعض صابہ نے اس کو پہلی آت ہے کے لئے ناتخ فر ملا ہے گرقاض نا دانھ صابہ نے تصرح کی ہے اور خوب بی فرملا ہے کرتے اصطلاح سلف میں بیان تشیر و بیان تهر بل دونوں کو مام ہے پس بعض محابہ گال کو پہلی بن آت ہے کے لئے ناتخ فرمانے کا مطلب سے ہمکہ اس ہے پکلی آت ہے کا تعییر ہوگی اور بتلا دیا گیا کر حق نقاتہ ہے مرادوہ تقویل ہے جو تجہ ارک استفاعت میں ہو جو تا تقویل تم ہے ہو سکے کر دوہ و حق تقاید بی میں داخل ہے ہ ہے بچر الشداش کالا سے سب رفع ہو گئے اور معلوم ہوگیا کہ یہاں جو نشال اور بشار تیں استقامت پر متفرع ہیں و وہر مسلمان کو حاصل ہوں گی کہ یکھا ہے۔

ظهورعقا ارتفاع موانع ہے شروط ہوتا ہے۔ اس کی اسک مثال ہے جیسے طبیب ادویات کی خاصیت بیان کرے تو ہرعاقل اس کا بیرمطلب مجتتا ہے کہ اگراس کے خالف کوئی مشرچیز ندگھائی جائے تو بیٹن خالی ہودگا سی اگر کوئی ٹیے وگا ڈزبان عمری پرددولہ تھیا بھی کھالے اور مرجائے تو اس مے ٹیرو می خواس خلافہ دیوجائی سے کا بحراح الا الماللہ ول سے کشینا اور اس پر منتقم رہنے کی ہی خاصیت ہے کہ اس سے ملاکئر رتب کا زول ہوتا ہے بنثارت سنائی جاتی ہے گر شرط میر ہے کہ اس کے منائی کوئی کام ذکر کے مثل الاالمہ کے بعدان الشدائے شائد یا آئے اس الشدہ فیرونہ سکیا اگر کھیا ہے ان کے بدوکلہ کوٹری کی دوسے گا تو اس کا دوں مثال ہوئی چیسے ٹروکے بدو کھیا کھالے۔

منافی کی دوشمیں

چرمنانی کی دو تسیس بین ایک وہ جر پورامنانی ہوجیے کل ایمان کا مقابلہ کل کفر ہے۔ یہ قوم بطل خاصیت ہے کہ اللہ الا اللہ اللہ کی خاصیت کر بالگل ہا طل وز آگر کر دی گااور ایک وہ جر پورامنانی ندیو بلک فی الجملہ منافی ہوجیے تفریح علاوہ اور معاصی ہیں۔ ان سے کلہ ایمان کا خاصیت باطل تو نہیں ہوئی محرکم ور دو جائی ہے تھے در میں خااہم ہوتا ہے آئی کہ مثال ہے جمیع غیرہ گا قزبان کے ماتھ کھٹائی اور تیل ورگر اور مرکداور بیٹین مجی عالم ہے جائی کہ ان اشارہ سے غیرہ کی تو ت کر دروجو بائے کی اور نفود پر شما خااہم ہوگا۔

میشن ہی الھائے جا میں کہ ان استیار سے میرون کو دور ہوجائے کی اور من دیسل عام بردوں۔ اس تقریر سے ایک اور شہر کا جزاب معلوم ہوگیا وہ یک بھی نے جو اور کہا تھا کہ یہ فضائل خواص انمال میں اور خواص کا ظهور رفع موان کے ساتھ شروط ہوتا ہے۔ اس پر کم کو بیشہ ہوسکتا ہے کہ حضرت الوڈ اللہ نے

ین رود و با بایدین رسول الله کے مامنے موانع اور معرات کو بھی چش کیا تھا کہ پارسول وان ذنبی وان سرق

عمر حضورً نے ان کو معزلیس مانا لینی جب آپ نے فر مایا کہ بیجو کی الا الدالد الشکا متقدہ موکر مواسے دھولا پیٹرک باللہ اس حال میں کہ دو مرکب نہ کرتا ہوئو میٹ میں جائے گا اس پر حضرت الدوڑ نے موض کیا کہ یار سول اللہ اللہ بساس نے چرن کی کی کا ہواور ڈامجی کیا ہوئو آپ نے فرمایا و ان ذہبی و ان مسرف۔

ان اگر چداس نے چوری بھی کی ہواور نا بھی کیا ہو۔اس مصلوم ہوا کدان خواص کاظبور بد پر ہیزی

تقریر گزشیت بداخلال ای طریح الدی اور کدان مدیث شی مفتور کے جواب کا حاصل بد به کرنا و مرقد الدالدالله کی خاصیت کے لئے مبلی ایسی مفتر سالاوڈ کاس کو مطل بھیے سے صفور کے اس کا فی کردی۔ رہا بہ کدا عال کی درجیش کچی الدالداللہ الله کی خاصیت کے منائی اور صفرتیں بداس مدیث سے معلوم تیس بہتا بلک دوہر نے ضوص سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا وحرقہ وفیرولا الدالا الله کی خاصیت کے لئے مضعف اور اس کے لئے ظہور کے لئے خوش میں میں جی ایسا مخصی جنت میں تو ایمان کی برک سے جلا جاوے کا گھرویے میں جائے گائے بہا جائے کہ ایمان کی خاصیت و اس معرف مؤدور جب دومر سے ابرا اور سے مرکب ہو جاتا ہے قومرکب کا حزارج دومراہو وہاتا ہے ہیں اگرائیان اشال صالحہ کے ماتھ مرکب ہوا تو اس وقت ججوعہ کا حزارت اور ہوگا اس وقت ایمان کی خاصیت تیز اور قو ی ہوگی کیوں کہ بیا بڑا اولا الدالا اللہ کے مناسب میں اور اگراشال سعیہ سے مرکب ہوا تو تجوعہ کا حزارت دومراہوگا یا بیکہا جائے کہ خاصیت تو اب بھی وہی باتی ہے گر عارض دموائح کی وجہ سے در موجوعائے گی۔

اور تنسف ل کاسیف بتا اربا ہے کہ بیز زول بندر تی کیے بعد دیگرے ہوگا تا کرزیادت سرت وانشراس اور انشراس اور زیادت کرنے دور انشراس اور زیادت اکرام کا سب ہو چھے ایک فنس مہمان ہو کر بادشاہ آپ کو یاد کررہے ہیں مجر تھوڑی دریے الل کا استقبال کرنے ایک بنا عرب آئے اور بشارت دے کہ بادشاہ آپ کو یاد کررہے ہیں مجر تھوڑی وہ کیا گر کرائے اور بھا میں میارک باد ساتے کچھ دیرے کے بعد شیری جماعت آئے اور وہ مجلی مبارک باد ساتے کچھ دیرے کے بعد شیری جماعت آئے اور وہ مجلی مبارک باد اور خوشتری سات کو اس میں ان کا دوسرے واکرام ہے وضع تجوم ہے قوم ممان انسین وقد مجراجاتا ہے اس کے وہاں

لمائکدکانزول مقریحیا کیے بعد دیگرے ہوگا گھروں سے سب پہشارت دیں گے لاتعنافوا و لاتعنونوا کرآ فات قیامت ہے آم اندیشرند کرواور نیائے چوٹے کارنج نہ کرو کے کوئکدیا گے تبہارے لئے اس راحت اورتھم البول ہے۔

وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون

تم جنت کے لئے پرخوش رہو۔ جس کا ( ییٹیمر کی معرفت ) تم سے دعدہ کیا جایا کرتا تھا اور دنیا کو جنت سے کچھ بھی انسیت نیس آو اب دنیا کے چھوٹنے کا کمار رخ ۔

#### حقيقت دنيا

یدّ ایسا ہوا جیسا کسی کواشر ٹی لل جائے اور چیسہ ہلکہ کوڑی کھو جائے تواس سے بچھ بھی رنٹی نہ ہوگا ہلکہ تمنا رےگا کہ ایسا چیسرتو ہر دوز کھو وہا کرے جس کے بدلہ شہل اشر فی لل جائے۔

اس کے بعدفرشتے کیں کے نحن اولیاء کم فی الحیوۃ الدنیا و فی الاحوۃ کہ ہم تہارے دفتی شے دنیوی ندگی شریمی اور آخرت شریمی کی رفتی رہیں گے۔ یہال بھی تہارا

ساتھ ہرقدم پردیں گے دیا شمل فرشتوں کی رفاقت دو طرح ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اعمال صالحہ انسان کے دل شمل القا کرتے ہیں۔ دوسرے مصائب کے وقت مکینہ والجمینان نازل کرتے ہیں چنا نچے مبر کے وقت کلفت ضیط کے طاوہ قلب میں ایک قوت اور چین مجی ہوتی ہے ہیا ہی میکینہ کا اڑھے جہاد میں مجی ملاکعہ میکین نازل

بید مساورہ مب میں بید وقت مردسی ما روا ہے۔ کرتے ہیں چنا نوٹس میں ہے کہ بدر میں طائکہ نا ان اور کے اور ان کا کام بیقا فاہیو ا المدین امنوا کہ مسلمانوں کے قلعب کوقت دیں اور گزائی میں ان کونا بت قدم بنا کی گوڈل کی طائک سے فاہت ہے گر اص کام ان کاودق تثبیت اور از ال کیزیماتیری رفاقت بید به که جروقت انسان کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی حناظت کرتے ہیں تعمین میں ہے لمد معقبات من بین بدید و من خلفه یا مخطوند من امو الله واڈا اوا د الله بقوم موء افلا مو دله

انسان کوشن سمانپ چھوڈ ہیں جا اسکوشن جنات می ہیں اور فرنے جنات سے مجی اس کی دھا طات کرتے ہیں۔ اگر میرہ طاطعت مدہ وقد جنات اس کی بولی ہوئی الگ کردیں۔ ہاں جب تن اضافی کا کوئی مسیست پھیجنا جا ہیں تہدہ و شم نہیں سکتے ۔ اس وقت اس دھانست کی صورت بدل دی جاتی ہے اور جناسے اعجانات سے اس کو کلیف بھی جاتی جاتی اور آخرے کی ایک رفاقت تو اوپر معلوم ہو چک کے مرح ہوئے اور تھر میں اور حشر میں گھرے لگتے ہوئے بشار تمیں سنائم سے گاو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقعہ پڑھی فرشتے صاضر ہوں کے بعنی جنت میں۔

يدخلون عليهم من كل باب. بردروازه مصلمانون كياس ملام كرق اورمبارك ودية تمي ك\_ولكم فيها ماتشتهي انفسكم ولكم فيهاماتدعون.

لینی جذے کوئیش محدود ترجمتا اس کی بیرحالت ہوگی کہ جس چیز کو محق تہاراتی چا ہے گا اس شرب موجود ہے اور جو ما گو گے تہمارے لئے وہال موجود ہے۔ اس پرائیک طالب طائد شربید ہوسکتا ہے کہ لسکتھ فیصلہ الشنجی انفسسکھ کے ابعد لکھ فیصل مالد عدون کی کیا شرورت تھی کیونک ما گفاتو چا ہشک کو قرعے جدب وہال ہر مصفی موجود ہے تو اس سے ہر مدگی کا ہونا خود لازم آ کیا گھر اگر کی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا تھا تو بتا عدہ باطف الشاخ کو خورکرنا چا ہے تھا کیونکہ تر تی اونی سے اعلیٰ کی طرف ہوا کرتی ہے تدکہ اتلیٰ سے اور نی طرف اور سہال اتلیٰ کو مقدم کیا گیا ہے بیشی مات شدیعی الفسسکھ کو۔

آ گے فرماتے ہیں نزلا کہ بیسب کچے بطور مہمانی کے ہوگا بھیک مثلوں کی طرح کھانا وغیرہ نہیں دیا جائے گا

بلکہ عزت وقد روانی کے ساتھ معاملہ 1921 اب جب برطرح سے اطمینان دلا دیا گیا قو قاعدہ ہے کہ اطمینان کے بعدوہ ممتروع جواکرتا ہے اور دورودی سوجھا کرتی ہے اب جنتیوں کو بینے ال 192 کہ یہاں بہ تو اس قامل نہ تھے نہ ہمارے اعمال اس الکن تھے ہم نے تو بعضے بڑے بڑے کا دبھی کیے بین کہیں ایسا نہ ہو کہ رہم ہمائی تھوڈی و دیرے کئے جو چھر معاصی پر گرفت ہونے کے اس کے قرباتے ہی من عفود رصیعہ۔ کہ گڑم اس قامل نہ تھے محرفت قالی بخشے والے بس انہوں نے تھارے بچوب دفائص کو مناف فر باکر

ک موجوم ان قامان شدههر کن نصافی سخته دائشه نیز امهوان به مهارت میموب دها حمل نوموناف فرما کر میدانعام کیا ہے کیونکہ دو دیشننے می پر اکتفائیس کرتے بلکہ جرم کوموناف فرما کر مخابیت و روت می فرماتے ہیں و و جس مجرم کومونانی دیسیة بین اس بر انعام مجی فرماتے ہیں خلاص و زاد راہ می مونا بیت کرتے ہیں۔

#### وَمَنْ آخْسَنُ قَوُلاً قِهِ مَنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَلَ صَالِمًا وَقَالَ اِنْنِي مِن النُسُلدينَ ٥

۔ کینی کی : اور اس سے بہتر س کی بات ہو تک ہے جو (لوگوں) کو ) خدا کی طرف بلائے اور (خود مجمع) نیک عمل کرےاور کیے کہ میں فرمانبر واروں ہے ہوں۔

#### تفبيري لكات

استغیام الکاری ہے لینی اس ہے اتھا کی کا قرل نہیں جوالشدی طرف بلاوے احسن ہے معلوم ہوا کہ اچھی یا تمیں تواور بھی بین گرچنتی اچھی ہا تمیں ہیں ان اس ہمیں زیادہ انگی بات دعوت الی اللہ ہے استغیام بھسد نقی ہے ہمان اللہ کیا یاغت ہے کہ بوچھتے ہیں کون ہے احسن از دوسے قول کے اس میں مہالفد یادہ ہے کیوں کہ عادت ہے کہ جس مجگہ پر تر دوہوتا ہے کہ کوئی طاف جواب دے دھاہ ہاں بوچھانھیں کرتے۔

مثلاً یوں کیتے ہیں کہ میاں فلال تجارت ہے اچھی کوئی تجارت ہے یدہاں کتے ہیں جہاں کا طب کو منظم کی رائے ہیں جہاں کا طب کو منظم کی رائے ہیں جہاں کا طب کو یہ کا منظم کی رائے ہیں ہوتا ہے کہ مثل کوئی تجارت نیس میں بالکہ ہیں ہوتا بائد اسٹیس کرتے بلکہ یوں بنا اسٹیس کرتے بلکہ یوں بنا اسٹیس کے بائد ہوتا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے ک

#### احسن قولاً كي شخفيق

اب اسن اولا کی تختیق روی در بیان گفته سل کا صیفه سیاحتی کر ما گفتگوس سے انجی ہے دید اس ترجمہ کی خالم سے بیار ترجمہ کی خالم سے بینکہ اسن با بقار قصد مصفت ہے اول کا ادارات اس باتھ بینکہ استاد میں بینکہ بینکہ میں بینکہ بین

اس کا جواب یہ ہے کداگر چدوہ آول نمیش مگر آ داب دیمکلات آول سے ہاس لئے یہ گی آول کے احس ہونے میں دخیل ہے قو عاصل میں اور کسر صدف آول احس وہ ہے جودوت الحالفہ تھی کرے اور اس کے ساتھ

یں توڈ کل کھی اچھا کر گئی جہ کھو کہا کہ عموانی عمل کھی کرے سے وہ صاحب قرل اس ہے۔

اس پر میں والی پیدا ہوگا کہ کوئی بہت انچی بات کرے اور گل اچھا تہ کرنے قول آو اچھا ہے گؤل ٹیمی ہے

مثلاً اگر کوئی وقت افی الاسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو دوست الی العسلو قائرے اور خود فرزی نیس ہے

مثلاً اگر کوئی وقت افی الاسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو دوست الی العسلو قائرے اور خود فرزی نیس ہو اسلام کے

ادمی ہیں بھی جم کی بات بہت ایھی ہو ۔ وہ حسن آوالہ ہے جب ہیا ہے بھی شمی آگی قواب اگر کوئی خوڈ کل نہ

کر ہے تو اس کے قول کے احس ہونے بھی کیا خلل رہا آگر اس نے خود فرزانہ نہ پڑھی تو اس کا بیقر لی قواس نے والے مارسی ہو کہا کہ قول ہوں۔

زائدے زائد ہے کہ سے چین کر گل احسن بیمی تو اس ہے قول کے احس ہونے بھی کیا خلل پڑا۔ اس کا جواب

معمل تر آن بچراس کے کھی ٹیمیں ہو کہا کہ قول کے احض ہونے بھی گل کیا چھی ہونے کوئی گڑل ہے۔

#### اقسام داعی

اوراس بناء پراس آیت ہے ایک متلہ تھی مستبط ہوا کہ دائی دوشم کے ہوتے میں ایک صاحب عمل صالح ایک غیرصاحب عمل صالح اول کا قول یا دعوت احسن ہے نائی کا قول یا دعوت غیراحسن ہے باتی ہیکداس کالم کیا ہے کہ دعوت باقل صالح غیراحسن ہے۔

تو اول بیجھنا جا ہے کرائس ہونا کیول ہے موبات یہ ہے کہ برشنے کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک اس کی عایت ہوتی ہے تو تول احس کی جمالی حقیقت ہے کہ وہ ایک طاعت ہے اورا کیے کی عایت ہے اور وه فایت بیے کروہ دو ورت مب ہے دوسرے فیش کے رجونا کا الذی کا تروست الی اللہ کو جواجھا کہا گیا دوجہ سے کہا گیا اندو کے اللہ کا توبات کے ہے کہا گیا ایک آواں اللہ وسے کا توبات کے ہے اور دوسری اس وجہ سے کہ دو ٹی تفسیا طاحت ہے اور دولوں ورجوں میں اس کا اس بونا مشروط ہے گل صالح کے کہا تھے۔ وعظا دوگل سے سمائٹ کی بعد ہاتا ہے کہ میں بڑا اصاحب کمال ہوں کہ اللہ میاں کے تاریخ توبات کی تعدم فرائع بین وقال انسنسی مین المامسلمین مین میں اور میں کہا کہ میں مملین میں ہوئیا۔

آپ کو خالبا جرت ہوگی کہ بیرتو دکوئی ہواند کہ واضح ۔ بات بیہ ہے کہ اس قم مے عنوانات میں حادث تو دوے می کہ ہے اس کے بیمان مجی در کوئی می معلوم ہوتا ہے کم بیمان مقدور واشع میں ہے۔

گرائی مسلمین فرمایک اس می آخر دکاشیه و تا کدل کد بوت کا قد قام بندا محکوفر به آوال مورت شی گرشائید هجه کارد و با تا کدید تین به بخته کرجهاش و فرمایز داد بول بحال الله آر آن جدید شرکی ملام کوش کوت کرجرے بیں آوازی میں آمسلین شما یک وید دلال شام الواض کی آو ماده کے اعتبار سے تھی اور ایک میدویشد کے اعتبار سے بے کداس سے اشارہ اس امری طرف کردیا کہا م کرنے والے بہت بیل کوئی بید سیجھ کدش ایک ہی ہول کم تجربی امونا کدش کردل کا کام رک جائے گائید لفظ تی تقار اے کے دہال بہت سے کدوال بہت سے تعالم بین ا گرایک خلام نے فر ہا نبرداری ندگی تو اس نے اپنائ کچھ کو یا مجراس جگر تو بردا حد کے اعتبارے بتایا کہ ایک فیص کے چھوڑ دینے ہے ہمارا کا مخیس رک سکا۔

کالژاورموگااوراً گرٹال دِیاتوال کالژاورموگا۔اورواٹریموگا کہ فاذا اللدی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم

جس شخص کے اور تبدار سدد میان شی عدادت تی وہ ایسا ہوجائے گا جیسے گاڑھا دوست . مطلب بید کد توجت الی الاسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ تافظین بھڑ کیس ٹیس کیونکہ اگر بھڑ کے۔ قد اس کا شراور بیڑھے پہلے چھی ہوئی عدادت کرتا تھا تو اب کھل ہوئی کر سے گا تو اس عدادت ہے اور شرحہ نیچنے کی قد یہر بید ہے کہ بٹال دواور انتقام لینے کی آفرید کردو دخشن دوست بن جاوے گا اور بھروہ اگر تمہیں مددمی شدد سے گا تو تبہاری کوششول کورو کے گا بھی ٹیس اور وکوست کیا املانکا کا مکم مل ہوگا۔

یہاں اس کے حفق آلیک شب کرہم بھن جگہد کھتے ہیں کہ باوجوداں رہا ہے کے کا ووودسٹیس بنما بکندا پے شراور ضادش ای طرح سرگرم رہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یمان بقاعدہ عقلیہ ایک شرطوط خا ہے وہ یہ کمیشر طاملامۃ المشج کدوہ شرے اس وقت بازر ہے گا جبا پہلم المشج ہواورا گرسلامت طبح کی قید نہ ہوت اس وقت میں جواب ہے کدولی تھم ٹیس بلکہ کا دول تھم فرمایا ہے شبید کا حاصل یہ وہ کا کہ بچو نہ بکوشر ای شمی کی رہے گی اورا گرتم انقام او گئے کواس وقت بیعام قدرت کی وجہ ہے خاص تی ہوجا وے گا گرود پر دہ کید شرط رکے گااور تی الامکان لوگوں ہے تمہارے ظاف ساز تُرک گا جس کُونلٹی ہے آدمی بھی ایس بچھ جاتا ہے کرانقام آسلی جوالو ایک ادب بیتانا تہلی کا کر عمر وضیط ہے کام لیا جائے اور جونا گوار امور توانسین می طرف ہے بیٹن آویں انہیں برداشت کیا جاوے اور بیدا فعت سید پالحسة چنکہ کام تھانہا ہے۔ مشکل اس لیے اس کی ترض کے لیے فریاتے ہیں ۔

وما يلقاها الا الذين صبرو اوما يلقاها الاذوحظ عظيم

ادر یہ بات انجی لوگول کو تصیب ہوتی ہے جو بڑے متعلّ میں اور یہ بات ای کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے تو اس مدافت کی ترغیب ددوجہ ہے دلائی گئی ہے ایک باعثر ارافلاق کے کہ ایسا کرنے میں صابرین میں ثار امروکا اور ایک باعثر اراز رو تو اب کے ایسا کرد کے تو ایر تکھیم کے ستحق ہوجا و گے۔

اب اس شن ايك الغ بحى قاليتى وتن شيطان جو بروقت لكا بواب آس كا يحى علان تمات يس-ومن احسن قو لا مين دعا آلى الله و عمل صالحاً و قال انهى من المسلمين.

ترجمہ:اوراس سے بہتر کس کی بات ہو کتی ہے جو بلاو سے طرف اللہ کے اور (خود بھی) ٹیکٹ مل کرے اور کے کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

## تکمیلِ ایمان کے تین اجزا

اس میں بخیل ایمان کے لئے تین اجزاء فرکور ہیں۔ ایک وقوت الی اللہ کردومروں کو کی اللہ کے طرف بلاے۔ امر بالعروف کرے بختی لوگول کو اسلام کی وقت وے اور مسلمانوں کو طاعات کی ترغیب دلائے دومرے پر کہ خود مجمل اعمال صالح اختیار کرے بخش نفس ایمان پر اکتفائد کرے تیسرے پر کہ یوں کیے کہ میں مسلمان ہوں۔

اس تشرع جملہ پر بظاہر پیا دیجال و دو کہ دعیا اللہ الله و عصل صالحاً کے بعداس کی کیا خرورت رسی کیوں کرد گوت الی الشادوگل صالح بدوں اسلام کے دون کئیں مکما سالم آو اس کے کئے مکم کٹر ط ہے پھر چھنجی الشک طرف بلائے گا دو خود محی شرور مسلمان ہوگا۔ اس سے فوداس کا مسلمان ہونا مغیرہ ہوگیا۔

نیزاس نے پہلے بھی جوفشاکُ نفس ایمان کے فیکور میں ویھی اسلام کوششنی میں۔ یدول اسلام کے ند جنت کی بحث بشارتیں حاصل ہوگئی ایرانواب و قبال انسنی من المصسلمین کوانچر میں کیوں بیان کیا ممیا؟ اس کو بخیل استقامت میں والم نیس کیکٹر راستقامت ہی اس پرمونوف ہے۔

جواب میہ ہے کہ یہاں اسلام من حیث بوالدسلام کا قبول کرنا مراؤٹیں کیوں کہ واقع بیر پہلے کام سے مغیوم ہو چکا ہے بلکہ مقصود میہ ہے کران کو اپنے اسلام کے فل ہر کرنے سے عاد ٹیس آتا کا بلکٹر کے طور پر فل ہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میا بات فس اسلام ہے زائد ہے۔ بیا ہی کو حاصل ہوتی ہے جس کا اسلام کال ہو۔ انبذا اس کو پیمیل اسلام میں وظل ہوا۔ کیونکہ یعن لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں مگر ان کو کفار کے سامنے

اظہاراسلام سےعارآ تاہے۔

چتا نچرا یک صاحب نے جھ سے بیان کیا کردیل ش ایک بارفماز کا وقت آگیا تھا۔ گریش نے وہاں اس کے نماز نیس پڑھی کہ مندووں کے سامنے الناسید ھاہونے سے اسلام کی تھیرہ وقی کر یہ وگ اپنے دل میں کیا کمیں کے کراملام میں کیک تعلیم ہے بیشیطان کی تکس تھی کداس نے اس ترکیب سے ترک نماز کو اس

کے ذہن میں آراستہ کرویا۔

آ گرای مے متعلق ایک بات فرباتے ہیں جوای آ یہ کے لئے کا گجز و مستقل مضول نہیں۔ وہ یک ر اوپر ڈورے الی اللہ کا امر تھا اور ڈور الی اللہ ہی بعض وفعہ کا ریا تیا این اور انتہائے تیں۔ اس کے متعلق ایک وستور اعمل تعلیم فرباتے ہیں اور وقع نیائم تو ادھے بالسی ھی احسن سے شروع ہوگی گراس سے پہلے مقدمہ سے طور پر

ایک قاعده کلیه بیان فرماتے ہیں۔ و لا تستوی الحسنة و السیشة

و لاکستوی الحسسه و السیشه لینی میز قاعدها در موکد برهمال اور برائی برابرندس به دل آن سیسید می مجداد کدا چهابرتا و اور برابرتا و برابر. نمین بوتا برناتم کودنوست شرم موربرتا و اعتمار کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ آگے اس کا دندی فائدہ و بتلات بین۔

ادفع بالتي هي احسن

لیٹنی جیلی ملی لیٹن 'خالفت کے برے برناؤ کواپے ایٹھے برناؤے دفع کر دیدی کا علاق بھلائی ہے کر د۔اگر دوقتی کر من او تم زی کر دان کے ساتھ خشونت ہے چیش نیا ؤ۔

فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه و لي حميم

یعن چرد کے لین کرم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ الیا ہو جائے کا جیسا کوئی دل دوست ہوتا ہے کا اند ولی حصیب میں افظائیسے سے اس طرف الطیف اشارہ ہے کو مصل اوگ قزئی کرنے ہے الکل ای درست ہوجائے ہیں اور بعض اگر دوست تیس ہوئے کئی ان ان کا عداوت ضرور گھٹ جائی ہے اور اس امر میں وہ دوست کے مضابہ ہوجائی ہے اور اس امر میں وہ دوست کے مضابہ ہوجا تا ہے۔ گود کی دوست نہ ہوگر اس میں ایک شرط ہے جس کو شرا بھول کی اتفاق ای جیسے کو در کھیا تو اس میں اس تمام پر سمامت حس کی تید پڑھائی ہے تعنی مید قاعدہ کا پیشر ہور کھیا تھا میں کہا تھا ہے ۔ مطلب ہے ہے کہ اگر جانط ہی کہا جیست میں ممالتی ہوئی تو اس برخان کا بیار شر مرد خام رہو گا اور بیتے وہ درستی تھی جائے ہے ۔ جواب خام ہے کہ در محقوم کی معربے اس کے اور میں ہوائے ہا لمجھی ہوتا تو شرود جھی جاتا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ بدی کابدلہ بھلائی سے کرنا ہرایک وآسان نیس بلکہ یہ بات ای کونصیب ہوتی ہے

جو برامتعقل حراج اورصاحب نصیب بے بنی جواطاتی اعتبارے متعقل اور ثواب آخرت کے اعتبارے صاحب نصیب ہے اس شمن اس معالمہ کا طریقہ بناویا کہ اپنے اندراستعقال کا بادہ پیدا کر داور آخرت کے حصہ کو ول میں جگیدو۔ کچر مدس بچھ کم سان وہ جائے گا۔

آ گے زباتے بیں کہ اگر کی دقت شیطان کی طرف سے (ضدگا) دوسر آنے گئے قو اورا اللہ کی پناہ مانگ لیا تیجئے اس میں ضد کا طابق تالیا گیا ہے کہ خصر کے دقت زبان سے اعجذ باللہ پڑھنا چاہے اوراس دل سے اس کے ضعون پر فور کرنا چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے پر خصد کرتے ہیں اوراس دقت بظاہر اس پر زبردست ہیں ایسے بی امار سے اور بھی ایک زبردست سے جس کی پناہ کی ہم کو ضرورت ہے۔

اس کے بعد ایک مراتبر کی تعلیم ہے جس کے طاکر نے سے ضدہ فیرہ کا دفع کرنا بہت بھل ہوجائے گا اند ھو السمیع العلیم. کرانشر تالی تبہارے اوال کوفوب شنے اور تبہادے انمال واحوال کوفوب جائے ہیں اس کے جوبائے کرواور چوکام کروشیس کرکروشسہ ش جلدی ہے کھے کام ذکر و مبادا حق تعالی کی مرضی کے ظاف کام ہوجائے او کرفت ہو۔

ومايلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الاذوحظ عظيم.

اور میہ بات انجی لوگول کونیب ہوتی ہے جو ہوے ستفل ہیں اور میہ بات ای کونفیب ہوتی ہے جو بوا صاحب نفیب ہے اس بدافت کی ترغیب دوجہ ہے دلائی گئی ہے ایک باعثرارا خلاق کے کما ایسا کرنے ہیں صابرین شن تار ہوگا اورا کیک باعثرارا ہر وقواب کے ایسا کرد کے اواج عظیم کے حتی ہوجا د کے۔

اب اس ش ایک مانع بحی تھائے تی ترشیطان جو بروت الگا ہوا ہے اس کا بھی علاج تھا ہے ہیں۔ واصا ینز غذک من الشیطن نزغ فاستعد بالله

اگرآپ وشیطان کی طرف به دسر آوت الله کا پناه انگ ایا یکی لیے بیج این ایک ان اوقات تالفین کی باتوں پر شیطان کی طرف به دستر آوت الله کا بناه انگ لیا یکی ایک وقت کے لئے فرمات بالوں پر شیط بیا کی مرف ذیان سے افوز باللہ پڑھا کر و مطلب بیا کہ کر خدایان سے افوز باللہ پڑھا کر و مطلب بیا کہ رضا سے دھا کر کر دو شیطان کے دور کہ دور دیا دور مربر براستاه میں المسمیع العلیم بالشیدہ فوج بیٹ فوالا نوب بیا نے والا ہے گئی وہ تماری زبان سے بناه انتقاد کو کئی شیل کے اور دیل سے اور دیل کے اور شیطان کورٹی کر وی کے اور دیل سے اور مرد کریں کے اور شیطان کورٹی کر وی کے اس آیا یا ت بیل تی اور انتقاد کی اس کے اور شیطان کورٹی کر وی کے اس کا یا تا بیا کہ اور کی کا دوران کے طریقے سب کے اور یا تا کہ انتقاد کی اور اس کے طریقے سب کے اور یا کہ انتقاد کی اور اس کے طریقے سب کے اور یا کہ دوران کے طریقے سب تا دیل دیل کے دوران کے طریقے سب تا دیل کی دوران کی کورٹی کا دوران کے طریقے سب تا دیل کے دوران کی کورٹی کے دوران کے طریقے سب تا دیل کے دوران کی کا دوران کی کورٹی کیا دوران کے طریقے سب تا دیل کی دوران کی کورٹی کی دوران کے طریقے سب تا دیل کی دوران کی کورٹی کیا دوران کی کورٹی کی دوران کی کورٹی کے دوران کی کورٹی کی دوران کے کورٹی کی دوران کی کورٹی کیا کہ کورٹی کیا دوران کے کورٹی کیا کی دوران کی کورٹی کیا کہ کورٹی کیا کہ کورٹی کی دوران کی کورٹی کی کورٹی کی دوران کی کورٹی کی دوران کی کورٹی کی کی کی کورٹی کی

نرف التفاسير جلده

ر المعرف المعربين الم

تفييري نكات آ غوش رحمت

اگر کوئی معثوق اینے عاش سے یہ کہ کہ کہ تم مجھے گودیس لیتے ہویا میں تنہیں گود لے لوں تو واللہ اگر پچھ سلامتی فہم ہے تو کے گا کہ میری ایسی قسمت کہاں تو مجھے بغل میں لے کے بیٹھے اس لئے کہ بغل میں لینے والا تو محت موتا ب خلاصه يدكدا كرك كوتمنا موتى تو محيط مون على موتى ب خدا كى عنايت ب كدوة تهيس بغيرتمهارى تمناکے آغوش رحمت میں ایبا گھیرے ہوئے ہے کہ تم کی آن میں اس سے باہز نہیں ہوسکتے اس سے بڑھ کر اب اور مجالست کیا ہوگی اتنی بزی دولت کے وہ تے ہوئے تم بیچاہتے ہو کہ ثمرات ہوں احوال ہوں ذوق ملے شوق ملےاس کی ایسی مثال ہے کہ

دست بوی چول رسیداز دست شاه یائے بوی اندریں دم شد گناه ترجمہ اوشاہ اگروست بوی کے واسطے کی کو ہاتھ دیدے تواس وقت میں قدم چومناجرم ہے)

# سُورَةُ الشُّوراي

### بِسَ مُ اللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمُ

كَيْسُ كِيثْ إِنْ شَيْعٌ وَهُوَ السّبِيعُ الْبَصِيْرُ وَ

## تفبيري نكات

# كوئى چيزحق تعالى كےمماثل نہيں

کرتن تعالی کے طس کوئی چیز ٹین اس کے خدا کا چاتھ اوار ساور تہارے ہاتھ جیدا ٹین ہے دیکھتے پہاں تن تعالی نے لیس ہو محصل ہی، نہیں فریا کی کیکٹرتن تعالی تو تدیم ہیں ان شی بیا اخال ہی ٹین ہوسکا کران کا وجود کی شدیء کے وجود کی ما ٹست پر قائم اجوا اجوال کے لیسس ہو محصل شدہ سے بختی کی ضرورت دیتی ہاں دومری اشیاء تقائی کے وجود سے تاخ ہیں ان میں بیا شال ہوسکا تھا کہ شایدان میں سے کی ٹی کا وجود یا مضد ان تقائی کے وجود میا اور مضاحت کی شمایدائے گئے ہوں اس کی ٹی فراد کی سومرا شدہ طرفین ہے ہوتی ہے اور جب ایک طرف سے مماشے کی ٹی ہوگا تو جانب آخر سے بھی گئی ہوگا وہ لیس کھیل میں کہ مطالہ شدیء کا مشہوم لیس ہو کھٹل شدیء سے مصنے کو بھی مشرورت ٹی

#### 

#### تفیری نکات سلوک وجذب

اجتہا پہنے مذہب بی اسلام الفت کے مواقع ہیں ایک الد جنر کو آوائی خیاب کو آلی ایش میں بر رکھا ہے کہ جم کو ہم چاہتے ہیں ابنی طرف تھنے لیے ہیں دو عدد عام نہیں فر مایا ادر ہدایت کی المابت پر حرتب فر مایا ہے جو مراد ہے سوک کا ادوفق ہے مجد کا حاصل میں اور کیونی می جی تق قبالی کی طرف حوجہ ہوتا ہے اور اینے اختیارے اعمال قرب وافقتیار کرتا ہے تق تعالی اس کو وصول الی المقصود سے کا میاب فرما دیتے ہیں اور بیما مطریقہ ہے اس میں کی کی تصویرے نہیں۔

یہاں پر حقیقت بھتے کے قابل ہے کہ ان جگہ جانت سے در ادابسال ہے جس سے معلم ہوا کہ انا بت
سلوک پر ایسال شرور مرتب ہوتا ہے اور ایسال کا صاصل بھی وہی ہے جواجیا وہ کا صاصل ہے مرف اتنا فرق ہے
کہ اجتیا و عمل ہے وہ ترقی ہے اور ایسال مل طل کو کچھ دھی ٹیمیں اور ایسال عمل ہے وہ قریب ۔ اس میں انا بت و
سلوک عمر کو بھی بھا ہر کچھ دھل ہے وہ معلوم ہوا کہ چیذہ بھی کی وہ قسیمیں میں ایک قبل اہمل ایک بعد العمل میگر
زیاد دوقر ع جذب بعد العمل کا ہے وہ او الدھیکی ہے کہ سلوک فی تا مقدم ہوتا اور جذب موقر ہوتا ہے کھی اس
کا بھی وقرع ہوتا ہے کہ مل ہے کہ ملے بونب ہوگیا اور جذب کے بعد گل مرتب ہوا سوال جذب آلی العمل کے
واقعات دیچکر کریڈ بیٹ بھی ایا ہے کہ سلوک قبل ہے کا رہے۔

ہاں بین مرورے کی طل علت تامدوسول کی ٹیس بکد خرد اکمٹری ہے اس کی ایک مثال ہے کہ ایس کہ کیا کہ کہ کہ علاج کو صحت میں ڈل ٹیس اگر اس کا مصطلب ہے علت نیس او مستج ہے کیونکہ محت ملات کے ابعد ضروری ٹیس ممکن ہے کہا کہ شخص طلاح کرے اور صحت منہ داور اگر مطلق سوے کی فقی مراوسے آو نظا ہے کیونکہ میرے تی الجملہ مشاہرے میں حال اعمال کا ہے کہ ان کو وصول اور ہے میں علیے ساتا تو قرائی تیس باقی میں ہے گائی میں ہوئتی۔

يم مطلب بعديث لا يدخيل البعنة احد بعمله كأثين دائل موكاكو كي بنت من عمل كالتحق على بناه يركدان من مج كالميت اعمال كي أفي ب اور مقدودان عرب كالعلان م كدكو في مقل عل

کرے ارآ اے نہیں کہ میں نے اپ عمل ہے جت لے لی کیکداد ال ہو تھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کا مدارت کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کا مدارت ہے اس کی کا مداول کے بعد بھی وی بیتھا ہے جس کو تن تعالی بیتھا ویں کیکھدوسول عبد کے اعتمال کا مدار السال تن پر ہے جو تن تعالی بیتھا ویک پر ایسال کا ترجب عامل جو خرور ور بوت ہے گرج شے عاد فہ ضرور بوت ہے گرج شے عاد فہ ضرور بوت کی علیہ سے تا اگر وہ ممل کا معدل بوتا تو عقوانی محال بوتا تو تعقوانی محال ہوتا اور بہال ایسانی مدار شوا کی اعدال ہوتا ہو اس کی علیہ ہے تا معمل ہوتا کہ اس معدل ہوتا ہے گرج ہے تا کہ تعقیم کا ترجب کا معمل ہوتا محل کی تعقیم ہے گرا تھی اس مدور ہے تا معمل ہوتا ہے گرا ہے اس مدی کی شرح ہے جو تک ہوتا ہے گرا ہے اس مدی کی شرح تا گل ہے اور بینا اس کی بھر شرح تا گل ہے اور کینا اس کی بھر شرح تا گل ہے اور کینا اس کی بھر شرح تا گل ہے اور کینا اس کی بینے مراد اس کے کہ گران کی ادر براد کی انسان کے وہ کو مگران شرح کی گریمیں گردا)

اور ممارے اعمال کی بیرمات ہے کہ کہ کہ تا تھی تھی اور کینا نا تھی اس کے دار مدارے اعمال کی بیرمات ہے کہ کہ تو تا تھی تھی ہی اور کینا تاتی کی دیکھوں کی بھران کی اس محال کی بیرمات کی کہ کہ گران شرح کی گریمیں گردا)

اور ممارے اعمال کی بیرمات ہے کہ کہ کہ تو تعقوانی میں اور کینا ناتھی کو کردا کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا تو تاتی کی کردا کہ کردا کہ کردا کہ کردا کہ کردا کہ کران کی کہ کردا کردا کردا کہ کردا کردا کہ کردا کہ کردا کردا کہ کردا کردا کردا کہ کردا کہ کردا کہ

وَمِنْ الْمِينَا خَلْقُ السَّمَا وَتِهُ الْأَرْضِ وَمَا بَكُ فِيهِمَا مِنْ وَمِنْ الْمِينَةِ وَهُوعَلَى مُعْهِمُ إِذَا لِسَاءُ قَدُمُ مُنْ الْمُعَالِمُ فَعِهُمُ إِذَا لِسَاءُ قَدُمُ مُنْ الْمُعَالِمُ قَدِيدًا مِنْ الْمُعَالَمُ قَدُمُ مُنْ الْمُعَالَمُ قَدْمُ الْمُعَالَمُ قَدُمُ مُنْ اللّهُ السَّاءُ قَدُمُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### گفتیر**ی نکات** مجموعهارض وساء

مفرین نے تو اس ش بیتاہ لیلی ہے کیمراد مجوعارش دیا ہے کہ مجوعہ ش دواب پیدا کے اور مجوعہ پھم آیک جزوک مقتل ہے تھی گئے ہے جہتا تچہ بین بعض جرح منبھ منا الملؤ لؤ والمعرجان ش مفرین نے پیکی تاہ لیل کی ہے بھر مال مکن ہے کہ سیارات میں مجی کوئی جوائی تھوت ہوادرات سے الل سائنس کا غرورتو ٹوٹا کیککر وہ الل موٹ کو اپنے عشل بائے ہیں مجراس کے ساتھ ساوات اورا جرام ملو میں کلاقور کا لوادراس کے بعد کشنے کو بھی مالو تو مجوائر کم میکنا کا کشف ہے کہ آیک دریاز مین وقد سمان سے باہرے جس کی ایک موج ساتوں آئاں وز میں سے دی الا کھ صدریا وہ ہے اگر اس کی موج آئان وز مین کے ساتھ کھرا جائے تو سب غرق ہوجا ئیں محر ملا تکھاس کی موجوں کوتھا ہے ہوئے ہیں تاکہ آئان اور نمین سے شکرا تمیل ادراک المالان بوت مورول شل وت و بابريه شور بازچوں مير سند برم کا د شمر ذي الجوش ويزيد شويد

عجائبات قدرت كاعلم

بعض اوگ جومری شی جانا چاہ جیں ہم آو ال ادادہ نے خوٹی ہیں کیونکہ ادارے بہت سے کا مطابع کے سے اول آف کے ادارے کہ اول آو معران سے اعتکال رفتع ہوگا در سے اخرامات شدہ وہال کے طالات پڑھیں گے آؤ گا انباست قدرت کا علم ہو گا اور شرعا دہال آبادی کا ہونا تحالی فیش کیونکٹر ایو سے نے سے کی گئی ٹیس کی ملک قالب تو سیک ہے کہ سکوت کیا ہے اورا شمال کے دوجہ شدہ تعنی العمد کا اوراد کا اوراد کی کہ سکتھ ہیں کیونکٹر آن شدا ایک سرتام پر ارشاد ہے۔ و و من ایند محلق العسموات و الارض و ماہٹ فیصعا من د آبد

'' کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ٹی ہے ہے آ سانوں اور زشن کا پیدا کرنا اور ان دونوں ٹیں جوجوانات پھیلاے ہیں (اور دآ بیکا طلاق ملانکہ پرٹیش ہوتا)

#### شيطان كى مثال

شیطان کی تاریکی جسی م کران کو ہاتھ ہی درگاؤند جائے کے دروق کے لئے دردیتم کو لیٹ جائے گا بلکس تروراوراس کو دریق کا انقاب بھی نیرورتم نے آس شیطان سے ڈرکراس کا دمان بھا گردا اس سے بالکس تروراوراس کو میں تاریکی کو انعامی انعامی الملین احتوا و علی ربھی بیو کلون انعما سلطان معلی المذین یعولونہ و الذین هم به مشر کون جمن کا خدا بچر موسم جوض ارتقر کتے بیران پرشیطان کا درائی قائیلیس اس کا قابوائی پر چائے جوائی سے کچوداور کھتے ہیں اس کو درگئے تیں اس کو درگئے تیں اس کو درگئے تیں اس کو درگئے تیں اس کو درائی تا ہیں تاہور کہتے والوں پر اس کا قابوائی تاہور کے اور کھتے اور اور ایراس کا ذرائی تاہور کے نبيس تم اس كومندلكا كرقبضها بينا و پر بره هات بوپس ذكر لساني وذكر جهر مين وسوستديا كانديشه ندكرواس برالتفات بی ندگرواورا گرشیطان مید کیچ کدذ کرریائی بے فائدہ ہے تو کہدو کہ قوغلط کہتا ہے میچی ایک واسطہ سے مفید ہے۔ عالبًا حفرت حاجي صاحب كى حكايت بي كدان سي الكفخف في كها كدفلال فحف رياسية وكركرتا بفرماياوه تجمد ے اچھا ہے اس کا یمی ذکر دیائی ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ بن کراہے بل صراط سے یار کردے گا اور تیرے یاس تو شمناتا ہوا جراغ بھی نہیں اور وہ واسط بیہ ہے کدریا ہے آ کے چل کر اخلاص بھی پیدا ہو جاتا اور بہ جواب یوری کامیانی ندہونے میں گریوری ناکا می بھی ندہونے میں ایسا ہے جیسامولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللد علیہ نے ایک معترض کو جواب دیا تھا۔اس نے بعض اکابردین پرجوایک بڑے کام میں شریک ہوئے تھے مگر ناکام رہےاعتراض کیاتھا کہ ان لوگوں نے خواہ خواہ ہے کوتباہ کیاان کو کیا حاصل ہوامولا تانے فرمایا۔ سود المّار عشق شیریں ہے کوہ کن بازی اگرچہ یا نہ سکا سم تو کھو سکا كس منه سے اينے آپ كو كه عشق باز اے روسياہ تھے سے تو بي بھى نہ ہوسكا گرا تنا کے دیتا ہوں کہا<sup>ن</sup> حضرات کواپنی سعی میں کامیا بی کی توقع غالب تھی اس لئے ان کا وہ فعل موجب اجرتها كونا كام رب اورا كركامياني كي توقع غالب نه دوجيها كداس وقت حال بوا ايسافعال جائز نبيس ندان يس اجرب يرفقكوا سبات يرطويل موكى كرت تعالى فاس آيت يس قالوا اللا فرمايا عمله واعتقدوا نبيس فرماياتو ميس نے بتلاد يا كەقول ميں خاص اثر ہے جو مجر دعلم مين نبيس بـ تو اللہ تعالي نے مصائب کے وقت ہم کواس مضمون کے استحضار و تکرار کی تعلیم دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیدمعاً ملہ بتلا رہا ہے کہ وہ ہم کوراحت دینا ا است میں بریشانی میں نہیں رکھنا جا ہے اس احکام سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ممارے لئے آسانی جا ہے میں اور معاملات سے بھی اوران کی صفات ہے بھی رحمت وشفقت ورافت کاغلبہ وتا بے چنا نجے جابجا ان المله غفور رحيم. ان الله بكم لرؤف رحيم موجود ب

ہرچہ می گویدال بہترز حس یارہایس دارو وال نیز ہم جولوگ سیکتے ہیں کدان حس سے بہتر ہے۔ ہمارائجوب بیا آن گی رکھتا ہے اور صن بھی۔ اب قراس میں کچھ فیکٹ میس کہ داختہ ان اس کم کو ریٹائی سے بیجانا چاہتے ہیں ایک مقام پر قرماتے ہیں لاند لمقوا بدیا یدیکھ الی التھا لکھ اپنے آپ کو ہا کسٹ میں شدالور صدیت میں ہے سعدوا واق ہوا است قیسمو اولن تحصوا ولن بشاد المدین احدالا علیہ او کھا قال جو میش مشعب میں بڑتا ہے۔

الله تعالی اس پر مشعقت ہی ہز حاد ہے ہیں اس کا ترجہ ها دی مثل کی نے خوب کہا ہے۔ گفت آساں گیر خود کارکز دوی طبح سخت می گیرد جہاں برمرد مال سخت گوش ترجمہ: (اکٹیو کر تشعیر لمحقہ مؤاخطہ قدیم ( توکل ) من ۳۱۳۲۳)

#### وكما أَصَالِكُمْ مِنْ مُصِيبَا فِيكاكسَبُ أَيْنِيكُمْ وَيَعَفُواعَنَ لَكِيرُهُ وَكَمَا أَصَالِكُمْ مِنْ مُصِيبًا فِيكاكسَبُ أَيْنِيكُمْ وَيَعِفُواعَنَ لَكِيرُهُ وَيَجِينُ اورَ الراحِ الراحِ والموسِية بَيْنَ عِنْ الراحِ الراحِق الموسِية المُنْ عِنْ الموسِية المُن المُنظِ

ن کوچنین ۱ دورم ورات ناه داره ایوچه سیبت چن کېده جهارت ن پاچون کا ست اوت کاموں سے چنجتی ہے اور بهت کی تو در گز ر کردیتا ہے۔

### **تفیری نکات** انسان کی بداعمالی کے نتائج

تو دیکھنے مسبب واحدہ اور سبب مختلف گر ہرا یک کا اثر جدا ہے جو د ہاؤ عداوت کی وجہ سے پڑا ہے اس کا دوسرا اثر ہے اور جومجت کی وجہ سے ہے اس کا دوسرا اثر ہے جب بیر بات بجھ ش آگئی کہ ایک مسبب کے لئے مخلف اسباب بحى بواكرتي بيل واب شئے كدآب نے اب تك مرف ايك سب كوستا ب مسااح اسابك من مصيبة فيهما كسبت ابديكم كرجومصيب، آتى بوه انسان كابدا مماليول كا وجداً تى بدومرا سبب بھی توسنے صدیث میں ہے اشد السناس بلاء الانبياء ثم الامثل كرسب سے زياد و تحت بالا انبياء پر آتی ہے۔ بھران لوگوں پر جوان کے بعد دوسروں ے افضل ہوں وعلی بندامعلوم ہوا کر کلفت کا سب فقط ایک بى نبيس كيونكدا نبيا يتيهم السلام يقنيا كنابول مصصوم إلى أوان بركنابول كى وجد كلفت ورخ كا آناممكن نہیں لامالدیمی کہنار ہے گا کہ بھی رفع در جات کے لئے بھی کلفت پیش آتی ہے۔ اگر کی کوشیہ ہو کہ آیت سے ومعلوم بوتا ي كمصيب كناه كي ويرس أنى يكونك مااصابكم من مصيبة يعنى جومي تم كومصيب پہنچتی ہے ہے عموم متفاد ہوتا ہے اور فیصا کسبت ایلدیکھ تمہارے بی ہاتھوں کی کرتوت ہے پنچتی ہے۔ ظاہرا حصر معلوم ہوتا ہے۔اب اس آیت کو اس حدیث سے تعارض ہو گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا رفع ورجات کے لئے بھی آتی ہاور ظاہر ہے کہ صدیث وقر آن ٹس تعارض کے وقت قرآن بی کورج ہوگی پس ي ابت مواكد گناه اي كي ديه سے مصيب آتى ب جواب يد ب كد تعارض كچ خيس اوراس شبه تعارض كا جواب خودای آیت می موجود بے پنانچدارشادے مااصابکم من مصیبة كدجو كيم كم كمسيت بيتي ب وہ تبہارے کرتوت ہے آتی ہے تو یہاں مصیب کالفظ ہاور حدیث عل مصیب کالفظ نہیں ہے وہاں بلا کالفظ ب ـ يس آيت كاحصر إلكل مح بكونكم معيت فالين (كنامكارى) كوآتى باورالل معيت كنامكارى لوگ ہیں۔ان پر جب مصیبت آتی ہے گنا ہوں تل کی وجب آتی ہے اور تبولین اهل مصیبت نہیں ہیں وہ الل بلا بين ان يرجب بلاء آتى بورفع درجات اورزياده يدهانامجت ك لئي آتى بهاورمصيت اوربلام صورة فرق كم موتا ب ظاهر من دونوں ايك معلوم موتى بين كرا قار ميں دونوں كے برا فرق موتا ب جس

ہے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ دونوں کی حقت بھی الگ الگ ہیں پس مصیبت کی حقیقت ہی سز ااور انتقام اور بلاء کی حقیقت ہے مجبوبانہ چھٹر جھاڑ اورامتحان محبوب کے دبانے اور بھیجنے کومصیبت کوئی نہیں کہا کرتا پس انبیاء اور مقبولین پر بلاآ یا کرتی ہے مصیب نہیں آیا کرتی اور بلا کے معنی لفت عربی میں آزمائش اورامتحان کے ہیں۔ مااصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم

#### صورت مصيبت اورحقيقت مصيبت

كتم ير جومصيب بھي آتى ہے تمہارے اممال كي وجہہے آتى ہے اور ظاہر ہے كہ انبياء يكبيم السلام يرجمي حوادث كانزول بوااوربص انبياء وقل تك كيا كيااورموت وقرآن من بحى مصيبت كها كياب فاصابتكم مصيبة الموت

نيزغزوه احديث حضورصى الله عليدوسكم كوندان مبارك برصدمهآ يالسريش زخمآ ياتو كيانعوذ بالله حضرات انبیاء سے بھی کوئی گناہ سرز د ہواتھا جس کی دجہ سے ان پر مید مائب نازل ہوئے الل حق کا تو خرب ہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام معصوم میں گناموں سے یاک میں مشوبیا نے انبیاء کی قد زمیس کی وہ ان کو معصور نہیں مانتے میں۔ میں کہتا ہوں حثوبہ کا بیقول نقل کے تو خلاف ہے بی عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ دنیا کے حکام بھی جس ك سردكوكي عبده كرتے بي تو اختاب كر كے اس كو حاكم بناتے بي تو كيا خدا تعالى كے يمال عبده نبوت ك لئے استخاب بیں یا ان کا استخاب ایسا غلط ہے کہ ایسے اشخاص کو نبوت کا عہدہ دے دیا جاتا ہے کہ اورول کو قانون

کا پابند بنادیں اورخود قانون کے خلاف کریں عقل بھی اس کو ہاوڑ ہیں کر عتی۔

پس جواب اشکال کا بہ ہے کہ انبیاء کو جو کچھ پیش آیا وہ مصیبت نتھی بلکہ صورت مصیبت تھی اور میکھن تاویل بی نہیں بلکاس کی ایک دلیل ہے میں آپ وایک معیار بالا تا ہوں جس سے حقیقت مصیبت اور صورت مصيبت يس فرق معلوم بوجائ گاوه يدكرجس مصيبت سے افتباض اور پريشاني برھے تو وه گنامول كى وجدسے باورجس تعلق مع الله شي ترقى موسليم ورضاز ماده موه وهقيقت عن مصيبت نبيس - كوصورت اس كي مواب مرحض ایے گریان میں منہ ڈال کرخود کھے لے کہ مصیبت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس معیار کو لے کر حضرات انبیاء واولیاء کے مصائب اوراثل دنیا کے مصائب بٹس موازند کرے تواس کو معلوم ہوگا کہ حضرات انبیاه واولیاه یران واقعات ہے ریا ٹر ہوتا تھا کہ پہلے ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا اور رضا وتسلیم میں ترقی ہوتی تھی اوروہ غایت انقیاد وتفویض سے بول کہتے تھے

آ ہوئے نیگم واو شیر شکار اے حریفال راہ بار ابستہ یار دركف شير نرخول خواره غير تنليم و رضا كو جاره

اور يول ڪھتے ہيں

ناخِشْ تو خِشْ بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من

پیشو بیری حماقت ہے کہ انہوں نے انبیا وگوا ہے اور قیاس کرلیا اور کہد دیا کہ دو بھی تم چیے ٹیریٹی ان مرکبان میں این مرکبی میں اس کر تات کے اس مورس کی کا بیدار میں اس کا تات میں

ہے بھی گناہ ہوجاتے ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں اور میٹیں دیکھا کہ ہمارے مصائب میں کنتاز میں آسان کا فرق ہے اس قیاس فاسد ہی نے مخلوق کو تیاہ کیا ہے اور بھی تو وہات ہے جس کی وجہ ہے بہت ہے

کفارکوایمان نصیب نہ ہوا کیوں کہ انہوں نے انبیاء کوظاہر دکھکران کواپنے جیسا سمجھا مولا ٹافر ماتے ہیں۔

جلہ عالم زیں سبب گراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد گفتہ ایک مابشر ایشاں بشر مادایشاں بستہ خواہم و خور

ایں ندانستند ایثال از گی درمیاں فرتے بود بے منتها کار پاکاں را قیاں از خود مکیر گرچہ مائد در نوشتن شیر و شیر

ایک شخص نے اس بریاضا فہ کیا ہے

شیرآن باشد که آن را مری خورد شیرآن باشد که آدم رای خورد خشیر از با میری که یک گفتا هر رای می در در خسیر میری می در در

آ خوش میں لینا دوطر رہے ایک چور کو کیئز کر بغنل میں دبانا گود بانے والاحسین و محبوب ہی ہوگر چرراس دبانے سے خوش ندہوگا کیونکہ دوعاش میں ہے وہ اس دبانے سے پریشان ہوگا بھا کمانیا جا ہے گا اورا کیسا تموش

یں لینا یہ ہے کر مجبوب اپنے عاشق کو نفل میں لے کر دیائے اور ذورے دیائے۔ ابتم اس کے دل ہے پوچھوکردہ کیا کہتا ہے کیادہ اس تکلیف کی دجہے آئے فوٹر مجبوب شکتا جا ہے گا ہر گڑئیں بلکدیوں کیے گا

نشورنفیب دشمن کیشود ہلاک جیفت سرودستال سلامت کید تو نجر آز ما کی ای طرح می تعالی دوطرح کے لوگوں کو دباتے ہیں ایک قدان کوجو چور ہیں ادرا یک ان کوجواللہ تعالی

کے عاشق ہیں چورتو خدا کی ہنرش سے گھبرا تا ہے اور عشاق کی بیدھالت ہے۔ سے عاشق ہیں چورتو خدا کی ہنرش سے گھبرا تا ہے اور عشاق کی بیدھالت ہے۔

امیرش نخوابد رہائی زبند شکارش نجوید ظام از کمند اور سالت ہے کہ

خشا وقت شورید گال عمش اگر گئی بیند و گرم بمش گدایا نے انپارشانی نفود بامیش اندر گدائی مبور دمادم شراب الم درکشد گر گئی بیند دم درکشد

اب أو آپ كى تجھيل آگيا و كاكرايك صورت معيبت بايك حقيقت معيبت محقيقت معيبت

هااصابکم من مصیبة پرشبرکا جواب معیت کاردسی بن ایک مورت معیت ایک هیت معیت اس سایک موال کاجواب ماس بو بائد و دورال سب کراشتوال فرائد می ما ماسابه کم من مصید فیما کست ایدیکم کرتم پرج مصد به کرد آنا مردا را دادا کرد سراتی مداندار می اندازی کردارا در ما

جائے 3 دوسواں سے بداسدہ اہل رائے ہیں۔ آئی ہے اور طاہر ہے کہ اپنیا میں مصیدہ صدف حسب مدیدہ مرہے ہو۔ مصیدہ کی آئی ہے تمہارے اٹال کی اور ہے آئی ہے اور طاہر ہے کہ اپنیا میٹیم اسلام پر بھی حوادث کا زول ہوا۔ بھن حضور صلی اللہ علیہ و کم سے کہ دعمان مہارک روصد مرتبہ کہا گیا ہے۔ فیاصلہ بنکھ مصیدہ المعوت، نیز خور کو گناہ مرزوجا قعاع جمس کی وجہ سے ان پر پر صمائب نازل ہوئے سائل تن کا فدم سید ہے کہ اپنیا و تیجم السلام مصوم جن مجل اور اب یاک جن حشوبیر الکیب باطل فرقہ کے نامیا می قدر تیس کی وہاں کو مصوم تیس مائے تنسی کہتا ہوں

ین شما موں سے پاک میں حشوبید (کیا ۔ اِس افرقہ) نے انہا ہا کا دور کیس کی دوان کو مصوبی میں اسنے میں کہتا ہوں حشوبیکا قول آئل سکر قطاف ہے ہی عشل کے مجی طاف ہے کیونکد دینا کے حکام بھی جس کے ہر دوکون عہد کرتے میں افوا اختاب کر سکاس کو حاکم باتے میں افوا کیا خدافائل کے بہال عہد دہندے کے لئے انتخاب نیس بیان کا انتخاب ایسا فلا ہے کہ ایسے افٹائل کو توجہ کا عمید دوسے دیاجا تا کداودوں کوٹو قانون کا بابند بنادیں اور خود قانون کے خلاف

گریں عشر کم می آن کو یاورٹین کر کئی ۔ پس جواب اشکال کا یہ ہے کہ انبہا و کوجو پھیٹر آیا ووصعیت دیتی بلکہ مورت صعیب تھی اور بھی تاویل می ٹین بلکہ ان کی ایک دلیل ہے ٹس آپ کوانے کے معار اتلا تا ہوں جس مقت میں سال میں۔ مصرف آف انسلوم سال کی جائے دلیل ہے جس سے افقہ خوالیس میں انداز

حقیقت مصیت اور صورت مصیت بی فرق مطوم ہو جائے گا اور وہ یکر جس مصیت سے انتہاض اور پریٹانی پڑھے دونو کمنا ہوں کی جسے ہے اور جس سے تعلق من الندیمی ترقی ہوستیم ورصانا یا دہ ہووہ حقیقت میں مصیب

نمیش گومسونت اس کی ہوداب ہر گفت اسپیڈ کریبان شم مند ڈال کرخود کیئے کے کرمھییت کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے ادرای معیاد کو کے کرحشرات نمیز اودالیاں کے مصائب ادرال دنیا کے مصائب شرع ہواز ندکریے اس کو صلوم ہوگا کہ حضرات نمیز ادوالیاں پر ان واقعات سے پیاڑ ہوتا تھا کہ پیملے سے زیادہ اللہ تقابل کے ساتھ تعلق

پر هتااور رضار تسایم شرق تل ہوتی تھی اور دو مایت انتیاد و تقویض سے دیں کہتے تھے۔ اے حریفال راہ ہار ابستہ یار آ ہوئے الکیم واد شیر شکار

فیمر تسلیم و رضا کو جارۂ (اسٹر لیٹوں پارنے داستہ بند کر رکھا ہے۔ ہم لکڑے ہمرن میں اوروہ شکاری شیر ہے۔ بجز تسلیم ورضا کے کوئی چار مہیں الیے تھیں کے جو نئو اور تیز کے ہاتھ میں ہے ۱۱

اور يوں كہتے ہيں

نا خوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رخجان من نا گواری بھی جھوکا پنے لئے گوارا ہے۔ اس کئے کر بمرادل اپنے مجوب پرفدامو چکاہے۔

يدحثويه كى حماقت بكرانبول في انبياء كواسية او برقياس كرايا اوركهدديا كدوه بحى بم يصي شيري ان ہے بھی گناہ ہوجاتے ہیں ان پر بھی مصائب آتے ہیں اور بیدند یکھا کہ ہمارے اوران کے مصائب میں کتنا زمین آسان کافرق باس قیاس فاسد نے ہی گلوق کو تباہ کیا ہاور یمی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے بہت ہے کفار کوا بمان نصیب نہ ہوا کیونکہ انہوں نے انبیاء کا ظاہر دیکھ کران کواپنا جیسا سمجھا مولا نا فرماتے ہیں۔ جلہ عالم زیں سبب مراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد کند ایک ماہر ایٹاں بشر کا ایٹاں بستۂ خواہم و خور ایں ندائستند ایثال از عے درمیان فرقے بود بے منجا کاریاکاں را قیاس از خود مگیر گرچه مائد درنوشتن شیر و شیر (برعالم اسسب سے مراہ ہو گیا۔ بہت کم کوئی ابدال سے داقف ہوسکا۔ کہااس نے کہ رہجی آ دی ہیں اورہم بھی آ دمی ہیں۔ بداورہم سب نیداور کھانے کھتاج ہیں۔بینہ جانانہوں نے بے دقوفی سے کہ آپس میں با نتہافرق ہے۔ پاک اوگوں کے کام کوخود پر قیاس پرمت کر۔ اگر چہ مانند ہیں لکھنے میں شیروشیر) ایک مخص نے اس پر بیا صناف کیا ہے شرآل باشد که آدم ی خورد شرآل باشد که آدم ی خورد (شیرده ہے کہ جوآ دی کو کھا تا ہے۔شیردہ ہے کہ جس کوآ دی پیتا ہے) صاحبو! آغوش میں لینا دوطرح ہے ایک چورکو پکڑ کے بغل میں دبانا گود بانے والاحسین ومحبوب ہی ہومگر چوراس دبانے سے خوش ندہوگا۔ کیونکہ وہ عاش نہیں ہے وہ اس دبانے سے پریشان ہوگا۔ بھا گنا جا ہے گا اور ایک آغوش می لینایہ ہے کہ مجوب اپنے عاش کو بغل میں لے کردبائے اور زور سے دبائے ابتم اس کے دل سے بوچھوکدو کیا کہتا ہے کدو واس تکلیف کی وجہ سے آغوش مجوب سے تکنا جا ہے گا ہر تہیں بلکہ یوں کے گا نشو دنصيب وثمن كهشود بلاك تيغت سردوستال سلامت كه تو مختبر آزما كي

(شہور شن کانفیب کرتیزی آوازے ہلاک ہوئے۔ دوستوں کا سرسلامت رہے کو تیجر آز مائی کرے) ای طرح حق تعالیٰ دوطرح کے لوگول کو دہاتے ہیں ایک آوان کو جو چور ہیں اور ایک ان کو جواللہ کے عاشق بی چور تو خدا کی بندش ھے مراتا ہے اور عشاق کی بیرحالت

امیرش نخواہد رہائی زبند شکاش نجوید طلاس از کنند (اس کاقیدی تیدے رہائی نیس چاہتا۔ اس کا شکار جال سے طلامی تلاش ٹیس کرتا) اور رحالت ہے کہ

یا کے بیند وگر مرتمش خوشا وقت شوربیگال غمش اگر تلخ بیند وگر مرتمش گدایانے از بادشان نفود بامیش اندر گدائی صبور دمادم شراب الم در کشد و گرش بیند دم در کشد ( کیان ام جهادت ب اس نم کشوریده حالون کا خواه من کشد کیسته بین اور خواه اس کام رئم ایس کا گدا بین بر بادشای نے فرت کرنے والے بین اس کی امید کے ساتھ گدائی میں مبر کرنے والے بین ۔ پ سب پیالم کی شراب پینے بین اگر تی محت بین مرکقی لیتے بین ) اب لا آپ کی مجھ مس آگیا ہوگا کہ لیک صورت مصیبت ب ایک حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت ہے۔ حقیقت مصیبت نے واسط می آئی

مد (اخود الدائن) إنتكا السّيديْلُ عَلَى الّذِيْنَ يَطْلِمُونَ النّاسَ وَيَهْغُونَ فِي الْكَرْضِ بِغَيْدِ النّيِّةُ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابُ الْكِيْمُ

تر کھنے کا الزام صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پڑھم کرتے ہیں اور نامتی و نیامٹیں سرکٹی ( اور تجبر ) کرتے ہیں ایسوں کے لئے دور تاک عذاب مقرز ہے۔

# تفيري لكات

حقوق العباد کی تا کید

اں آیت میں حقوق العباد کے حتلق ایک منروری منشون ارشاد فرمایا گیا ہے گوسیاتی وسباق کے لحاظ ہے ایک خاص تن العباد کے حتلق وارد ہے گرموم الفاظ ہے مطلقا حقوق العباد کے حتلق ہے۔ حصرت میں میں جس اللہ کی تھا گیا۔

حق سجانه وتعالى كى عجيب تعليم

بیوی کی قد رکرما چاہیے کروہ دنیا اور دین دوؤوں کے معین ہے اور اس کے حقق آئی رعایت بہت دیادہ ضروری ہے کیدکلداں شی چدور چرخصوصیات بین بنن ش ہے ہراکیہ کے بہت سے حقوق بین چینکدا عالی وگٹ محوولاں پر بہت ظام کرتے ہیں اس کئے شس نے اس پر حمیہ کرنا شوروں مجداب شمی آ ہے کا ترجہ کرتا ہوں حق تعالی فرمائے ہیں افعا المسبیل علی الملذین بیظلمون النامی و بیغون فی الارض بغیر المجبق . بس الوام قوان کو کوں پر ہے جو آ میداں ظام کرتے ہیں اور شمن شی ای تحرکر سے ہیں عمارة النص اور مسوق لداکلام قوان کے میں افقام کے وقت ظام کی وقع کیا این کرنا ہے گرا شارة ابتدا وظام کو بھی شال ہے خواہ افقام شی ہویا شدہ کین کیا افاظ آ ہے شی عموم ہے اور ای کے شی نے اپنی تعربی شریع ہم سے کہ روی ہے

بلكه اشاره كے ساتھ ولالة بھی تحریمظلم پر وال ہے اور سد بات بہت ہی ظاہر ہے كيونكه انتقاباً ظلم كاحرام ہونا ابتداءظم كاحرمت كوبدرجداول ستزم بي كيونكدانقام كوقت انسان كوجوش غضب موتا باس لئ كريم دوس کی طرف سے ظلم ہو چکا ہے اور جوٹل میں حدسے بڑھ جانا مستبعد نہیں بلکہ حدیر قائم رہنا بھی بڑی ہمت کا كام كية جب منام عذر من جمي ظلم كي اجازت نبين توجهال كوئي سبب اورعذر بهي نه ووبان توظم كي اجازت كوكر بوكتى بالبذاد اللة الص بي يمي يآيت ابتدافظم كوشال باس كے بعد فرماتے بين ويسعون في الارص اورس ورس وكلبركرت بين زين من بيال لئي برحايا كمة تلاديا كظلم كالمشاورسب كلبرب چنانجه من نے کہاتھا کہ حقوق العباد کے عدم اہتمام کا ایک سب ہے وہ یہ کہ لوگوں نے تاکد حق کا سبب صرف عظمت میں خصر كرايا بجس كى عظمت دل ميس باس كے حقوق أو اداكرتے بين اورجس كى عظمت قلب مين بين اس كے حقوق كوادانبيں كرتے اوركسي كى عقمت ندہونے كامطلب يہى بكداس كوايے سے حقير سمجھا جاتا ہے اور یمی حاصل ہے تکبرکاای کوش تعالی نے بیغون میں بیان فر مایا ہے اور چونکہ تکبرکا ندموم ہوناعقلا وتقلا سب کومسلم بلندااس كاعلاج بھى ضرور بوا آ كے حق تعالى فى الارض مى اس كاعلاج تالا يا بىت تعالى كى بھى عجيب نیم ہے کہ بیاری کے ساتھ ساتھ دوابھی ہٹلاتے ہیں تمام قرآن کوغورے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہال ى مرض كوبيان فرمايا بوبال ساته ساته علاج بهى بتلادياب بس وه شان ب درد ازیار است و درمال نیز جم دل فدائے اوشدو جال نیز جم (مرض بھی دوست کی طرف ہے اوراس کاعلاج بھی دل بھی اس برفدا ہے اور جان بھی) حق تعالی نے کا نئات میں بھی بہی طرز رکھا ہے کہ جو چز کسی بات کومفر ہے اس کے پاس ہی مصلح بھی موجود ہے ایک سیار کہتے تھے کہ ایک گھا س خت زہر ملی ہے جس کا نام بچھو ہے اگر کسی کولگ جائے تو بچھو کے کانے کی جا اور ور اچاتی ہے مگر اس کے پاس ایک دوسری گھاس بھی بیدا ہوتی ہے وہ اس کا تریاق ہے کہ جبال اس کو ملافورا تکلیف زائل ہوگئ ای طرح یہاں فی الارض میں علاج کبر پر تنبیہ کی گئ ہے کہ جیرت کی بات ب كرزين يرده كراورمنى بيدا موكر حكركرت موذراسوچونو كيمهارى اصل كياب يمي زين تمهارى اصل ہے جس پرآ دم اور چلتے مجرتے مجتے موتے ہیں ریمہاری مال ہے ہس تم کوتو خاک بن کر رہنا جا ہے ایک دوسرے مقام ریمی تن تعالی نے ال بات پر تنبیر کی ہے منها حلقنا کم و فیھا نعید کم و منها نحو حکم قارة احوى (اس = ہم فيم ويداكيااوراى شيم كو يحراوناكين كاوراى ش سدوباره تم كونكاليس كے )اس مل بھى مراقبارض كى تعليم بىك بم في تم كوز مين بى سے پيدا كيا اوراي مل لوناويں کے کہ مرکز سب خاک ہوجا ذکے سارابدن گل سر جائے گا تجرکس بات پر تکبرکرتے ہوئے واقعی تکبر کا یہ عجیب علاج بيس بم كواس سے كام ليما جا ہے اور زين كى حالت يش تفكر كرنا جا ہے اى كوسعدى تے كما ب زخاک آفریدت خداد کم پاک پس اے بندہ افادگی کن چوخاک

( فداوند تعالی نے تحد کو خاک ہے پیدا کیا ہی اے بندہ ش خاک فروتی کر )

افسوں ہماری ماں کی توبیرہ الت ہے کہ وہ سب کے پاؤں کے تلے ہے اور ہماری بیرہ حالت کہ آسمان پر چڑھے جاتے ہیں صاحب بیر ماراناز اس وقت تک ہے جب بنگ خدا کی فعین ہمارے پاس ہیں اگر ایک فعت بھی چھن جائے تاراناز خاک میں آل جائے۔

### فكذلك أفحيناً الينك دُفحاقِن أمْرِيَا مُناكُنْتَ تَدُرِيْ مَا الكِتْبُ وَلَا الْإِنْانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَهُدِي فِي مِنْ تَثَمَا أَمِنَ عَدْدَنَا مُوالدِّنَاكُ لَتُهُدْ فَي الْي صِرَاطِ مُسْتَقِيْهِ

#### تفيري *لكات* فطرت سليمه كا تقاضا

سویماں تن تعالی نے ماکنت فدری فرمایہ جس کا ترجمہ بے بھری اور ناواقعی ہی سے کیا جاتا ہے لینی مٹنی میں ووجد ک صالا کے گر طاہر ہے کہ اس حقیقت کوالی علم ہی بچھے سکتے ہیں کہ رضالا یا گراہ کا استعمال کس کس مٹنی عمل آتا ہے اس کے ان کو وحشہ نجیں ہو کتی اور جامل کے ذہن عمر او کے ایک ہی مٹنی ہیں اس کے اس کو خلجان جش آتے گا اس کے ایسے لوگوں کو ترجر و کینا جائز میں۔

اب شما استطرادا آلید اشتال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں جودوسری آیت ما کشت تعدی ما الکشب و لا الا بعدان پرواقع ہوتا ہے کیونگداس میں بیدہ آگیا ہے کہ آپ کے پیچنر بندگی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے جس سے بظاہر ایمان کی فی ہوتی ہے موجھ لینا چاہیے کہ اس سے بدان مہیں آتا کہ فود پا بلات صفور صلی اللہ علید و کم پر کوئی زیادہ ایسا مجمع گران مراح میں میں موسان معالم کا عقداد اور تو حید کا قائل ہونا لئس ایمان ہروقت نبوت سے ہیلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مراد صافع عالم کا اعتقاد اور تو حید کا قائل ہونا ر العرائم في نتا العرائم في ننا فيا كال ما لا

ہے کہ اس کے دی ٹی کی وقت می خانی ٹیس ہوسکا وجود صافی اور قو حید صافی کا علم ٹی نفسہ فطری ہے آئریک پر کوالک مطان پر پرورش کیا جائے جہاں اس کے سانے کسی فدہب کا مذکرہ اثبا تا یا نفیا نہ کیا جائے گھرجب وہ بلو وہ خور ورکے گا کہ ان کا بنانے والاضرور کوئی ہے اور وہ واحد ہے فطرت سلمہ وجود وقو حید صافی کا انگار ٹیس کر سمتی اور افیا چلیم المسلام کی فطر سر سرے زیادہ سلم جوئی ہے گھر سیکھڑ ممکن ہے کہ وہ وقو حید سے قائل شدہوں سیطم المسلام کے فظر سریات ہے ہے۔ استعمال کی گئی جاجتیں الا لمسانسے تھا بکہ مطلب ہیں کہ کی جائے کہ کما تحت تلدی عدال کھی وہ الا الا یعمان کا میں طلب ٹیس کہ کی وقت کو ایمان حاصل شرقا بلکہ طلب ہیں ہے کہ آپ ایمان کو جائے تہ تھے اور عدم دورات عدم وجود کو شرقین کہ کیکھی دفعمل دفعہ کے ہاک کوئی تھی دفعمل دفعہ کیا کہ کوئی کے ہاک کوئی

شد المائي مناواف كي اتي توس بيا وسول الشطى الله عابية الروقة بيما مج المائي في كدا ك كسال كي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي وقت المين أو المتحتم الموافقة المائية والموافقة المائية ا

اليمان اور نبوت

رسالة وجيزة ومفيدة في ربط الآيات

# 

ناليف

حضرت مكابرانشت نجذ الملت بايع الكالات شئيا المدنات ماه والفترم الفرتينة والف الفراد الفرقانية، مرافعربن مقدام الرسمين تصاحب اشريعة والطريقة، بموالعرفة والفيقة الطروان فو منحاد الجارية من المرافع المنطق المنفق ال

#### سوارة الكهف

قيما لينذر الخ اعلم انه تعالى لما ذكر انه انزل على عبده هذا الكتاب الموصوف بهذا الصفات المذكورة اردفع ببيان مالا جله انزله فلعلك باخع الخ الغرض تسا وية لرسول صلى الله عليه وسلم انا جعلنا ما على الارض الى قوله صعيدا جوز اقال ابوسعو د والمعنى لاتحزن بما غاينت من القوم تكذيب ما انزلنا عليك من الكتاب فانا قد جعلنا ما على الارض من متفاوته الاشياء زينة لها لنختبر اعمالهم فنجازيهم بحسبها وانا لمفنون جميع الناس عن قريب و مجاورةلهم بحسب اعمالهم قال المسكين خلاصة الكلام ان الدنيا دار الابتلاء لادار الجزاء فلا يحزنك تمتعهم ههنا فانما يجازون ولا بد في دار الجزاء ام حسبت ان النخ قال المسكين لما لا بين الله تعالى في الايات المتقدمة انزال الكتاب عليه صلى الله عليه وسلم الدال على نبوته وقد أراداليهود امتحان نبوته بالسؤال عن امورمنها قصة اصحاب الكهف حكاها الله تعالى ليستدل بها على دعوى النبوة و اما حكمته بدأها بهذا العنوان العجيب فتقرير على ما في الكبير و يظهربه ايضا وجه ارتباط عنوان هذه الايته بعنوان الاية المتقدمة هكذا اعلم أن القوم تعجبوا من قصة اصحاب الكهف وسألو اعنها رسول على سبيل الاستحاذ فقال تعالى ام حسبت انهم كانو عجبا من اياتنا فقد فلا تحسبن ذلك فان اياتنا كلها عجب فان من كان قادر اعلى تخليق السموات والارض ثم يزين الارض بمانواع المعادون والنبات والحيوان ثم يجعلهابعد ذلك صعيدا جرزا خاليته عن الكل كيف يستبعدون من قدرته و حفظه و رحمته حفظ طائفة مدة ثلثماء ته سنة واكثر في النوم واتيل ما اوحي الخ قال المسكين عود الى مضمون قول انزل على عبده الكتاب و قوله لينفرباء ساشديد امن لدنه و يبشر المؤمنين الخ فذكر الله تعالى ههنا اداب التبليغ من التسوية بيس المخاطبين الاغنياء منهم والفقراء وعدم الالتنات الى الدنيا لفناءها وعدم

أي ختم السورة المتقدمة بالتكبير وافتتح هذه بالتحميد وتعانقهما ظاهرا

المبالاة بعدم ايمانهم لكون النارجزاء و فاقالهم وما يقارب ذلك من المضامين كما في الكبير اعلم ان من هذه الاية الى قصة موسى والخضر كلام واحد من قصة واحدة و ذلك ان اكاب كفار قويش احتجوا وقالو الوسول الله صلى الله عليه وسلم ان اردنت ان نؤمن بك فاطر دمن عندك هؤ لاء الفقراء الذين آمنوا بك والله تعالى نهاه عن ذلك ومنعه عنه و اطنب في جملة هذه الايات و قل الحق من ربكم الخ لما امر رسوله بان لايلتفت الي او لئك الاغنياء قال و قل الحق اى قل نهؤ لاء ان هذا الدين الحق انما اتى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليكم و ان لم تقبلوا عاد الضرر اليكم ان الذين امنوا الخ اعلم نه تعالى لماذكر وعيد المبطلين اودفعه بوعد المحقين واضرب لهم مثلا الخ اعلم ان المقصود من هذا ان الكفار افتخرو اباموالهم وانصارهم على فقراء المسلمين فبين الله تعالى ان ذلك لايوجب الافتخار لاحتمال ان يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا اما الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة الله و عبادته وعي حاصلة لفقراء المؤمنين و بين ذلك بضرب هذا المشل المذكور في الاية واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا الخ اعلم أن المقصود أضرب مثلا اخريدل على حقارة الدنيا وقلة بقآء ها المال والبنون الخ لما بين تعالر ان الدنيا سريعة الانقراض بين تعالر أن المال والبنين زينة الحيوة الدنيا ويوم نسير الجبال الخ اعلم نه تعالر لمابيين خساسته اللنيا وشرف القيامة اردفه باحوال القيامة واذقلنا للملتكة الخ قال ابوالسعود والمم أدبتذكر قصته تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بانسابهم واموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان ان ذلك من صنيع ابليس و انهم في ذلك تمابعون لستويله كما ينبئي عنه قوله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني فتطيعونهم بدل طاعتي مااشهد تهم الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكورو يوم يقول نا دوالخ قال المسكين هو بيان لعدم نفع ولاية الشياطين لهم ولقد صرفنا في هذا القرآن الخ قال المسكين بيان لكون الموعظة القرانية في الواقعة المذكورة وغيرها بالغة وجدال الانسان فيها وتمادي كفره الى ان يقع به العذاب والاشارة الى قرب و وقوعه بهم فاضرابهم من اهل القرى وذا قال موسى لفتاه الخ اعلم أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذكر ها الله تعالى في هذه السورة و هذا و ان كان كلاما مستقلا في نفسه الا انيه يبعيسن عبلي ماهو المقصود اما نفع هذه القصة في الرد على الكفار فهو ان موسم، عليه السلام مع كثرة علمه وعمله وعلوا مصمبر ذهب الى الخضر لطلب العلم و تواضع له و

ذلك يدل على ان التواضعُ خيس من التكبر و يسئلونك عن ذي القرنين الخ ان اليهو د امروا المشركين ان يسألوا رسول الله صلح الله عليه وسلم عن قصة اصخب الكهف و عن قصة ذي القرنين و عن الروح فالمراد من قوله و يسئلونك عن ذي القرنين هو ذلك السؤال قبال المسكين ويمكن ان يجعل اشارة الى ان ذم المال والجاه الذي ذكر فيما مر لبس على الاطلاق بل اذاجعله الانسان طاغيا باغيا و اما اذشكرالله تعالر عليهما و نفع بهما عبادة فهو من اعظم النعم كما كان لذي القرنين الذي جمع المال والعلم افحسب المذيين كفروا الخ اعلم نه تعالم لمابين من حال الكافرين انهم اعرضوا عن الذكرو عن استسماع ماجاء به الرسول اتبعه بقوله فحسب الخ والمراد فظنوا انهم ينتفعون بما عبدوه مع أعراضهم عن تدبر الايات و تمردهم عن قبول ا مرة و امر رسوله ان الذين امنوا الخ اعلم انه تعالل لما ذكرالوعيد اتبعه بالوعدو لما ذكر في الكفاران جهنم نزلهم اتبعه بذكرما يرغب في الايمان والعمل الصالح قل لو كان الجرمدادا اعلم نه تعالم لما ذكر في هذه السورة انواع الدلائل والبينات وشرح فيها اقاصيص الاولين نبه على كمال حال القرآن فقال قبل لو كان البحرمداد الخ قل انما انا بشر مثلكم الخ قال المسكين لما بين تعالر' في الايتين المتقدمتين فضل الايمان والعمل الصالح و فضل القرآن العظيم ذكر ما يدل عـلى اثبات النبوة بالجواب عن طعن الكفار بالبشوية بان البشرية لاتنا في النبوة بل مدار النبوة على الوحي وقد يوحي الى و خصص من بين ما يوحي امر التوحيد لاهتمامه ولمنا سبة المقام لان التوحيد والنبوة اصلان عظيمان للايمان ثم نبه على مالا بد من رعايته في الاعتمدا دللآخرة من العمل الصالح و شرط قبوله من ترك الشرك الجلح والخفر الذي هو الرياء فقال من كان يرجو القاء ربه الخ

حصوماً في طلب العلم خصوصاً من افضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم 1 1 منه \*

#### سؤرة مريم عليها السلام

اعلم ان الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر والمنكرون للتوحيد هـم الـذين اثبتوا معبود سوى الله تعالىٰ وهو لاء فريقان منهم من اثبت معبودا غير الله حيا عاقلاوهم النصاري ومنهم من اثبت معبود غير الله جماد اليس يحي ولا عاقل ولافاهم وهم عمدة الاوثان قال المسكين في قصص هذه السورة اثبات للتوحيد كما ذكر من قصة عيسسي عليه السلام وفيه رد للفريق الاول ومن وعظ ابراهيم عليه السلام وفيه رد للفريق الثاني واثبات للنبوة بوجهين احدهما ببيان نبوة الانبياء للدلالة على ان النبوة ليست بامر ببدع فياي بعد في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخالط العلماء ثم قص القصص على ماوقعت فهذه دلالة بينة على كونه مؤيد ابالوحي ثم بعد ذكر القصص ذكر المعاد مختلطا بالتوحيد كما يظهر من تلاوة تلك الايات اولئك الذين انعم الله عليهم الخ اعلم انه تعالى اثني على كل واحد ممن تقدم ذكره من الانبياء بما يحصه من الثناء ثم جمعهم احرا فقال اولئك الذين فحلف من بعدهم خلف الخ اعلم انه تعالى لما وصف هؤلاء الانبياء بصفات المدح ترغيبا لنا في التأسي بطريقتهم ذكر بعلهم من هو بالضد منهم الامن تاب الخ قال المسكين هذا استثناء من المذكورين جنات عدن الخ اعملم انمه تعالى لما ذكر في التائب انه يدخل الجنة وصف الجنة بامور وما نتنزل الابامر ربك المخ قال المسكين هذا حكاية لقول جبرئيل عليه السلام ولعل وضعه ههنا لتقرير امر التوحيد والنبوة ببيان ان الملئكة مامورون تحت امر الله تعالى فدل ذلك على كمال عيظمة الله تعالى و انفراده بالامركله و دل على ان الرسالة شأنها محض المامورية فلا يحتمل ان يقولوا مالم يؤمروا فانتفت شكوك الشاكين فيها ويقول الانسان الخ قال

ل ما ختم السورة المتقامة باثبات نبوته عليه السلام بقوله قل انما انا بشر مثلكم و بين في هذه السورة نبوة بعض الانبياء السابقين حصل المناصبة بينها منه عفي عنه

الممسكين شرع من ههنا في اثبات المعاد واحواله واذا تتلي عليهم اياتنا الخ قال المسكيز اخذا من ابي السعود حكاية لما قالوا عند سماع الايات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مالهم ثم ردعليهم اغتراء هم بزخارف الدنيا بقوله وكم اهلكنا قبلهم من قرن الخ ثم بين حكمة امهالهم بقوله قل من كان في الصلالة الخ ثم ذكرمت غاية للمدو هذا هو المقصود وما سبة كان للتمهيد له في قوله مت حتى اذار أواما يوعدون الخ ويمكن ان يكون كما في الكبير جوابا عن شبهتهم في البعث بانا في سعة ههنا فكذا ثمه لوكان فرضا ويزيد الله المذين الخ قال ابوالسعود كلام مستانف سيق لبيان حال المهتدين اثر بيان حال الضالين افرأيت الذي كفر الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الدلائل اولا على صحت البعث ثم اور د شبهة الممنكرين واجاب عنها اوردعنهم الأن ماذكروه على سبيل الاستهزاء طعنا في القول بالحشر واتخذوامن دون الله الخ اعلم انه تعالى لماتكلم في مسئلة الحشروالنشر تكلم الأن في الردعلي تعبادالاصنام وقالو اتخلوا الرحمن الخقال ابوا اسعود حكاية لجناية اليهود والنصاري ومن يزعم من العرب ان الملئكة بنات الله سبحانه و تعالى عن ذلك علو ا كبيرا اثر حكاية عبدة الاصنام بطريق عطف القصة على القصة ان الذين امنوا الخ اعلم انـه تعالى لمارد على أصناف الكفرة وبالغ في شرح احوالهم في الدنيا والاخرة ختم السورة بذكر احوال المؤمنين و انما يسرناه بلسانك الخ كلام مستانف بين به عظيم موقع هذه السورمة لما فيهامن التوحيدو النبوة والحشر و النشر والردعلي فرق المضلين المبطلين وكم اهلكنا الخ قال ابوا السعود وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمن وعيد الكفرة بالا هلاك وحث له عليه الصلوة والسلام على الانذار

لم من كونهم فى طيب عيش فى الغنيا و اجاب عنها بقوله وكم اهلكنا وبقوله قل من كان فى الصلالة الخ منه كم تقرير امرالتوحيد و ابطال الشوك و بيان خاصة حالهم يوم المعاديانهم ييقون منفروين لاشفيع لهم

## سورة طه

ماان لنا عليك المخ قال ابو السعود استيناف مسوق لتسلية عليه الصلوة والسلام بما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب الاتذكرة الخ قال ابوالسعود كانه قيل ما انزلنا عليك القرآن لتغب في تبليغه ولكن تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلقٌ الخ٬ قال ابوالسعود مصدر مؤكد لمضمر مستأنف مقرر لما قبله اي نزل تنزيلا الوحمن على العوش استوى قبال ابو السعود فيه اشارة الى ان تنزيل القرآن ايضا من احكام رحمة تعالى يبني عنه قوله تعالى الرحمن علم القرآن له ما في السموات الخقال ابو السعود بيان لسبعة سلطنة و شمول قدرته لجميع الكائنات و ان تجهر بالقول الخ قال ابو السعود بيان لاحاطة علمه تعالى بجميع الاشياء الربيان سعة سلطنته و شمول قدرة لجميع الكائنات الله لااله الاهو قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ان ماذكر من صفات الكمال موصوفها ذلك الممعود بالحق له الاسماء ه الحسني قال ابو السعود بيان لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية والمالكية و العالمية اسماء و صفاته من غير تعلو في ذاته تعالى وهل اتك حديث موسى الخ قبال ابو السعود استيناف مسوق لتقرير امر التوحيد الذي اليه انتهى مساق الحديث وبيان انه امر مستمرفيما بين الانبياء كابراعن كابرو قد حوطب به موسى عليه السلام حيث قبل له انني انا الله لا اله الا انا وبه ختم عليه الصلوة والسلام مقاله حيث قال انما الهكم المذي لاالمه الاهو واما ما قيل من ان ذلك لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الائتساء بموسى عليه الاسلام في تحمل اعباء النبوة والصبر على مقاساة الخطوب في تبليغ احكام الرمسالة فيسابساه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلوة والسلام عن اقتحام المشاق

ختم السورة المقدمة بلكر نزول القرآن و بيسره بلسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك المسح هذا السورة
بيان تزيل القرآن و نفى العصور المحققاعته صلى الله عليه وسلم وهذا هو رجه التاسب بينهما ۱۲ من عفى عنه.
 في الكبير انه تعالى عظم حال القرآن بان نسبه الى انه تنزيل ممن خلق الارض و خلق المسموات على علوها
و أمنه قال ذلك ان تعطيم الله تعالى يظهر بعظيم خلقه و نعمة ۱۲ منه عفى عنه

كذالك نقص الخ اعلم انه سبحانه و تعالىٰ لماشر ح قصة موسى عليه السلام اتبعه بقوله كذلك نقص عليك من سآئر اخبار الامم و احوالهم تكثير الشانك وزيادة في معجز انك وليكشر الاعتبارو الاستبصار للمكلفين بهافي الدين قال المسكين ثم ذكر الكتاب المنطوى على هذه القصص ثم عظم امره ببيان و عيد المعرض عنه و ذكريوم الوعيد و اهو اله من نفخ الصورو الحشرو نسف الجبال وغيرها ثم بين حال قسيم المعرض المؤمن بالقرآن والعامل به في قوله و قد اتيناك من لدنا ذكرا الى قوله فلا يخاف ظلما و لاهضما و كذلك انزلناه قرآنا عربيا الخ اعلم ان قوله وكذلك عطف على قوله كذلك نقص اى و مثل ذلك الانزال وعلى نهجه انزلنا القرآن كله فتعالى الله الملك الحق الخ قال ابو السعود استعظام له تعالى ولشؤنه التي يصرف عليها عباده من الاوامر ولنواهي والوعد والوعيد و غيىر ذلك ولاتعجل بالقرآن الخ قال ابو السعود نهى عن ذلك اثر ذكر الانزال بطريق الاسطرا دوامرنا بستفاضة العلم واستزادته منه تعالى فقيل و قل اي في نفسك رب زدني علما اي سل الله عزوجل زيادة العلم فانه الموصل الى طلبتك دون الاستعجال ولقد عهدنا الى ادم النخ قال ابوالسعود كلام مستأنف مسوق لتقرير ماسبق من تصريف الوعيد في القرآن و بيان ان اساس بني ادم على العسيان و عرقه ارسخ في النسيان مع مافيه من انجاز الموعود في قوله تعالىٰ كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق افلم يهدلهم الخ قال ابوالسعود كلام مستأنف مسوق التقرير ما قبله من قوله تعات وكذلك نخرى ولولا كلم سبقت الخ قال ابو السعود كلام مستانف سيق لبيان حكمت عدم و قوع ما يشعربه قوله تعالى افلم يهد لهم الاية من ان يصيبهم مثل ما اصاب القرون المهلكة فاصبر على ما يقولون الخ لما اخبر نبيه بانه لايهلك احدا قبل استيفاء اجله امره بالصبر ثم قاله فسبح وهو نظير قوله واستعينوا بالصبر والصلوة لاتمدن عينيك الخ اعلم نه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام عـلـي مـا يـقولون وامره بان يعدل الى التسبيح اتبع ذلك نهيه عن مد عينيه الى ما منع به الـقـوم وأمر اهلك الخ قال ابوالسعود امر عليه السلام بان يامراهل بيته اوالتابعين له من امته بعدما امر هو بها ليتعا و نوا على الاستعانة على خصاصتم ولايهتمو بامر المعيشتة ولايلتفتو الفت ارباب الثروة وقالو الولا ياتينا الخ انه سبحانه بعد هذه الوصية حكى عنهم شبهتهم فكانه من تمام قوله فاصبر على مايقولون ثم بين انه تعالىٰ ازاح لهم كن عذر وعلته في التكليف فقال ولوانا اهلكنا الخ ثم انه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال قل كل متربص الخ

## سورة الانبياء عليهم السلام

اقترب للناس الخ قال ابو السعود مناسبة هذه الفاتحة الكريمة لما قبلها من الخاتمة الشريفة غنية عن البيان ماياتيهم من ذكر الخقال المسكين هذا بيان لاعر اضهم و غفلتهم بــلر جـناياتهم المعتادة من لعبهم و لهو هم و جنايتهم الخاصية من اسر ارالنجوي قال ربي يعلم الخ لمااور د هذا الكلام عقيب ما حكى عنهم وجب ان يكون كالجواب لما قالوه فكانيه قال انكم وإن احفيتم قولكم وطعانكم فإن ربي عالم بذلك وإنه من وراء عقوبته فتوعدوا بذلك لكيلا يعودوا الى مثله بل قالو اضغاث احلام الخ انه تعالى عادالي حكايته قوله المتصل بقوله هل هذا الابشر الخثم أن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذه السوال الاحيس بقوله ما امنت والمعنى انهم في العتوا شد من اللين اقترحوا على انبيائهم الايات وعهدو انهم يؤمنون عندها فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فاهلكهم الله فلو اعطينا هم ما مقت حون لكانو اشد نكثا وما ارسلنا قبلك النرقال ابوالسعود جواب لقولهم هل هذا الايش الخ متضمن ل دماد سوا تحت قولهم كما ارسل الاولون من التعرض بعدم كونه علية السلام مثل اولئك الرسل صلوات الله عليهم اجمعين ثم صدقنا هم الوعد الخ قال المسكين متمم لحكايته الرسل لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم و تهديد المنكرين لقد انزلنا البكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم الذي ذكر في صدر السورة الكريمة اعراض الناس عماياتيهم من اياته والستهزاء هم به وتسميتهم تبارة سحرا وتارة اضغاث احلام واخرى مفتري وشعرا وبيان علورتبته اثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم ببيان انه كسائر الرسل عليهم الصلوة والسلام وكم قصمنا من الخ قال ابو السعود نوع تفصيل لاجمال قوله تعالى واهلكنا المسرفين وبيان نكفته اهلاكهم ويسببه وتنبيه على كثرتهم وما خلقنا السماء والارض الخقال المسكين لمانعي الله تعالى على الكفار الموجودين والماضين شناعة حالهم في الاعراض واللهوو الطلم بين أن الانسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى ببيان القول الكلر في ذلك لانه

ختم التي تقدمت و افتتح هذه بذكر الوعيد بالتربص والحساب فالمناسبته جلية غير خفية لامنه عفي عنه

يلزم منه الهو واللعب في جنابه تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل مقتضي حكمته ان يميربين الحق والباطل وان ذلك مما يقتضي ارسال الرسل الذين منهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينكرون نبوته ويصفونه بما لأبليق به عليه السلام ويستحقون به الويل ثم اكدكون العباد مكلفين بقوله وله من في السموات والارض الخ فحاصل هذا الكلام تقرير لامر النبوة ام اتخدوا الهة من الارض الخ اعلم ان الكلام من اول السورة الى ههنا كان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سوالا و جوابا واما هذه الايات فانها في بيان التوحيد و نفى الاضدادو الانداد وما جعلنا لبشر من قبلك الخقال المسكين جواب عن شماتتهم بموته عليه السلام و تمهيد لبيان المعاد المذكور في قوله والبنا لاترجعون المقصود فشرع من ههنا في اثباته بعد النبوة والتوحيد الى قوله و كفي بنا حاسبين و ذكر في تضاعيفه استهزاء هم بالرسول المحبر عن المعادو استعجالهم بالعذاب ومال المستهزئين وكلاءة الله تعالى لهم في النياعن العذاب و ضعف الهتهم عنها و عدم اغترارهم بالتمتع الدنيهي ووقموع مايدفع نزول العذاب بهم من نقص الاطراف ويتقن وقوع العذاب لاتيان الوحى به وإن لم لسمعه الصم وغير ذلك مما يناسب المعاد ولقد اتينا موسى و هارون الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لما تكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع في قصص الانبياء عليهم السلام و فيه كما قال ابوالسعود نوع تفصيل لما اجمل في قوله تعالى وما ارسلنا قبلك الارجالا نوحي اليهم الى قوله تعالى واهلكنا المسرفين واشارة الى كيفية انجائبهم و اهلك اعدائهم ان هذه امتكم امة واحدة الخ قال المسكين كانها نتيجة القصص اى ملة التوحيد الذي اجمع عليه الانبياء عليهم السلام ملة واحدة ثم افسده هؤلاء بالتفريق المذكور في قوله و تقطعوا امرهم ثم ذكر امرالمعاد بقوله كل الينا راجعون الى قوله وعدا علينا انا كنا فاعلين او الى قوله الصالحون ان فسر الارض بارض الجنة و ان فسرت بارض المنياكان مناسبة هذه الاية الاخيرة بما قبلها ان الاعمال الصالحة موجبة للاعزاز في الدارين اما في دار الاحرة فذكر اولا واما في دار الدنيا فذكر في هذه الاية ثم اثني على السورة الكريمة المشتملة على التوحيد والنبوة والمعاد بقوله ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ثم على الرسول الاتي بهذا الكتاب بقوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قل انما يوحى الى الخ اعلم انه تعالى لما اورد على الكفارالحج في ان لا اله سواه من الوجوه التي تقدم ذكرها وبين انه ارسل رسوله رحمة للعالمين اتبع ذلك بمايكون اعذارا وانذارا في مجاهدتهم والاقدام عليهم

# سورة الحج

يايها الناس اتقوا الخ امرا الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصفها باهول صفة و من الناس من يجادل الخقال ابوالسعود كلام مبتدأ جئي به اثر بيان عظم شان الساعة المنبئة عن البعث بيانا لحال بعض المنكرين لها يايها الناس ان كنتم الخ اعملم انه سبحانه و تعالى لما حكى عنهم الجدال بغير العلم في اثبات الحشر والنشروذمهم عليه فهو سبحانه اوردالد لالة على صحة ذلك من وجهين احدهمآ الاستدلال بخلقة الحيوان او لا الوجه الثاني الاستدلال بحال خلقته النبات على ذلك و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى الخ قال ابومسلم الاية الاولى واردة في الاتباع المقلدين وهذه الاية واردة في المتبوعين المقلدين قال المسكين والقرينة عليه قوله تعالى ههنا ليضل عن سبيل الله فان الاضلال من شان المتبوع و من الناس من يعبد الله الخ اعلم انه تعالى لمابين حال المظهرين للشرك المجادلين فيه عقبه بذكر المنافقين ان الله يدخل الخ اعلم انه سبحانيه لمابين في الاية السابقة حال عبادة المنافقين و حال معبو دهم بين في هذه الاية صفة عبادة المؤمنين و صفة معبو دهم من كان يظن ان لن ينصره الله الخ. قال المسكين بيان لنصرة المعبود الحق لاولياء ه مقابلة لقوله في الالهة الباطلة مالايضره ومالا ينفعه ان الذين امنوا والذين هادوا الخ قال المسكين بيان لمال كل فريق اثر تقسيم الناس الى طرائق الم تران الله يسجد له الخ قال ابو السعود بيان لمايوجب الفصل المذكور من اعمال الفرق السمذكورة مع الاشارة الى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والاثابة والاكرام والاهانة ان اللَّذِين كفروا ويصدون الخ اعلم انه تعالى بعد ان فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمة البيت و عظم كفر هؤ لاء ان الله يدافع الخ اعلم انه تعالىٰ لمابين مايلزم في الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا والاخرة وقد ذكر ان الكفار صدوهم اتبع ذلك ببيان

أ. كانت السورة المتقدمة مفتحة و هذه مفتحته بالإنذار فالا رتباط ظاهر ٢ ا منه عفى عنه

مايزيل الصدوية من معه التمكن من الحجو ان يكذبوك الخقال ابو السعو دتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة للوعد الكريم باهلاك من يعاديه من الكفرة و تعيين لكيفية نصره تعالى له الموعو د بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره ويستعجلونك بالعذاب الخ قال المسكين لما تضمنت الاية الاولى وعيد العذاب لهم استعجاوابه فاجابهم الله تعالى قل يايها الناس الح قال المسكين هذا بيان لعدم مدخلية عليه السلام في العذاب وانما شانه الانذار فقط ثم بين حال الفريقين في قوله فالذين امنوا وعملوا الصالحات الخ وماارسلنا من قبلك الخ قال المسكين لما بين الله تعالى سعى الكفار في ابطال الايات وكيمهم فيما قبل ذكر في هذه الاية كيدالشياطين فيه وما نسخه الله تعالى والذين هاجروا الخ اعلم انه تعالى لما ذكران الملك له يوم القيامة وانه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات اتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين ذلك و من عاقب بمثل ماعوقب به الخ قال المسكين ذكر فيسما قبل كون المهاجر مقتولا والان ذكر حكم كونه قاتلا وجارحا ووعده بالنصر ثم ذكرا قدرته على النصر بقوله ذلك بان الله يولج الليل الخ ثم ذكرا اختصاصه بالقدرة بقوله ذلك بان الله هو الحق الخ الم تران الله انزل الخ اعلم انه تعالىٰ لمادل على قدرته من قبل بما ذكره من ولوج الليل في النهار وينبه به على نعمه اتبعه بانواع اخر من الدلائل عملى قدرته ونعمته لكل امة جعلنا الخ قال ابوالسعود كلام مستانف جئ به لزجرمعا صريه عليه السلام من اهل الاديان اسماوية عن منازعته عليه السلام ببيان حال ما تمسكوابه من الشرائع و اظهار خطاهم في النظر قال المسكين فكانه قسيم لقوله في صدر السورة و من الناس من يجادل في الله بغير علم فكانت تلك المجادلة بغير علم و هذه بعلم لكن مع النحطأ ويعبدون من دون الله الخ قال ابوالسعود حكاية لبعض اباطيل المشركين و احوالهم المدالة على كمال سخافته عقولهم وركاكته ارائهم من بناء امر دينهم على غير مبنى من دليل سمعي او عقلي واعراضهم عما القي عليهم من سلطان بين هو اساس الدين و قاعدته اشد اعراض الله يصطفى من الملتكة الخ اعلم انه سبحانه لما قدم ما يتعلق بالالهيات ذكرههنا مايتعلق بالنبوات يايها اللين امنوا اركعو الخ اعلم انه سبحانه لما تكلم في الالهيات ثم في النبوات اتبعه بالكلام في الشرائع.

## سورة المؤمنون

ولقد خلقنا الإنسان الخ اعلم انه سيحانه لما امر بالعبادات في الاية المتقدمت و الاشتغال بعادة الله تعالى لايصح الابعد مع فة الاله الخالق لاج معقيها بذك مايدل على وحوده و اتصافه بصفات الجلال و الوحدانية فذكر من الدلائل إنو اعا النوع الأول الاستدلال بتقلب الإنسيان في ادوار الخلقة و اكوان الفطرة وهو قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان النوع الثاني من الله لائل الاستبدلال بخلقة السموات وهو قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم الخ النوع الشالث الاستبدلال بنزول الامطارو كيفية تاثير اتها في النيات قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء الخ النوع الرابع الاستدلال باحوال الحيوانات قوله تعالى وان لكم في الانعام الخ واعلم انه سبحانه و تعالى لمابين دلائل التوحيد اردفها بالقصص كما هو العادة في سائر السور القصة الاولى قصة نوح عليه السلام قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الخ قال ابو السعود شروع في بيان اهمال الامم السالفة و تركهم النظر و الاستدلال فيما عد من النعم الفائتة للحصر وعدم تـذكرهم بتذكير رسلهم وماحاق بهم لذلك من فنون العذاب تحذير اللمخاطبين قال صاحب الكبير القصة الثانية قصة هو د او صالح عليهما السلام قوله تعالر ثم انشأنا من بعدهم قونا أخرين القصة الثالثة قوله تعالى ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين الخ اعلم انه سبحانه وتعالى يقص القصص في القرآن تارة على سبيل التفصيل كما تقدم واخرى على سبيل الاجمال كههنا وقيل المراد قصة لوط و شعيب و ايوب و يوسف عليهم السلام القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام قوله تعالر ثم ارسلنا موسى الخ القصة الخامسة قصة عيسي ومريم عليهما السلام قوله تعالى وجعلنا ابن مريم الخ يايها الرسل الخ قال المسكين لماامر الله تعالر بالعبادة في صدر السورة ثم ذكر الايات الدالة على القدرة والنعم و ايدها

كان في خاتمة السورة الاولى ذكر الشرائع من الامربالركوع والسجودو المجاهدة في الله وكذافي اول
 هذه السورة فارتبطتاً ١ منه عفى عنه

ببيان القصص بين ههنا ان الامر بالعبادة وافاضة النعم و ترتب العبادة عليها شرع قديم امر به جمعي الرسل و ان هذه امتكم امة واحدة الخ المعنى انه كما تجب اتفاقهم على اكل الحلال والاعمال الصالحة فكذلك هم متفقون على التوحيد وعلى التقاء من معصية الله تعالىٰ فتقطعوا امرهم الخ قال ابوالسعود حكاية لماظهر من امم الرسل بعدهم من مخالفة الامروشق العصا ان الذين هم من خشية ربهم الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات الر اقتاط الكفار عنها وابطال حسبانهم الكاذب لانكلف نفسا الاوسعها الخ قال ابو االسعود جملة مستانفة سيقت للتحريض على ماوصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي الى نيل الخيرات ببيان سهولته و قوله تعالر ولدينا كتاب الخ تتمة لما قبله ببيان احوال ما كلفوه من الإعمال واحكامها المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب بمل قلوبهم في غمرة الخ قال المسكين تمهيد لبيان مؤاخذة الكفار الممذكور في قوله تعالر حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب الرذكر اعمالهم مع بيان عدم النصرة لهم قد كانت اياتي تتلر عليكم الخ اعلم انه سبحانه لما بين فيما قبل انه لاينصر اولئك الكفار اتبعه بعلته ذلك ثم انه سبحانه لما وصف حالهم ر دعليهم بان بين ان اقدامهم على هذه الامور لابدوان يكون لاحدامورا ربعة احدها ان لايتأملوا في دليل نبوة وهو المراد من قوله افلم يدبر واالقول وثانيها ان يعتقدوا ان مجيم الرسل امر على خلاف العادة وهو المراد من قوله ام جاء هم مالم يأت وثالثها ان لايكونو اعالمين بديانته و حسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهوالمراد من قوله ام لم يعرفوارسولهم ورابعها ان يعتقدوافيه الجنون وهو الـمراد من قوله ام تقولون به جنة ثم انه سبحانه بعد ان عدهذه الوجوه ونبه على فسادها قال بل جاء هم الخ ولواتبع الحق قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ان اهواء هم الزائغة التبي ماكرهوا الحق لالعدم موافقته اياها مقتضية لطامة بل اتيناهم بذكرهم الخ قال ابو السعود انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذي به يقول العالم الى تشنيهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خير ما في الكبير ثم بين سبحانه انه عليه السلام لايطمع فيهم حتى يكون ذلك سبباللنفرة فقال ام تسئلهم خرجا قوله وانك لتدعوهم الخ اعلم انـه سبحانه و تعالى لمازيف طريقة القوم اتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسكين ثم بين عدولهم عن الصراط المستقيم و علة عدولهم عنه بقوله تعالر

وان المذين لايؤمنون الخ ثم بين شدة عنادهم ولجاجهم بقوله ولورحمناهم وكشفنا مابهم الخ ولقد اخذناهم بالعذاب الخ قال ابو السعود استيناف و مسوق للاستشهاد على مضمون الشرطية قال المسكين ثم بين الستكانتهم إذا عاينو عذابا لاحرة بقوله حتى إذا فتحنا عليهم الخوهو الذي انشالكم السمع الخقال المسكين عود الى باب التوحيد والانعام اثم بيان ما يتعلق بالنبوة بل قالو امثل ما قال الاولون الخ اعلم انه سبحانه لما اوضح القول في دلائل التوحيد عقبه بذكر المعاد قل لمن الارض الخ اعلم انه يمكن ان يكون المقصود من هذه الإيات الرد على منكري الاعادة وان يكون المقصود الرد على عبدة الاوثان مااتخذ المله من ولد الخ قال المسكين ظاهره اثبات التوحيد و فيه أشارة الى اختصاصه بالقدرة على البعث و عدم قدرة احد علر معارضة تعالى فيه قل رب اماتريني الخ قال ابو السعودا ايـذ ان بـكمال فظاعة ماو عدوه من العذاب وكونه بحيث يجب ان يستعيذ منه من لإيكاد يمكن ان يحيق به وردلانكاره اياه واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء به قال المسكين ثم امره عليه السلام بما يعامل به الكفار فر انكارهم واستهزاء هم بقوله ادفع بالتي هي احسن و قل رب أعو ذبك الخ اعلم انه سبحانه لما ادب رسو له عليه السلام بقو له ادفع بالتي هي احسن اتبعه بما يقوي على ذلك حتى اذا جاء احدهم الموت الخ قال المسكين تتميم لذكر المعادو وقته واحواله ومايقع فيه الى اخرالسورة و من يدع مع الله الخ اعلم انه سبحانه لمابين انه هو الملك الحق لااله الا هو اتبع بان من ادعى الها اخر فقد ادعى باطلا من حيث لابرهان لهم فبه قال ابوالسعود بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين و حسمت بنفي الفلاح عن الكافرين ثم امو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاسترحام فقيل و قل رب اغفر الخ ايذانا بانهما من اهم الامور الدينية حيث امربه من قد غفر له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر فكيف بمن عداه.

## سورة النور

سورة انز لناها الخ اعلم انه سبحانه ذكر في هذه السورة احكاما كثيرة الحكم الاول قوله تعالىٰ الزانية والزاني فاجلد واالخ الحكم الثاني قوله تعالى الزاني لاينكح الازانية النخ الحكم الثالث القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الخ الحكم الرابع حكم الملعان قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الخ الحكم الخامس قصة الافك قوله تعالى ان اللين جاوًا بالافك النح الحكم السادس في الاستيذ ان قوله تعالى يايها الذين امنو الاتدخلوا الخ المحكم السابع حكم النظر قوله تعالى قل للمؤ منين الخ الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح قوله تعالى و انكحو ا الايامي منكم الخ الحكم التاسع في الكتابة قوله تعالى و الذين يبتغون الكتاب المخ المحكم العاشر الاكراه على الزناقوله تعالى ولاتكرهو افتياتكم الخقوله تعالى ولقد انزلنا اليكم الخ قال ابو السعود كلام مستأنف جئ به في تضاعيف ماور دمن الايات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شؤنها المستوجبة للاقبال الكلي على العمل بمضمونها الله نور السموات الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لتقرير مافيها من البيان مع الاشعار بكونه في غاية الكمال في بيوت اذن الله الخ قال ابوالسعود لما ذكر شان القرآن الكريم في بيانه للشرائع والاحكام ومبايها وغاياتها المرتبتة عليها من الثواب والعقاب وغير ذلك من الاحوال الاخرة واهوالها واشير الى كونه في غاية مايكون من التوضيح والاظهار حيث مثل بما فصل من نور المشكوة واشيرالي ان ذلك النور مع كونه في اقصى مراتب الظهور انما يهتدي بهداه من تعلقت مشية الله تعالى بهدايته دون من عذاه عقب ذلك بذكر الفريقين و تصوير بعض اعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاهداء وعلمه الم تران الله يسبح له الخ

ل الكر تعالى في خاتمة السورة المتقدمة على خلق الانسان عبثا مهملا و بين في هذاه السورة كون الانسان مكلفا بمعش الاحكام واستلزام التكليف عدم كون خلقه عبثا يديهي ٢ ا منه على عنه

اعلم انه سبحانه لما وصف انوار قلوب المؤمنين و ظلمات قلوب الجاهلين اتبع ذلك بدلائل التوحيد قال المسكين وامتدهذا الى قوله ان الله على كل شيء قدير ثم عاد الى وصف الايات بقوله تعالى لقد انزلنا إيات مبينات الخ ويقولون امنا بالله الخ قال ابو السعود شروع في بيان احوال بعض من لم يشأ الله هدايته الى الصراط المستقيم قال الحسن نـزلـت فـي المنافقين انما كان قول المؤمنين الخ اعلم انه تعالى لما حكى قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه اتبعه بذكر ماكان يجب ان يفعلوه وما يجب ان يسلكه المؤمنون وعد المله المذين امنوا الخ قال ابوالسعود استيناف مقرر لما في قوله تعالر و ان تطيعوه تهتدو امن الوعد الكويم و معرب عنه بطريق التصريح و مبين لتفاصيل ما اجمل فيه من فنون السعادات الدينية والدنيوية التي هي من اثار الاهتداء و متضمن لماهو المراد بالطاعة التي نيط بها الاهتداء لاتحسبن الذين كفروا الخ قال ابوالسعو د لما بين حال من اطاعه عليمه الصلوة والسلام واشيرالي فوزه بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حيال من عصاه عليه الصلوة والسلام ومال امره في الدنيا والاخرة بعدبيان ثناهيه في الفسق تكميلا لامو الترغيب والترهيب يايها الذين امنوا ليستاذنكم الخ قال ابوالسعود رجوع الى بيان تتمة الاحكام السابقة بعد تمهيد مايوجب الامتثال بالاوامرو النواهم، الواردة فيها و في الاحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعيد انما المؤمنون الذين امنوا الخقال ابوالسعود استيناف جئ به في اواخر الاحكام السابقة تقرير الها وتاكيد الوجوب مراعاتها وتكميلا لها ببيان بعض اخر من جنسها لاتجعلوا دعاء الرسول الخ قال ابو السعود استيناف مقرد لمضمون ما قبله

#### سورة الفرقان

تبارك الذي نزل الفرقان الخ اعلم ان الله سبحانه و تعالىٰ تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة واحوال القيامة ثم ختمها بذكر صفات العباذ المخلصين الموقنين ولما كان اثبات الصانع و اثبات صفات جلاله يجب ان يكون مقدما على الكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذلك و اتخذ و امن دون الله الهة الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لماو صف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلوار دف بتزئيف مذهب عبدة الاوثان وقال الذين كفروا الخ اعلم انه سبحانه تكلم او لا في التوحيد وثانيا في الرد على عبدة الاوثان و ثالثا في هذه الاية تكلم في مسئلة النبوة وحكى سبحانه شبهتم على انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الشبهة الاولى قولهم إن هذا الا افك وإن الله تعالى اجاب عن هذه الشبهة بقوله فقد جاؤا ظلما وزورا الشبهة الثانية لهم قوله تعالى و قالوا اساطير الاولين و اجاب الله عن هذه الشبهة بقوله قل انزله الذي يعلم السر الخ الشبهة الثالثه وهي في نهاية الركاكة ذكر واله صفات خمسة فزعموا انهاتخل بالرسالة فاجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بوجوه احمدهما قوله انظر كيف ضربوا الخ تبارك الذي انشاء جعل الخ اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة بل كذبوا بالساعة الخ هذا جواب ثالث عن تلك الشبهة كانه سبحانه و تعالى قال ليس ما تعلقوابه شبهة علمية في نفس المسئلة بل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بالساعة استثقالا للاستعدا دلها ويحتمل ان يكون المعنى انهم يكذبون بالساعة فلايرجون ثواب ولاعقابا ولايتحملون كلفة النظرو الفكر فلهذا لاينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل قل اذلك خير الخ اعلم انه تعالر لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة اتبع بما يؤكد الحسرة والندامة فقال لرسوله قل الخ ويوم نحشرهم

لى هى التى ذكرت فى قوله تعالى واقيموا الصلوة. كل ختم السورة المتقدمة بذكر حقوق الرسول عليه الصلوة والسلام ووجوب اطاعة كن لك البت رسالة بالدلائل وازاحة الشيهات فى مقتح هذه السودة فتامبتا ٢ امنه..

المخ اعلم ان قوله تعالى و يوم نحشرهم راجع الى قوله واتخذ وامن دونه الهة وما ارسلنا قبلك الخ هذا جواب عن قولهم مالهذا الرسول ياكل الطعام وجعلنا بعضكم لبعض الخ صبره الله تعالى على كل تلك الاذية و بين انه جعل الخلق بعضهم فتنة لبعض و قال الذين لايرجون الخ اعلم ان قوله تعالى و قال الذين الخ هو الشبهة الرابعة لمنكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحاصلها لم ينزل االله الملتكة حتى يشهدوا ان محمد امحق في دعواه اونوي ربّنا حتى يخبرنابانه ارسله الينا لقد استكبروا الخ اعلم ان هذا هوا الجواب عن تلك الشبهة يوم يرون الملنكة الخهو جواب لقولهم لولا انزل علينا الملنكة فبين تعالى ان الذي سالوه سيوجدولكنهم يلقون منه مايكرهون و قدمنا الى ماعملوا الخ قال الممسكين بيان لارتفاع اسباب النفع اثر بيان اجتماع اسباب الصرر اصحاب الجنة يومئذ خيم الخ اعلم انه سبحانه و تعالى لمابين حال الكفار في الخسارالكلر والخيبة التامة شرع وصف اهل الجنة تنبيها على ان الحظ كل الحظ في طاعة الله تعالى و يوم تشقق السماء الخ اعلم أن هذا الكلام مبنى على مااستدعوه من أنزال اللملئكة فبين سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له صفات وقال الرسول يارب الخ اعلم ان الكفار لما اكثرو امن الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وشكاهم الى الله تعالى و قال يارب الخ ثم انه تعالى قال مسليا لرسوله عليه الصلوة والسلام و معزياله وكذلك جعلنا الخو قال اللين كفرو الولا انزل الخ اعلم ان هذاهوا الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولايأتونك الخ لمابين فساد قولهم بالجواب الواضح قال ولاياتونك بمثل من الجنس الذي تقدم ذكره من الشبهات الاجتناك بالحق الذي يدفع قولهم الذين يحشرون الخ الاقرب انه صفة للقوم الذين اوردوا هذه الاسئلة على سبيل التعنت و ان كان غيرهم من اهل الناريد خل معهم واعلم انه تعالى بعد ان تكلم في التوحيد و نفى الاانداد و اثبات النبوة والجواب عن شبهات المنكرين لها و في احوال القيامة شرع في ذكر القصص على السنة المعلومة القصة الاولى قوله تعالى ولقد اتينا موسى الخ اعلم انـه تـعـالـي لما قال و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اتبعه بذكر جماعة من الانبياء وعرف بسمانزل بمن كذب من اممهم القصة الثانية قصة نوح عليه السلام قوله تعالى و قوم نوح الخ القصة الثالثة قوله تعالى وعا داو ثمودا الخ القصة الرابعة قوله تعالى ولقد اتوا على القرية الخ قوله تعالى واذار اؤك الخ اعلم انه سبحانه لمابين مبالغة المشركين

في انكار نبوة و في ايراد الشيهات في ذلك بين بعد ذلك انهم اذار أو االرسول اتخدوه هـزوا فلم يقتصروا على ترك الإيمان به بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقاق وسوف يعلمون الخ لما حكى عنهم هذا الكلام زيف طريقتهم في ذلك اله تر الى ربك الخ اعلم انه تبعالي لمابين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى و فساد طويقتهم في ذلك ذكر بعده انواعامن الدلائل الدالة على وجود الصانع قال المسكين وامتدهذا الاستدلال الى قوله تعالى و كان ربك قديرا و اشار في تضاعيفه الى عموم بعثة عليه السلام بقوله ولوشئنا لبعثنا ونهاد عليه الصلوة والسلام عن المداراة مع الكفار والتلطف في الدعوة في قوله فلاتطع الكافرين مناسبة لقوله فابي اكثر الناس الاكفورا و يعبدون من دون الله الخ اعلم انه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد الى تهجين سيرتهم في عبادة الاوثان وماار سلناك الامبشرا الخ قال المسكين لمازيف طريق الكفار امر لرسول عليه الصلوة والسلام بدعوتهم البي المحق و عدم الحزن ان لم يؤمنو وباعلامهم باخلاص الدعوة وبالتو كل على الله تعالى فيهما يعرض في الدعوة ثم لما امره بان يتوكل عليه وصف نفسه بامور الحيوة والعلم والقدرية والوحمة واذا قيل لهم اسجدوا النح قال المسكين لما ذكر اوصاف الكمال له تعالى ذكر جهالة الكفار في نفورهم عن عبادة من هو موصوف بتلك الاوصاف والكمالات تبارك الذي جعل الخ اعلم انه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذكر ما لو تفكر وافيه وجوب السجو د والعبادة للرحمن فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا و عباد الرحمن الخ قال ابو السعود كلام مستانف مسوق لبيان اوصاف خلص عباد السرحمن واحوالهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته والسجو دله قل مايعبابكم الخ قال ابو السعود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يبين للناس ان الفائزين بتملك المنعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون انما نالو ها بما عدد من محاسنهم ولولا هالم يعتدبهم اصلا فقد كذبتم الخقال ابو السعود بيان لحال الكفرة من المخاطبين كما ان ما قبله بيان لحال المؤمنين منهم.

### سورة الشعرا

طسم تلك ايات الكتاب الخ لماذكر الله تعالى انه بين الامور قال بعده لعلك باخع منبهاً بذلك على ان الكتاب وان بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الايمان لما انـه سبـق حـكم الله بخلافه فلاتبالغ في الحزن والاسف على ذلك ثم بين تعالى انه قادر على ان ينه نل اية يذلون عندها و يخضعون و قوله مايأتيهم الخ من تمام قوله ان نشاء ننزل عليهم فنبه تعالى على انه مع قدرته على ان يجعلهم مؤمنين بالالجاء رحيم بهم من حيـث ياتيهم حال بعد حال بالقران وهو الذكر وهم مع ذلك على حد واحد في الاعراض والاستهزاء ثم عند ذلك زجروتوعد فقال فقد كذبوا ثم انه تعالى بين انه مع انزله القرآن حالا بعدحال قد اظهرا دلة تحدث حالا بعد حال فقال اولم يروا الى الارض الخ اما قوله ان في ذلك لاية وما كان اكثرهم مؤمنين المعنى ان في ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر ومع كل ذلك يستمر اكثرهم على كفرهم و ان ربك لهوا العزيز الرحيم المراد انهم مع كفرهم وقدرة الله تعالى على ان يعجل عقابهم لايترك رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق كـل زوج كريم من النبات ثم من اعطاء الصحة والعقل والهداية واذنادي ربك الخ قال ابوا السعود كلام مستانف مسوق لتقرير ماقبله من اعراضهم عن كل ماياتيهم من الايات التمنزيلية و تكذيبهم بها اثر بيان اعراضهم عما يشاهدونه من الايات التكوينية واذمنصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عليه السلام اي واذكر لاولئك المعرضين المكذبين زجرالهم عماهم عليه من التكذيب و تحذيرا من ان يحيق بهم مثل ماحاق باضرابهم المكذبين الظالمين في الكبير القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى

لعلمه سقط ههنا لفظ من الناسخ و كان العبارة لعلمواوجوب النع ٢ امنه ٢ في الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ان البروج هي الكواكب العظام ٢ امنه ٣ فنالدها؛ يعضى العبادة ٢ اك ذكر في خاتمة السورة المتقدمة الوعيد على التكذيب و ذكر في هذه السورة تفصيل جزاء المكذبين السابقين ٢ ا منه عفي عنه

واتس عليهم الخ القصة النائدة قصة نوح عليه السلام قوله تعالى كلبت قوم نوح الخ القصة الرابعة قصة هود عليه السلام قوله تعالى كلبت عاد الخ القصة الخاصسة قصة صالح عليه السلام قوله تعالى السلام قوله تعالى كلبت قوم لوط الخ القصة السابعة قصة شعيب عليه السلام قوله تعالى كلبت اصحاب الإيكة الخ القول فيما ذكره الله تعالى من احوال محمد عليه الصلوة والسلام قوله تعالى وانه لتنزيل المخ قاأ، المسكين هذا اعودالى ماذكر في صدر السورة من حقيقة الكتاب الميين و نوة عليه السلام و تمهد هذا الى اخر السورة و ذكر في تضاعيفها جهل الكفار وعنادهم واصره عليه السلام والتبلغ وعلم الاهتما سيكيدهم و شرهم واجاب عن شبهاتهم الواهية و عتم السورة بالتبليغ وعلم الاهتما سيكيدهم و شرهم واجاب عن شبهاتهم الواهية و عتم السورة بالتهديد العظيم لمن انكر بعد وضوع الحجة.

## سوارة النمل

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بحقيقة القرآن وايمان السعداء به وانكار الاشقياء له ومال كل من الفريقين وانك لتلقى الخ هذه الاية بساط و تمهيد المايريد ان يسوق بعدها من الاقاصيص واعلم ان الله تعالر' ذكر في هذه السورة انواعا من القصص القصة الاولى قصة موسى عليه السلام قوله اذقال موسى الخ القصة الثانية قصة داؤد و سليمان عليهما السلام قوله تعالى ولقد اتينا داؤد الخ القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام قوله تعالى ولقد ارسلنا الى ثمود الخ القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام قوله تعالى و لوطا اذ قـال لـقـومه الخ القول في خطاب الله تعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل الحمد لله الخ قال المسكين لما فرغ من ذكر القصص بدأ في التوحيد واثباته بالدلائل وابطال الشرك فالمقصود هو قوله الله خيرام مايشر كون الخ واما قوله قل الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفر فهو كالخطبة المقدمة على المقصود توطئة و تبركا قل لايعلم من في السموات الخ قال ابوا السعود بعدما حقق تفرده تعالر بالالوهية ببيان اختصاصه بالقدة الكاملة التامة والرحمة الشاملة العامة عقبه بذكر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعلم الغيب تكميلا لماقبله و تمهيد المابعده من امر البعث بل ادارك علمهم الخ قال ابواالسعود لما نفي عنهم علم الغيب واكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ماهو مصيرهم لامحالة بولغ في تاكيده و تقريره و قال الذين كفرو الخ قال ابوا السعود بيان لجهلهم بالاخرة وعميهم منها بحكاية انكارهم للبعث قل سيروا في الارض الخ قال المسكين امر صلى الله عليه وسلم بتهديهم على التكذيب والاتحزن عليهم الخ قال المسكين هذا تسلية له عليه الصلوة والسلام ويقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين عود الى انكارهم للبعث بنهج اخر ثم اجاب عنه بوعدهم ببعض مااستعجلوه في قوله قل عسسي ان يكون الخ ثم بين سبب تاخر العذاب الاكبر بقوله و ان ربك لذوفضل الخ ثم

إ. بين حقيقة القرآن في فاتحة هذه و خاتمة ما قبلها فحصلت المناصبة ٢ ا منه عفى عنه

في خاتمة السورة السابقة لماتمم الحجة على الكفار بقوله و من ضل فقل انما انا من المنذرين بين في هذه حال من

ل كفو عون و من انذر كعومى عليه السيلام ٢ ا منه عف،

اشار الي ان لهم قبائح غير ما يظهرونه وانه تعالىٰ يجازيهم على الكل في قوله وان ربك ليعلم ماتكن الخ ثم اشارالي ان قبائحهم كماهي معلومة له تعالى كذاهي مثبتة مع الاشياء الاخر في اللوح المحفوظ في قوله وما من غائبة في السماء الخ ثم بين فضائل القرآن العظيم المشتمل على هذه الامور المهمة النافعة في قوله ان هذا القرآن الخ ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قضاء هم موكول الى الله تعالى فلاتهتم بهم ان كذبوك ولاتخفهم ان عاندونك بل توكل على الله ولاتحزن ان لم يؤمنوا لانهم كالموتى والصه والعمى في قوله تعالى ان ربك يقضي الى قوله فهم مسلمون فكل هذا متعلق بالنبوة ثم عادالي المعاد فقال واذا وقع القول عليهم الخ قال ابواالسعود وبيان لما اشيراليه بـقوله تعالى بعض الذي تستعجلون من بقية مايستعجلونه من الساعة ومباديها و يوم نحشرمن كل امة الخ قال ابواالسعود بيان اجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها الم يروا انا جعلنا الليل الخ قال المسكين اخذا من ابي السعود هذا دليل لصحة البعث و انموذج له يستدل به عليها فان من تأمل في تعاقب الليل و النهار وشاهد من الافاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحيوة وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هوا اخوا الموت بالانتباه الذي هو مثل الحيوة قضى بان الساعة اتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور ويوم ينفخ الخ اعلم ان هذا هو العلامة الثَّنية لقيامة وترى الجبال الخ اعلم ان هذا هوا لعلامة الثالثة لقيام القيامة من جاء بالحسنة النح اعلم انه تعالى لماتكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك احوال المكلفين بعد قيام القيامة انما امرت ان اعبد الخ قال ابواالسعود امر عليه الصلوة والسلام ان يقول لهم ذلك بعد مابين لهم احوال المبدأ والمعاد وشرح احوال القيامة تنبيها لهم على انه قد اتم امر الدعوة بما لامزيد عليه ولم يبق له عليه الصلوة والسلام بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله عزوجل والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا ام رشدوا اصلحوا اوافسدواوقل الحمد لله سيريكم الخ أنه سبحانه ختم هذه الخاتمة في نهاية الحسن وهي قو له و قل الحمد لله على مااعطاني من نعمة العلم والحكمة والنبومة اوعلى ما وفقنر من القيام باداء الرسالة وبالانذار سيريكم اياته القاهرة فتعرفونها لكن حين لاينفعكم الايمان وما ربك بغافل عما تعملون لانه من وراء جزاء العاملين.

لي وكانت الاولى خروج دابة الارض ٢ ا منه

## سوارة القصص

ان فرعون علا الخ قال ابو السعود استيناف جار مجرى التفسير للجمل الموعود ولقد اتينا موسى الكتب الخ قال ابوالسعود والتعرض لبيان كون ايتاء ها بعد اهلاكهم للاشعار بمساس الحاجة الداعية اليه تمهيد المايعقبه من بيان الحاجة الداعية الى انزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اهلاك القرون الاولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس اثارها واحكامها الموديين الى اختلال نظام العالم و فساد احوال الامم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على من المدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكر احوال الامم الخالية الموجبة للاعتبار وماكنت بجانب الغربي الخ قال ابوالسعود شروع في بيان ان انزال القران الكريم ايضا واقع في زمان شدة مساس الحاجة اليه واقتضاء الحكمة له البتة ولولا ان تصيبهم الخ قال المسكين هذا تعليل للارسال اى ارسلناك قطعا لمعاذير هم بالكلية فلما جاء هم الحق الخ قال المسكين من ههنا الى قوله تعالى ضل عنهم ما كانو يفترون تهجين طريقة المشركين في اقوالهم وعقائدهم وبيان شبهاتهم والجواب عنها و تهديدهم بتذكير حال من قبلهم وبمايرون يوم القيامة واثبات توحيده تعالى و عدم اغناء الهتهم عنهم شيئا فهذا كله كلام واحد متداخل بعضه في بعض ثم ذكر تعالى قصة قارون كالتفسير الاجمال قوله تعالى وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها الخ تنبيها على ان متاع الحياوة الدنيا و زينتها لاينبغر الاغتراربه فان ما عندالله خير وابقى ثم ختم القصة ببيان من يصلح للدار الاخرة بقوله تلك الادارا الاخرة نجعلها الخ ثم ذكر القول الكلر لبيان جزاء طالب الدنيا و طالب الاخرة بقوله من جاء بالحسنة الخ ثم لماختم تفصيل احبوال الكفار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتمام و اغتمام من امرهم كما يدل عليه قوله تعالى انك لاتهدى من احببت خاطب عليه السلام ليقوى قلبه ببعض البشيارات و ذكره بعيض امتنانات وامره بالاستقامة على الحق و عدم السمبالاة بالكفار والثبات على الدعوة و تفويض الحكم اليه تعالى اذارجع الكل اليه كل هذا مذكور في قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن الى اخر السورة ولله الحمد.

في خاتمة السورة السابقة لماتمم الحجة على الكفار بقوله و من ضل فقل انما انا من المملزين بين في هذه
 حال من ضل كفر عون و من انذر كموسي عليه السلام ٢ ا منه عفي عنه

## سورة العنكبوت

الم احسب الناس الخ الوجه في تعلق اول هذه السورة بما قبلها هو انه تعالى لما قال في اخر السورة المتقدمة وادع الى ربك و كان في الدعاء اليه الطعان والحراب و الضراب لان النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه كانوا مامورين بالجهاد ان لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء فشيق على البعض ذلك فقال احسب الناس ان يتركوا الخ ولقد فتنا الذين من قبلهم الخ مايو جب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلهم ولم يتركهم بمجرد قولهم امنا بل فرض عليهم الطاعات و اوجب عليهم العبادات ام حسب الذين الخ لمابين حسن التكليف بقوله احسب الناس بين ان من كلف بشئ ولم يات به يعذب وان لم يعذب في الحاك فيعلب في الاستقبال و لايفوت الله شيم في الحال و لا في المال من كان يرجوا الخ لمابين بقوله احسب الناس ان العبد لايترك في الدنيا سدى وبين في قوله ام احسب الذين يعملون السيات ان من توك ماكلف به يعذب كذابين ان من يغترف بالاخرة و يعمل لها لا يضيع عمله ولانجيب اصله و من جاهد الخ لمابين ان التكليف حسن واقع و ان عليه وعدا وايعادا ليس لهما دافع بين ان طلب الله ذلك من المكلف ليس لنفع يعو د اليه فانه غني مطلقاً والذين امنوا الخ لما بين اجمالا ان من يعمل صالحا فلنفسه بين مفصلا بعض التفصيل جزاء المطيع الصالح عمله ووصينا الانسان الخ لمابين الله حسن التكاليف ووقعها وبين ثواب منحقق التكاليف اصولها وفروعها تحريضا للمكلف على الطاعة ذكر المانع و منعه من ان يختار اتباعه فقال الانسان ان انقاد لاحد ينبغي ان ينقاد لابويه و مع هذا لوامراه بالمعصية لايجوزاتباعهما غيرهما فلايمنعن احدكم شئ من طاعة الله ولايتبعن احدمن يأمر بمعصية الله والذين امنوا وعملوا الخ قال المسكين اعاده لان ماقبله كان بيانيا لحالتهم الحقيقية وهذا بيان لحالتهم الاضافية ومن الناس من يقول الخ نقول اقسام المكلفين ثلثة مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده وكافر مجاهر بكفره وعناده ومذبذب

أ. وجه تعلق السورتين مذكور في المتن ٢ ا منه عفي عنه

بينهما يظهر الايمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤاده والله تعالى لمابين القسمين بقوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقواو ليعلمن الكاذبين وبين احوالها بقوله ام حسب الذين يعملون السيئات الى قوله والذين امنوا وعملوا الصلحت بين القسم الثالث و قال و من الناس من يقول امنا بالله و قال الذين كفرو اللذين امنوا الخ قال ابو السعود بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم بالاذية والوعيد ولقد ارسلنا نوحا الخ ان الله تعالى لما بين التكليف و ذكر اقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم واوعد الكافر والمنافق بالعذاب الاليم وكان قد ذكران هذا التكليف ليس مختصا بالنبي واصحابه وامته حتى صعب عليهم ذلك بل قبله كان كذلك كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام وقومه ومنهم ابرهيم عليه السلام و غير هما مثل الذين اتخذو الخ لما بين الله تعالى انه اهلك من اشرك عاجلا وعذب من كذب اجلا ولم ينفعه في الدارين معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوع و سجوده مثل اتخاذه ذلك معبودا باتخاذا العنكبوت بيتا لايجير اويا ولا يريح ثاويا قال المسكين ثم قرر امر التوحيد ببيان ضعف ما يدعون من دونه و بلاغة المثل الممذكور واضرا به وكونه تعالى خالقا بالحق ثم قال ان في ذلك لاية للمؤمنين اي دليلا على التوحيد اتل ما اوحى اليك الخ يعني ان كنت على كفرهم فاتل ما اوحى اليك لتعلم ان نوحا ولوطا وغيرهما كانوا على ما انت عليه بالغوا الرسالة وبالغوا في اقامة الدلالة ولم ينقذ واقومهم من الضلالة والجهالة ولاتجادلوا اهل الكتاب الخ لما بين الله طريقة ارشاد المشركيين و نفع من انتفع و صل الياس ممن امتنع بين طريقة ارشاد اهل الكتاب ثم بعد ذلك ذكر دليلا قياسيا فقال وكذلك انزلنا اليك الكتاب يعنى كما انزلنا على من تقدمك انزلنا اليك و هذا قياس وماكنت تتلوا من قبله النخ هذا المبحث في الاجوبة عن الشبهات في النبوة من اقتراحهم الايات واستعجال العذاب انكان نبيا و نحوهما وامتدهذا المي قوله ذوقوا ماكنتم تعملون يا عبادي اللين امنوا الخ قال المسكين بيان الامر الهجرة الربيان عنا الكفار المفضى اليها غالباً كل نفس ذائقة الموت الخ لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم توك الاوضان ومفارقة الاخران فقال لهم ان ماتكرهون لابد من وقوعه فان كل نفس ذائقة الموت والموت مفرق الاحباب فالاولى ان يكون ذلك في سبيل الله يجازيكم عليه فان الى الله مرجعكم والذين امنوا و عملوا الصلحت الخ بين مايكون للمؤمنين وقت الرجوع الخ وكاين من دابة الخ قال ابوا السعود روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لعا امر المؤمنين الذين كالوا بمكة بالمهاجرة الى المدينة قالوا وكيف فقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ولن سالتهم الغ قال المسكين عو دالى تقرير التوجيد الذي كان مذكورا في قوله تعالى مثل الذين اتخذوا الغ باللبات الخالقية و الرزاقية و غيرهماله تعالى ثم حقر شان الدنيا المناقة لهم عن الاقبال على الاخرة بالابيمان بالله و رسول مع اعترافهم بالتوحيد و فت السؤال في قوله وما هذه الحيوة الدنيا الغ المساول عودهم الى القطرة الاصلية التي تقتضى التوحيد اذا زال المانع من الركون الى الزخارف والشهوات وقت ركوبهم في الفلك بقوله فاذا ركبوا في الفلك المخ لم ذكر لهم نعمة عظيمة من امنهم في الحرم تحملهم على الايمان في قوله اولم يروا انا جعلنا حرم النع و من اظلم ممن الخرى الخين الجاهدة في المالك بقرة كر المعين كانه قسيم لقوله من اظلم ممن الخرى الذين جاهدو افينا الغ قال المسكين كانه قسيم لقوله من اظلم ممن الخرى ال المطبع هذا والله اعلم.

سبق الغايات في نسق الآيات

## سورة الروم

اولم يتفكرو الخقال ابواالسعود انكارواستقباح لقصم لظرهم على ماذكر من ظاهرالحيوة المدنيا مع الغفلة عن الاخرة اولم يسيروا في الارض الخ قال ابوالسعود توبيخ لهم يعدم اتعاظهم بمشاهدة احوال امثالهم الدالة على عاقبتهم ومالهم الله يبدأ الخلق الخ قال المسكين كان ما ذكر من قوله اولم يسيروا الخ دليلا وانموذ جابو قوع الاخرة و هذا دعوي وقوعها وماتكون فيها من احوال المؤمنين والكفار فسبحان الله الخ قال ابو السعود اثر ما بين حال فريقي المؤمنين العاملين للصالحات والكافرين المكذبين بالإيات ومالهما من الثواب والعداب امروابما ينجى من الثاني و يفضى الى الاول من تنزيه الله عزوجل عن كل مالا يليق بشانه سبحانه و من حمده تعالى على نعمه العظام يخوج الحي من الميت الخ قال المسكين بيان لبعض اعاجيب قدرة تعالى ليدل على استحقاقه للحمد وليدل على صحة البعث التي فيها الكلام ههنا ثم ذكر الايات الدالته على البعث الى قوله وله المثل الاعلى فر السموات والارض وهو العزيز الحكيم قوله ضرب لكم مثلا الخ لما بين العادة والقدرة عليهابالمثل بعد الدليل بين الوحدانية ايضابالمثل بعد الدليل واذا مس الخ لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل بين ان لهم حالة يعرفون بها وان كانوا اينكرونها في وقت وهي حالة الشدة ام انزلنا عليهم سلطانا الخ لما سبق قوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا اهواء هم بغير علم حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانكا واذا اذقنا الناس رحمة الخ قال المسكين بيان لاثار التوحيد المتزلزل الذي كان في المشركين ثم بين قصور نظرهم في قوله اولم يروا الخ ببيان كون كل من الاحوال من الله تعالى فيجب ان يرجع اليه في كل حال ثم ذكر علامات اعتقاد كون الرزق من الله الخ الذي يجب أن يتصف به المؤمنون عن ايتاء اهل الحقوق حقوقهم

سذكور في خاتمة ما قبلها حال العاصي والمطيع من حيث ان احدهما ظالم مستحق لجهنم و حق لسميته تعالى بين في فاتحة هذه السورة حالهما بوجه من حيث كون احدهما غالباً والاخر مغلوباكما افسيح عنه قوله تعالئ ويومتد يفرح المومنون بنصرالله ٢ منه عفي عنه

الدال على كمال التوكل و عدم الخشية من الاقلال ونهاهم عن الحرص واطمع و طلب الزيادة في قوله فات ذاالقربي حقه الى قوله اولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم الخ قال المسكين عود الى مسئلة التوحيد والحشر ظهر الفساد الخ وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفسادقل سيرو أفي الارض الخ لمايين حالهم بظهور الفساد في احوالهم بسبب فساد اقوالهم بين لهم هالاك امثالهم واشكالهم الذين كانت افعالهم كافعالهم فاقم وجهك الخ قال المسكين امر بالتوحيد مع الوعيد من اتيان القيامة و فصل الامور فيما ومن اياته ان يوسل الخ قال المسكين اقامة لدلائل التوحيد والبعث ولقد ارسلنا من قبلك والله قال ابو االسعود لعل توسيط الاية الكريمة بطريق الاعتواض بين ماسيق ومالحق من احوال الوياج واحكامها لانذار الكفرة و تحذير هو عن الاخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعكم تشكرون بمقالته النعم المعدوة المنوطة بارسالها كيلايحل بهم مثل ماحل باولتك الامم من الانتقام الله الذي يرسل الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لبيان ما اجمل فيما سبق من احوال الرياح ولئن ارسلنا الخ لمابين انهم عند توقف الخير يكونون مبلسين ايسين وعندظهوره يكونون مستبشرين بين ان تلك الحالة ايضا لايدومون عليها بل لوا صاب زرعهم ربح مصفر لكفرو افهم منقلبون غير ثابتين لنظرهم الى الحال لاالى المال فانك لا تسمع الموتى الخ لماعلم تعالى رسوله انواع الادلة و اصناف الامثلة ووعدو اوعد ولم يزدهم دعاءى الافرارا قال له فانك لاتسمع الخ الله الذي خلقكم الخ لما اعاد من الدلائل التي مضت دليل من دلائل الافاق وهو قوله الله الذي يرسل الرياح و ذكر احوال الريح من اوله الى اخره اعاد دليلا من دلائل الانفس وهو خلق الأدمى و ذكر احواله فقال خلقكم من ضعف الخ ويوم تقوم الساعة الخ قال المسكين تصريح بالمطلوب من اثبات الحشر بعد المقدمة من بيان الدليل ولقد ضربنا للناس الخ اشارة الى ازالة الاعذ ارو الاتيان بمافوق الكفاية من الانذار والى انه لم يبق من جانب الرسول تقصيري فإن طلبوا شيئا اخر فذلك عنادثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوبهم بقوله كذلك يطبع الله ثم انه تعالى سلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر الخ.

#### سورة لقمان

الم تلك ايات الكتاب الحكيم الخ وجه ارتباط اول هذه السورة باخرما قبلها هو ان المله تعالى لما قال ولقد ضوبنا للناس الخ اشارة الى كونه معجزة و قال ولنن جنتهم باية اشارة الى انهم يكفرون بالايات بين ذلك الم تلك ايات الكتاب الحكيم اي هذه ايات ولم يؤمنوا بهاوالي هذا اشار بعد هذا بقوله واذا تتلي الخ و من الناس من يشتري الخ لما بين ان القرآن كتاب حكيم يشتمل على ايات حكمية بين من حال الكفار انهم يوكون ذلك يشتغلون لغيره ان الذين امنو الخ لمابين حال من اذا تتلى عليه الايات ولي بين حال من يقبل على تلك الايات ويقبلها حلق السموات بغير عمد الخ قال ابو االسعود استيناف مسوق لاستشهاد بما فصل فيه على عزته تعالى التي هي كمالا اخدرة حكمة التي هي كمال العلم و تمهيد قاعدة التوحيد و تقريره وابطال امرا لاشراك و تبكيت اهله ولقد آتينا لقمان قال ابوالسعود كلام مستانف مسوق لبيان بطلان اشرك ووصينا الانسان البخ قبال ابوالسعود كلام مستانف اعترض به على نهج الاستطراد في اثناء وصية لقمان تماكيم المافيها من النهي عن الشرك يانبي انها ان تك الخ قال ابو االسعود شروع في حكاية بقية وصايالقمان الر تقرير ما في مطلعها من النهى عن الشرك و تاكيده بالاعتراض الم ترو ان الله سخر الخ قال ابوالسعود رجوع الى سنن ماسلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتوبيخ لهم على اصرارهم على ماهم عليه مع مشاهد تهم لدلائل التوحيد و من يسلم وجهه الخ لمابين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لامرالله و من كفر فلايحزنك الخ قال المسكين هذا تسلية للنبي عليه السلام ولئن سألتهم الخ لما استدل بخلق السموات بغير عمد و بنعمة الظاهرة والباطنة بين انهم معترفون بذلك غير منكرين له ولوان ما في الارض الخ قال المسكين بيان لكمال عظمة تعالى ببيان عظمة كلماته ما خلقكم و لا يعدكم الخ لمايين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يطل استعادهم للحشر الخ الم تران الله يولج الخ قال المسكين عود الى اثبات التوحيد بالدلائل و كذا قوله الم تران الفيك تجرى الخ واذا غشبهم موج الخ لماذكر الله ان في ذلك الابات ذكر ان الكل متترفون به غير ان البصير يدركه اولا ومن في بصيرته ضعف الابدركه اولا فأذا غشبه موج ووقع في شدة اعترف يابها الناس الخ لماذكر الدلائل من اول السورة الى اخرها وعظ بالتقوى الانه تعالى لما كان واحلنا اوجب القوى البائفة فان من يعلم ان الامريد التنبين الا يتحالى ما من ما يكن واحلنا الوجب القوى البائفة فان من يعلم ان الامريد التنبين لا يتحالى ما حسكين و ايضا فيه بيان لكيفية الحشر وما ههنا ان الله عنده علم الماعة الخ قال المسكين و ايضا فيه بيان لكيفية الحضر و ماههنا ان الله عنده علم الماعة الخ قال المسكين الساعتها فيما قبل سألو امتى الساعة فذكر الله تعالى اختصاصه يعلمها مع اخواتها من علوم الغيب والله اعلم.

#### سورة السجده

الم تسزيل الكتاب الخلما ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الواحدنية و ذكر الاصل الاخروهو الحشر وختم السورة بهمابدأ ببيان الرسالة في هذه السورة الله الذي خلق السموات الح لماذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء الى التوحيد واقامة الدليل وقالواء ذا ضللنا الخ لما قال قليلا ماتشكرون بين عدم شكرهم باتيانهم بضده وهو الكفرو انكار قدرته على احياء الموتى وقد ذكرنا ان الله تعالى في كلامه القديم كلما ذكر اصلين من الاصوال الثلثة لم يترك الاصل الثالث و ههناكذلك ولما ذكر الرسالة بقوله تنزيل الكتاب الى قوله لتنذرو ذكر الوحدانية بقوله الله الذي خلق الى قوله جعل لكم السمع والابصار ذكر الاصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى و قِالوااء ذاضللنا الخ ولو تىرى أذاالمجرمون الخلما ذكرانهم يرجعون الى ربهم بين مايكون عند الرجوع على سبيل الاجُمال انما يؤمن باياتنا الخ قال المسكين بيان لحال المؤمنين اثر. حال الكافرين افمن كان مؤمنا الخلما بين حال المجرم والمؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان ثم بين انهما لايستويان ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل و من اظلم مممن المخ يعنى لنذيقنهم ولايرجعون فيكونون قد ذكرو ابايات الله من النعم ولا والنقم ثانيها ولم يؤمنوا فملا اظلم منهم احد ولقد اتينا موسى الخ لما قررالاصول الثلثة على مابيناه عادالي الاصل الذي بدأبه وهو الرسالة في قوله لتنذر قوما و قال قل ماكنت بدعاً من الرسل ان ربك هو يفصل الخ قال المسكين بيان للفصل بين من امن بالرسول و من لم يؤمن بهم اثر اثبات الرسالة اولم يهدلهم الخقال المسكين وعيد للمكذبين الرسول و هـذا تـذكيـر لـلـلنـقم التي وبما تحمل على الإيمان اولم يروا انا نسوق الماء الخ قال الممسكيس هذا تذكير للنعم التي ربما تحمل على الايمان ويقولون متى هذا الفتح الخ قال المسكين لما اوعد وابو قوع الفصل في قوله ان ربك هو يفصل بينهم استبعدوه فحكر الله تعالىٰ استبعاد هم واجابهم عنه.

إ. وجه المناسبة بينها و بين ما قبلها مذكور في المتن ٢ ا منه عفى عنه

#### سورة الاحزاب

قال المسكين في جميع هذه السورة ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اوذي بـه من انواع الانذاء قتال الاحزاب معه و معاونة المنافقين لهم وطعن المنافقين في نكاحه عليه الصلوة والسلام بزينب رضي الله تعالىٰ عنها و طلب الزواج الزيادة في الانفاق واشتغال بعض المسلمين بالاحاديث في بيت عليه السلام ونحو ذلك مماتا ذي به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القدرهو المقصود الاصلر من السورة وما سوى ذلك فهوا ما توطئة لبعض ماهو المقصود وامامكمل له كما يظهر كل ذلك من التأمل في النظم الكريم ولساكان اشد الايذاء من الكافرين و المنافقين بدالله تعالى بالا مربتقوى الله تعالى وعدم خشية لهم التي تقضي احيانا الى الاطاعت و بالتو كل على الله فقال يايها النبي اتق الله الخ ثم صرح ببعض مقاصد السورة بقوله وماجعل ادعياء كم ابناء كم الخ جوابا من قصة زينب و ذكر قبله مثلا لتائيده بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللاثمي تـظـاهرون منهن امهاتكم ثم اشارالي ان نفي الابوة الصورة عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم لايستلزم نفي الابوة المعنويه بل هو اقرب من الأباء في هذه المرتبة فقال النبي اولي بالمؤمنين الخ ثم لما كان لنبي صلى الله عليه وسلم ولاية مع جميع المؤمنين مار المؤمنون كلهم اولياء بعضهم لبعض فاورثت شبهة التوراث بين كلهم فدفعها الله تعالى بقوله والو الارحيام المخ اي مدار التوارث الرحم لاهذه الولاية المعنوية ثم اكدالله تعالى ما امره به من اتباع مايوحي بقوله واذاخلنا من النبين ميثاقهم الخ ببيان وقوع السؤال عن التبليغ فوجب الاتباع وعدم الخوف من الطاعنين ثم شرع الله تعالىٰ في حكاية غزوةالاحزاب فبقوله وانزل الذين ظَاهروهم الخ ثم ذكر طلب الازواج الزيادة في الانفاق والجواب عنه بقوله

ختم السورة بيان الوعيدللمكلبين الرسول و بين فيهذه حقوقه عليهم السلام من تصديقا و تعظيمه مفصلاً
 ربينهما من انتقابل مالايحقى ١٢ منه عفى عنه

يايها النبي قل لازواجك الخ ثم شرع في قصة زينبُّ بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخ ثم ذكر الله تعالى حقوقه و حقوق نبيه على المؤمنين ليز دادوا تعظيما له واجلا لاو لالوذوه فقال يايها الذين امنوا اذكروا الله الى قوله سواجا منير اثم امونبيه يشارة المؤمنين المعظمين لو وانداد المنكرين المؤذين له بقوله وبشر المؤمنين الخثم ارادالله ان يذكر بعض احكام النكاح لنبيه عليه السلام التي لها شأن خاص تشعد باجلاله و محبوبية لله تعالى في قوله يايها النبي انا احللنالك الخ و ذكر قبلها بعض الاحكام النكاحية المتعلقة بالمؤمنين ليظهر التفاوت بيين النبي والامة بكون الاحكام المتعلقة بالامة عامنة وبالنبي خاصةً فقال يايها الذين امنوا اذا نكحتم الخ ثم ذكر مسئلة دخول بيوت النبي والحجاب بقوله يايها الذين امنوا الاتدخلوا الخ ثم بين متمم مسئلة الحجاب بقوله لاجناح عليهن الخثم امر بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لاكمال احترامه فقال ان الله وملتكته الخ ثم ذكر الوعيد على ايذاء الرسول و نبه على ان ايذاء ه كابذاء ه تعالى فقال ان الذين يو ذون الله الخ ثم ذكر بعض افعال المنافقين من التعوض للجواري الذي يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وارشد البي مسدبابه فقال يايها النبي قل لازواجك وبناتك الخثم ذكر سؤالهم عن الساعة الذي قصدوابه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم و ايذاء ه فقال يستلك الناس عن الساعة الخ ثم ختم السورة بالتصريح بالنهي عن ايذاء ه عليه السلام بقوله يايها الذين امنوا الاتكونوا كاللين اذوا موسى الخ ثم لمانهي الله تعالىٰ عما يوذي النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بما بنبغي ان يصدر عنهم فقال يايها الذين امنوا اتقوالله الخ ثم بينا ان ما نكلفكم به انما تحملتموه من انفسكم لاانا حملنا كم فقال انا عرضنا الامانة الخ ثم ذكر حال اللبين ادواحق الامانة والذين لم يودوه فقال ليعذب الله المنافقين الخ والحمد لله تعالى على ما القي في روعي من تقوير الارتباط فيمابين ايات هذه السورة.

### سوارة سبا

صمدالله الذي له ما في السموات الخ قال المسكين صدر السورة بتقرير التوحيد الـذي من الاصول العظيمة الدين و قال الذين كفرو الخ قال المسكين ذكرامر الساعة اثبر التوحيم كماهو العادة الشائعة في القرآن ولذكر الساعة ههنا مناسبة خاصة لامر التوحيد لانه حكمفي الاية الا ولى باثبات الحمد له تعالى في الاخرة وقد انكرالاخرة قوم فتصدى لاثباتها ليجزى الذي امنوا الخ قال ابوالسعود علة لقوله تعالى لتا تينكروبيان لما يتضى اثباتها والذين سعوا في اياتنا الخ لما بين حال المؤمنين يوم القيمة بين حال الكافرين ويري المذين اوتوا العلم الخ قال ابوالسعود مستأنف مسوق للاستشهاد باولي العلم على الجهلة الساعين فر الايات و قال الذين كفرو الخ قال المسكين حكاية لقول منكرى الساعة بل الذين لايؤسون قال ابوالسعود جواب من جهة الله تعالى عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام بالاضراب عن شقه والبطالهما واثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم سوء حالهم الم يروا الى مابين ايديهم الخ قال ابوالسعود استيناف مسوق لتهويلها اجتبروا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلوة والسلام وانبه من العظائم الموجبة لنزول اشد العقاب و حلول افظع العذاب من غير ريث و تاخير ان نشأن خسف النح قال أبو السعود بيان لماسبتي عنه ذكر ا حاطتهما من المحذور المتوقع من جهتهما ولقد اتينا داؤد الخ لما ذكر الله تعالى من ينيب من عباده ذكر منهم من اناب و اصاب و من جملتهم داؤد كما قال تعالىٰ عنه فاستغفر ربه و خررا كعا واناب و بين ما اتاه الله على انابة ثم لماذكر المنيب الواحد ذكر منيبا آخر وهو سليمان كما قال تعالى

لى لما ذكر في خاتمة ماقبلها جزاء الحافظين للامانة والمضيمين لها ذكر في اول هذه وقت الجزاء وهو الساعة واعظم الامانات وهو التوحيد 1 ا منه عفي عنه

و القينا على كوسيه جسد اثم اناب و ذكرما استفادهو بالانابة فقال ولسيمان الويح الخ قال تعالى لقد كان لسبا الخ لمابين الله حال الشاكرين لنعمه بذكر داؤ دسليمان بين حال الكافرين بانعمه بحكاته اهل سباو لقد صدق عليهم الخ قال المسكين بيان لكونهم متبعين لابليس في كفرهم وكون المؤمنين بمعزل عن ذلك والحكمة في تسلية عليه قل ادعوا الذين المخ قال المسكين عود الى التوحيد في هيئة المناظرة التي لااعتسان فيها كما قال تعالىٰ و انا اواياكم لعلى هدى او في ضلل مبين الخ وما ارسلناك الاكافة الخ لما بين مسئلة التوحيد سوع في الرسالة ويقولون متى هذا الوعد الخ لما ذكر الرسالة بين الحشر وما ارسلنا في قرية قال ابو االسعود تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما مني به من قبوله من التكذيب والكفر بما جاء به والنافة بكثرة الاموال والاولات والمفاخرة بحظوظ المدين و زخيار فها والتكبر بذلك على المؤمنين والاستهابة بهم من اجله قل أن ربي الخ قال ابو االسعو د عليهم و حسم لمادة طمعهم الفارغو تحقيق للحق الذي عليه يدورامر التكوين وما اموالكم الخ قال ابوالسعود كلام مستانف من جهة غرو علاخوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحفيق الحق. و تقرير ماسبق والذين يسعون الخ قال المسكين بيان لان الاموال لاتجدى نفعا للكفار المحضرين وما انفقتم من شيء الخ قال المسكين بيبان لنفع الاموال للمؤمين خلاف ما عليه الكفار ويوم يحشرهم جمعا الخ قال المسكين تتمة لمسئلة الحشرو اذا تتلي عليهم الخ قال المسكين عود الي مسئلة الرسالة و تقرير دليلالرمساله من الايات القرانية واثيان حقيتها ولوتري اذفزعوا الخ قال المسكين بيان لوضوح خطأهم اذا اكشف العطاء و تحسرهم حينئذ حيث لاينفع الندم.

#### سوارة فاطر

الحمدلله فاطر السموات الخقال المسكين بذالكلام بالتوحيد ببيان الخالقية والقدرة ونفوذ المشيئة ونفاذ الامرو الرازقية وان يكذبوك الخرلما بين الإصل الاول وهو التوحيد ذكر الاصل الثاني وهو الرسالة فقال تعالى و ان يكذبوك الخ ثم بين الاصل الثالث وهو الحشر فقال تعالى بايها الناس ان وعدالله حق الخثم قال تعالى ان الشيطن لكم عدو الخ لما قال ولايغرنكم ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار ثم بين الله تعالىٰ حال حزبه و حال حزب المله فقال الذين كفروا افمن زين له سوء عمله الخ قال ابوالسعود تقرير لماسبق من التبائن البين بين عاقبتي الفريقين ببيان تبائن حالهما الوديين الى تيننك العاقبتين والله الذي ارسل الخ قال المسكين دليل على صحة ابعث كمايدل عليه قوله تعالى كذلك النشور من كان يريد العزة الخ قال المسكين بيان لمايتعز زبه العبد عندالله تعالى من التوحيد والعمل الصالح وما يتدلل به من المكرا السيئي والكفرون كان ظهور هذه العزة والذلة يوم الحشر ناسب ذكره بعده والله خلقكم من تراب الخ قال المسكين عود الى التوحيد بحيث يتضمن الاستدلال على صحة البعث من كيفية بذخلق الانسان وايلاج الليل في النهار وبالعكس و جريان كل من الشمس والقمر لاجل مسمى وبين في اثناء ه مثلا لعدم استواء المؤمن والكافر في قوله وما يستوى البحران يايها الناس انتم الفقراء الخ قال المسكين بيان لما يحمل العبدعلي التوحيد من فقره اليه تعالى وقدرته تعالى عليه بالتبديل ان شاء و انحصار الفقوا الى الله تعالى ببيان ان احدا لايجدي احداً يوم القيمة ولو كان ذا قربي ثم لما كان وار الكفرة مع هذه الدلائل يؤ ذي النبي صلى الله عليه و سلم اشد الايذاء بين الله تعالى ت بتقرير الرسالة والوعيد لمن انكرها و هذا السورة قد بد ثت بالتوحيد

لستيلية عليه السيلام اختلاف احوال الناس في استعدادهم لقبول الحق واوضحه بقوله ومايستوى الاعمى والبصير وارشده عليه الاسلام بان لايهتم بهم فان عليه الرسالة فقط وما هو بياول من كذب من الرسل المرتر إن الله انزل من السماء ماء الخ قال ابو السعود استيناف مسوق لتقرير ماقبله من أختلاف احوال الناس ببيان ان الاختلاف والتفاوت امر مطرد في جميع المخلوقات من التبات والجمادو والحيوان انما يخشى الله قال ابوالسعود تكملة لقوله تعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يتلون الخ قال المسكين بيهان لشمرات الخشية من الإيمان والاعمال الصالحة مع بيان جزاء ها من التجارة التي لن تبور ثم لتقرير قوله يتلون كتاب الله قال تعالى والذي اوحينا اليك من الكتاب الخ ولتفصيل قوله تجارة لن تبور قال جنات عدن يدخلونها الخثم قال تعالى والذين كفرو الهم نار جهنم الخ عطف على قوله ان الذين يتلون كتاب الله وما بينهما كلام متعلق بالذين يتلون الكتاب ان الله عالم غيب الخ قال المسكين عود الى التوحيد ببيان كما لاته العلمية كما في هذه الاية و كمالاته العملية كما في قوله الاتي هو الذي جعلكم الخ قل ارأيتم شركاء كم الخ تقرير للتوحيد وابطال للاشراك ان الله يمسك السموات الخ لمابين انيه لاخلق للاصنام ولاقدرة لها على جزء من الجزاء بين ان الله قد بقوله ان الله يمسك الخ و يحتمل ان يقال لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والارض كما قال تعالى تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض الخ ويدل على هذا قوله في اخرالاية انيه كان حليما غفورا. واقسموا بالله الخ قال المسكين بيان لقبح كفرهم ان كفروا بعدان قسموا الخ ثم اوعدهم بسنة الاولين على الكفر في قوله فهل ينظرون الخ ثم بين في قوله ولوية اخذ الله الخ ان لايغترو بالامهال بل

## سورة ياس

ينس والقرآن الحكيم الخقال المسكين مدار الكلام على اثبات الرساله بالقسم والغرض بن البوسالة من الانذار والإشارة الى الدليل عليها من القران و بيان ما على الرسول من الانذار فقط لاالجبر على الهداية و انما امرها الى الله تعالى و قد حق القول على اكثرهم انهم لا يؤمنون و بيان منعنهم عن الايمان و بيان ان المنتفعون بالانذار من هم و هذا كله مبذكور الى قوله اجركويم كما يظهر بالتأمل انا نحن نحيى الموتى الخقال ابو السعود بيان لشان عظيم ينطوى على الانذار والتبشير انطواء اجماليا واضرب لهم مثلا الخقال الله انك لمن المرسلين و قال لتنذر قال قل لهم ماكنت بدعاً من الرسل بل قبلي بقليل جاء اصحاب القرية مرسلون ياحسرة على العباد الخ قال المسكين تلهف على التكليب الراقتصاص حال المكذبين الم يرواكم اهلكنا الخ لمابين الله تعالى حال الاولين قال للحاضوين الهيروا الخوان كل لماجميع الخقال ابوا السعود بيان لوجوع الكل الي المحشر بعدبيان عدم الرجوع الى الدنيا واية لهم الارض الخ مناسب لما قبله من وجهين احمدهما انه لما قال و ان كل لماجميع لدينا محضرون كان ذلك اشارة الى الحشر فذكر مايىدل على امكانه و ثانيهما انه لما ذكر حال المرسلين و كان شغلهم التوحيد ذكر مايدل عليه واذا قيل لهم اتقوا الخ قال ابو االسعود بيان لاعراضهم عن الايات التنزيلية بعد بيان اغراضهم عن الايات الافاقية التي كانوا يشاهلونها واذا قيل لهم انفقوا الخ قال المسكين بيان لشناعتهم الاخرى اشدهن الاولى فان الانكار لقدرة الله الذي هو الغرض من كلامهم ن المله تعالى في خاتمة فاطر قد اخير عن قولهم لئن جاء هم نلير ليكونن اهدى من احدى الامم و قد قرر

لا الامتناع من الانه ناق اشد من الاحراض عن ايات الله فكانه دليل لمضمون الاية السابقة اى اذا اتبوا بالانكار فاى استبعاد في الاعراض و يقولون متى هذا الوعد الخ قال المسكين عود الى مسئلة الحشر فهو مرتبط بقوله و ان كل لما جميع لدينا محصرون وامتدهذا الى قوله اليوم نختم على افواههم الاية ولونشاء لطمسنا الخ قال المسكين هذا تقريب لوقوع الختم يوم القيامة اي لونشاء لاوقعنا الظمس والمسخ في الدنيا جزاء على كفرهم لكنا لم نشاو نشاء الحتم يوم القيامة فيقع ثم استدل على تقريب الطمس والمسخ بقوله تعالى و من نعمه ه ننكسه فان هذا التغيير قريب من تغيير المسخ والطمس فالقادر على واحد قيادر عبلي اخروما علمناه الخ لما ذكر الاصلين الواحدانية والحشر ذكر الاصل الثالث وهو الرسالة ثم انه تعالى اعاد الواحدانيت ودلائل دالة عليها فقال تعالى اولم يروا انا خلقنا النرو قوله فلايحزنك قولهم الخ اشارة الى الرسالة لان الخطاب معه مايوجب تسلية قلبه دليل اجتباء ه و اختياره اياه اولم ير الانسان الخ قال ابوا السعود كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان انكارهم البعث بعدماشاهدوا في انفسهم اوضح دلاتله واعدل شواهده كـمـا ان ما سبق مسوق لبيان بطلان اشركهم بالله تعالى بعد ماعاينوا فيما بايديهم مايوجب التوحيد و الاسلام.

# سُورَةُ الصّفات

قال المسكين افتتح الله تعالى هذه السورة باثبات التوحيد بعد القسم كمايدل عليه قوله تعالى ان الهكم لو احدثم استدل عليه بربوبية تعالى للسموات و الارض و غيرهما ثم بتزيين السماء بالكواكب بحيث يتضمن اثبات الرسالة ببيان امتناع الشياطين من الاستراق ثم شرع في اثبات المعاد بقوله فاستفتهم اهم اشد خلقا الخ وامتد هذا الى قوله ثم ان مرجعهم لالي الجمحيم انهم الفوا اباء هم الخ قال ابوالسعود تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الاباء في الدين من غيران يكون لهم ولالاباء هم شيء يتمسك به اصلاو لقد ضل قبلهم الخ ذكر لرسوله مآيوجب السلية له في كفرهم وتكذيبهم فبين تعالى انارساله لـلـر سل قدتقدم والتكذيب لهم قد سلف ولقد نادانا نوح الخراعلم انه تعالى لما قال من قبل ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين وقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين اتبعه بشرح وقائع الانبياء عليهم السلام فالقصة الاولى حكاية نوح عليه السلام قوله لقد نادانا القصة الثانية قصة ابراهيم عليه السلام قوله تعالى و ان من شيعته لابراهيم الخ قوله تعالى ولقد مننا على موسى الخ اعلم ان هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة و ان الياس الخ اعسلم ان هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وان لوطالمن المرسلين الخ هـذا هـو القصة الخامسة وان يونس لمن المرسلين الخ اعلم ان هذا هو االقصة السادسة وهواخرالقصص المذكورة في هذه السورة فاستفتهم الربك البنات الخ قال ابواالسعود امرالله عزوجل في صدرالسورة الكريمة رسوله صلى الله عليه وسلم تبكيت قريش وابطال مذهبهم فر انكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين التناطعه الناطقة بتحققه لامحالة وبيين وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب واستتى منهم عبادة المحلصين و

ل قــاد ذكـر فـى خاتمة السورة المارة امر البحث متضمنا ليقرير الواحدانية والرسالة و ذكر فى فاتحة هذه دليل الواحدانية ثم عقبها بالبحث فالمناسبة ظاهرة 1 / منه عفى عنه

فيصل مالهم من النعيم المقيم ثم ذكرانه قدضل من قبلهم اكثر الاولين وانه تعالى ارسل اليهم منذرين على وجه الاجمال ثم اوردقصص كل واحد منهم على وجه التفصيل منبها في كل قصة منها انهم من عباده تعالى و اصفالهم تارة بالاخلاص واخرى بالايمان ثم امره عليمه السلام والصلوة ههنا بتبكيتهم بطزيق الاستفتاء عن وجه امر منكر خارج عن العقول بالكلية و هي القسمة الباطلة اللازمة لمآكانوا عليه من الاعتقاد الزائخ حيث كانوا يقولون كيعيض اجيناس العوب جهينة ونبي سلمة وخزاعة وبني مليح الملتكة بنات الله والفاء لترتيب الامر على ما سبق من كون اولئك الرسل اللين هم اعلام الخلق عليهم الصلوة والسلام عباده تعالى فان ذلك ممايؤ كد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد ثم تبكيتهم بمايتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملئكة بجعلهم اناثاثم ابطل اصل كفرهم المنطوى على هذين الكفرين وهو نسبة الولد اليه سبحانه و تعالى ان ذلك علوا كبيرا ولم ينظمه فر سلك التبكيت لمشاركتهم النصاري في ذلك و جعلوابينه و بين الجنة المخ قال ابو االسعود التفات الى الغيبة لايذان بانقطاعهم عن الجواب سقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم ان يعرض عنهم وتحكى جناياتهم لاخرين والمراد بالجنة الملئكة وانما اعيد ذكره تمهيد المايعقبه من قوله تعالى ولقدعلمت الجنة انهم لمحضرون الخ والمرادبه المبالغة في التكذيب ببيان ان الذين يدعى هؤلاء لهم تلك النسبة ويعلمون انهم اعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم فرذلك ويحكمون بانهم معذبون لاجله حكما مؤكدا قوله سبحان الله عما يصفون حكاية نتنزيه الملئكة اياه تعالى عما وصفه المشركون ب بعد تكذيبهم لهم في ذلك و قوله تعالى الاعباد الله المخلصين شهادة منهم بيراءة المخلصين من ان يضفوه تعالى بذلك و قوله تعالى فانكم وماتعبدون الخ تعليل و تحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر ببيان عجزهم عن اغوائهم واضلالهم وقوله تعالى ومامناالاله مقام الخ تبيين لجلية امرهم وتعيين لحيزهم في موقف العبودية بعد ماذكر من تكليب الكفرة فيما قالو اوتنزيه الله تعالى عن ذلك و تبرئة المخلصين عنه واظهار لقصور شانهم و قيماء تهم هذا هذا هو الذي يقتضيه جزالة التنزيل انتهى مقال ابي السعود و ان كانو اليقولون الح قال المسكين تعيير للكافر في كفرياتهم المذكورة وغير المذكورة بانهم في هذاياناتهم كلها ناقضون للعهدناكثون للوعد فيالها من عاروشنارمع اهليتهم للنار ولقد سبقت كلمتنا الخ

قال ابوالسعود استيناف مقور للوعيد و تول عنهم حتى حين النخ قال ابواالسعود تسلية لرسك الله صلى الله عليه وسلم الرتسلية و تاكيد لوقوع الميعاد عب تاكيد سبحان ربك الغقال ابواالسعود تنزيه لله سبحانه عن كل مايقصه المشركون به ممالا يليق بجناب كبريائه وجبروته مصاذكر في السورة الكريمة ومالم يذكرو قوله تعالى وسلام على المرسلين. تتشريف لهم عليهم السلام بعد تنزيهه تعالى عما ذكر و تنويه بشائهم وإيلا ان بانهم سالمون عن كل المكاره فانزون بجميع المارب و قوله تعالى والحمد لله رب العالمين الى وصفه عزو جل بصافته الكريمة المنوتية بعد التنبيه على اتصافه بجميع صفاته السلبية.

# سوارة ص

والقرآن ذي الذكر الخ قال المسكين افتتح السورة بتنويه شان القرآن وجواب القسم محذوف اي انه لحق او نحوه بل الذين كفروا الخ قال ابو السعود اضراب كانه قيل لاريب فيه قطعا وليس عدم اذعان الكفرة له لشائبة ريب ما فيه بل هم في استكبار وحمية شديدة و شقاق بعيد الله تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له كم اهلكنا من قبلهم الخ قال ابو السعود وعيدلهم على كفرهم واستكبارهم ببيان مااصاب من قبلهم من المستكبرين. وعجبوا ان جاءهم الخ قال ابو االسعود حكاية لاباطيلهم المتفرعة على ماحكر من استكبار هم وشقاقهم قال المسكين ومخلص اباطيلهم هذه انكار النبوة ثم ذكر الجواب عنها بقوله بل هم في شك من ذكرى الى قوله فلير تقوا في الاسباب جند ما هنالك الخ قال المسكين هو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل مهزوم مكسور عما قريب فلاتبال بمايقولون ولاتكترث بما يهدون كذبت قبلهم الخقال ابو االسعود استيناف مقرر لمضمون ماقبله ببيان احوال العتاة الطغاة الذين هؤ لاء جند مامن جنو دهم ممافعلوا من التكذيب و فعل بهم من العقاب ان كل الاكذب الخ قال ابوا لسعود استيناف جئ به تقرير التكذيبهم وبيانا لكيفية و تمهيد السماء يعقبه وما ينظر هؤلاء الخ قال ابو االسعود شروع في بيان عقاب كفار مكة اثر بيان عقاب اضرابهم من الاحزاب وقالوا ربنا عجل النا الخ قال ابوا السعود حكاية لماقالوه عندسماعهم بتأخير عقابهم الى الاخرة اصبر على ما يقولون الخ قال المسكين هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم الصبرو تذكيره قصص الرسل الذين كانوا صابرين اوابين اولى الايدى والابصار متحملين للشدائد فيي دين الله وانجر هذا الى قوله كل من الاخيار واورد في مطاوى القصص لتقرير البعث لى كان المذكور في خاتمة ما سبق امرالتوحيد في قوله سبحان ربك النج والرسالة في قوله و سلام على المرسلين الخ و هذا هو المذكور في فاتحة هذه السورة فتامل تستنبط ١٢ منه عفي عنه

والحساب والجزاء الذي ذكر فرقوله وما ينظر هؤلاء الخ كلاما مستأنفاهو قوله وما خلقنا السماء والارض الخ اي خلقنا هما بالحكمة البالغة المقتضية لان لايهمل امر الخلق سدى ثم اشارالي مال المؤمنين وانفجار في قوله ام نجعل الذين امنوا و عملوا الصلحت الخ ثم لما كان الهاى الى هذه الاسرار والحكم هو القرآن اثني عليه بقوله كتاب انزلناه اليك الخ ثم بعد تمام القصص عاد الى ذكر الحساب والجزاء بقوله وان للمتقين لحسن ماب الى قوله ان ذلك لحق تخاصم اهل النارثم عاد الى ماذكر في اول السورة من امر التوحيد والرسالة فقال قل انما انا منذر تصريح بالرسالة وما من اله الا الله الواحد القهار الخ تصريح بالتوحيد قل هو نبأ عظيم الخ قال المسكين عود الى تنويه شان القرآن الذي اشير اليه في صدر السورة وهو المراد بضمير هو كمايدل عليه اخرالسورة من قوله قل ما اسالكم عليه من اجر الخ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى الخقال ابوالسعود استيناف مسوق لتحقيق انه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نبأ من انبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سب من اسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بنية دالة على إن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى وان سائر انبائه كذلك ان يوحى الى الخ قال ابوالسعود اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم و تفصيله تقرير الثبوت علمه عليه السلام و تعيينا لسبب اذ قال ربك للملئكة الخ قال ابو السعود شروع في تفصيل ما اجمل من الاختصام الذي هو ماجري بينهم من التقاول قال المسكين وايضا المقصود من ذكر هذه القصة ههنا كما في الكبير المنع من الحسد والكبرو ذلك لان ابليس انما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر والكفار انما نازعوا محمدا عليه السلام بسبب الحسد والكبرقل مااسئلكم عليه النح قبال المسكين عود الى كون القرآن من عند الله تعالى وكون ما فيه حقا و اقعا ولوبعد حين كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى قل هو نبأ عظيم فتذكر.

## سوطرة الزمر

انيا انه لنا اليك الكتاب الخ قال ابو السعود شروع في بيان شان المنزل اليه وما يحبُّ عليه اثر بيان شان المنزل وكونه من عندالله تعالى الالله الدين الحالص الخ قال بوا السعود استيناف مقور لما قبله من الامر باخلاص الدين له تعالى ووجوب الامتثال به والذين اتخدو امن دونه الخ قال ابو االسعود تحقيق لحقية ماذكر من اخلاص الدين الذي هو عبارة عن الته حيد بيبان بطلان الشيرك الذي هو عبارة عن ترك اخلاصه لواراد الله الخ قال المسكين ابطال لنوع اخر من الشرك من اتخادالو لدله تعالى عن ذلك علو اكبير ا خلق السموات والارض المخ اعلم أن الاية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزها عن الولد بكونه الها واحدا و قهارا غالباً اي كامل القدرة فلما بني تلك المسئلة على هذه الاصول ذكر عقيبها مايدل كمال القدرة وعلى كمال استغناء وايضافانه تعالى طعن في الهية الاصنام فذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصيل الالهية ان تكفروا الخ قال المسكين قطع للحجة و فصل للقول بعد ذكر فنون نعمائه و تعريف شئونه العظيمة الموجبة للايمان والشكر و اذا مس الانسان الخ اعلم ان الله تعالى لما بين فساد القول بالشوك. بين ان الله تعالى هو الذي يجب ان يعبد بين في هذه الاية ان طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الاصنام متناقضة قل تمتع الخ قال ابوا السعود تهديد لذلك الضال والمضل وبيان لحاله وماله امن هو قانت الخ قال ابو االسعود من تمام الكلام الماموربه كانه قيل له تاكيد اللتهديد وتهكما به أانت احسن حالا ومالا ام من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على اداء وظائف العبادات حالتي السراء والضراء لاعندمساس الضر فقط كدأبك قل هل يستوي الخ قال ابواالسعود بيان للحق

لى كسما قال تعالى بل الذين كفروا في عزة و شقاق ۱۲ منه كل الممذكرو في فاتحتها و خاتمته ما قبلها كون القرآن حقامنز لا من الله تعلى ا 1 منه عنى عند كل من العبادة الخالصة المامور بها في قوله فاعبد الله الخ ۱۲ منه كل امترتيب الامر بالعبادة على انزال الكتب لان الكتاب يامريه ۱۲ منه

و تنبيه عملي شرف العلم والعمل قل ياعباد الخ قالابوا السعود امر صلى الله عليه وسلم بتلكير المؤمنين وحملهم على التقوى والطاعة الو تخصيص التذكر باولى الالباب ايذانا بانهم هم كما سيصرح به قل اني امرت الخ قال ابو االسعود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما امربه نفسه من الاخلاص في عبادة الله الذي هو عبارة عما امر به السؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الاتيان بما كلفوه و تمهيد المايعقبه مما خوطب به المشركون و الذين اجتنبوا الخ اعلم ان الله تعالى لما ذكر و عبد عبدة الاصناء والاوثان ذكر وعدمن اجتنبا عبادتها واحترزعن الشرك ليكون الوعدمقرونا بالوعيدابدا فيحصل كماالترغيب والترهيب الم تر ان الله انزل الخ اعلم انه تعالى لما وصف الاخرة بصفات توجب الوغبة العظيمة لاولى الإلباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها افسمن شوح الله صدره الخ اعلم انه تعالىٰ لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الاقبال على طاعة الله وجوب الاعراض عن اللنيا بين بعد ذلك ان الانتفاع بهذه البيانات لايكمل الااذا شوح الله صدره ونور القلب الله نزل احسن الحديث الخ لما بين تعالى ذلك ار دفعه بمايدل على إن القرآن سبب لحصول النورو الشفاء والهداية وزيادة الاطمينان افسمن يتقر بوجهه الخ قال ابواالسعود استيناف جار مجري التعليل لما قبله من تبائن حالي المهتدي والضال كذب الذين من قبلهم الخ لما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم في الاخرة بين ايضاكيفية وقوعهم في العذاب في الدنيا ولقد ضربنا للناس الخ لماذكر الله تعالى هذاه الفوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة في هذه المطالب بين تعالى انه بلغت هذه البيانات الى حد الكمال والتمام ضرب الله مثلا الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في شرح وعيمه الكفار اردفع بذكر مثل مايدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم انك ميت الخ قال ابوالسعود تمهيد لمايعقبه من الاختصام يوم القيامة ثوم أنكم يوم القيامة الخ قال المسكين هذا هو المقصود وهو مرتبط بقوله ضرب الله مثلاً الذي كان تقريراً للتوحيد و هذا اختصام فيه فمن اظلم الخ قال ابوا السعود مسوق لبيان كل من طرفر الاختصام الجاري في شان الكفرو الايمان اليس الله بكاف الخ قال المسكين كان ماسبق بيانا لحال المحقين والميطلين وهمذا جواب عمماكان المبطلون يحوفون المحقين بهحيث قالو التكفن عن شتم الهتنا اوليصيبنك منهم خبل اوجنون ولئن سالتهم الخ اعلم انه تعالى لما اطنب في وعيد المشركين

و في وعدالمو حدين عاد الى اقامة الدليل على تزئيف طريقة عبدة الإصنام قل ياقوم اعملو ا الخ لما اورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دافع لها قال بعده على وجه التهديد قل الخ انا انزلنا عليك الخ قال المسكين هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه باصرار المشركين على قبائحهم ثم عاد الى اقامة الدليل على التوحيد فقال الله يتوفى الانفس الخ ثم اسطل عقيدتهم الشركية فقال ام اتخدوا من دون الله الخ ثم لزيادة قوة قلبه عليه السلام امره بادعاء بقوله قل اللهم فاطر السموات الخ اذاتحير فيا مر الدعوة وضجرمن شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد ثم بين اثار الحكم الذي استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وغاية شمدته وفضاعته بقوله ولو ان للذين ظلموا الخثم بين تناقضهم القبيح في انكارهم للتوحيد بانهم لايدومون على حال بل ينسبون الكل في حال العجز والخاجة الى الله تعالى و يقطعون عن الله في حال السلامة والصحة فقال فاذا مس الانسان ضر الخ والتناقض دليل القطع عن الحجة فعلم ان حجتهم على دعواهم الشرك داحضة فثبت التوحيد قل ياعبادي اللدين الخ اعلم انه تعالى لما اطنب فر الوعيد اردفع بشرح كمال رحمة و فضله واحسانه في حق العبيد قال المسكين وهو ايضا ازاحة لما عسى ان يختلج في صدر من امر بالتوحيد ان الشيرك الذي مضى منا كيف يغفر فذكر الله تعالى رحمة العامة و مغفرته التامة ثم ذكر شرطها من التوبة و الانابة واشار في تضاعيفه الى اهوال يوم القيمة الله خالق كل شيء الخ اعلم انه تعالى لما اطال الكلام في شرح الوعد والوعيد عاد الى دلائل الالهية والتوحيد وما قدروا الله حق قدره الخ قال المسكين تتميم للتوحيد ببيان عظمة الله تعالى و تفصيل لاحوال القيامة الذي كان مبذ منها قد ذكر في ايات الانابة ثم كيفية احوال اهل العقاب ثم كيفية احوال اهل الثواب و ختم السورة.

#### سوكرة المؤمن

ما يجادل في ايات الله الخ اعلم انه تعالى لماقرر ان القرآن كتاب انز له ليهتدي به في المدين ذكر احوال من يجادل لغرض ابطاله واخفاء امره كذبت قبلهم الخ قال المسكين كشف عن معنى قوله فلايغررك الح الذين يحملون العرش الخ اعلم انه تعالى لمابين ان الكفار يبالغون في اظهار العداوة مع المؤمنين بين ان اشرف طبقات المحلوقات هم الملائكة اللذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في اظهار المحبة والنصرة للمؤمنين كانه تعالى يقول ان كان هؤلاء الارذال يبالغون في العداوة فلاتبال بهم ولاتلتفت اليهم ولاتقم لهم وزنا فان حملة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك ان المذين كفرواينا دون الخ اعلم انه تعالى لما عاد الى شرح احوال الكافرين المجادلين في الايت الله و هم الذين ذكر هم الله في قوله مايجادل في ايات الله الاالذين كفروا بين انهم في القيامة يعتر فون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع الى الدنيا ليتلافو اما فرط منهم ذلكم بانه اذا دعى الله الخ قال ابو السعود جو اب لهم باستحالة حصول ماير جونه ببيان مايو جبها من اعمالهم السيئة هو الذي يريكم اياته الخ قال المسكين لما علل فر الاية السابقة عذابهم باشراكهم اشارالي دلائل التوحيد وبين في تنضاعيفه احوال القيمة تتميما لما مرمن بعض احوالها وامتدهذا الى قوله ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض الخ لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الاخرة ار دفع ببيان تنخويفهم باحوال الدنيا ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم انه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الانبياء قبله وبمشاهدة اثارهم سلاه ايضابذكو قصة موسى عليه السلام وانه مع قوة معجزاته بعثه الى فرعون و هامان و قارون فكذبوه وكابروه وقالوا هو ساحر كذاب واذ يتحاجون النخ اعلم ان الكلام في تلك القصه لما انجر الي شرح احوال النار لاجرم ذكر الله عقيبها قصة المناظرات التي تجرى بين الرؤساء و الاتباع

لے لمساختم السورة المتقدمة بلدكر احوال المؤمنين والكافرين في الاعمرة بين في اول هذه احوال الفريقين في الدنها من كون الكفار على شرف الهلاك و كون المؤمنين محبوبين عندالملكة حيث يدعون لهم الع ٢ ا منه عفي عنه

من اهمل النار وانا لننصر رسلنا الخ ان الكلام في اول السورة انما وقع من قوله مايجادل في ايات الله الخ وامتد الكلام في الرد على اولئك المجادلين و على ان المحققين ابدا كانوا مشغولين بدفع كيد المبطلين وكل ذلك انما ذكره الله تعالى لسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير اله على تحمل اذي قومه ولمابلغ الكلام في تقرير المطلوب الى الغاية القصوى و عد تعالى رسوله بان ينصره على اعدائه في الحيوة الدنيا و في الاخرة و لمما بين الله تعالى انه ينصر الانبياء والمؤمنين في الدنيا والاخرة ذكر نوعا من انواع تملك المنصرة في الدنيا فقال ولقد اتينا موسى الهدى الخ ولما بين إن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والاخرة و ضرب المثال في ذلك بحال موسى خاطب بعد ذلك محمدا صلر الله عليه وسلم فقال فاصبران وعدالله حق الخ فالله ناصرك ثم امره بان يقبل على طاعة الله ان الذين يجادلون الخ اعلم انا بينا ان الكلام فر اول هذه السورية انسما ابتدئ رداعلي الذين يجادلون في ايات الله تعالى واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذي لخصناه والنسق الذي كشفنا عنه الى هذا الموضع ثم انه تعالى نبه في هذه الاية على الداعية التي تحمل أو لئك على تلك المجادلة لخلق السموات الخ قال ابوا السعود تحقيق للحق و تبيين لاشهر ما يجادلون فيه من امر البعث على منهاج قوله تعالى اوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم وما يستوى الاعمى الخ قال المسكين لما اقام الدليل على صحة البعث فقبل بعض وانكر بعض بين الفرق بينهما بمثال ان الساعة لاتية الخ لماقلر الدليل على امكان وجو ديوم القيمة اردفع بان اخبر عن وقوعها ودخولها في الوجود و قال ربكم ادعوني الخ اعلم انه تعالى لما بين ان القول بالقيمة حق و صدق و كان من المعلوم بالضرورة ان الإنسان لاينتفع يوم القيمة الابطاعة الله و كان اشرف انواع الطاعات الدعاء والتضرع لاجرم امرالله تعالى به في هذه الاية الله الذي جعل لكم الليسل الخ قال المسكين لما امرا الله تعالى في الاية السابقة بالعبادة واصل العبادة التوحيد فاقام الدلائل على التوحيد الى قوله فانما يقول له كن فيكون الم ترالي الذين يجادلون الخ اعـلـم انـه تعالى عاد الى ذم الذين يجادلون في ايات الله فاصبر ان وعد الله حق الخ اعلم انه تعالى لما تكلم من اصل السورة الى هذا الموضع في تزئيف طريقة المجادلين امر في هذه الاية رسوله بان يصبر على ايذائهم بتلك المحادلات الله الذي جعل لكم الانعام المي اخر السورة اعلم انه تعالىٰ راعي ترتيبا لطيفا في اخر هذه السورة و ذلك انه ذكر فصلا في دلائل الالهية ثم اردفع بفصل في التهديد والوعيد

#### سورة حم السجدة

قال المسكين الاقرب ان المقصود ههنا اثبات التوحيد الذي صرح به في قوله قل أانكم لتكفرون بالذي خلق الارض الخ والذي قبله من كون القرآن منزلا من الرحمن الرحيم كالتمهيدله لاشتمال القرآن على التوحيدو ذكر معه اعراض الكفار والجواب عسه والامر بالاستقامة والاستغفار ولوعيد على الشرك والوعد للمؤمنين استطرادا و ذكر ايضا في تضاعيفه ما هو المقصود من قوله انما الهكم اله واحد الخ قلء انكم لتكفرون الخ اعلم انه تعالى لما امر محمد اصلى الله عليه وسلم في الاية الاولى ان يقول انما انا بشر مثلكم يوحي الى انما الهكم اله واحد اردفع بما يدل على انه لايجوز اثبات الشركة بينة تعالى و بين هذه الاصنام في الالهية والمعبودية فان اعرضوا الخ اعلم ان الكلام انما ابتدئ من قوله انما الهكم اله واحدواحتج عليه بقوله قل أانكم لتكفرون و حاصله ان الاله الموصوف بهذه القدرة القاهرة كيف يجوز الكفربه وكيف يجوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له في الالهية ولما تمم تلك الحجة قال فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادو ثمود وبيان ذلك ان وظيفة الحجة قلتمت على اكمل الوجوه فإن بقوا مصرين على الجعل لم يبق علاج في حقهم الا انزال العذاب عليهم ويوم يحشرا عداء الله الخ اعلم انه تعالى لما بين كيفية عقوبة اولئك الكفار فر الدنيا اردفع بكيفية عقوبتهم في الاخرة ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحلير وقيضنا لهم قرناء الخ اعلم انه تعالى ما ذكر الوعيد الشديد في الدنيا والاخر على كفر اولئك الكفار واردفه بذكر السبب الذي لاجله وقعوا في ذلك الكفروقال الذين كفرو الاتسمعو الخ قال المسكين بيان لتزئين كفرهم بحيث لايودون سماع الهداية ثم بين وعيدهم بالعذاب ثم عين ذلك العذاب انه النار و قال الذين كفروا ربنا الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء السوءبين ان الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد يقولون ربنا ارنا الخ ان الذين قالوا ربنا الله الخ اعلم انه تعالى لما اطنب في الوعيد اردفع بهذا الوعد الشريف و هذا ترتيب لطيف مدار كل القرآن عليه و من احسن قولا الخ قال المسكين اخذ امن الكبير و ابي السعود لما ذكر الله تعالى في اول السورة

لے مناصبة لقوله تعالىٰ الله الذى جعل لكم الليل الغ ٢ ا منه. كلّ مناصبة لقوله قاما نويك الغ ٢ ا منه سخ ختم السورمة المعتقدمة على التوحيد والتهذيد وكذا افتتح هذه بالتوحيد كما قال قل أ انكم لتكفرون الخ وبالتهديد كما قال فان اعرضوا الغ ٢ ا منه عنى عنه

(MI)

ما قالوه للنبي صلر الله عليه وسلم من ان قلوبنا في اكنة و في وسطها من قولهم لاتسمعو الهذا القرآن الخ و كان عليه الصلوة والسلام يتأذى بهذه الاقوال امره تعالى في هذه الايات بالصبر على الدعوة ايذائهم و مقابلة اساء تهم بالاحسان و من اياته الليل والنهار الخ قال المسكين عود إلى التوحيد و اقامة الدلائل عليه وإشار في الاخر الدلائل إلى صحة البعث بقوله ان الذي احياها لمحيى الموتى الخ ان الذين يلحدون في اياتنا الخ قال المسكين لما اقام الله تعالى الدلائل هدد من ينازع في هذه الدلائل و يلحد فيها أن الذين كفروا بالذكر الخ قال السميكن كان ما قبله بيانا للايات التكوينية و هذا بيان للايات التنزيلية و شهر فها مع التسلية لرسول عليه الصلوة والسلام في قوله ما يقال لك الا ما قد قيل الخ ولو جعلناه قر آنا اعجميا الخهذا الكلام متعلق بقوله وقالوا قلوبنا في اكنة الخ وجواب لـ والتقدير انا لو انزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم ان يقولوا كيف ارسلت الكلام العجمي الى القوم العرب و يصح لهم ان يقولوا قلوبنا في اكنة مماتدعونا اليه اي من هذا الكلام و في اذاننا و قرمنه لانفهم ولانحيط بمعناه امالما انزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبالفاظهم وانتم من اهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء ان قلوبكم في اكنة منها وفي اذانكم و قرمنها ولقد اتينا موسى قال ابوا السعود كلام مستأنف مسوق لبيان ان الاختلاف في شان الكتب عادة قدصية غير مختص بقومك على منها بقو له تعالى مايقال لك الاما قد قيل الخ اليه ير د علم الساعة الخ اعلم انه تعالى لما هدد الكفار بقوله من عمل صالحا الخ و معناه ان جزاء كل احد يصل اليه في يوم القمية و كان سائلا قال و متى يكون ذلك اليه م فقال تعالى انه لاسبيل الر الخلق الى معرفة ذلك اليوم ولا يعلمه الالله ولما بين الله تعالى من حال هؤ لاء الكفار انهم بعد ان كانوا مصرين على القول باثبات الشركاء والاضداد لله تعالى في الدنيا تبرؤا عن تلك الشركاء في الاخرة بين ان الانسان في جميع الاوقات متمدل الاحوال متغير المنهج فان احس بخير و قدرة انتفخ و تعظم و ان احسن ببلاء و محنة ذبل فقال لايستم الانسان الخ واعلم انه تعالى لما ذكر الوغيد العظيم على الشرك و بيين إن المشركين يوجعون عن القول بالشرك في يوم القيامة ذكر عقيبه كلاما اخر يوجب علر هؤلاء الكفار ان لايبالغوا في اظهار النفرة من قبول التوحيد و ان لايفرطوا في اظهار العداوـة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قل ارأيتم ان كان من عندالله الخ ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة فر تقرير التوحيد والنبوة وما جاب عن شبهات المشركين و تـموهيات الضاليين قال سنريهم اياتنا الخثم قال اولم يكف بوبك الخوالمعني الم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي اوضحها الله تعالى و قررها في هذه السورة و في كل سور القرآن الدالة على التوحيد والنبوة والمعادثم ختم السورة بقوله الا انهم في مرية الخ يعنر ان القوم في شك عظيم و شبهة شديدة من البعث والقيامة.

# سورة الشورى

كذلك يوحى اليك الخ هذه المماثلة المراد منها المماثلة في الدعوة الي التوحيد والبعدل والنبوة والمعاد وتقبيح احوال الدنيا والترغيب في التوجه الى الاخرة ولما ذكر ان هـذا الكتاب حصل بالوحى بين ان الموحى من هو فقال انه هو العزيز الحكيم والصفة الشالثة قوله ما في السموات وما في الارض والصفة الرابعة والخامسة قوله تعالر وهو العلي العظيم تكاد السموات يتفطرن الخ لما بين ان الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم بين و صف جلاله و كبريائه فقال تكاد السموات يتفطّرن من فوقهن اي من هيبة و جلاله ثم قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الخ اعلم ان مخلوقات المله تعالى نوعان عالم الجسمانيات واعظمها السموات وعالم الروحانيات واعظمها الملائكة والمله تعالى يقور كمال عظمة لاجل نفاذ قدرته وهيبته في الجسمانيات ثم يردفه بنفاذ قدرته استيلاء هيبته على الروحانيات و قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم اشارة الى الوجه الذي بهم الى عالم الجلال والكبرياء وقوله يستغفرون لمن في الارض اشارة الى الوجه الذي لهم الي عالم الاجسام ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء اي جعلواله شركاء واندادا هو محاسبهم عليها انما انت منذر قال المسكين ثم بين الله كونه عليه السلام منذرا بقوله وكذلك اوحينا اليك الخثم بين شان اليوم الذي امر عليه السلام بالانذارمنه فقال لاريب فيه هذه صفته الاولى وقال فريق في الجنة و فريق في السعير هذه صفته الثانية اي هو يوم الفصل ولوشاء الله لجعلهم الخ المراد تقرير قوله والذين اتخذوا الى قوله وما انت عليهم بوكيل ثم قال تعالى ام اتخذوا من دونه اولياء اعاد ذلك الكلام على سبيل الاستنكاد ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء الخ وجه النظم انه تعالى كما منع الرسول صلى المله عليه وسلم ان يحمل الكفار على الايمان قهر افكذلك منع المؤمنين ان يشرعوا

لح فهو مرتبط بقوله اليه يرد علم الساعة ۱۲ منه. \* \* \* لمساعتم السورة المتقدمة بذكر البعث في قوله الاانهم في مرية من لقاء ربهم؛ المصبح هلما السورة بذكر التوحيد وتلازمهه ظاهر منه عنى عنه

معهم في الخصومات والمنازعات قال المسكين ثم وصف الحاكم نفسه بانه هو الرب الذي بحق التوكل عليه والانابة اليه فاطر السموات والارض الى قوله انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين الخ اعلم انه تعالى لما عظم وحيه الى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك يوحى اليك الخ ذكر في هذه الاية تفصيل ذلك كبر على المشركين الخ قبال ابو السعود شروع في بيان احوال بعض من شرع لهم ما شرع من الدين القويم الله يجتبي اليه الخ قال ابوا السعود استيناف واردلتحقيق الحق و فيه اشعار بان منهم من يجيب الى الدعوة وما تفرقو الخقال ابوالسعود شروع في بيان احوال اهل الكتاب عقيب الاشارة الاجمالية الى احوال اهل الشرك وان الذين اورثو الكتاب الخ قال ابواالسعود بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن اثر كيفية كفراهل الكتاب فلذلك فادع الخ قال المسكين تفريع على الاختلاف اي لما وقع الاختلاف وجب الدعوة الى الاتفاق مع الاستقامة والاعراض عن اهوائهم والايمان والعدل واتمام الحجة والذين يحاجون الخ قال المسكين لماتم الله الحجة هددمن يعاند فيها بغير حق الله الذي انزل الكتاب الخ لما قر والله هذه الدلائل حوف المنكرين بعذاب القيمة والمعنى على ما قال ابو السعود انها على جناح الاتيان فاتبع الكتب واعمل به و واظب على العدل قبل ان يفاجئك اليوم اللين يوزن فيه الاعمال و يو في جز ائها يستعجل بها الذين الخ قال المسكين لما قررر امرالساعة ذكران لها منكرين و مصدقين الله لطيف الخ قال المسكين لعله جواب عن استعجالهم اي لاتغتروابالامهال الذي منشأه اللطف والربوبية وهذا الامهال لايدوم لانه القوى العزيز من كان يريد الخ قال المسكين تقرير لعدم الاغترار بالعاجلة وترغيب في الاجلة ام لهم شركاء الخ قال المسكين ذم على ردهم الشرع الدي و صحابه نوحا الخ وانكارهم للبعث ووعيدلهم بالعذاب أذا ارتفع المانع ترى الظلمين الخ قال المسكين بيان لوقوع العذاب بالظلمين وحصول الثواب لمقابليهم وانجر هذا الى قوله غفور شكور واورد في اثناء الكلام في صورة لجملة المعترضة مايبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب الاجر على التبليغ ليدل على خلوصه و صدقه ووقوع مااخبر به حتماام يقولون افترى الخ اعلم ان الكلام فر اول هذه السورة انما ابتدئ في تقرير ان هذا الكتاب انما حصل بوحي الله وهو قوله تعالر كذلك يوحي اليك واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى و تعلق البعض بالبعض حتى وصل الى ههنالم

حكى ههنا شبهة القوم وهي قولهم إن هذا ليس و حيامن الله تعالى فإن يشأ الله الخ قال ابو االسعود استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان انه عليه السلام لو افترى على الله لمنعه من ذلك قطعا و قيل المعنى ان يشاء يجعلك من المختوم على قلوبهم فانه لايجترئ على الافتيراء عليه تعالى الامن كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام ويمحوا المله الخ قال ابو االسعود استيناف مقرر لنفي الافتراء اي و من عادته تعالى انه يمحو االباطل فلوكان افتراء كماز عموا المحقه ودمغه اوعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تعالى يمحوا الباطل الذي هم عليه بنصرته عليهم وهو الذي يقبل التوبة الخ اعلم انه تعالى لما قال ام يقولون افترى الخ ثم برأرسوله مااضافوه اليه من هذا وكان المعلوم انهم قداستحقوا بهذه الفرية عقابا عظيما لاجرم ندبهم الله تعالى الى التوبة و عرفهم انه بقبلها من كل مسيئ و ان عظمت اساء ته ولو بسط الله الرزق الخ اعلم انه تعالى لما قال في الأية الاولى انه يبجيب دعاء المؤمنين ورد عليه سوال وهوان المؤمن قديكون في شدة وبلية وفقر ثم بدعو فلايشاهد اثر الاجابة فكيف الحال فيه مع ماتقدم من قوله ويستجيب الذين امنوا فاجاب تعالى عنه بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض و لاقتمو اعلى المعاصى ولماكان ذلك محلورًا وجب ان لا يعطيهم ماطلبوه ولمابين تعالى انه لا يعطيهم مازاد على قدر حاجتهم لاجل انه علم ان تلك الزيادة تضرهم في دينهم بين انهم اذا احتاجوا الى الرزق فانه لا يسمنعهم منه فقال وهو الذي ينزل الغيث الخ ثم ذكر اية اخرى تدل على الهيته فقال ومن اياته خلق السموات الخ قال المسكين ثم اشار الى صحته البعث اثر بيان الالوهية كما هو الشائع في القرآن فقال وهو على جمعهم اي حشرهم بعد البعث للمحاسبة اذا يشاء قدير ثم اشارالي انموذج المحاسبة الواقع في الدنيا دفعالاستبعاد المحاسبة في الاخرة فقال ومااصابكم من مصيبة الخ ثم بين عدم قدرتهم على الهرب عن المحاسبة فقال وما انتم بمعجزين الخ ثم عاد الى ذكر دليلالالوهية فقال ومن اياته الجوار في البحر الخ في الكبير اعلم ان المقصود من ذكره امر ان احدهما ان يستدل به على وجود القادر الحكيم والثاني ان يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ثم قال تعالى ان يشأيسكن الريح الخ والمقصود التنبيه على ان المؤمن يجب ان لايكون غافلاً عن دلائل معرفة الله البتة واعملم انه تعالى لماذكر دلائل الترحيد اردفها بالتنفير عن الدنيا و تحقير شانها لان

المذي يمنع من قبول الدليل انما هو الرغبة في الدنيا بسبب الرياسة و طلب الجاه فاذاصغرت الدنيا في عين الرجل لم يلتفت اليها فحينئذ بنتفع بذكر الدلائل فقال فما اوتيتم من شيء النخ ثم قال وما عندالله خير وابقى ثم بين إن هذه الخيرية انما تحصل لمن كان موصوفا بصفات ان يكون من المؤمنين الخ ومن يضلل الله فماله من ولى الخ قال المسكين لما ذكر في الايات السابقة حال المهتدين واستحقاقهم لماعندالله من الثواب ذكر في هذه الاية حال الضالين واستحقاقهم للعذاب والحسرة استجيبوالربكم النز اعلم انه تعالى لما اطسب في الوعد والوعيد ذكر بعده ماهو المقصود فإن اعرضوا الخ و ذلك تسلية من الله تعالى ثم إنه تعالى بين السبب في اصرارهم على مذاهبهم الباطلة فقال وإنا إذا اذقنا الإنسان الخ وأسما ذكر الله تعالى اذاقة الانسان الرحمة واصابة بضدها اتبع ذلك بقوله لله ملك لسموات المخ المقصود منه ان لايغتر الانسان بماملكه من المال والجاه بل اذاعلم ان الكل ملك الله وملكه وانما حصل ذلك القدر تحت يدلان الله انعم عليه به فحينتذ يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة ثم ذكر من اقسام تصرف الله في العالم وماكان لبشر الخ اعلم انه تعالى لمابين كمال قدرته وعلمه و حكمته اتبعه بييان انه كيف يخص ، انبياء ه بو حيه وكلامه قال المسكين و في هذا جواب عن قوال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الاتكلم الله و تنظر اليه ان كنت نبياوكان مقصودهم القدج في النبوة فازاح الله هذه الشبهة تقرير اللنبو ة بعد تقرير التوحيد.



# فہرست مضا میں

|              | J —— —— <del>/                             </del>                 |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|              | سُورة الحكيف                                                      |  |  |  |
| ۵            | قصداصحاب كهف                                                      |  |  |  |
| 4            | الله تعالى كى رصت بانتها ہے                                       |  |  |  |
| 1•           | الل الله خلوت كويسند فرمات عبي                                    |  |  |  |
| 11           | آ رائش دنیا                                                       |  |  |  |
| 1111         | عورتیں زینت دنیانہیں                                              |  |  |  |
| Im           | باقيات صالحات                                                     |  |  |  |
| 10           | اعال باق                                                          |  |  |  |
| 17           | دنيا كاحقيقت                                                      |  |  |  |
| 17           | اعمال قیامت میں اپن شکل میں ظاہر ہوں کے                           |  |  |  |
| rı ·         | سفارش سے خضرعلیہ السلام کے واقعہ سے ایک نکتہ                      |  |  |  |
| rr           | حضرت موی اور خصر علیهالسلام کے واقعہ پر چنداشکالات اور لطیف جواب  |  |  |  |
| ۲۳           | شيطان كامنقش اشياء كاحال معلوم كرلينامنا في عصمت نبين             |  |  |  |
| . 1414.      | دوسرى آيت يى لك برهاني كاسب                                       |  |  |  |
| ro           | عدم مناسبت كرسب عليحد كى                                          |  |  |  |
| · ro         | آ با دَاجداد کی برکت ہےاولا دکونقع پہنچتا ہے                      |  |  |  |
| ′ <b>۲</b> ۲ | لم دریافت کرنے کا منشاء کبرہے                                     |  |  |  |
| ry           | آ داب شخ                                                          |  |  |  |
| 12           | حق تعالی شانہ نے اپنانام لینے کیلئے القاب وآ داب کی شرط تیس لگائی |  |  |  |
| 55 (CO) (SS) |                                                                   |  |  |  |

| 1/2  | ىبىقىم                                   |
|------|------------------------------------------|
| rA . | سبب م<br>سنار نقد ربی تعلیم              |
|      | سُــؤرة مــربــيم                        |
| r•   | منوع نام ر کھنے کارواج عام               |
| m    | نت سبحا نه و بقعالی کی بے انتہا شفقت     |
| rr   | عكم استقامت عبديت                        |
| mb.  | مخصیص کی نفی                             |
| ۵    | تقام طالب ومطلوب                         |
| PY:  | نب مال کے اثرات                          |
| rz   | ٹرف ہاسم شرف مسمی کی دلیل ہے             |
| ۳۸   | ئب مال وحب جاه                           |
| . ٣9 | <i>ر</i> ین نجات                         |
| ۴۰.  | دا كامفهوم                               |
| ۴۰   | عبوبيت كاباطنى سبب                       |
| M    | يمان وعمل صالح كالمحبوبيت ميس وخل        |
|      | سُوْرة طلك                               |
| mr   | مندتعالی کے عرش پر ہونے کامنہوم          |
| , hh | رش الله تعالی کامکان نہیں ہے             |
| ואר  | نلى <i>ئ</i> ىنى                         |
| uh.  | وادث الله تعالى كاساء وصفات كے مظاہر ہیں |
| rs " | باز کاایک عظیم ثمره                      |
| ۳۹   | بازکی روح                                |
| rz.  | مورطبعیہ کے مؤثر ہونے میں حکمتیں         |

| U     |                                               |      |
|-------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                               | 48   |
| r2    | قذف كے منی اور جيب و فريب تغير                |      |
| m/    | حق تعالى سے بم كلاى                           |      |
| P9    | حضرت موی الطبیخ نے شنم اووں کی طرح پرورش پائی |      |
| M9    | امورطبعيه فطرى چيز بين                        |      |
| اه ا  | فرعون کار ویخن حضرت موکی علیه السلام تھے<br>ا | 88   |
| or or | ولأيكلح الساحر يرشبه                          | ***  |
| ۵۳    | ایک شبر کاهل                                  |      |
| or.   | ساحران مویٰ علیہ السلام کا ایمان کا ش         |      |
| ۵۳    | د نیا کی تمام اشیاء کامقصود                   |      |
| ۵۵    | تصورين كالمقصود                               |      |
|       | سُورة الأنبياء                                | 2000 |
| 10    | علماءانبياء كوارث بين                         |      |
| ۵۷    | صرف کمال علمی مدن نبین                        |      |
| ۵۸    | خثوع عمل قلب ہے                               |      |
| ۵۹    | منم وقمروغيره كيجنم مثل ڈالنے كاسب            |      |
| 71    | ارض جنت                                       |      |
| 11    | جاه كيك خوابش سلطنت فدموم ب                   |      |
| 10    | شان رحمت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم         |      |
|       | سُورة الحسج                                   |      |
| 11    | ارض وسموات مشس وقمروغير وسب مطبع بين          | 825  |
| 12    | صورة تعذيب                                    |      |
| NP YA | مکہ میں معاصی کا گناہ اور مقامات سے زیادہ ہے  | 866  |
| 19    | حق سجانه وتعالی کاایک بزلانعام                |      |
|       |                                               | 깷    |

| فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القاسر جلة" ﴿٣١٩﴾                                       | اشرف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| ( NO. 10 TO |                                                         | 8    |
| ۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلام كاحاصل                                            |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تین بزیمال                                              |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علامات دین کی تعظیم کاسب                                |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قاعده كلي                                               | 8    |
| 2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مغبوم شعائر                                             |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغظيم شعائر                                             | 8    |
| ۷۵ که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اهل فعا برئ غلطي                                        | 8    |
| ۷۵ 🕷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قربانی کرنے والوں کی اقسام                              |      |
| ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روح قربانی                                              | 0    |
| ۷۱ 🛞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عكت تكبير                                               |      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحبيرتطريق                                              | 8    |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كذب اخبار يس موتا ب                                     | 8    |
| ∠9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقدار يوم بعث الف مسين الف مين تطيق عجيب                |      |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الملح كاحاصل                                            | Ö    |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الل باطل کواہل جن سے منازعت کی اجازت نہیں               |      |
| ^0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ديناوردشواري                                            |      |
| ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امرادثريبت                                              |      |
| ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمت ابرا ہی دراصل ملت محمد یدی ب                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورةالمُؤمنون                                           |      |
| ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خشوع لوازم ایمان ہے ہے                                  |      |
| ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پابندی صوم وصلو ق کے باوجود خشیت خداوندی                |      |
| ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قيامت كدن تك                                            |      |
| A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حق سبحانه وتعالى كيليح صيغه واحد كااستعال خلاف ادب نبيس |      |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عباد متبولین کا کام صبر ہے                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | W    |

ACTOR CONC. THE COMPANY OF CONC. THE CONC.

| Ş  |                          |                                                                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | <b>سُوْرة النَّـُوو</b> .<br>آيت ردّ الرادّ کاادرآ يسندن بم الريد کي القريم کامت |
|    | 98                       | آيت سرقد السارق كي اورآيت زنامي الزائية كي تقديم من حكمت                         |
|    | 98                       | واقعها فكمنطق اشكال كاجواب                                                       |
|    | 91"                      | عُوْمَن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے                                                  |
| Š  | 91"                      | بِحْقِق كُونَ بات كرنا بزاجرم ب                                                  |
|    | 91"                      | بِحِقِين بات كازبان سے نكالناجرم ہے                                              |
| Š  | PP                       | بالتحقيق بات كرنابهتان ہے                                                        |
|    | 94                       | گناه کوصفیره تبحسنا                                                              |
| ÿ  | 9.4                      | قانون میں ہربات کے ثبوت کی ضرورت 🔹                                               |
| 8  | 100                      | شکایت سے متاثر ندہونا                                                            |
| ÿ  | 1+1                      | كشف بالتكبيس بمحى جحت نبين                                                       |
| Š  | 1+1                      | قانون خدامل حجوثا                                                                |
| 8  | 1+1                      | حسنظن مختاج دليل نبيس ہوتا                                                       |
|    | 1+1"                     | منتهى سلوك كامقام                                                                |
| ÿ  | 100                      | محبة ميزنكير                                                                     |
| Š  | ۱۰۳                      | ضرورى تعليم                                                                      |
| Š. | 1+0                      | صفات نسوال                                                                       |
| 8  | 1+1                      | کمالات دین دنیا                                                                  |
| 9  | 1•A                      | علم قبل                                                                          |
| Š  | 1+9                      | صفات نسوال                                                                       |
| 8  | 11+                      | مئله ستيذان                                                                      |
|    | 11+                      | معاشرت كاايك علمي نكته                                                           |
|    | 111                      | حفاظت شرم گاه کا بهترین ذریعه                                                    |
|    | III                      | برده کی ضرورت                                                                    |
| ZΝ | A m Carrier and a second |                                                                                  |

| 0#0#0#0 |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| III"    | مراقبخثيت                                         |
| 110     | سمتامن                                            |
| 110     | نظر بدہے بچاغیرافتیاری نہیں                       |
| III     | ظلمت معصيت                                        |
| 114     | چېره اورباز وؤں کے پرده میں داخل ہونے کی مدلل بحث |
| IFI     | نور چراغ سے تشیبہ                                 |
| irr     | لفظانور كامعتى                                    |
| irr     | خلاصـآ يت                                         |
| Irm     | اعمال قرب حق سبحانه وتعالى                        |
| 171"    | انوارات مقصورتبين                                 |
| IFY     | ئۇمن كامال اصلى                                   |
| ITZ.    | آیت کی تغییر                                      |
| ITZ.    | وكرالله .                                         |
| IFA     | سلوک کی ابتداء                                    |
| Irq     | ا دب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم                 |
| 19***   | ادب <i>کامدارعرف پر</i> ے                         |
|         | سُوُرة الفُرقان                                   |
| ırr     | اللد تعالى سے بم كلام نه بونے ميں حكمت اور صلحت   |
| IPT     | حق تعالی شانه کے دیکھنے اور سننے کا مراقبہ        |
| 11""    | قرآن مجید کے مذر یجا نزول میں حکمت                |
| IPM     | سابقه كتب كانزول ذفعي مين تحكمت                   |
| Iro.    | شریعت میں سخت مرض کا بھی آ سان علاج ہے            |
| IPY     | تبديل سيئات كي متعد وتفيرين                       |
| M*Z     | توبه كاطريق                                       |

| - /-    | 1                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                             | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA     | نيك اعمال كى تاكيد                                                          | 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11~9    | تبريل مكات كي حقيقت                                                         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.     | توبكاطريق                                                                   | W. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| וריו    | كنهكارول كوبشارت                                                            | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | سُوُرةِ الشُّعَرَآء                                                         | Carried Sections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳      | حضرت موی علیه السلام کابارون علیه السلام کیلئے رسول بنانے کی دعاء میں حکمت؟ | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ILL     | حضرت موی علیه السلام کاساح ان موی کواجازت دینے کاراز                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ira     | اصحاب موکی بوجر ضعیف الیقین معیت حق سے محروم تھے                            | N. S. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | سُوُرة النَّــمل                                                            | CHICAGO CONTRACTOR CON |
| IN      | ساع موتی اورابل تبور سے فیض کا ثبوت                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100     | وصال نبوی کے بعد خطب صدیق اکبر ا                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1179    | حفزت جنيدًا كي صاحب كمال بزرگ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | شُورة الْقَصَص                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10+     | ازاله خوف وحزن کی مذبیر                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101     | ضيطنس كأتعليم                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IST     | قواعد شرعيه جامع مانع ہوتے ہيں                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۵۳     | مجعی معمول غلطی پر بھی گرفت ہوجاتی ہے                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100     | اختياري عمنوع باضطراري نبيس                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۵۸     | خوف وحزن کابقاءا فقیاری ہے                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IDA     | ورجات خوف وحزن                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 169     | خوف وجزن کے دودر بے                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14+     | طبعی خوف نبوت و کمال کے منافی نہیں                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$100 m |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

انثرف النفاسير جلدتا

| ###################################### |                                                                                                             | 2000<br>2000 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                        |                                                                                                             | 76           |
| 17•                                    | حربی کے قل کونا جا ئز قرار دینے کا سب                                                                       |              |
| 141                                    | نمرود دفرعون خدا کی ستی کے قائل نہ تھے                                                                      |              |
| 144                                    | شان موسویت                                                                                                  |              |
| INF                                    | صاحب حق مرعوب نبيس بوتا                                                                                     |              |
| الالد                                  | ندمت ترجیح هوی                                                                                              |              |
| ۵۲۱                                    | اقسام ہوئی                                                                                                  |              |
| 771                                    | ضرورت قصداصلاح                                                                                              |              |
| 172                                    | عزماصلاح                                                                                                    |              |
| AFI                                    | شان نزول                                                                                                    |              |
| AFI                                    | اختيار تكوين اورتشريتي صرف الله كيلئے ہے                                                                    |              |
| 179                                    | حقيقت رجاء                                                                                                  |              |
| 14.                                    | طب علومطلقاً ندموم ب                                                                                        |              |
| 141                                    | موائے ذات باری کے سب فانی ہیں                                                                               |              |
|                                        | ما بالورطانة دوم ب<br>موائد ذات باری کرب فانی بین<br>موائد دات باری کرب فانی بین<br>موائد کی محمت بخی اورخی | 8000         |
| 127                                    | مصائب کی تکمت بعلی اور خفی                                                                                  |              |
| 140                                    | دعوی اور دلیل                                                                                               |              |
| IZY                                    | حضرت موی علیدالسلام کے لئے رؤیت باری تعالی کا ثبات                                                          |              |
| 124                                    | امتحان کی حقیقت                                                                                             |              |
| 144                                    | امتحان مے مقصود مد کی کو خاموش کرنا ہوتا ہے                                                                 | 100          |
| IΔΛ                                    | رجاكامفهوم                                                                                                  |              |
| 1.4                                    | رجاءوامكان                                                                                                  |              |
| 1/4                                    | صفات خداوندي                                                                                                |              |
| IAI                                    | لقيحت ناصح                                                                                                  |              |
| IAT                                    | عمل بغيرا كيان كي مقبول نبين                                                                                | 1000         |
| 2007/2007/2007/                        |                                                                                                             | W.           |

| iar   | کفروشرک پراتفاق نااتفاتی ہے بدتر ہے                |
|-------|----------------------------------------------------|
| IAP   | شب قدرين معمولات سلف                               |
| · IAP | نمازاہل فحشاء ومنکر کونمازی کے پاس آنے ہے روکتی ہے |
| IAM   | ايك عجيب تغيير ي مكته                              |
| IAM   | الله كابتلايا مواراسته                             |
| ۱۸۵   | نماز کی روح                                        |
| IAZ   | ذ کرالله کی ضرورت                                  |
| IAZ   | ذ کرالله بی اصل مقصود ب                            |
| IAA   | آ يات بينات                                        |
| IA9   | حقيقت دنيا                                         |
| 191   | ونيائيذموم                                         |
| 190   | مقصود طريق                                         |
| 190   | اصل مطلوب رضائے البی ہے                            |
| 190   | محاہد ووشقت پروند وہدایت ہے<br>وصول میں ورٹیس لگ   |
| 190   |                                                    |
|       | سُـوُرةالـــرُّوم                                  |
| 194   | بيآيت كفارك ليمخصوص ب                              |
| 194   | موس و كافر كي تفريق                                |
| 194   | يحمرون كآنفير                                      |
| 19.4  | فضل ورحمت                                          |
| 199   | فكاح كااصل موضوع له                                |
| 199   | جوش کا کم ہونا کمال محبت کی دلیل ہے                |
| r     | معامله تكاح مين دلاكل قدرت                         |
| r+1   | معنوعات ہےصانع پراستدلال کرنا فطری امرہے           |

| r•1         | ال مين آيات کش <sub>ي</sub> ره               |
|-------------|----------------------------------------------|
| rel         |                                              |
|             | ورت با ورچن تهيں                             |
| r•1         | ودة ورحمة كامفهوم                            |
| r+i         | وحين يس محبت كانباه دائي تهين                |
| r• r        | ستورات برظلم کی راہ ہے مشقت ڈالنا برحی ہے    |
| r•r         | ورتوں کے ذمہ کھانا دیکانا واجب ٹیل           |
| r•r         | ل ونبار کاتعلق عام ہے                        |
|             | سُوُرة لُقَدِيَان                            |
| 4.14        | قوق والدين                                   |
| r•0         | يك جديد مرض اوراس كاعلاج                     |
| r•0         | نباع كالصحيح معيار                           |
| r-0         | عضورعلىيه الصلوة والسلام كوامتباع وحي كانحكم |
| r•∠         | نْقى كهلانے مِس كوئى قباحت نبيس              |
| Y•4         | عرت مجتهدين كالتباع                          |
| r- q        | نار تكبراوراس كى ندمت                        |
| <b>*</b> 10 | عرين توحيد سے شكايت                          |
| rir         | خيركامفهوم                                   |
| rir         | نت کی دوشمیں طاہرہ وباطنہ                    |
| rio         | بدال کی دونشمی <u>ں</u>                      |
| ria         | شأكل علم                                     |
|             | سُوُرة الاَحزَاب                             |
| rız         | يك شخص ميں دودل ممكن ہيں يانہيں              |
| MA          | ىقىرت عا ئىشەرىشى اللەعنىيا كى فطانت         |

| <u>, j.</u> | (mr))                                             | شرف التفاسير جلد٣<br>الماري |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| ria         |                                                   | عشق ومحبت                   |
| rr.         | لے الوان میں مناسبت                               |                             |
| rri         | كاصد ورنييس بوتا                                  | نی کی بیبوں سے ز            |
| rrr         | <u> </u>                                          | از واج مطهرات كي فو         |
| rrr         |                                                   | عورت كى تہذيب               |
| rrr         | الل ميت مين داخل بين                              | ازواج مطهرات بھی            |
| rra         | <i>،ی چز</i> ہے                                   | اسلام اورا بمان ایک         |
| rt2         |                                                   | ایک مخلص کی حکایت           |
| rpa         |                                                   | ذ کرالله کی اہمیت           |
| PPA         | حکام کی پابندی ضروری ہے                           | امورمعاشيه مي بھي ا         |
| rfa ·       |                                                   | فروج كامعنى                 |
| rrq         | هم كالكيس ترجمه                                   | والحفظين فروج               |
| rrq         |                                                   | 🐉 حفرت زيب 🕳                |
| 221         | نابزے حکیم کا کام ہے                              |                             |
| rrr         | مامت کے روحانی والدہیں                            | حضورصلی الله علیه وسلم      |
| rrr         | مین کی مائیں ہیں                                  | ازواج مطهرات مؤم            |
| rrr         |                                                   | كثرت ذكرالله كاحكم          |
| rra         | فهوم                                              | صح وشام ذكرالجي كام         |
| rra         |                                                   | العتدال ثريعت               |
| rry         | ایک خاص صفت کی تشبیه کامفهوم<br>ل هونا ضروری نبین | رسول اكرم علي كى            |
| rr2         | ل ہونا ضروری نہیں                                 | مشه به کامشه سے الفا        |
| rr2         | ، یا جا ندے تشبید شدیے کی وجہ                     | حضور عظ كوآ فاب             |
| rra         |                                                   | جامع كمالات                 |
| rrq         | ؾ                                                 | محبت اورخلت ميل فر          |

| جرت تنا      |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
|              |                                         |
| rr•          | حضور علی میں شان محوبی سب نے یادہ ہے    |
| เนา          | درودشريف پڑھنے كا جروثو اب بلااتحقاق ہے |
| rrr          | مشقت اورالجھن دفع کرنے کاطریق           |
| 177          | خثیت البی پیدا کرنے کی ضرورت            |
| rro          | خوف حاصل ہونے کا طریقہ                  |
| rry          | محبت البي حاصل ہونے كاطريقة             |
| ۲۳ <u>۷</u>  | كونسانفع قابل تحصيل ب                   |
| rm           | اصل مابدالامتياز محبت ب                 |
| rm           | مجت سبب حمل امانت ہے                    |
| <b>F1</b> F9 | حال امانت                               |
| 10+          | امانت ہے مراداختیار ہے                  |
| . 101        | آیت مبارکه بین امانت کامفهوم            |
| ror          | شیطان کے مردود ہونے کاسب                |
| ror          | علاج انفس                               |
| -            | سُوُرة سَـبَا                           |
| roo          | حفزت سليمان عليه السلام يرخصوصى انعامات |
| roo          | شکر کاتعلق قول و مل دونوں ہے ہے         |
| rat          | انفاع كي دوشرطيس                        |
| r02          | مبرکی حقیقت                             |
| ro2          | شكركي حقيقت                             |
| ron          | نعت كي حقيقت                            |
| ran          | مصيبت كي حقيقت                          |
|              |                                         |

| مضامین      | فهرست<br>پیری کا | ير جلاس ﴿ ٢٢٨﴾                          |
|-------------|------------------|-----------------------------------------|
|             | ron              | باط کی تفسیر                            |
|             | 109              | اط کاتیر<br>ب کامفیوم<br><u>ن ک</u> شیع |
|             | roq              | ین کے شعبے                              |
|             |                  | سُؤرة فَاطِــر                          |
| N. P. C. C. | וויז             | نيام توحيد درسالت                       |
|             | ryr              | ن امبات مسائل                           |
|             | ryr              | ثدتعالی کا کمال غلبهٔ وقدرت             |
|             | iau              | يت تملوه كى عجيب وغريب تغيير            |
|             | 240              | ظمت خداوندی                             |
|             | r12 ·            | لاء صاحب خشیت <del>ب</del> ین           |
|             | <b>11</b> /2     | شیت کی علامت                            |
|             | rya              | ي <sup>س عل</sup> مي اشكال              |
|             | 12.              | ثيت كي ضرورت                            |
|             | 121              | م اور خثیت<br>شیت کے لئے علم ضروری ہے   |
| L           | 121              | ثیت کے لئے علم ضروری ہے                 |
|             | rzr .            | س کی اہمیت                              |
|             | 121              | בשה יש טגר                              |
|             | 12 M             | وانی کی عربھی تذکر کے لئے کافی ہے       |
|             | r∠r*             | ر یک تغییر                              |
|             | 121"             | یت میں سب عافلین کوخطاب ہے              |
|             | 12 P             | ملاح کے لئے ایک مراقبہ                  |
| 200         | 140              | ئيب وغريب ربط                           |

| فهرست         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جلدا                                           |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                         | (0-00)(0-0)                                    |
|               | سُوُرة بيس                              |                                                |
| 124           | ى                                       | بین کی تلاوت کی فضیلیه                         |
| 124           |                                         | ) كوئى طب اكبرنبيس                             |
| 144           |                                         | ) كا <sup>معن</sup> ى                          |
| 144           | دہ ہونا ثابت کیا ہے                     | نے قرآن ہے دانہ کا نرما                        |
| <b>t</b> ∠∧   | پاہئے نہ بالعکس                         | ) کودین کے مطابق کرنا ہ                        |
| <b>1</b> ∠∧ · | ہم دیں ہے                               | ) کوقر آن میں داخل کرنا.                       |
| t∠A ·         | ل بيل ندمو                              | كافخرييب كهغيردينا                             |
|               | سُورَةُ الصَّفَات                       |                                                |
| 124           |                                         | قرباني                                         |
| 1/4           |                                         | راجيم كامصداق                                  |
| rA+           |                                         | د شوت                                          |
| 1/4           |                                         | عود تسليم ورضا ہے<br>ابراہيم عليہ السلام كاامة |
| MI ·          | نان .                                   | وابراجيم عليهالسلام كاامة                      |
| 111           |                                         | صود مل ہے                                      |
| Mr.           |                                         | ربانی                                          |
|               | سُوُرة ص                                |                                                |
| <b>*</b> A ** |                                         | <u> کے دومعنی</u>                              |
| MO            | امتحان                                  | بداؤدعليهالسلام كاواقعها                       |
| 11/4          |                                         | يوى كى ندمت                                    |
| raa           |                                         | رآ ن کی غرض                                    |
| MA            |                                         | کے حق میں عین رحمت                             |
| raa           | المطابق ہے                              | معجزهاس کے زمانے کے                            |
| 191           |                                         | ،استاد                                         |

600000

100/856

| سُوُرة الــرُّمَــر |                                            |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------|--|--|
| rgr                 | شرک پروعیدی اور شرکین کی حالت              |  |  |
| <b>19</b> 0         | ہر شے کو مقصود کے حصول سے سکون ملتا ہے     |  |  |
| <b>19</b> 0         | مقصود حقوق حقيقى حاصل كرنے كاطريق          |  |  |
| 190                 | یونی کے معنی                               |  |  |
| rey                 | عبادت مع الاخلاص ہی مقبول ہے               |  |  |
| 79.                 | اخلاص کی اہمیت                             |  |  |
| <b>199</b>          | طاغوت كامفهوم                              |  |  |
| ۳۰۰                 | شيطان كى عبادت كامفهوم                     |  |  |
| r                   | انا بت كے درجات                            |  |  |
| <b>r•</b> 1         | تخصيل علم واجب                             |  |  |
| r•r                 | صراط متنقم پر ہونا بہت بڑی فتمت و بشارت ہے |  |  |
| r•r                 | متقين كيلئع بشارت                          |  |  |
| r.r                 | اقدام إطاعت                                |  |  |
| P=0                 | علم اورا نتباع                             |  |  |
| r•0                 | رونمائة وآن تكيم                           |  |  |
| r.a                 | قرآن کا ہر جزواحت ہے                       |  |  |
| r•2                 | ضرورت علم عمل                              |  |  |
| r•A                 | طب روحانی میں کوئی مرض لاعلاج نبیں         |  |  |
| r•A                 | شان نزول                                   |  |  |
| r.9                 | شان نزول                                   |  |  |
| ۳۱۰                 | شانِ زول نے نصوصِ عامہ کی مخصیص            |  |  |
| rii                 | گناه سے نامیدی اور نیکی سے امید            |  |  |

|          |                    |                                                       | 粱             |  |  |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Ø        | rir                | لئن اشركت كي تغيير بينظير                             | 32.25         |  |  |
| Ö        | ۳۱۳                | شرك كامفهوم                                           | 200           |  |  |
| ÿ        | ۳۱۳                | عظمت حق سجانه وتعالى                                  | 200           |  |  |
| 8        | rio                | عظمتِ حق سجانه وتعالى                                 | 16.6          |  |  |
| <b>8</b> | <b>M</b> 2         | مشيت استثناء كاوقع                                    | 30/2          |  |  |
|          | MV                 | صعقة موت                                              | 0.555         |  |  |
| 8        | <b>1719</b>        | سوق کااطلاق مسلمانوں ہے مشاکلت کے طور پر ہے           | 200           |  |  |
|          |                    | مسُؤرة السمُؤْم ن                                     | C. 2010       |  |  |
|          | rrr                | دوگنا ہوں کاذ کر                                      | 000           |  |  |
| Ø,       | rrr                | بداگائی کی سزامیان نه کرنے میں حکمت                   |               |  |  |
|          | rrr                | رخصت کے وقت بھی مصافحہ درست ہے                        | 1000          |  |  |
|          | rrr                | كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباركي ايك عجيب توجيه |               |  |  |
|          | rrr                | حسن سلوك كااثر                                        | 0.00          |  |  |
| <b>₩</b> | rrr                | دعاسب کی قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ شیطان کی مجی         | 0.00          |  |  |
| 8        | mer                | کیا کافر کی دعا قبول ہو علق ہے                        | Merch Control |  |  |
| Ŏ,       | rra                | انسان عالم صغير ب                                     | 1000          |  |  |
| Ø        | rra                | ثبوستي معاد                                           | 3010          |  |  |
| Ŭ.       | rry                | ابميت دعاء                                            | 249           |  |  |
|          | P72                | ایک فائده علمی تغییریه                                | 3000          |  |  |
|          | سورة حمّ السَجُدَة |                                                       |               |  |  |
| 8        | mra                | بدفالى برى چىز ہے                                     | V 25.5        |  |  |
|          | PF+                | اقر ارتو حيد در بوبيت برقلب                           | 1             |  |  |
|          |                    |                                                       |               |  |  |

| فهرست مضامين | (rrr)         | لتفاسير جلدا                   |
|--------------|---------------|--------------------------------|
|              | 0160160160160 |                                |
| Pri          |               | استقامت آسان ہے                |
| rro          |               | منافی کی دوشمیں                |
| rra          | 1             | حقيقت دنيا                     |
| S PTA        |               | احسن قولأ كأتحقيق              |
| PrA          |               | اقسام دای                      |
| rm           |               | تكميلِ ايمان كے تين اجزا       |
| rrr          |               | آغوش رحمت                      |
|              | ڔؘۊؙاڵڜؙؖٷڒؽ  | سُو                            |
| rra          |               | كوئى چيزحق تعالى كے مماثل نہيں |
| PPY          |               | سلوك وجذب                      |
| Pr_          |               | مجموعه ارض وساء                |
| PPA          |               | عجائبات قدرت كاعلم             |
| PPA          |               | شيطان كى مثال                  |
| ro.          |               | انسان کی بداعمالی کے نتائج     |
| roi          |               | صورت مصيبت اورحقيقت مصيبت      |
| ror          |               | مااصابكم من مصيبة پرشركا جواب  |
| roo          |               | حقوق العبادى تاكيد             |
| raa          |               | حق سجانه وتعالیٰ کی عجیب تعلیم |
| roz          |               | فطرت سليمه كالقاضا             |
| ron          |               | ا بمان اور نبوت                |
|              |               |                                |
| という          |               |                                |





سُورةُ السّرَخـرف ....تا .... سُورةُ السّاس

#### غذيم وكاوش

شِيْ الاسلاً) فقيه لِعصر صريحُ لا مُقبَّى محمدٌ لقى عُمَّا ني بِلم

#### نظرثاني

عالم رّباني ضريم كالأفق عبدالقا در صَاحَتِكُ

#### مرتب

حضرتُ صُوفى محراقبال قريشي صَاحتِ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَاحتِ اللهِ اللهِ

اِدَارَهُ تَالِينَفَاتِ اَشْرَفِتِيَّ پُولُ فِرارِ مُتانِ پَرِكْتَان \$180738-180738 (180738

<u>¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥</u>





# أتثرف أتفاسير

نارخ اشاعت فظیفی ۱۳۳۰ ها اش اداره تالیفات اشرفیدمان باش ساعت سالامت اقبال پرلیس مثال

#### انتباء

اں کاب کا فی رائٹ کے جلاحق تکونو ہیں کسی می طریقہ سے اس کی اشاعت فیر قانی ہے قانودی ہفید قیصر احجہ خال

#### قارئين سے گذارش

اداد مائی آلاد کان کوشش ہوئی سیاری ہو الحدیث برائی ملیے ادارہ عی جاری کی کیے بھاضہ موجود دی ہے۔ پرسی کوئی فلنی انقراع کے برائے میں ان مطاق فرا کرصون فرما کی چاک کندوان صدیعی درست ہوئیکہ جزائم اللہ

المارة المنات التوقيق المؤارد سان المناق من المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الم كان المناق المنا



اللدتعالى كفضل وكرم سيحكيم الامت مجد والملت حضرت تفانوى رحمه الله كالبامي تفيري نكات كے اس مجموعہ كوجوام وخواص ميں مقبوليت موئى و و ختاج بيال نہيں۔ الماعلم اورتفسيرى ذوق كافراد نےاس مجموعہ کوفعت غير مترقبة مجھااورخوب استفاده كيا۔ عيم الامت تعانوى رحم الله ك خطيات والفوظات سعم يرتفيرى ثكات كااضاف كما كيا-قر آنی سورتوں کی تر تیب اور ربط برمشتل عربی رساله'' سبق الغایات فی نسق الآیات'' بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں ملحق کردیا گیا ہے۔ اس جديدايديشن مين مكنه حدتك از سرن فقيح كاابتمام كيا كيا ي-امید ہے کیلم دوست حضرات اس اضافہ وہ شہرہ ایڈیٹن کو پہلے سے بہتریا کیں گے۔ الله تعالى اس جديدا يُديثن كوشرف قبوليت سےنواز س-آمين والسلام احقرمحمراسحاق غفرله ذ والححه ۴۳۰ اهه، دهمبر 2009ء



# اجمالى فهرست

| 747               | سورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7£                               | 🎇 سورة الزخرف     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 72.               | سورة السزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                               | 🖁 سورة الدخان     |
| 707               | سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *1                               | 🖔 سورة الجاثيه    |
| 77.               | سورة السرسلابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £7                               | 🖁 ہورۃ الاحقاف    |
| 777               | ہورۃ عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٦                               | 🎇 ابورة معبد      |
| 777               | سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥١                               | 🖁 سورة الفتح      |
| 777               | سورة الانفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00                               | 🖁 سورة العجرات    |
| 777               | سورة السطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                               | 🖁 سورة ق          |
| 077               | سورة البروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 🖔 سورة الذاريات   |
| 777               | سورة الاعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٩.                               | 🖁 سورة الطور      |
| <b>r4.</b>        | سورة الغاشيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9£                               | 🖁 ہورۃ النجع      |
| 797               | سورة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2                              | 🎇 سورة القبر`     |
| 797               | سورة البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                              | 🎇 سورة الرحيلن    |
| ۲.۱               | سورة الشبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174                              | 🖁 سورة الواقعة    |
| ٣١.               | سورة اللَّيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170                              | 🖔 سورة العديد     |
| . 717             | سورة الضَّطٰى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147                              | اسورة الهجادلة    |
| 777               | سورة الانشراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107                              | 🕌 سورة العشر      |
| 470               | سورة العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104                              | 🕷 سورة البهتعنه   |
| <b>777</b>        | سورة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                              | 🖁 سورة الصف       |
| ***               | سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177                              | 🖔 سورة الجبعة     |
| 770               | سورة الزلزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177                              | 🕷 سورة العنيافقون |
| 779               | سورة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197                              | اسورة التغابن     |
| 101               | سورة الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٠٦                              | اسورة الطلاق      |
| 707               | سورة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 712                              | 🎱 سورة التحريب    |
| TOA               | سورة الفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777                              | 🎱 سورة البلك      |
| 470               | سورة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377                              | 🧖 سورة الصاقه     |
| V/200 00000 00/20 | Manufactura de Caracteria de C | 8-2008-308-50                    |                   |
| 45200             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-10 (10 C) (10 C) (10 C) (10 C) |                   |

# فهرست مضأمين

| rm   | سُـ وُرةِ الرِّكْخُـرُون         |
|------|----------------------------------|
| rr   | حق سجانه وتعالى كى شفقت عنايت    |
| ro   | سواری پرمسنوندها و پڑھنے کی حکمت |
| FY   | حقا نبيت اسلام                   |
| 14   | رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہے     |
| · M  | سُـوْدة الـدُّخَان               |
| rA . | لیلة مبارک سے مراد کون کارات ہے  |
| rA . | ليلة المبارك و ليلة القدر        |
| ۳.   | علمي فائده                       |
| rı ' | سُوْرة الجَاشِهَ                 |
| m    | اتباع شريعت                      |
| ۳۳   | تغيرقل هذا سبيلى                 |
| rr   | سبیلی فرمانے کامطلب              |
| mm · | معياراتياع                       |
| ro   | اتباع شريعت                      |
| ro   | حق نغالی کا جاع                  |
|      |                                  |

| رست مضامین | <b>€</b> ∠ <b>&gt;</b> | والتفاسير جلدم                     |
|------------|------------------------|------------------------------------|
|            |                        |                                    |
| P.         |                        | اهواء کامقابل دین ہے               |
| F2         |                        | رضابالدنياكب فدموم ب               |
| r/         |                        | علامات سغر                         |
| r          |                        | لوازم سنر                          |
| · r        |                        | ضياء طريق منزل                     |
| P.         | ٹان کے لاکن ہے         | كبريائي صرف حق سبحانه وتعالى كي    |
| m          |                        | تكبر كاعلاج                        |
| m          | ورة الاحقاف            | -w                                 |
| m          |                        | شان نزول                           |
| m          |                        | تفيرآ يت كي                        |
| m          |                        | ایمان کے لئے عمل صالح لازم ہے      |
| ^          | وُرة مُحمَّدَ          | e<br>w                             |
| m          |                        | مانعة المحلو كي هيقت               |
| r2         |                        | چنده لینے میں عدم احتیاط           |
| m          |                        | غنی کار جمہ بے پروانہیں            |
| اه         | سُوْرة الفَتُح         |                                    |
| or or      |                        | حضورعليه الصلؤة والسلام كاغلبخوف   |
| or or      | لتُدعليه وسلم          | آيت برائے تملی سر کار دوعالم صلی ا |

| ۵۵     | ۇرة الحُجُرات                          | ش                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵     |                                        | ایذارر ول کفر بے<br>عشاق کا تشمیں<br>موصوف سے تھم کی علامے صف ہوتی<br>مطلق اتحاد کو دفیق<br>غیبت کی مثال<br>غیبت کی مزال |
| ۲۵     |                                        | عشاق كالشميل                                                                                                             |
| ۵۸     | ج -                                    | موصوف کے حکم کی علت صفت ہوتی                                                                                             |
| ۵۹     |                                        | مطلق اتحادمحمودنبين                                                                                                      |
| ٧٠     |                                        | غيبت كى مثال                                                                                                             |
| 4.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | غيبت كاسزا                                                                                                               |
| 41     | وا ہے                                  | صرف حسنات مين مرتبي فلق نظر موما                                                                                         |
| 74     | ۇرة قت                                 | عیبت لامزا<br>صرف صنات میں مرتبہ خلق نظر ہونا<br>معنا                                                                    |
| 44     |                                        | كمال علم حق سبحانه وتعالى                                                                                                |
| Ym · / | رگا .                                  | کمال علم حق سبحانه دفعالی<br>وساوس غیرافقتیارید پرمواخذه نیس به<br>وسوسه گناهٔ نیس                                       |
| ٦٣     |                                        | وسوسه گناه نبیس                                                                                                          |
| ar     | 4                                      | غیرافقیاری وسوس سے ڈرنا چاہیے<br>وسولہ کی مثال<br>حصرت موکی علیہ السلام بہت حسین                                         |
| 77     |                                        | وسوله کی مثال                                                                                                            |
| YY     | <u> </u>                               | حضرت موى عليه السلام بهت حسين                                                                                            |
| 42     | <u> </u>                               | قربحق                                                                                                                    |
| 79     |                                        | بعث ونشر                                                                                                                 |
| ۷۳     |                                        | قرب سے مراد قرب علمی ہے                                                                                                  |
| ۷۳     |                                        | قرب خداوندی کامعنی                                                                                                       |
| ۷۲ -   |                                        | قرب ہے مرادقر بنگی ہے<br>قرب خدادندی کامعنی<br>قرآن پاک میں مذیر کی شرورت<br>قرآن سے نفتے حاصل کرنے کی شراؤ              |
| ۷۸     | ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قرآن ہے تقع حاصل کرنے کی شرائد                                                                                           |
| ۷۸     |                                        | لغت اور محاوره مين فرق                                                                                                   |

| 49   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | لمن كان له قلب كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۰   | قرآن پاک سے منتفع ہونے کا ایک گر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ΛI   | معلومات كي دوشمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΛI   | قلبطيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٣   | الحاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳   | شان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳   | صلوة معين صبرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AY   | سُوْرة الدَّاريَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΥΛ   | ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٧   | جن دانسان کامقصد تخلیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . ^^ | عبادت وطاعت كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A9   | غايت آفريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .9+  | سُوْرة الصُّلور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+   | شرف نب میں راہ اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91   | نجات کے لئے نسب کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91   | دكايت حفرت سيدصاحب بشريبي المستعمل المس |
| 91   | دولت مقصوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A۳   | سُوْرة النَّجَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90   | ثبوت معراج جسمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90   | حضورعليهالصلۈ ةالسلام كى معراج عروجي ومزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92   | شان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.4  | آيات منجمله ومشكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <u>بن</u><br>1000 | فهرست مضافه | التفاسير جلديم ﴿ ١٠ ﴾                                  | اثرف<br>العمو <del>دة</del> |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   | 99          | 4. 12                                                  |                             |
| Š                 | 1           | جین پراژ<br>و بی ضررایک خباره عظیم ہے                  |                             |
|                   | 100         | د جا سرایک سازہ ہے ہے<br>تقو کا باطنی ال ہے            |                             |
|                   | 100         | تون کی صلحت قلب کانام ہے<br>تقوی کے صلاحت قلب کانام ہے |                             |
|                   | 1+1"        | ايصال ثواب كاثبوت                                      |                             |
|                   | 100         | شُوْرة القَّــ حَر                                     |                             |
|                   | 1+1~        | علامات قرب قيامت                                       |                             |
|                   | 1•۵         | استباطار کا محققین کا کام ہے                           |                             |
|                   | 1+4         | تذكر كے لئے قرآن آسان بے                               |                             |
|                   | 1•∠         | دقائق قر آن وحدیث بلاعلوم درسیه بخونیس آ <u>سکت</u> ے  |                             |
|                   | 11+         | آیت ولقد پسرناالقرآن پرایک شباور جواب                  |                             |
|                   | 111         | سُوْرة الرَّحْمِن                                      |                             |
| ×                 | 111         | افعال خاص حق سبحانيه وتعالى                            | ×                           |
|                   | 111"        | يمان فتم وتم                                           |                             |
|                   | 114         | عورتوں کے فضائل                                        |                             |
| 8                 | 11/         | جنت کی <i>نع</i> توں کے <del>ست</del> ق                |                             |
|                   | ir•         | تجليات اساءالبيه كامراقبه                              |                             |
| 8                 | ir•         | كرامت استدراج میں فرق                                  |                             |
| Š                 | Iri         | حقیقت گناه<br>منت                                      | ×                           |
| 8                 | IPP         | رومنتیں                                                |                             |
|                   | ırr         | مشؤرة الوافيقة                                         |                             |

| ******   | ira    | سُوْرةالحَدِيْد                                                    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|          | Ira    | قرب حق سبحانه و نعالی                                              |
| ×        | 110    | مبابقت الى الجنت كانتكم                                            |
| 8        | IFY    | شان نزول                                                           |
|          | 11/2   | نزول فق كالمغبوم                                                   |
|          | IF2    | ظاہر کا اثر باطن میں پہنچا ہے                                      |
| Ŏ,       | 1FZ    | بکا امور بہ سے مرادد ل کا بکا ہے                                   |
|          | 11/2   | تخويف دانذار                                                       |
| ×        | IPA    | افعال داحوال قلب پر جوارح کااثر                                    |
|          | IPA -  | مسئله تقدير كاثمره                                                 |
|          | 180    | مئلة حيدكي تعليم محقصود                                            |
|          | 11"1   | مسله فقدر كي حكمت                                                  |
| 8        | 11"1   | مصائب بین حکمت خداوندی                                             |
|          | IPT    | اصلاح اعمال بين تقدير كادخل                                        |
|          | . 184  | حق تعالى مين ففائمين                                               |
|          | الملطا | عقيده تقذرير كانحكمت                                               |
|          | IPY    | نعلدارجوتا                                                         |
| 8        | 1174   | سارى كهد كهد او بارى ايك                                           |
|          | 1172   | نىلدارچتا<br>خاركاككىشەككىدلەلدىك<br>سىكۇرةالىمىجادلىق<br>شارىندىل |
|          | 112    | شان زول                                                            |
|          | انما   | اصلاح معاشره كاليكثمر و                                            |
|          | lu.l   | ہر مطبع مسلمان مقبول ہے                                            |
|          | الداد  | آ نے دالوں کی دل جو کی                                             |
|          |        |                                                                    |
| <b>*</b> |        |                                                                    |

|                   | SIAN WAS WAS WAS WAS A STATE OF THE STATE OF |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ILL               | کام مجلس عام<br>نکام مجلس عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ורץ               | لبر كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102               | نال عوام اورعلماء كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMA               | ر بعت اور سائنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1009              | الوقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10+               | لمال صالحه كي توفق برصدقه كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101               | و ذن کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 101             | يمان كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ior               | سُوْرة الحَسْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ימו               | نَّهُ رَمَا لِي كُلِ فِرَا مُوْلِ مُرْبُ والأكون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100               | نفرت صدیق اکبر کارتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100               | باری بدهالی کا سبب<br>عاری بدهالی کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100               | کرانلد مرض نسیان کاعلاج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 161               | تقصود مزول آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104               | سُوْرة المُمتَجِنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104               | عدودا تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| +F1               | سبيجات سيدنا فاطمة كاشان وارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ITT               | شُوْرة الصَّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | شان بزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 145               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144               | ے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| امين | فهرست مضا | _التفاسير جلديم ﴿ ١٢٠ ﴾                          | ثرف  |
|------|-----------|--------------------------------------------------|------|
|      |           |                                                  | 8    |
|      | 175       | بيآيت دوت كيار عيس ب                             | 8    |
|      | 148       | شان نزول                                         |      |
| 8    | 170       | تقرير اني                                        |      |
|      | 142       | سُوْرة الجُمُعَة                                 |      |
| Š    | 147       | يهود كے دعویٰ حقانب كاامتحان                     |      |
|      | 144       | نصاری سے احتجاج                                  | Ö    |
|      | 119       | حرمت نیچ جمعه کی اذ ان اول ہے ہو جاتی ہے .       | 8    |
|      | 14.       | فضل سے رزق مراد ہے                               | 0    |
|      | 14.       | اجتماع صالحين كي دوصورتين                        |      |
|      | 141       | اردويس خطبه بإه هناجا تزمين                      | 8    |
|      | 127       | عجيب بلاغت                                       | 8    |
| 8    | 121       | تدن اور قیام سلطنت کا پر امسئله                  | 3    |
|      | 121"      | انىانى طبيعت                                     | 8    |
|      | IZM       | فطبه جعدة كرمية                                  | V.   |
|      | 121       | ا ذان اول سے حرمت رمین پرایک اشکال اور اسکا جواب | Ó    |
|      | 124       | شۇرة المُنافِقون                                 | 2000 |
|      | - 144     | منافقين كاتشبيه                                  |      |
|      | 144       | شان نزول                                         |      |
|      | IΔA       | حضور صلى الله عليه وسلم كوسر دارى كى بيكش        | Ů,   |
| No.  | 149       | آیت کریمه کاشان بزول<br>آیت کریمه کاشان بزول     |      |
| 0    | 14.       | منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید              | (3)  |

IAI

| IAP   | قت <sup>د</sup> ب                                    |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1/10  | وجاه سے متعلق عیب تغییری تکته                        |
| YAI - | ا وجاه كاحكم                                         |
| IAZ   | طعزت صرف مسلمان کوحاصل ہے                            |
| IAL   | صیت کا سبب اکثر مال واولا د کاتعلق ہوتا ہے           |
| IAA   | رواولا د کے در بے                                    |
| 1/4   | ن خیاره                                              |
| 19+   | ب دنیا کاعلاج                                        |
| 195   | سُؤرة التَّغَابُن                                    |
| 195   | چزیں حضرت حق سے مانع ہیں                             |
| 191"  | ملاح کے لئے علاج ضروری ہے قبی <sup>ش</sup> کافی نہیں |
| 190   | ان نزول                                              |
| 19A   | الدغم كي مدايت                                       |
| 19/   | ل مصائب                                              |
| 199   | البامتخان                                            |
| 199   | ل داولا و کے فتنہ کامفہوم                            |
| ree   | يرعظيم                                               |
| r+1   | قو کا کی حقیقت                                       |
| rei . | لماعت كي اقسام                                       |
| rom   | بناعف كامفهوم                                        |
| r-r   | تكوطيم كامفهوم                                       |
| r-0   | لاعات کے دوپہلو                                      |
| r-0   | ولا د کا فتنه مال سے خت ہے                           |

| برحث سا     |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| XXXXX       |                                       |
| r•0         | <b>ت</b> قويٰ                         |
| <b>70</b> 4 | زکی <sup>نق</sup> س<br>حرمی کاشمیں    |
| r.2         |                                       |
| r•A         | شئورة الطّلكات                        |
| r•A         | حق سجانه وتعالى كى غايت رحمت          |
| r•A         | طلاق کی ایک صد                        |
| r-9         | حقیقت اسپاب دز ق                      |
| ri•         | ذ کر کی او جیہ                        |
| rii         | الحاصل                                |
| rir         | سُنُورة التَّحربيْم                   |
| 110         | اِنْ تَتُوْبَا إِلَى الله يَعلق       |
| 110         | توبه باقی اعمال پرمقدم ہے             |
| riy         | ازواج مطبرات كي حضور سے از حد مجت تقى |
| rı∠         | آ يت کيم                              |
| PIA         | ازواج مطبرات باقى عورتول سے افضل بيں  |
| rrı         | لما تكدكي الحاعت                      |
| PPI         | حتى توب                               |
| rrm         | سُــوُرة المُلك                       |
| rrr         | ستار ہے آسان پر مرین بیں              |
| rrr         | ممل على الحق ك دوطريق                 |
| <b>11</b> ∠ | خوف مِيں احتدال                       |
| rra         | تخريف كي دولتمين                      |

حشون ربهم فرمانے میں حکمت \*\* 114 22 مع کومفردلانے میں تکتہ rrr مركات قلب كابيان سُوُرة الحَاقّة ۲۳۳ rrr r۳۵ سُۇرةنۇح rr2 772 تضرت نوح عليه السلام كي غايت شفقت تفرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نبيس ۲۳۸ سُوْرة المرَّكِير 114 ہو کی مشروعیت قر آن سے اور تر اور کے کسنت حدیث سے ثابت ہے rr. عل الله كي گستاخي كاانجام 201 rei rei \*\*\* بميت تلاوت ونماز 175 معمول ابل تضوف 774 انقطاع غيرالله 277 ر لق توجه ተሮለ ذات حق كي طرف توجه كاطريقه 279

| rr9   | کال ذکر کیلیے خلوت ضروری ہے                       |
|-------|---------------------------------------------------|
| 10+   | اقسام ذكر                                         |
| roi   | قبض ميں حال سلبنبيں ہوتا                          |
| rai   | تبجد كيلياء وقت متعين كرنا ضروري نبس              |
| ror   | تخليه مقدم ب ياتحليه                              |
| rar   | سُوُرة القِيَامَيَة                               |
| ror   | قيامت ميں وشخص اپنے اعمال پرمطلع ہوجائے گا        |
| roo   | كلام الله يس طرز تصيحت بيطرز تصنيف تبين           |
| roo   | قرآ ن کا طرز کلام                                 |
| ran   | حدیث وحی غیر تملو بے                              |
| 102   | كىب د نيا اور حب د نيا                            |
| ro∠   | حب دنیا کامغموم                                   |
| : ٢٧٠ | سُنُورة الـمُرسَلات                               |
| r4•   | كلام پاك يس مررآيات كاعتراض كاعيب جواب            |
| ryr   | سُوُرة عَبَسَ                                     |
| 777   | تعليم اكمل                                        |
| 745   | حضورعليه الصلوقة والسلام كي اجتها دي غلطي پرتشبيه |
| ryr   | عظمت سركار دوعالم عظية                            |
| ryr   | شان زول                                           |
| - 140 | ضرورت آزادی داعتدال                               |
| 142   | سُوُرة السَّكويْر                                 |
| 147   | مثيت كادونسين                                     |
|       |                                                   |

| rya | سُؤدة الإِنْفِطَارِ                        |
|-----|--------------------------------------------|
| ryA | كراماً كاتبين كے مقرر ہونے بیل حكمت        |
| ryA | ملت مے متعلق بهاراند ہب                    |
| PY9 | بندول کے ناز کاسب                          |
| r49 | محبت كامدارد يكيف رنبيل                    |
| r49 | كراماً كاتبين صغت ب                        |
| 121 | شرم کا بخی                                 |
| 121 | ىن تعالى شانە كا غايت قرب                  |
| 121 | عمال لكين كيلي فرشتوں كے مقرر كرنے كاسب    |
| 121 | الما مختقین بی نے مقاصد قرآن کو سجھاہے     |
| 121 | ا فرت کے دورر بے                           |
| 121 | سُوُرة المُطَفِّفين                        |
| 121 | بنا کاکوئی انسان محبت خداوندی سے خالی نہیں |
| 120 | ر مسلمان کواللہ تعالی سے محبت ہے           |
| 140 | سورة البُرُوج                              |
| 120 | روج كي تغيير                               |
| 120 | ختلاف قراءت                                |
| 1/4 | شؤرة الأكعبل                               |
| 124 | ين اعمال كابيان                            |
| 121 | ساوس شيطان كاجواب                          |
| *ZA | برقماز كامقدمه                             |
|     |                                            |

| رائيوں ہے: بچنے کاطریق            |
|-----------------------------------|
| رائیوں سے بچنے کاطریق             |
|                                   |
| ىل علم كى نازك حالت               |
| للاح كاطريقه                      |
| كرالله اورونيا                    |
| يك شبه كاجواب                     |
| للب دنیا ندموم نہیں               |
| میات آخرت                         |
| نیوی زندگی کوآخرت پرمقدم کرنا     |
| لمالب جابل اور قانع جابل          |
| نخليها ورتحليه                    |
| سورةالغا                          |
| ولا كل قدرت                       |
|                                   |
| شۇرةالىغ                          |
| يك وبدكي تميز كاطريقه             |
| وشكامات كاذكر                     |
| وارح اور دل کے گناہ               |
| لاغت كلام بارى تعالى              |
| ئناہوں کی قشمیں                   |
| وستول کی ملاقات میں عجیب لذت      |
| نیاے حصد آخرت لے آنے کی عجیب مثال |
| عل الله بي تعلق كي ضرورت          |
|                                   |

| r92    | شؤرة البكد                               |
|--------|------------------------------------------|
| r92    | اهل ذوق کے لئے ایک علمی تکت              |
| 791    | علمى اورناريخي توجيه                     |
| r99    | شر کا بتلا نا بھی نعت ہے                 |
| P*1    | شُوْرةِ الشَّمَس                         |
| P*1    | تغيرى تكته                               |
| r-r    | نزكيكى فضيلت                             |
| r.r    | فلاح كاحارة كيب                          |
| ۳۰۳    | وین شررایک شیاره عظیم ہے                 |
| امها   | تققى باطني عمل ہے                        |
| ما ميا | تقوى صلاحيت قلب كانام ب                  |
| r•0    | تقةى فعل اختيارى ب                       |
| r-0    | اپے نفس کو پاک کینے کی ممانعت            |
| F+4    | فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے |
| r.2    | يەخرى كوئى عيەنبىن                       |
| r.2    | انامومن ان شاءالله كبين بين اختلاف       |
| P+A    | اپنے کود کوے کے طور پر موحد نہ کہو       |
| 1110   | سُنُوْرة اللَّيل                         |
| ۳۱۰    | علم اعتبار                               |
| ۳۱۱    | شان صديق انجر                            |
| rir    | سُوْرةالطَّنْحيٰ                         |
|        |                                          |

| rir   | ایک شبه کا جواب                              |
|-------|----------------------------------------------|
| ۳۱۳   | رسول اكرم الطلقة برتين خصوصي احسانات كاذكر   |
| rio   | انقطاع وي مين حكمت                           |
| MIA   | غنائے قلب کامدارتو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے |
| MIA   | انقطاع دی میں حکمت                           |
| 119   | لفظ صلالت كامفهوم                            |
| rr.   | لفظ صلالت كاستعال                            |
| 271   | سورة الضي كالفظى ترجمه                       |
| rrr   | سُوْرة الإنْشِراح                            |
| rrr   | مع العسو يسوا كآشير                          |
| rro . | شۇرةالىغكق                                   |
| rro.  | كى نے منى ميں كيروں كاثبوت قرآن سے ديا       |
| rry   | نماز كااسلى تقصود                            |
| PYA   | سُوْرة القَدْر                               |
| r'rA  | شب قدر ركا ثواب                              |
| 779   | عبادات شب فقدر كاثواب لامحدود ب              |
| rr.   | شۇرة البَيِّنَة                              |
| PP1   | كفاراورمشركين كوخلود في النار كاثبوت         |
| 777   | <i>كفر ب ب</i> واجرم                         |
| 777   | محدود كفر پرغیرمحدودعذاب شبه كاجواب          |
| ٣٣٣   | جواب بز اومز المين نيت كادخل                 |
|       |                                              |

فيرست مضامين

| rro  | احلاف حقوق البي كى سزاجواب                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rro  | شۇرۋالـزلزال                                                                                                                                                                                                                    |
| rro  | الل غفلت كي غلطيا ب                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٣٩  | الل غفلت كا حال                                                                                                                                                                                                                 |
| rry  | عذاب تطبير                                                                                                                                                                                                                      |
| rr2  | خرون آ دم کی تکست                                                                                                                                                                                                               |
| 227  | مفهوم آيت                                                                                                                                                                                                                       |
| 227  | نور قلب اورمعاصی کیجا جمع نہیں ہوتے                                                                                                                                                                                             |
| rr9  | سُوْرةِ العَصْر                                                                                                                                                                                                                 |
| rrq  | . وني المراجعة المرا<br>- المراجعة |
| 1771 | تلوق کی متر چنج لغیر ہ ہے                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۲  | ونت کی قدر کرنا چاہیے                                                                                                                                                                                                           |
| rm   | کمال دین دوباتوں پرموقوف ہے                                                                                                                                                                                                     |
| 449  | حق اورصير كي مراد                                                                                                                                                                                                               |
| ra·  | قبروں کی پچنگی پر قابل افسوں ہے                                                                                                                                                                                                 |
| roi  | سُورة الكافرون سُورة الكافرون                                                                                                                                                                                                   |
| roi  | آج كل كى ايك بي موده رسم                                                                                                                                                                                                        |
| ror  | جیبا کرو <u> گ</u> وییا بحرو گ                                                                                                                                                                                                  |
| ror  | احتياط خطاب                                                                                                                                                                                                                     |
| ror  | سُوْرةالنَّصر                                                                                                                                                                                                                   |
| ror  | رىول اكرم ﷺ كقرب وصال كي خبر                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |

| بشارت يحيل دين                           |
|------------------------------------------|
| شُوْرةِالفَكَق                           |
| حضور مطالبة ربحرك جاني كاواقعه           |
| جادوكي دوشميس اوران كاشر في محم          |
| قرآنی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں |
| تحرجا دووغيره سے تفاظت كى اہم دُعاء      |
| آسيب ليث جانا                            |
| آسيب اور جادو                            |
| حرزا بي د جانه                           |
| پرائے دفع تحر<br>برائے دفت تحر           |
| محر کے لئے                               |
| وسوسه شيطانى                             |
| سُوُرة النَّاس                           |
| جادوك كاث كے لئے معوذ تمن كاعمل          |
|                                          |

و ورة البخرون

ستنشئ الله الرحمان الرَّجِيمَة

اَفْتُ رُبِ عَنْكُ النَّكُر صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فَانَ ) المراعمة الصحة (نام) كومثالينكيل بات يركةم حد (طاعت) سے گزرنے والے ہو۔

حق سجانه وتعالى كى شفقت عنايت

جن برحق تعالیٰ کی صفات کمال کاظل سامہ ہے ان کو بھی کٹلوق ہے اس قدرمجت ہوتی ہے کہ وہ کوئی ہے یا ندہے برابرنقیحت کرتے رہتے ہں اوران کی سرحالت ہوتی ہے کہ

کس بشنور یا نه شنور من گفتگوئے میکنم

(لینی کوئی شخص سے بانہ سے میں برابرنصیحت کئے جلاجاؤں گا)

اور بدخیال ہوتا ہے کہ

حافظ وظيفه تو دعا گفتن است وبس دربند آن ماش که شنید یا نشیند (اے حافظ تیرا کام فقط دعا کرناہے اوربس اس بات کی فکر میں مت رہ کہ اس نے سنایا نہ سنا

فلاسفداس كى قدر كيا جانين بيتوالل محبت بى خوب يجحتة بين كه خداتعالى كوبم سے اس درجة شفقت ہے كه ا یک بات کودس مرتبہ کہ کرنہیں چھوڑتے۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ قر آن میں حکم ہے کہ جب گھوڑے یرسوار

مِوتُوبِهَ يت يُرْعُومب حن الـذي مسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانآ الى ربنا لمنقلبون. (اس كل

ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو مارے بس میں کردیا اور ہم توالیے نہ تھے جوان کو قابو میں کر لیتے )

## سوارى يرمسنونه دعاء يرصني كي حكمت

کرفداکافنل ہے کہ اس نے ہمارے کے اس اوس کر دیا۔ درنداگر گڑ جا تا تو ہم کیا کرلیے ہوتو ماس کوب کرما سے ہوا آ گئر مائے ہیں۔ واندا الی رہنا لمصفلون اس کو بظاہر پہلے مضون سے کوئی منا سب میٹیں معلوم ہوتی گرافل لطائف نے جھا کہ بیال طرف انٹارہ ہے کہ بندواس جالور پرمارہ وقے نے دومری مواری کو کی یاد کرواور کھوکو کیم کو کی تختیہ پراور چار بالی پرمی سوارہ واجہ ہے۔ جس شام کا دکھ کر چارا تو کی ہے جا میں گے۔ اس معروری ہے جس برمواری کے تو فقت کے بہال بہنچاری کی قور جب جانور برمواری کیا جو دقت اس کے یاد

کرنے کا کام ہے قدم دیود کیر کو ایک رکتو یا کرنے کا کام کیوں نہ دیگا۔ ان وقت کی یاد در کرنا تحت شادت ہے۔
اب لوگوں کی ہے طالت ہے کہ قبر پر بیٹے میں اور مقدے کی با توں شی مشخول ہیں ای طرح اگر
مصیبت میں کی کوگر قارد کھتے ہیں اس کو ای گفت کی محدود تھتے ہیں طالات محت اچاہیے کہ اس پر مصیب
کیوں مساط ہوئی۔ طابر ہے کہ گما ہوں کی وجہ ہے قد بھر کوئی گانا ہوں سے بہا چاہیے کہ اس کے مدیث میں
کیوں مساط ہوئی۔ طابر ہے کہ گما ہوں کی وجہ ہے قد بھر کوئی گانا ہوں سے بہا چاہیے اس کے مدیث میں
ہے کہ جب کی کوہتل مصیب و کیمونو کہ والہ محصد ملا المدی عافانی مصاب استلاک بدو فضلای
امیاب ابتلاکی معصد ہے ہی پر پیشر مسکھالیا کہ اش کی گانا کہ اور ای مصیب کے میب شابیا ہم کئی جنال شاہو
جا کیں۔ جس میر عالم ہتہ پر ہے کہ مصیب زدہ کی دل گئی ندھ و جیسا کر دومری جگر فرما تے ہیں الاستطاع و
الشسمانی الا خیک بعض دومرے مصاب کود کھر کر بہت فوق ہوا کرتے ہیں۔ طالانکہ ان کو ڈرما چاہیے
کوئی مشخفی اقد ہم میں تھی موجود ہیں۔

#### وَقَالُوْالُوْلُانُوْلُ مِنَ الْقُرُانُ عَلَى رَجُلًا مَرْجَعِينَ أور كَهِ لِكُ كَه أكرية مرآن (الركلام التي ہے ق)ان دونوں إ ف والول ميس ) كى بوعة دمى يركون نهازل كيا كيا-

#### حقانيت اسلام

كفارنے حضور عليہ في گل شان شمى كها تھا لولا نؤل هذا القوان على دجل من القويتين عظيہ ینی بیقر آن شریف طائف اور مکہ کے کسی بڑے آ دمی ( اینی دولت مند ) پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ نمی اگر بمیشه صاحب سلطنت اورصاحب مال ہوا کرتے تو ان کا اتباع سلطنت اور مال کی ویہ سے ہوتا اوراس سے حق ظاہر نہ ہوتا ۔ حق کاظبوراسلام کادین الٰہی ہونااس ہے معلوم ہوتا ہے کہ باوجودای کے کہ حضور نہ صاحب سلطنت و حکومت تھے نہ پڑھے لکھے تھے نہ کوئی اور کمال عرفی رکھتے تھے۔ پھر دفعتہ بڑے بڑے سماطین بڑے بڑے اہل کمال کی آب کے سامنے گردنیں جھک گئیں۔جس طرح خاند کھیا گروادی غیر ذی ذرع میں ندہویتا اور کسی شاواب اور ترو تازه مقام برہوتا تواس کی تقانیت الی ظاہر نہ ہوتی ہی وسر ہوتا کہ ظاہری شادانی کے سبب لوگ وہاں جازے ہیں۔ بخلاف اس وقت کے کہ شکستان شک میں ہے پھراس کی طرف لوگ مشقتیں اٹھااٹھا کرجاتے ہیں اور جوایک رتبه وآیااس کو پھر ہوں ہے۔ یہ کیابات ہے جس سے پیکلی دلیل ہےاس کی کہ اس میں غیبی کشش ہے۔

في الحكمة الأثما

م المرابع الم بی اُوان میں روزی ہم بی نے تقسیم کرد تھی ہے

# رحمت کااطلاق نبوت پر بھی ہے

صیل اس مضمون کی یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو علاوہ اوراعتر اضوں کے کفارنے بہ بھی کہاتھا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کس بڑھیخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اوراس کو کیوں نہ بی بنایا گیا حق سجاندان کے اس قول کو قل فر ماکراس کا جواب دیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ خدا کی رحت یعنی نبوت کو کمار لوگ اپنی تجویز سے تقسیم کرتے ہیں حالانکدان کو بیچن نہیں ہے کیونکہ سامان معیشت ہے ادنی چیز کوتو ہم تقسیم کرتے ہیں اوراس کے تقسیم کا ان کو اختیار نہیں دیا ہے نبوت جیسی عظیم الشان شے کو بیٹود کیوں کرتقیم کریں گےاوران کواس کے تقیم کا کیاحق ہوگا۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ رحت کا اطلاق نبوت پر بھی ہوا ہے تواس سے ایک دوسری آیت کی تغییر بھی ہوگئی اورایک بڑامعر کة الارامقام طل ہوگیا تفصیل اس اجمال كى يرب كرق بحاند فرمايا على لو انتم تملكون خز آئن رحمة ربى اذالا مسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. ال يريشبه وتاب كدال آيت يبلي بهي رمالت كاذكر باور بعدكو بھی یہ نج میں انسان کے بخل کا ذکر کیسے آگیا۔مفسرین نے اس کے متعلق کوئی تسکیس بخش بات نہیں کھی۔امام رازی نے گواں کے متعلق بہت کچے لکھا ہے گرانہوں نے بھی کوئی شافی بات نہیں لکھی لیکن جب کہ دحت ہے نبوت مرادلی جاوے اس وقت آیت نہ کوریے تکلف اپنے ماقبل و مابعدے مرتبط ہوجادے گا۔

## سُوُرةِ الدُّحَان

## بِسَنْ عُواللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمَ

## اِنَاانْزُلْنُهُ فِي لِيَكَةِ مُبْرِكَةٍ

### تفبيري نكات

# لیلة مبارک سےمرادکون ی رات ہے

حق تعالی فرمائے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی دات میں نازل کیا ہے ایک قول پر اس کی تغییر شعبان کی بعدد ہویں شب ہے کین اگر یہ تغییر خابت بھی نہ دو تب بھی اس دات کی فضیلت بچھ اس آ ہے پر موقو ف بخس احادث سے اس کی فضیلت خابت ہے۔ گرید بات طالب مخانہ باتی دری کدار کر تغییر خابت نہ جوتو مجر کیلہ مراد کہ سے کیا مرادہ ماگا مود دم اقول ہے کہ اس سے کیا القد مراد ہے کا کولیا ہم بارک بھی فرمادیا گیا۔

#### ليلة المبارك وليلة القدر

موال تقیر ختل پر تن تعالی نے مسم کھ کرار شاور با ہے کہ ہم نے کل بینین (قرآن) کواں برک والی رات میں نازل کرایا۔ والی رات میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم منذر لینی ڈورانے والے تھے۔ ای انڈار کے لئے قرآن نازل فریایا۔ آگے اس رات کے بابر کت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فریا ہے کہ اس رات کی شان میر ہے کہ اس عمل فیصلہ کے احراز کی فیصلہ کے احراز کی فیصلہ کی قیدواقتی ہے۔ احراز کی فیصلہ کینکر تن تنال کے تام امور با تکست میں ایس ان عمی کوئی ہے تھے۔ تیس۔

مطلب بيب كدتمام أمور كافيصله الراحيس موتاب يايول كهوككل امر كليم سعمراداموعظيم الشان

ہیں بینی بڑے بڑے کا موں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے باتی چھوٹے امورتو ہم فا بڑے امور کے ذکر ہے وہ خود مفہوم ہوگئے۔ کہی بڑے اموراصلا تھ اور چھوٹے امور جیتا ۔فرض سب امور آئے ہیں واٹٹل ہو گئے۔ اب پیرشروخ ہوگیا کہ دوایا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصل ہوتے ہیں۔ وحدر رفع سے کہ چھوٹے امور بڑے کے تالئ ہوکر فیم میش آئی جاتے ہیں۔

مشہور تغییراں آیت کی اکثر نے زدیک مید کر ایلة مہارکہ سے مرادیلیة القدر بے شب براہ سے مراد انہیں کیونکہ دومر سے موقعہ پرانشاد ہے ادا انو لداہ فی لیلد القدد کرتم نے قرآن ایلیة القدر ش نازل کیا اور پہال فرمار ہے ہیں کہ تم نے لیلة مہارکہ ش نازل کیا۔ اور پرفا ہر ہے کہ مزول سے مراود وٹوں جگہ فزول واقعی ہے قدر بھی تمیس کیونکہ وہ قر ۳۲ مال ش ہوا اور نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے بلیة مرادک سے مرادلیاتہ القدر ہوگی۔ مرتبہ خورے ان مات کا کریمان کھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ لیکن

میں جارت سے مراد عید العدر اون۔ میں رید وریب ال بات ہ ایک قول بعض کا میر بھی ہے کہ لیلۃ مبارک سے مراد شب براءت ہے۔

باقی رہا ہدا صراض کداس سے لائم آتا ہے کہ زول واقی دورجہ موانواں کا وجہدے کیزول واقی دو مرحبہ موانواں کا وجہدے کیزول واقی دو مرحبہ کی اس طرح ہوں کو تعلیم ہوا ہے تک شرب براہ مت مرحبہ کی اس طرح ہوں کا مواند کی اس میں آر آن نازل کیا جائے گا۔ گھرلیا القدر شراس کی کا وقرع ہوا ہے گا۔ گھرلیا القدر شراس کا وقرع ہوگیا اور بدیا متعلق میں شرق آن نازل کیا جائے گا۔ گھرلیا القدر شراس کا وقرع ہوگیا اور بدیا متعلق میں شرف کو المحملے کے آم میں کو المحملے کی الدن المحالی کے الدن المحالی کے الدن لائل کا وقرع کی محملے کے الدن کا المحملے کی اس کے تو بدول کو ذول کو ذول کو ذول کو خوالیا والدول کا محملے کے محملے کی المحملے کی دول کو خوالی المحملے کے محملے کی المحملے کی محملے کی المحملے کی المحملے کی محملے کی محملے کی المحملے کی المحملے کی محملے کے محملے کی المحملے کے محملے کی محملے کے محملے کی محملے کے محملے کہا تھا دول وائی محملے کے محملے کے محملے کے محملے کے محملے کا محملے کی دول اور اور آئی کھیل ہوئے کے کہا محملے کے محملے کے محملے کیا تھا دول وائی محملے کے محملے ک

دوسرے بیکرواقعات کا توشب براءت میں فیصلہ ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ دوکون سے واقعات میں جن کا فیصل ہونا شب تدریمی باقی رہا۔ اس منعلوم ہونا ہے کہ لیلۃ مبار کدسے مرادشب براءت ہی ہے مجر بیکرشب براءت میں ایک سال کے واقعات کا فیصل ہونا حدیثوں شری آیا ہے اورشب قدر سرال گزرنے سے پہلےرمضان میں آ جاتی ہے واس میں کیا مرر فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دوصورتمی گفتی ہیں کیونکہ عادة بر فیصلہ کدوم ہے ہوتے ہیں ایک تجویز اور ایک نفاذ کی بہال بھی بھی دوم ہے ہو سکتے ہیں مطلب ہے کہ تجویز تو شب براءت میں ہوجاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اور ان میں کی قدر فیصل ہوتا ہورٹین تجویز کوقد رکھتے ہیں اور تھم کے تافذ کردیے کوقشا کتے ہیں کہ شب براءت میں تجویز ہوتی ہواد ولیلۃ القدر میں ای کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس تقریبے سارے اشکالات کا جواب ہوگیا۔ غرض آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جو تھی ہوگئن اصادیث سے تو اس رات کابارکرے ہونا معلوم ہوتا ہیں ہے۔

احادیث میں ندگور ہے کہ جب شعبان کی پیروس پیرات ہوتی ہے توسی قال اول شب ہے آسان دنیا پر زول فرماتے ہیں۔ یہ صوصیت اس رات میں بڑی ہوئی ہے۔ لیننی اور راتوں میں تو چھلے اوقات میں خرول ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے زول فرماتے ہیں یہ بھی وجوہ برکت میں سے ایک وجہ ہے برکت کی۔ اس کی قدر وہ کرے گاجس میں مادہ مجیت کا ہو۔

#### علمى فائده

آیت میمل تنجی دو میخی کو یا تواس سے شب قدر مرادہ ویا شب برامت رسواگر شب برامت مرادہ تو الآ انو لمند فعی لیلد عبار که لیخی بین کشک ہم نے اس کومبارک رات میں نازل کیا۔ کے منحی کیا ہوں گے جب نزول قرآن کا کیا یہ القدر میں نامیت ہے۔

جواب یہ کوال رات بیل سال مجرکوا قعات کلھے جاتے ہیں جو کچھ ہونے والے ہوتے ہیں تکتب ( کلھے جاتے ہیں) کا لفظ حدیث بیل آیا ہے۔ مجملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ہے زول قرآن کا مجل کے ہی مطلب یہ واکداس رات بیل میر طرکر دیا گیا کہ شب قدر شرقر آن مجیدیا زل ہوگا۔ یس انا انزان (عاز ل) کیا ہمنے ) کے مخی ہوں گے قدرنا زولد (مینی تقدر کیا ہمنے اس کا زول) سواس تقریر یا دیکا ل رفع ہوگیا۔

### سُورة الجَاشِة

## بِسَتُ عُواللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

## تُمْرِعَكُنْكَ عَلَى شَرِيْعَتُرِصِّنَ الْكَمْرِ فَالَيِّعْمَا وَلَا تَلْبِعْمَ اهْوَ آءِ الذِّنْ كَانَ كَانِكُمْ فَكُلُمْ وَكَانِيَّةً عَلَا وَلَا تَلْبِعْمُ اهْوَ آءِ

تَشْتِی کُنِی کُنی کہ ہمنے آپ دین کے ایک فائل طریقہ پرکردیا ہے وا پ ای طریقہ پر چلے جائے اوران جہا دی خواہشوں پر شیطئے۔

#### تفيرئ لكات

ثم جعلنك على شويعة من الامر فاتبعها - ثم لا نفركا وبديب كراو يرثر التي إلى و ولقبلد اتيننا بنتي اسر آليل الكنب والحكم والنبوة ورز قفهم من الطبيب و فضلنا هم على العلمين وانتينهم بينت من الامر فعا اختلفوا الامن بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يتختلفون.

فرباتے بیں بیخی ہم نے نما امرائیک کو تلب اور حکت اور نبویت دی تھی اور ہم نے ان کوئیس ٹیس چنریں کے کھانے کھی کھی کھیا تھی اور ہم نے ان کو دینے جارے ملی کھی کھی کھی کھی کھی کہی ہے کہ اس کو دینے جارے ملی کھی کھی کہی ہے کہ دیلیں دیں۔ موان کے خاتم بھی کہا تھے کہ دیلیں دیں۔ موان کے خاتم بھی کہا تھے کہ دیلیں دیں۔ موان کھی ہم انتخاب کی کر متعادل کے ان کھی کھی میں کہا ہم انتخاب کی کر تھے۔ اس کے بعد فرائے جیں شعبہ جعلنا تک ان کھی تھی ہم کہی تھی اسرائیل کو کتاب دفیرہ وطاعت کی مسلم کے بعد ہم نے آپ وہی

#### انتاع شريعت

من الامريش من بيانيہ ہے کہ دو هر ليقة خاص كيا ہے وہ امر دين ہے ہي اس كا اجاج تجيئ كتا الطيف ہے شريعت! يعنى جس عنوان ہے علاء اجاج دين كا امركرتے ہيں وق عنوان آبت میں واروہ وگا۔ جس ہے مريخا مدعا علاء كا خابت ہوگيا۔ اب ہے مجتاع ہے كہ جب رسول الله على الله عليه وكلم كوكلم مواا جاج مشريعت كا تواد وكرك كا كيا منہ جواب ہے كواس ہے آز او تنجے۔

و لاتنع اهو آء الذين لا يعلمون ادران جابول كي خوامشول كا اتباش تريحية بسوان الله إليار كي فرامشول كا طرز بيان بـ بيني تشرف المشترض الما من من المستور كي المستور كي

جیے ایل کتے بین کر شدوں کے بہکانے ش شا نا۔ آواں کا یہ مطلب تعوزائی ہے کہ غیر مفدین کے بہکانے ش آ جانا۔ کیم مطلب بیم ہے کہ بہکانے والے سب کے سب شدہ وجے بین ان سے بیخے رہنا۔ ای طرح بیال بھی مجھود

اور المذین لا یعلمون کا صفول جو ذکر تیس فر ما یا جوان اللہ الس میس بجیبر، عارت ب آگر صفول ذکر خرات و در استان اللہ اللہ میں جو ہا ہے قاس صورت فرماتے تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گونہ صعادہ وہ بوجا تا کیونکہ امر دین بی بھی تو کام ہورہا ہے قواس صورت میں ہے حاصل ہوتا کہ فیردین اس لئے غیران طلق علم کی تی کردی کہ اہواء اس لئے غیرم ہے کہ وہ ایسوں کا قبل ہے جو بالکل بی جالگ ہیں۔

یہاں اجاع شریعت کے متعلق ایک نکت ہے تصام خوالی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا ہے کہ انسان کی سلامتی مقیدر سنے میں ہے اور اطلاق معنر ہے کیونکہ اطمینان اور پیش بدول تقلید کے ٹیم موجا۔ شاڈا تھم نے ہیا ادادہ کر لیا کہ جب بیار ہوں گے تو فلانے طبیب کا طابع کریں گے۔ تو اطمینان ہے کہ سیسب وجود ہے۔ بیاس کا خوف ٹیم موگا اور نہ بیاری کے وقت موجا پڑے گا کہ کی کا طابع کریں اور اگر تقلیم ٹیمس ہے تو بھر ہم کی خاص طبیب کے پائیرٹیس۔ اگر آج آج دار اس تغیر وقتی آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دومرا تغیر وقتی آیا دومرے سے ر جون کرلیا۔ تیسرا پیش آیا تیسرے سے رجون کرلیا۔ تو اس میں دل کوچین ٹیس ہوگا اور ہروقت پینگررےگ کداب کے تغیر میں کسے رجون کریں۔ غرض تقلیدے الممینان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ علیہ بدواشمندمجی ندہوں محرتہ ارسے نئس کوتو الممینان ہوجائے اور اگر وہ تقلید تھا تک کوموا تی ہوتو بجان الفد کیا کہنا ہے۔ اگر ٹریعت کا عملوہ تکست کے موافق ہوئے کا مجھی وکوئی ندہوتا جیسا کیدلول ہے و لاجیسے اہدو آء الساخین

الرمزيعت و موصف يحوال بوع و الاسلين الإيعلمون كاتب مي شريعت كامر عيمان مين الدون الدون عالم ومحت كم موافق بونا فارت كر ديا كيانوال التارك كاخروري صلحت وموجب لممانيت بونا اورقى فاجت بوكياراً كي وعيد ب انهسم لسن يعنو اعدك من الله شيئة أرقال خداك مقابلة شراك بس كرد راكام ثين آكت \_

لیمی گویداً تنده دگار نیخ کا دُوگو کارت بین سر خداک یهان درا کا منیس آسکتے۔ اس پرامال می کوتر دوہو سکتا تھا کہ انتہاع کے بعد ہم توا کسیسے میں کے اس کے فرات بین وان المنظالمين بعض بعد اولياء بعض اور طالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے بین اوراللہ دوست سے المالياتو کا کاجوا کا مارائ کرتے ہیں۔

#### تفييرقل هذهسبيلي

عباد اتنا شنی و حسنک واحد (مخوانات مخلف بین معنون ایک بی ہے بہررنگے کہ خوابی جاسری پیش من اعداز قدت رای شام یعنی جول اس چاہے پیمن لے میں تو قد سے بی پیچان لیتا ہوں لیتی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث و فقہ می می آر آن نظر آتا ہے۔

ای طرح قرآن وحدیث اورفقه گورمیات کے اندو خلف تین گرییں ب دین الٰہی اگر فرعیات بین تصوراً اسا اخلاف ہوگیا تو کیا وہ زین النمائیس را بیسے طب بونا کی اصول کا نام ہے۔ تو كى الكھيؤ كامطب اور د بلى كامطب فرعيات كے اندر فتلف ہونے سے طب يوناني نہيں رہا۔

#### سبیلی فرمانے کامطلب

خلاصہ ہے کئی تعالی نے جس کوسیلی (میرارات )فرمایا تھا۔ اس کویہاں سبیل من اناب الی (ان لوگوں کا داستہ جومیر مے طرف متوجہ ہوئے ) فرماد ہے ہیں۔ بس سبلی اور مبیل من اناب الی مصداق کے اعتمارے ایک ہوئے ای طرح ایک جگه فرمایا۔

ثم جعلنك على شويعة من الامو فاتبعها وين كرجم طريقه يرآب وبمم ني كردياب آب ای کااتباع کئے جائے۔

اوردسري جكدفرمات بين اتبع صلة ابواهيم حنيفا كدهنرت ابرابيم عليه السلام كالتباع كيج -اب اس كے كيامتني بين ظاہر ہے كما ك شريعة مجمد كالك لقب بير ہا ما ابتم بريد ہے عنوان كا اختلاف باتى

اصل اتباع احکام الہیرکا ہے بھرا تباع علماء کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہو۔

كه واتبع ملة ابواهيم حنيفا (ملت ابراجيي كالتباع كرو) باوجود يكه حضور عليهم متقل بين مكر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ داتی ملت ابراہیم (آپ دین ابراہیم کا اتباع سیجنے) اگر اس کے دو معنی بیروں کہ جوان کا طریقہ ہےاس کا اتباع سیجیج تب تو یہ بڑا بخت مضمون ہے کیونکہ بیتو انتی کا کام ہے کہ دومروں کے طریقہ کا ا تباع كرے ندكه بي كا قوب تكلف قوجيال كى ال تقريرے تجيش آجائے كى كدمت ابراہيم السلمت البيد کا نام ہے۔اس کے بہت سے لقب ہیں۔اس میں سے ایک لقب مات ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ مددووں شریعتیں فروع میں بھی بکثرت متنق ہیں۔اس مناسبت ہے اس لمت کانام لمت ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو واقع مي ملت ابراجيم عليه السلام كا اتباع نهيل به بلد ملت الهيدكا اتباع به جوكدا يك مناسبت س ابراجيم عليه السلام كى طرف مغىوب كردى كئي توجيد يهال برطت الهيكوطت ابراتيم كهدديا كيا بهاى طرح اگراس دين كو نه بب شافعی یا فد بب ابوحنیفه یا قول قاضی خال کهددیا جاوے تو کیا مضا کقہ ہے۔

#### معاراتاع

اب رہ گئے وہ لوگ جواتباع تو کرتے ہیں گر کوئی معیار شیخ نہیں مقرر کرتے بلکہ ہر کس وناکس کا اتباع كرنے لكتے بيس وآ كے ان كى اصلاح كرتے بيل كمبيل من اناب (ان لوگول كے راسته كا جومنيب بيل) كا ا تباع كرواندها دهند برايك كا اتباع نه كرواورخو لي ويكهيح كه واتبع من اناب إلى ) ان لوگول كا اتباع جومير ك طرف متوجہ ہوئے ) ٹیس فریا کیونکہ اس شی ایہام ہے اس امراکا کہ وہ فور متیو را بیں۔ اس لئے ٹیسل کا لؤنڈ اور بڑھایا اور فریا یا وہتی ٹیسل میں ان ان وگل کے راستہ کا اجاع کر وجو بیری طرف متوجہ ہوئے ) کہ وہ فور متیر مائیس بلکہ ان کے پاس ایک میمل ہے وہ ہے متیر رائے۔ ہے اجاع کا صعبار کہ حمق کا جائے کروال کو دکھ لوہ وصاحب انا ہے ہے یا ٹیمل ۔ جوصاحب انا ہت ہواں کا اجاع کے کروہجان اللہ اکیا تجیب معیار ہے بیل اجاماً ای معیار کے موافق کرنا جا ہے اور ب معیار تجھوڑ دیئے جائیس ۔

خلاصہ پر کمتن تعالی نے توجہ الی اللہ (اللّٰہ کی طرف توجہ کرنے) کو معیار بنایا۔ اور توجہ الی اللہ یہ ہے کہ تن تعالیٰ کے احکا م کو مائے۔ پہنا نچے قرم آئے ہیں و بھیدی الید عمن بنیب (لیتی بوخش اللّٰه کی طرف موجہ ہوتا ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللّٰہ کو جاسے الازم ہے اور جاسے یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللّٰہ کے لئے الازم ہے کہ ان عالی درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے مراد وو خش ہوا چوکہ کہ طبی ہواور عمل بدوں علم کے ہوئیں مکما تو حاص یہ ہوا کہ اس کا اجاع کر وجو ادکام خداوندی کے علم وقل دونوں کا جائم ہوئی دوئیز ہی اصل شعر ہیں۔ ایک علم ویں اور ایک علی ویں۔

#### أتباغ شريعت

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها.

دیکھے بہاں تربیت کا لفظ صاف موجود ہے کہ تربیت کا انباع کیجے اس سے کس قدر کی فوٹ ہوتا ہے کہ معلوی شریعت کے انباع کو کیے نہ کتیل خدانعالی شریعت کے انباع کا حضور عظیمتے کو تکم فرمارے ہیں۔ اور کن الامر میں الف الام مہد کا ہے اس سے مراددین ہے۔ پس معنے بیدوئے کددین کے جم الحریقة برآ پ کو جم نے کردیا ہے آپ ال کا انباع کے جائے۔

## حق تعالیٰ کااتباع

پس جب است بر سصاحب ملم کوشرورت سہاتہا شریعت کا قدام کویوں نشرورت ، ہوگی قد ہم ایک کواپنے بڑے کے اتباع کا تھم ہوا۔ مضورے بڑھ کر تو کولکی بھی تھا۔ تو آپ کو تھم ہوا اتباع و تن کا دار محا ہے بڑھ کر مضور ملی النسطید کلم ہیں۔ اس کے انجین تھم ہوا کہ تضور گا اتباع کریں۔ چنا نجی ارشادہ افسانہ سعونسی بعجہ کھ اللہ موجر التباع کرواند تھائم کو وورست رکھی ہے ) اور ملکم بنتی میری سنت کواپنے اور پرازم چکڑو)

پس حضور کو تھم ہے دی کے اتباع کا اور صحابہ کو تھم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا۔ پھر علاء کو تھم ہے صحابه کے اتباع کا اور نیچ آ کروام کو تھم ہے علماء کے اتباع کا۔ چنانچدارشادے واتسع سبیسل حسن انساب المي اورمتوع مستقل سواح تن تعالى كركوني تبين پرحضور كااتناع كرنے كو جوكها كرا بسوده اس لئے كدفن تعالی کا اتباع حضور ہی کے ذریعہ ہے ہوسکتا ہے کیونکہ خدائے تعالی نے قرآن مجیر سمجھانے کا وعدہ حضور ہی ے کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے میں شم ان علیسنا بیانه (ایعنی پھراس کابیان کرادینا ماراؤمدے) اور حضور . فرماتے ہیں علمنی رہی فاحسن تعلیمی (میرے رسنے جھے کو تعلیم دی۔ پس اچھی ہوئی میر کی تعلیم ) توآب كاتباع كمعنى به بين كهآب كارشاد كموافق خدا كاركام كالتاع كيا جائد - يكي سعی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں۔ ندیہ کہ خلفائے راشدین متنقل متبوع ہیں۔ بلکداس وجہ سے کہ حضورصلی الله علیه وسلم نے خلفائے راشدین کودین خوب مجھایا۔اس دجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا جاہے اور چونکہ خداتعالی کے احکام کا اتباع صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس كوصحابه كي طرف منسوب كرديا كميا بي كمد مسنة المتحلفاء الواشدين (خلفاء داشدين كيسنت) على منوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجتعین ہے دین کوحضرات ائمہ مجتہدین نے لیا اور سمجھا اور ایساسمجھا کدان کی تحقیقات کے موافق اتباع کرنا جاہے گرندان وجہ سے کہوہ متبوع متعقل ہیں بلکداس وجہ سے کہ اگر ہم خود ا تاع کرتے تو بہت مگدا حکام الٰبی کے سمجھنے میں غلطی کرتے اور چونکہ ہم ہے زائد سمجھتے تھے۔اس لئے کدان ک تحقیق کے موافق اتباع کرنا جاہیے۔

#### اھواء کامقابل دین ہے

ثم جعلناک علی شریعة من الامو فاتیعها ولا تنبع اهو آء الذین لا یعلمون . (پھرہم نے آپ کودین کے ایک فاص طریقہ پر کردیا۔ سوآپ ای طریقہ پر چلے جا سیے اوران جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلئے )

اس مقام پرشرایت کواہوا و (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہا ہوا ہ کا مقابل مطلق دین ہے خواہ ادکام ظاہری ہوں یا ادکام باطنی۔ باقی اس کے بیم متی ٹیس کہ یعض چیزیں ادکام ظاہری کی روسے ترام بین اورا کام باطنی کی دوسے طال ہیں۔

اور باطن سے دہ مراوئیں جس کو توام باطن کہتے ہیں میری مراد باطن سے دہ ہے جس کی فجر شدعیان باطن کو ہے شدعیان طاہر کو

### هٰ الصَّادِ التَّاسِ عَمْلُ يَ وَكُمْ يَا تَعْمُ مِنْ وَعَنْ التَّهُ مِنْ وَقَوْدٍ الْعَاسِ عَمْلُ وَقَوْدٍ ال

و المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعة كالمرابع المرابع ال

ایمان لانے والوں کے لئے رحمت کاسب ہے۔

#### رضابالد نیا کپ مذموم ہے

حق تعالى الك مقام بركفار كے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ورصوا بالحیوة الدنیا واطعا نوابھا ك وه د نباہے خوش اور مطمئن ہوگئے اس ہے معلوم ہوا کہ رضا بالد نیا مطلقاً فدموم نہیں بلکہ اس وقت فدموم ہے جبکیہ اس کے ساتھ اطمینان اور نے فکری بھی ہوور نہ واطعاً نوابھا (اوراس سے مطمئن ہوگئے) نہ بڑھا ما تا پس معلوم ہوا کہ فدمت میں اس اطمینان کوبھی دخل ہے گو ہاطمینان بالد نیا کفر سے کم ہی ہے گراہیا کم ہے جیسا آ سان عرش ہے کم ہے گرفی نفسہ تو بہت بڑا ہے مولا نا فرماتے ہیں۔

آسان نببت بعرض آمر فرود لک بس عالی ست پش خاک تور (آسان عرش کے مقابلہ میں بیٹک نیجا ہے کین مٹی کے ٹیلے سے تو کہیں او نیجا ہے)

ای طرح اطمینان بالدنیا بہت بخت چز ہے جبھی تو اس کو کفار کی فدمت میں بیان کیا گیا ۔ گو کفر ہے کم ہوا اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک تحقیق لفت کی بھی بیان کر دول کہ آسان لفظ مفر زئیں ہے بلکہ مرکب ہے آس اور مان سے آس بعض آسیا چی کو کہتے ہیں اور مان بعض مانند ہے توبیافظ اصل میں آسیا مان فقا کثرت استعال ہے تخفیف کر کے آ سا کو آ س بنالیا گیا آ سان ہوگیا گوہمیں فاری دانی کا دعویٰ نہیں تکر جولوگ اس کے مدعی ہیں وہ اس نی حقیق کون لیس غالبًا ان کے بھی خیال میں یہ بات نہ آئی ہوگی۔ پس آ سان کوآ سان اس لئے کہتے ہیں کدان اٹل لغت کے نزد کیے بھی کی طرح اس میں بھی حرکت دور بیے بی خوض رضا بالدین اواطمینان بہا (وئیاسے خوش ہونا اور اس ہے مطمئن ہونا) گو بمقابلہ کفر کے کم ہے گمر فی نفسہ بہت بڑا مرض ہے۔اس کا علاج كرنا چاہيے جس كى ايك صورت بيرے جويس اس وقت بيان كرر بابوں كدانسان بيقسور پيش نظر ر كھے ك میں ہروقت سفر میں ہول چنانچے قرآن کی اس آیت سے بطور دلالت التزام کے بیہ بات ثابت ہے کہ انسان سفريس ساوراس كالوازم سے بيتي اور عدم اطمينان كونكدمافركومنزل يريينيز سے بملے اطمينان

نہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کے لئے غیرمنزل کے ساتھ اطمینان اور رضا خودموانع سفرے ہے جومسافرغیرمنزل ہے دل لگا لے گا اور ای میں قیام کر کے یے فکر ہوجائے گا یقیناً منزل پر نہ پینچ سکے گا۔ ان سب با تو ل کو بھی قرآن نے بتلا دیا ہے کد دنیا سے رضااور اطمینان ندہونا جا ہے پس قرآن سے بدلالت مطابقی جارامسافر ہونا مجى ثابت باور بدلالت التزامى سفر كے لوازم بھى ثابت بين اوراس كے موانع بھى بتلا ديئے گئے بين اب اس مضمون میں کیا شبہ ہے اور سنتے لوازم سفر ہے طریق کا مبداؤمنتہا کھی ہے۔ سومبداء کے بیان کی تو اس لئے ضرورت نبیں کہ وہ تو چلنے والے کے سامنے ہے اور منتہا کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے چنانچہ بار بار فرماتے بیں والسی اللّٰہ توجع الامور (اللہ ہی کی طرفتمام امورلوٹے ہیں)وان السی وبک السوجعی (تير، رب بن كاطرف وناب)والى الله المصيو الله بي كاطرف وناب) اوراك مقام يرصاف ارثاد بوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر كرسيدهارات بى خداتك ينيتا باوريض لرص رات بھی میں (اورسید مصرات کی تو فتی تو اس کوہوتی ہے جوطالب تی ہو )و لوشآء لھد کے اجمعین (اوراگراللد تعالى جائے تو تم سب كورسير هراسته كى طرف جرأ) بدايت كردية ( مگر چونكديد دارالا بتلاء باس كينمين كياجاتا الااكراه في الدين قدتبين الوشد من الغي. (دين من جرنيس بتحقيق ظ بربوگني رشدگرايى سے )مشہورتغيرتوبي ہوعلى الله بيان قيصيد السبيل ومنها جائو. (سيدها راستدان میں بعض ٹیڑھے بھی ہیں) مگراس میں مضاف کا حذف ہے جو بلاضرورت خلاف اصل ہے اس لئے مير \_ نزديك يهال على معنى الى ب جوثر آن مي جابجا آيا ب - چنانچه بسما انول علينا بمعنى بما انول الینا ۔ (اوراس کتاب پرجوہ اری طرف نازل کی گئے ہے) آیا ہے اور بھی اس کی نظائر تلاش ہے لیس گی اس صورت میں حذف کی ضرورت نہ ہوگی تؤمنعہائے سفر بھی قر آن میں مذکور ہے۔

#### علامات سفر

مجر اوازم سفر سے علامات بھی بیر ہر راستہ کی مجمد طابات ہوتی بیراق بیاں بھی بچھ علامات ہونا چاہئیں بلکہ یہال صفر ورت زیادہ ہے کیونکہ یہ میٹل محمد میں بلکہ معنوی ہے سوقر آن میں اس راستہ کی علامات بھی فرکور بین فرہائے بیں۔ و مدن یہ عظیم شعائن اللہ فانھا من تقوی القلوب. (اور جو شخص وین خداوند کی کے ان یادگاروں کا چوا کھا کا قرآن کا بدلیا ظرکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے ) شعائز اللہ وہی علامات بیں جو خدا کی طرف چلنے کی دیل میں کسخی نماز وروز واور نج

#### لوازم سفر

پھرلوازم سفر سے ضیاء( روثنی ) بھی ہے کیونکہ راستہ میں تار کمی ہوتو چلنا دشوار ہے۔ سیر فی الطریق (راسته میں چلنا) رویت طریق (راسته دیکھنے) برموقوف ہے اور رویت بدوں ضا کے نہیں ہوسکتی تو قرآن میں اس راستہ کے لئے ضام بھی ثابت ہے۔ جنانچے فرماتے ہیں۔ ھیذا بصائو من ربکہ و ھدی ورحمة لقوم یومنون - (لیمنی برقرآن عام لوگول کے لئے داشتندیوں کاسب اور ہدایت کاذریعہ ہے اور یقین لانے والول کے لئے بری رحت ہے) اس میں لفظ بصائر ہے ضیاء پر دلالت ہے ایک دفعہ مجھے اس آیت میں میہ سوال پیدا مواقعا که اس جگرتین چزین کیول بیان کی گئیں۔ بسصائد و هدی و رحمة \_ پھر مجھ میں آیا کہ راستہ چلنے میں ایک تو رہبر کی ضرورت ہے وہ توحدی ہے۔ پھر رہبر کی عنایت وشفقت کی ضرورت ہے کہ مختصر اور مہل راستہ ہے لیے جائے وہ رحمت ہے پھراس کی بھی ضرورت ہے کہ چلنے والاسوا نکہا ہوا گر راستہ حسی ہے تو بھر کی ضرورت ہے اور معنوی ہے تو بھیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بصائر میں ہے۔ مگر بصائر سے مراد اسباب بصيرت بين يعنى ضياء كيونكم قرآن كوجوبصيرت فرمايا باظ برب كدوه اسباب بصيرت ميس سے ب پس قرآن میں ضاءمعنوی موجود ہے جس میں تامل کرنے ہے بصیرت کام کرنے لگتی ہے اور اس کوراستہ نظر آ نے لگتا ہے پس اس آیت سے ضاء بھی ثابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر لفظ نور وارد ہے۔ لقد جآء كم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت المي النود . ( يعني تهمار ب ياس الله تعالى كاطرف ب ايك روش چزآ كي ساأورا يك كتاب واضح کراس کے ذریعہ سے اللہ تعالی الیے مخصوں کو جورضائے حق کے طالب بوں سلامتی کی را ہیں بتلاتے ہیں اوران کواپنی تو نیل سے تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں ) غرض قر آن سے سفر اورلواز م سفرسپ ثابت ہیں۔

#### ضياءطريق منزل

۱۱ امفر ۱۳۳۱ و کو رایا که آن رات یم نے ایک فواب دیکھ کرایک طالب علم پیرے پاس یہ آت پڑھ رہا ہے۔ ھلما بعد آفر میں ربکھ و هدی ور خدمة لقوم بو منون ۔ (آیت آفر مورہ اعراف) پمس نے فواب تی شمس اس سے بچ ٹھا کہ اس کر کو تھ کیوں لائے ہیں۔ اور هدیدی و رحسمة کو خور کیوں لائے ہیں۔ اس نے جواب دیا تا کہ رات بیلئے والے پر بیٹان نہ ہوں میں نے کہا کہ بیریرے وال کا جواب ٹیس ہوااس کے بعد می نے خود کہا کہ راستہ چلنے کے لئے تمین چیزوں کی ضرورت ہے ایک ضیاء کی دوسر سطریق کی۔ تیسر سے منزل کی لیکن ضیاء ہے کام لینے کے لئے آ تکھیں شرط میں اور آ تکھیں برخض کے لئے علیمدہ ہوئی جا ایکن ۔ اس لئے بسائز کوئٹن لایا گیا اور ہدی شمل طریق کے داحد ہے اس کئے دو مفردالیا گیا اور وقعہ شمل شروطریق لیسخی منزل کے ہے دہ کئی تغیین اور داحد ہے اس واسطے اس کوئی داحدالیا گیا۔

وَلَهُ الْكِنْرِيَكُونِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِئُوا كَكِينُوهُ

و المراسي كوبراكى بي آسانول اورز من من اوروبى زبردست هكت والاب-

#### تفيرئ لكات

كبريائي صرفَ حق سجانه وتعالى كى شان كے لائق ہے

د بالفرمات بین المبار دره مجر کبر حس که دل میں ہے جت میں نہ جائے گا۔ بیال فرماتے ہیں الکید ذرہ مجر مجمع ایمان جس کے دل میں ہے جت میں جائے گا اس سصاف پیریات گئی ہے کہ ذرہ مجر کبر گئی کی دل میں ہے اس میں ذرہ مجر ایمان ٹیمی ہوسکتا اور ذرہ مجر ایمان حس دل میں ہے اس میں ذرہ مجر کبر ٹیمی ہوسکتا درووں میں الکل تقییسیں ہیں۔ گواس کی توجہ بیسے کہ جت میں جانے کے وقت ذرہ مجر کبر نہ ہوگا گئیات آخر اس سے مجمی او اس صفت کا طفاد ایمان کی درہے میں ہونا خارجہ ہوا مجد لوکہ کبر کس کو درخت مصبت ہے اور ہونا ہی جائے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبر خود اس کی بھی اصل ہے اور کفر اس کی فرع کو مسلمان کو جائے فور کما کر ہے کہ اس کے دل میں کبر ہے پائین ۔

#### تكبر كاعلاج

سی تعانی نے آیک ایساعلان آس کا بتایا کہ جب آس کو مخضر رکھا جائے قدیجونا گناہ ہونہ بڑا۔ دوسیہ کر اللہ کی آئے۔ ا کہ اللہ کی آئیے۔ صفت و لمدہ السکبسویاء فی السسوات و الارض (اوراک کو آسانوں اورز میں میں بڑا لگ حاصل ہے ) کو یادر کو گئے تو گئے اگر و ترخور کر ہے چوٹ جا کیں گے۔ یہ اصل کل ہے تمام گنا ہوں سے مخاطب کی اور جب صفات کہریا تحقی ہوئی ذات باری کے ساتھ تو تش کے واسطے کیارہ کیا تو لئل جو اصل ہے تمام عمادات کی جرح تخص نے صفت کہریا کو تھی مان لیاسی تو تعالی کے ساتھ اس نے تی تعالیٰ کو تکی پچپان لیا اور قس کا تھی اس سے بڑھ کر کوئی عالمی انتقابی میں ہوسکا تھی سنداوگ ہی ہیں۔

و هدو العزيز الحدكيره. (ليخن وه خالب اورصاحب عمت ب) مع موكدكيا ان كوچ ذكان كے لئے جواس مندرے سے كى طرح تيجة مي تيم اورائي طبيب پران كى نظر بى تيمى جب ان كر مجانے اور معلائى سوتيانے سے اثر نيمى موتا تو فرماتے ہيں عزيز ليمنى خالب بھى جون اگرتم كہنا ند ما نو گرتو محرب باتھ سے كيمى جائيس كئتے جيمى جاسے مزاودل گا۔

اورا کر کسی بر عمل پرفوراسراند الے مطلمان مت ہوجاؤی کلیے مجھی ہول کی مصلحت سے مہلت دیتا ہوں اول آو دینای ش سرالے گی اورا گردنیا ش کی مصلحت اور حکمت سے گی تاگائو آ ترت و درالجزاء ب تی۔ دہال کسرز الورزیاد و بخت ہے۔

### سُورة الاحقاف

#### إست عُواللهُ الرَّمُن الرَّحِيمُ

#### يْقَوْمَنَاۤ ٱجِيْبُوْادَاعِيَ اللّهِ وَامِنُوْا بِدِيغُفِرْ لَكُوْمِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَمُحَدِّلُهُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ ®

ترتیجینی : ایق مانشدگی طرف بلانے والے کا کہنا انواوراس پرایمان لے آوانشد تعالی تبهارے گناہ معاف کردیں گاورتم کو مذاب دردنا ک سے محموظ رمجس گے۔

### تفيرئ لكات

#### شان نزول

ایک و آموز شاگر و بوادرائس شی بیبال یکی مثال ب کوفتویی تصف دالا ہوایک و آموز شاگر داور سعد تی (تقد بی کرنے والا) ہواستاد کیونکہ بیکی صورت میں جہاں ختی شاگر وصد تی کرنے والا) استاد جیس ہے دہاں تو بعض وقد اصل جیب (جواب تصف والا) نہ یادو ہوتا ہے صعد تی سیح کراس صورت شی کہ شتی ہو ا نوآ مورشا کرد ہے جواب دینے والا اصل میں کیونیس کیونکہ و خوداں شی سرح زد ہے۔ استاد کواس کے دکھا تا ہوتا کہ اس کی صحت پر اظمینان ہوجائے تو جب اس نے استاد کو دکھا یا اور استاد نے اس پوساد بنا دیا تو اب اس کواظمینان ہوئیا تو وہ حقیقت شی استاد کا شمون ہے کیونکہ جس شان کا دیم تا تو جب جیست کے مشاہد تا ہے کہ اس کا دیم تا کہ کو با جب ہے جب شاہد دیں ہے جس شاہد کہ تا کہ کو گا کا مام شق ہوگیا ہے پہلے اس شان کا دیم آئی کیا جا وے گا دکہ شاگر دکا تو ای طرح جب جس بحاند وقعائی کی کا کا ام شق فر اور میں مامی کرا لیے کا کام جو کہ کی نف تھ جب شاہو تھے کی غیر کا کام اور تقل کر کے کچرا اس کی اتصد تی تو کا دیا ہے۔ تین وہ کی تا ہو کہ کیا میا دیا گونگی کو کام اور تقل کرے کچرا اس کی اتصد تی تو کا دیا ہے۔ تو تو دو تین قدائی گا کا کہا جاد ہے گا اور کیکا علم انسان کی انصد تی تو کہ تا ہے اس کی اتصد تی تو کہ تا ہے۔ اس کی انصد تین تو کہ کو تا کہ کو کہا میا تھی تھر کا باراکونگوت کرنا یا اس کی اتصد تین تو کہ تا ہے۔

#### تفبيرآ يت كي

غرض وہ جن قرآن س کراچی قوم کے پاس گئے اور جا کروہ تقد کہا جو بہاں شرکو ہے۔ اور اب وہ
ارشاد رو گیا خداتھیاً کا قوفر باتے ہیں کہ کہنا بانو خدا کی طرف ہے لگا آئے اجبروا ( کہنا ان ) کی
انشر ہے۔ کدا مواہ بقد کی کروآ ہے کہ پہنی کہ ذیان ہے کہ یا کہ ہاں صاحب اورآ کے بچھ بھی ٹیس بہت
سے لوگوں کی اجابت ای ہم کی ہوتی ہے کہ زبان ہے کہتے ہیں کہ ہم ایکمان لائے کی جہ جہ انکام سے قو بنے
گئے اس کے کہتے ہیں کہ آمنو ا بعد کردل ہے انوا گرایا کرو گئے تو کہتم میں عذاب المجم کا اور م کووروناک
میں ذنو بدکم ۔ اور تجہار کے گنا ہول کو شش دیں گے۔ و بیجو کہم میں عذاب المجم ۔ اور تم کووروناک 
عذاب نیاہ دیں گے۔

ارشاد بـ اجيبوا داعى الله و امنوا به راليني كهنا انوانشد كمنادى كالورانشد كسماته الكان لا ئوتوامنوار تغيير بكرانشد كساته الكان لا واور المندوا به كيم من في هم بوسكة بين كدوا كي پرائمان لا ؤ اور يسمني زياده چهان بين كيونكدوه جن ميودى شخص تعالى كساته پهنے اى سالمان ركعته مقصرف حضوصلى الشرعاية ملم يرائمان زلاع متحدال كئان سے صوصلى الشرعاية ملم يرائمان لا نے كو كما كيا۔

### ايمان كے لئے عمل صالح لازم ہے

اورایک بات ریجی تجھ لینے کی ہے کہ امنو بہ کے ساتھ واعملواصالحاً (اورنیک کام کرو) کیوں نبین فرمایا بهال سے تو گویا سبارا مطلعض کو کدایمان کافی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نبیس توسمجھو کہ اس ك ذكر ندكرنے سے يہ بتلانا ہے كمل صالح توايمان كے لئے لازم غيرمنفك (جدانيس) ہے بلك كينے كي بھى ضرورت نہیں دیکھواگر صاکم کیے کہ وعیت نامہ داخل کر دوتو اس کینے کی ضرورت نہیں کہ قانون پڑھل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کی شخص نے قاضی کے کہنے ہے کہا کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا کچھ دنوں تک تو دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی لیکن دوجا رروز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بیوی نے فرمائش کرنی شروع کیں۔اب وہ گھرایا اور پہلوتھ کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت دق کیا تو کہنے لگاسنو بوی میں نے صرف تہمیں قبول کیا تھا نمک کٹڑی کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اگر آ ب کے سامنے اس کا فیصلہ آوے و آپ فیصلہ میں کیا کہیں کے ظاہر ہے کہ بیوی کا قبول کرناان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے تو اس طرح ايمان لا ناسب ييزون كاقبول كرناب السالة المنوابه (الريمايان لاوً) كمنا كافي موكيا اورو اعملوا صالحة مد (اورئيك كام كرو) كي ضرورت نبين بوئي كيونكه جوغدار سول صلى الله عليه وملم كومائے گا اس كوسب كجه كرنانى يز سكامة كال كاثمره مرتب كرتي بين كديغف ولسكيم من ذنو بكهدا كرايبا كروكي تو تمہارے گناہوں کومعاف کردیں گےاس آیت میں من یا تو ابتدائیہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت شروع ہوگی اوراس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہوگا لینی ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے چلے جا کیں گے یامن تبعیفیہ ہو کہ جن گنا ہوں کا اب تدارک نہیں ہوسکیا مثلاً شراب خواری وغیرہ وہ معانب ہو جا ئیں گے۔ ہاتی جن کا تدارک ہوسکتا ہےوہ معاف نہیں ہوں گے جیسے کہ شلا ایک شخص نے کسی سے ہزار رویے چھین لئے اورا گلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ روپیادا کرنایڑے گا۔معاف نہیں ہوگا۔اب میری تقریرے بیاشکال جاتا رہا کہ کیا نرے ایمان برگناہ معاف ہوجا کیں گے کیونکہ معلوم ہوگیا کہ ایمان کے لئے عمل لازم ہے اور بیجی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی مجھی نہ مجھی تو مغفرت ہوگ ۔ گودخول نار کے بعد ہی سمی مگر بہ طالب علانہ جواب ٢ كفرمات بير ويجركم من عذاب اليم - (اوردردناك عذاب سيم كو تفوظ ركيس کے )اگرایمان کیماتھ کمل صالح بھی کیا جاؤے تو عذاب الیم سے عذاب مطلق مراد ہوگا کہ ہرطرح کے عذاب ے بناہ دیں گے اور اگر نراایمان لیا جادے اور اس کے ساتھ علی صالح نہ ہوتو عذاب سے مرادعذاب مخلد ہوگا كه بميشه عذاب نهيں ہوگا۔ بيتو آيت كي تغيير ہوگئ اب اس آيت كے متعلق ايك مسئلة بھي بيان كرتا ہوں وہ بيہ

کہ یہاں جنوں کا مکالمہ ذکر کیا ہےاس ہےمعلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہے آج کل اس میں بھی اختلاف ہے اوراختلاف ایباعام ہوگیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے جیسے ایک مولوی صاحب کے شاگر دیداستعداد تھے۔ جب وہ کما ہیں ختم کر کے جانے لگے تو استاد ہے کہنے لگے کہ مجھے کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں لوگ مجھ ہے مسئلہ یوچیس گے تو میں کیا ہلاؤں گا۔استادنے کہا کہتم ہیے کہددیا کرنا کہاس میں اختلاف ہے غرض میر کہ جب وہ وطن ینچے تو انہوں نے یمی طرز اختیار کیا کہ جو محض ان ہے کوئی مسئلہ پوچھتا وہ یمی کہددیتے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہےلوگ ان کے بڑے معتقد ہوئے کہ ربر بہت وسیع النظر ہیں۔ آخرا کیٹمخف بیراز سمجھ گیااس نے کہا كه لا الله الله ك بارك مين آپ كيا فرمات مين - أنيس تو وي ايك جواب ياد تها كينے لگه اس مين اختلاف ہے۔بس لوگ بچھ گئے کہ انہیں کچھ نیس آتا سواس وقت توبیات بنی کی تھی مگر آج کی ہوگی۔ لااللہ الاالله میں بھی اختلاف ہے خدا تعالیٰ تو کہیں کہ جن میں اوروہ کہتے میں کنہیں اور بناءا نکار کی کیا ہے تھش میہ کہ ہم نے نہیں دیکھے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم نے امریکہ ندد یکھاتھا کیااس وقت امریکہ معدوم تھایا غیر معلوم تفاسومعدوم تونه تفا تواگرآ دمی کمی چیز کونه دیکھیتواس کانه دیکھنااس امر کی دلیل نہیں کہ وہ موجو دنہیں تو اگرحق تعالی جنوں کی خبر نہ دیتے تو بھی تھن غیر مرئی ہونے پرا نکار کی گئجائش نیتھی۔ دیکھئے مادہ کوکسی نے دیکھا نهيں اور پھر مانتے ہیں اور لطف بیکہ مادہ کوخالی عن الصورۃ مان کرفڈ یم مانا ہے تو ہم یو چھتے ہیں کہ کیا اس کودیکھا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ محض دلیل ہے قائل ہوئے ہیں۔ گوہ دلیل بھی لچر ہے تواگر ہم خدا کے فرمانے ہے کسی چیز کے قائل موں تو کیا حرج ہے ایک اور بات کہتا چلوں کہ جنوں کے مونے کے بیم عن نہیں کہ ہر پیماری بھی جن ہیں آج کل جہاں کوئی بیاری ہوتی ہے ہی لوگ یہ بھتے ہیں کہ جن کا اثر ہے۔اگریہ خیال ہو کہ جن انسان کے دشمن ہیں۔اس کے اثر سے کیا تعجب ہے توسمجھ کہ اگر دشن ہیں تو ہوا کریں۔خدا تعالیٰ حافظ ہیں فرماتے ہیں۔ عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. (واسطان كفرشة بير كي بعد دیگرے تفاظت کرنے والے بندہ کے سامنے سے اور اس کے پیچیے سے تفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالی ك تحكم سے ) پس اگر وه ضرر پہنچا نامجى جا بين تو خداتعالى حفاظت كرتے ہيں ان كى حفاظت عبث نہيں۔

### سُوْرة مُحمَّدَ

#### بِسَنَّ مُواللَّهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمِ

#### فَتُ يُرُوا الْوَثَاقِ فَامَّا مَثَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِكَ آءً

تَرْجَيَكُمْ أَنْ وْحْدِ مَضْبُوط باندهاو كِلراسك بعديا توبلامعاوضه چھوڑ دينايامعاوضه لے كرچھوڑ دينا۔

### تفبيري نكات

#### مانعة الخلوكي حقيقت

چنا نچرایک نیچری مضرف دوگا کیا تھا کر قرآن میں غلامی کے مسئلد کا شوت نیس بے بلکد ایک آیت بے واس کا فلی ہوتی بے اور وہ آیت ہے۔فشد و الوثاق فاما منا بعد و اما فلداءً

اس بہلے جہاد کا ذکر ہے۔ ارشاد قربات ہیں۔ فاذالقیتم الذین کفرو افضرب الوقاب

پس جب آن کفار کے مقابل ہوتو ان کی گردنیں مارو (پیخ قل کرو) یہاں تک کہ جب آم ان کی خوب خوز رد کا کر چکوتو (تم کودوافقیار میں )یا تو بلا معاوضہ چپوڑ وینا جو کہ احسان ہے یا معاوضہ لے کرچپوڑ وینا اس ہے اس مے مقسر نے بیاستدلال کیا کہ اس آیت میں بطور حصر کے دویا تمیں ذکور ہیں جس سے بیالازم آتا ہے کہ تیسر کی صورت ( یعنی فلام بنانا ) جا ترفیعیں۔

اس تقریرے ایک عالم کوشبر پڑ گیا۔ اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو بیدویا کر پہلے آپ یہ بھا کی کریر تفصید کون ساہے تعلیہ یا ترطیہ اور شرطیہ ہے تو مضلہ یا مفصلہ ہے تو ھیتے یہ یا انعقا انتج کیا مانعة انخلو برس انتی بات میں سارے انتخال کو دوس بر ہم کردیا کے مکامل جواب کا بیدہ واکد یہ تفصیر مکن ہے کہ مانعقد انجم ہو بیشنی ان دونوں کا چم کرنا مشتصہ ہے لیکن میکن ہے کہ یددونوں صور تیس مرتفع ہوں اور تعہری کوئی اور صورت ہو کیوکلہ باتد انجی کا تھم کی ہے کہ ان کا اجتماع جائز ٹیس ہوتا۔ اور دونوں کا الدخال تحکس ہے۔
مثل دور سے کی چیز کو دیکھ کر ہم گیس کہ یہ چیز یا تو درخت ہے باآ دی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے
کہ ان دونوں کا اجتماع تو نا محس ہے ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بیند درخت ہوشتہ دی ہو بلکہ کوئی تیسری چیز ہو محکوثا
تیل دفیرہ یہ ای طرح اس آ ہے کا بھی ہی مطلب ہے کہ من وقدا و دونوں کا مختم ہونا مشترے ہا اجدوفوں سے
خطار ممن ہے۔ تو اب اس سے خلال کی گئی کیوں کر ہوئی۔ مود کھنے جوشمی مانعد الحقود کی احتیات نہ
خار ممن ہے۔ تو اب اس سے خلال کی گئی کیوں کر ہوئی۔ مود کھنے جوشمی مانعد الحقود کی احتیات نہ
جات ہود و دشاس افخال کو دور کر مکتل ہے اور شہوا ہے کہ تھوسکتا ہے۔

اِنْ يَنْ عَلَكُمُوْهَا فَيُخْفِكُمُ وَابْعَالُوْا

تَصْعَيْنُ أَكْرَمَ تِهِار عال طلب كرے مجرانها درد تك تم عطب كرتار بي قتم بخل كرن لكو

**تفیری ککات** چندہ لینے میں عدم احتیاط

#### والله الغيني وأنتم الفقراة

رِّ اللهِ اللهُ تعالَى تو كسى كافحاح نبين اورتم سبعمّاج ہو۔

### تفيري لكات

غنی کاتر جمہ بے پروانہیں

فرمایا که مجالس تعزیت میں بہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ جو جوان مرجاتے ہیں اس کی تعزیت میں عام طور پراکٹر لوگ سیکتے ہیں کہ ہائے جوان مر گیا جھوٹے چھوٹے بچےرہ گئے۔ابھی عمر ہی کہاتھی۔ ہاں جی الله کی ذات بڑی بے بروا ہے۔ سو پیلفظ بے براو کا نہایت تقبل ہے۔ یہاں غنی کا ترجمہ نہیں کہ بہصفت تو منصوص بلكدىيد بانظام كمعني مي بربي جمله برا يتقداوكون كي زبان يرب والله الغني و انتم الفقواء كم عنى توبيب كه ان كوكي كي طرف احتياج نبير اوران تكفروافان الله غني عنكم ولا يوضي لعباده الكفر اور من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ش به مضے ہیں کہ کسی کو کفروطاعت ہے ندان کا کوئی ضرر ہے نہ نفع گر ان اہل تعزیت کی بیرمراد ہر گزنہیں ان کلمات ے بخت احتیاط جاہیے۔ممکن بلکدامید ہے کہ جہل کے سبب معافی ہوجاوے لیکن اگرمواخذہ ہونے لگے تو اشتحقاق ہے۔عارفین پرتو بعید دالتوں پرمواخذہ ہوگیا ہے۔ایک ہزرگ نے پاس کے بعد بارش ہونے پر ہیہ کہددیا تھا کہ آج کیاا چھے موقع پر ہارش ہوئی فورا مواخذہ ہوا کہ بےادب بہ بتلا کہ بےموقع کب ہوئی تھی۔ یہ الياب ككس مابراستاد س كهوكما ت كهانابهت الجهالكاب كيابه مطلب نبيس مجها جاسكا كريميل الجهاند يكاتفا اور ش ترتی کر کے کہتا ہوں کدان اقوال میں تو کچے قریب یا بعد سوءادب بھی ہے بندہ کاحق بیے کہ جو خالص طاعت بھی ہواس میں بھی لرزان تر سان رہے ناز نہ کرے کیونکہ وہ بھی ان کے شان عظیم کے لائق تو نہیں \_ حاصل مدے کدایے کی مل یا اپنی کی حالت پرناز ندکرو۔ نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ای میں خیر ہے اور ایے بی ناز کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

ناز را روئے باید مجھ ورد چون نداری گرد بدخونی مگرد ایک گورت بدشکل گراس بدشکل شرایک ایک ادا بے کہ خاد ندکو دو مجوب ہے آواس کی دیدے اس کورت کاحسن اس کی نظریش خاک اور گردے ای طرح اللہ تعالیٰ کے لیعنی بندوں میں کوئی ایسی خداواد صفت ہوتی ہے جس کی وجہ ہے اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گرد ہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کی کو دکھے کر اس کو ناقص اور اپنے کو کال جھے ناقطی ہے ممکن ہے اس کا نقش عارضی ہوای طرح تمہارا کمال اس عارض کے ارتفاع کے بعد عکس کا ظہور ہووا و ہے کہ اوجہ تنی فیصلہ کے کہا جاسکتا ہے۔

ادرکیا کوئی ناز کرسکا ہے ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جس پر ناز کرے اور ٹورکیا جادے تو ہم ہر وقت ہی خطاوا ہر ہیں مگر ان کا علو خالب ہے اس لیے تحقوظ ہیں لیعنی دفعہ تعبیر مجمی فر ہا و سیے ہیں۔ اور مید مجمی رحمت ہے جنا خچہ ایک عارف کی زیان ہے کوئی کھیدنا مناسب نگل گیا اس وقت تو مواخذہ فدہ ہوا گر چھر ووز کے بعدال مواخذہ کا اس طرح ظهور ہوا کر کھیل طبید کا ذکر کرنا چاہا مگرز بان سے شاکلیا تھا۔ بہت پر بیشان ہوئے وعا کی اسٹاد ہوا کر فلاس وقت فلاس کلے تبہاری زبان سے انکلا تھاتم نے اس بنک تو پیش کی بہت و جمل وی آئ چگڑ ہے ہمارا ذکر زبان سے نیس کر سکتہ تب تو ہدگی تب موائی طاہر ہوئی۔ (الاقاضات الدوری عرم ۲۳۰۳)

وَإِنْ يَتَوَلِّوْا بِيسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ نُثُولِا كُونُوا اَفْعَالَكُمْ

#### تفييري لكات

ان یسنلکموها فیعضکم تبحثلوا و پیخوج اضغانکیم۔اگرتم ہے تبہارے مال طلب کریں۔ پھرانتها درجہ تک تم سے طلب کرتار ہے تو تم کنگر کر نیگوا دراللہ تعالیٰ تبداری تا گواری طاہر کردے۔

بیسوال کرنے کے متعلق ادشاد ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تم ہے ما تکنے گلے اور مبالغہ سے مانکے تو تم مجل کرنے لگواور وہ تمہارے کیسے کو فا ہرکر دے آگے فرماتے ہیں۔

من يبخل فانما يبخل عن نفسه. جر شم كل كرتا بده خودا يز ي كل كرتا ب كل كرتا ب كرفدا العالى كو كري رفدا العالى كو كوئى بردا فهيس بريونكم

ان تسولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم \_ا گرتم روگرداني كرو كي تو فداتعالي

تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیے نہ ہوں گے۔

ب کدا گرخ دوگر دانی کردگانو خدانتانی تباری بجائے دومری کی تو م کو پیدا کرد سےگا۔ جو کہتمباری طرح تیل اور جان چرائے دائے نہوں گے اور تم سے برطرح اضل بول گے۔ دیکھے ترغیب پر کل کرنے سے

ال اور جان جرائے دائے در اور ہے اور م سے ہر طرح اس اول ہے۔ دیکھر جیب بوٹ رہے ہے۔ من قد ردھمکایا ہے کہ تبہاری تان گاڑی تیس جاتی دوسرے بھی ہزاروں خدمت گز ارموجود ہیں۔

منت منہ کی خدمت سلطاں ہمی کئی منت شاس از و کہ بخومت بداشت مارشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جلاؤ کہ ہم نے خدمت کر دئی اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے

بارمان مدع وسند مان مارماد مه خدمت کے لیا۔

ضدانعانی عاکاتم پراحسان ہے کہ ہم ہے بیکام لیالیا تواس آیت میں ضدانعائی نے فیصلہ کردیا کہ موال اور چیز ہے اور دوکیا ہے کہ جس شراحانا ، ووقع کا ہے ایک صوری دومرامعنوی چیے دہا ہت ہے وصول کرنا کر یہ کی احقاء کی ایک فرد ہے شخرش جس شرایام قلب ہودہ احقاء ہے اوراس پر تخلوا کا ترجی کچے بیویٹیس ایک ہے ترخیب اس میں کگل کر ناخرم ہے شرایے مجتنا ہوں کہ جوصور تن کنیے مرز درخ ہیں دہ

تر تب کچے بیریونیں ایک ہے تر غیب اس عملی کل کرناند موم ہے شن پی پجتنا ہوں کہ جوسور شن طیر تروٹ میں وہ تو سوال میں وافل ہیں اور جو تر ورغ ہیں وہ ترغیب ہیں غرض شن آپ کو گل کو ترغیب دیتا ہوں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل چندہ کے بارے شن بہت ہی کم احتیاط ہے تحق کر قریب قریب است

### سُوْرة الفَتْح

#### بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُنِ الرَّحِيمُ

## لِيَغْفِرُ لَكُ اللَّهُ مَا تَقَلَّ مُرِنَّ ذَنْكِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُرْمَ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكَ وَيُعَدِّلِيكَ حِرَاطًا مُّسْتَقِيُّمًا ٥

### تفيري لكات

یہاں پرایک مالب علانہ شربادا کرتا ہے اس کا حمل کردیا تھی جمار متر فسر کے طور پر مردوں ہے۔ دو مید اس خواجہ میں مالہ کا حمل کردیا تھی جمار متر فرد کے کو مقرت اس کا حمل کردیا تھی جمار کی استفرت دغیروں کی کو مقرت او غیروں کی کو مقرت اس کیا دعی ہار کی کہ مقرت دغیروں کی کہ مقر برقایا ہے وہ میں کلف اور دل پر بریات ہے اور دو ایسے کہ قام عوب کے گوگ اس کے مقتر نے کہ تی ہوتا ہے مسلمان ہول بیٹ فی تھی برق کے مدور ہے اور دو ایسے کہ قام عوب کے گوگ اس کے مقتر کے مواجہ قرب برق تھے کہ تی کہ برق کی کہ مواجب خواجہ برق کے مواجب خواجہ کی گوگ کی کہ مواجب خواجہ برق کی گوگ کی کہ مواجب ہوت کے برق کی گوگ کی کہ مواجب ہوت کے برون کی گوگ کی کہ کو کرت ہے۔ دور شرخ فی گوگ کی کو کرت ہے۔ دور شرخ کو گوگ کی مواجب ہے کہ کی کو کرت ہے اس کے دور کو کرت ہے کہ کہ کو کرت ہے کہ کا مواجہ کی کہ کو کرت کے برون کے کہ کو کہ

کے قتل بے تحطیرہ گئے تقے اگر آپ کا اتباع کرد گے ووہ علوم کے قتل تم پر کھل جا کیں گے۔ بنی اندر خود علوم انباہ کے کتاب و بے معمد وادمتا

بی اندر کود سوم اجمیاء ہے ماب و بے سید و اوس او شفع اس جمال و آن جمال اس جماد در دین آنحا در جنا

#### حضورعليهالصلوة والسلام كاغلبه خوف خداوندي

فرمایا کرکی نے دریافت کیا کہ الیعفولک الله هاتفدم من ذنبک \_ \_ مطوم بوتا ہے کونوز باللہ آپ ہے گاہ مرز دووے بیل فرمایا معاقب میں جواب میں ہید بات آئی کہ جب کوئی تحق نہایت خانف بوتا ہے آب دووز کر کہا کرتا ہے کہ بھے جو تصورہ گرا بومعاف کردیجئے طالا تکراس سے کوئی گانا میں بوابوتا ۔ اس طرح دومراس کی آئی کے لئے کہددیا ہے کہ اچھا ہم نے تبہارا تصور سب معاف کیا ای طرح چنکس میال ہے آپ کو فرم الم کرتا تھا۔ حق تعالی نے کی فرمادی۔

### آیت برائے سلی سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم

امساک میں مطلقاً آپ ہے مجھ موافذہ فیس کیا جائے گا۔ آپ اس کی نگر نہ کریں اور اصل کا م میں گئے رہیں۔ گرا ہے ارشادات المل فوف کیلیے ہیں کیونکہ ان ہے خلاف امر اور عصیان کا صدور ہی مستبعد ہے۔ اب اس سے زیادہ فوف ان سے تعمیم مشر ہے۔ اس کے ان کواٹھیٹان دلایاجا تا ہے۔

#### بثارت فتح

ای کے تو صفور ملی اللہ علیہ والی بیٹر مایا گیا کہ لید فضو لک اللہ ماتقدم من ذنبک و ما التحق اللہ ماتقدم من ذنبک و ما التحق اللہ فاتقدم من ذنبک و ما التحق اللہ فاتد من اللہ ماتقدم من ذنبک و ما التحق اللہ فاتد میں اللہ فاتح المین التحق التحق

ليغفر لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتاحر تا كهالله تعالى آپ كا گلي يحط كناه بخش دير.

#### عاشقانه نكته

### سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِمِ مِنَ أَثَرِ السُّجُودِ

ع ان کے اور بوجہ تا شر مجدہ کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں۔

#### طاعت بروی چیز ہے

ا کیے۔ سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہاں کہ ٹارچرہ تک پرطاہر ہونے گئے ہیں اس سے ایک تم کی طاحت اور اور پیدا ہوجا تا ہے اور بیداات ہوتی ہے۔

ُ نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بین باثی اگر الل ول خوبة جمیکیا ب

مرد خانی کی پیشانی کا نور کب چها رہتا ہے پیش ذی شعور

سیسماهم فی وجو ههم من اثر السجود کا ظهررہونے لگا ہے بخلاف الربانی کا کا سرح چرو

پرظمت اور وشت پر سے گئی ہے۔ طاہری من اور بمال کو گئی فاک شم طاری ہے ہور بالس کو استدر خراب

اور پر اوکرتی ہے کہ ترب بر ترب بالش اور مردہ می ہورے شم ہے کر مصیت سے دل پرا کیا ہے اور میں

پر امونا ہے گراہ بدنی اور وہ برحاش ورد میں امران ہے اس میں میں ہے کہ خوار و بخل

ہر گناہ زیکے است بر مراة دل دل خود زین زیگ با خوار و بخل

چون زیادت گئے دل را تی گئی گئی کش دون رایش گر کر و نیر گ

#### خط کا جواب

### سُوْرةِ الحُجُرات

### بستث كالله الرمن الرجيح

يَأَيُّهُ النَّنِينَ امْنُوْ الاَتُرْفَعُوآ اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا يَهُمُ وُوْلَ النَّبِيّ تَهُمُّرُوْ النَّهُ بِالْقَوْلِ كَبَمْرِ بِعَضِلَمْ لِيغَضِ اَنْ تَعْبُطُ اَعْمَا الْكُوْ وَانْتُمُ لاَتَتَعُوُوْنَ

شیکھیٹی' : اے ایمان دالوم اپنیآ وازی بیغیمر کیآ وازے بلندمت کیا کرداور ندان سے ایسے کھل کر بولاکر دیسے آئیں میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو تھی آئیدارے اعمال پر بارہ وجا کیں گے اور تم کونچر تھی نبیں ہوگ

#### **تفیری نکات** ایذاءرسول کفرہے

نگال کرکتا ہے لددیہ یس تیری صاحبی معلوم ہوگی اس شرے شک نگا لیہ جو جو بی کو کہ لیہ جو ما کم بش کر خامش ہوگیا اور دخواست نصف ہے اس معلوم کی اور ان اغراب دھ است ماشقاں را اغراب دھ است است ماشقاں را اغراب دھ است داشت را خاش کا کہ بسب سرائگ ہے ) (عاش کا کہ بسب سارے خہ تیں اس جو اساوان کا ملک سب سے الگ ہے ) گر خوال کو جو روا خاطح کجو دروش پرخوں شہیدال رامشو (اگر وہ خلط ہے آواں سے خلط کو سرکت کہ اور اگر وہ شہیدا ہوجائے آواں کا دور دواتا دیگر ائر موسیا آواب داتا دیگر ائر سوختہ جان اور دواتا دیگر ائر (کالے بال والے اورا واب ہو ایک دورسے میں اور موختہ جان اور دورہ والے دورسے میں ) آور کی شیخ خودر استے میں کہ موسیا آ واب دانا دیگر اس کے موال نافر ہاتے ہیں کہ

عشاق كى قشميں

اس کی توجیس بو تحق بین بورکتی میں تجملدان کے ایک بیدگل ہے کہ ایستی عثاق بہت باادب ہوجے ہیں اور بعض عثاق بہت باادر بدوجے ہیں اور بعض مغلوب الخال ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الخال ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الخال ہوتے ہیں اور بعض مغلوب بالش بورک ہے بارش مولی ہے فورک بحق بالا بور بعض محمد مربع بالش بورک ہے بارش مولی ہے فورک سیری گئی کا وجہ اور بدا اور بدب بے تمیز کی کرتا ہے ہوتی کا برا اور بدب بے تمیز کی کرتا ہے ہوتی کا برا اور بدب بالے بالس مال المال آل آت بش فریاتے ہیں اورال کی متعدد مجل المال کے متعدد کی میں بالدی الا ان بدو فن لکم المحل منظم میں افواد کا متعدد میں المعنی میں متبد کا مال المحل معدد کی میں المعنی میں بدر کا حاصل میں ہے کہ اس موتو ہے والمواد کی میں ہے کہ اس موتو ہے والا المحل میں میں ہے کہ اس موتو ہے والا المحل کے مورو کی کا روز کا کرا ہے ہے کہ اس موتو ہے اورال میں میں کہا ہے والا المحل کا کرا میں المحل کی کرا میں ہے کہ اس موتو ہے اورال میں میں میں کہا ہے والا کہ کا کا کام میں کہا ہے والا کہ کہ کا کا کام میں کہا ہے والا کہ کہ کا کا کام میں کہا ہے والا کہ کا کا کام میں کہا ہے والد کہ کا والدین افوا موسلی خوراد الللہ معدد کہ واللہ کو الموس خورک فرادیا کہ کہ دوراد اللہ کو الموس خورک فرادیا کہ کہ دوراد اللہ معدد کے دوراد اللہ معدد کے دوراد اللہ معدد کے دوراد اللہ معدد کے دوراد اللہ معدد کہ دوراد اللہ معدد کہ کہ دوراد اللہ معدد کے دوراد کی المعدد کے دوراد اللہ معدد کے دوراد کی دوراد اللہ معدد کے دوراد کی کے دوراد اللہ معدد کے دوراد کی کے دوراد اللہ معدد کے دوراد اللہ معدد کے دوراد کی کے دوراد کی کے دوراد کے دوراد کی کو دوراد کا کے دوراد کی کے دوراد کی کے دوراد کی کے دوراد کی کوراد کے دوراد

قبالو ۱. (ان لوگوں کی طرح مت ہوجاؤ جنہوں نے حضرت مویٰ علیهالسلام کو تکلیف پنجائی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قول ہے بری کر دیا )غرض این کابہت اہتمام فریایا گیا ہے کہ ابذا اندہو یو ابذاہ رسول جرام ہاوراس کا وہ اثر ہے جو کہ کفر کا ہے اور بعض اوقات پہنچر بھی نہیں ہوتی کہ ایڈ اہوئی ہے بانہیں اورا عمال حیط ہوجاتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کروجس میں ایڈ ا کااخیال بھی ہوادراس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضورصلی الله علیه دسلم کواید اینخانے ہے اعمال حیط ہوجاتے ہیںالبتۃ اگر یہ ثابت ہوجائے کہ حیط کے پچھاور معنی ہیں تو خیرلیکن اس وقت تک مجھے بہی معلوم ہے کہ حیط کے بہی معلیمیں تو معاصی میں صرف یہ معصیت ایسی ہےالہ تہ کفر توالی جز ہے کہ طاعت کی بقااور صحت دونوں اس کے ترک برموقوف ہیں۔اور بعض معاصی ا پسے ہیں کہان کا ترک ہیں شرط بقاعمل ہے یعنی عمل توضیح ہوگیا تھالیکن وہ معلق رہا کہ اگر وعمل نہ ہوتا تو ہاتی ربتا بورند باطل بوجاتا بي يناني قرآن تريف من بريساللدين امنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذي. (اےمومنوایے صرفات کواحیان جنلا کراور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو)لا مطلوا کے عنی یہ ہیں کرقبل من واذی ثواب تو ہوا تھالیکن وہ من وذی ہے پھر جا تار ہاغرض بعض معاصی کو یہ دخل ہوا پس ہمارے اس دموے میں کہ معاصی سے طاعات کا ثواب زائل نہیں ہوتا معاصی سے مرادا بیے معاصی نہ کورنہیں ہیں بلکہ وہ معاصی مرادیں جن کے وجود کو طاعت کے وجودیا بقاش دخل نہ ہوا ہے گنا ہوں میں دعو کی کرتا ہوں کدان سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں اوراس کی ایک اور بھی دلیل ہے فرماتے ہیں۔ ان السحسنت یذھین (درحقیقت نیکیاں برائیوں کوختم کرتی ہیں) تو گناہ کرنے ہے اگرنیکوں کا ثواب نہ ملے تو نیکوں میں بیاثر جومصرح ہے کہاں ہے آئے گا اوراس ہے ایک بردی بات رہھی معلوم ہوئی کہ گنا ہوں ہے تو نیکیاں ہیں منتیں ۔لیکن نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں تو یہ نہایت توی دلیل ہے۔البتہ اس کے تعلق یہ مستقل تحقیق ہے کے سینات سے مرادیبال صفائر ہیں یعنی نیکیوں ہے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کہائر صرف توبہ سے یافضل بلاوعدہ سے معاف ہوتے ہیں۔البتدا یک روایت سے شیہ ہوتا ہے کہ مغیرہ بھی جب معاف موتا ب كرجب كبيره سے بحارب كيونكه حديث من مااجتنب الكبائو نيزاك آيت سي بھى رشد ہوتا ے۔ آ یت بیے ان تسجننبوا کبائر ماتنہون عنه نکفر عنکم سیئاتکم (اگرتم کیرہ گناہوں سے جس سے کہ مہیں روکا جاتا ہے بیچے رہوہم اسے تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔اب ضرورت باس حديث اورآيت كمعت بحضى كوحديث كامطلب يبرك كفادات لما بينهن ما اجتنب المسكبهانسو اورماعام ہےتو تر جمدیہ ہوا كەسمارے گناہوں كا كفارہ توجب ہی ہے كەكمبائز سے بيجے ورنەسب كا فائر کا ہوگا یہ لازمنہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہواور آیت کے معنی اس ہے بھی زیادہ

فرماتے ہیں کہ اگر کنا ہوں ہے نہ بچاقو کھانا چیا چیوڑنے سے کیا فا کدہ حضور صلی اللہ علیہ دکتم فائدہ کی گئی فرمار ہے ہی اور بیٹریں پہلے بدلسل کہدیکا ہوں کہ دوزہ ہوجاتا ہے بادجود گنا ہوں کے بھی تو جموفا کدہ تنی رمادہ روزے کی برکت ہے۔

# رِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوّا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ اللهُ اللهُ

۔ ترکیجیٹر '' ۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں سواپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کر داور اللہ سے ڈرتے رہا کردتا کہ میرد ممت کی جائے۔

### تفبيري لكات

### موصوف کے حکم کی علت صفت ہوتی ہے

کام ہے چنا نچ آئ کل زیا تو س پر بیات بہت کوٹ ہے ہے کد بیدوقت نماز دوز وکا ٹیس انتحاد کا وقت ہے اور جب کوئی الشکا بندوا عمر آئس کرتا ہے کہ اتحاد کی وجہ ہے ادکا خشر میں کا فوٹ کرنا جا مِنٹریس او نہایت ہے باکی ہے جماعت دیا جاتا ہے کہ بیوقت جا کڑو انتہاں کا کما کوقت ہے اور خضب پر کہا م متن پر پھٹی الماع کم نے بید حاشیر پڑھا دیا کہ انقاق و اتحاد وہ چز ہے کہ اس کے تائم کرنے کے لئے غزہ الزاب میں صفور حلی اللہ علیہ رحکم نے ٹمازی قضا کردی تھیں بتلا ہے کہ مضور ملی اللہ علیہ و کم والی کس سے انتحاد کر دہے تھے جواتحاد کی وجہ ہے نمازی قضا کردی تھیں بتلا ہے کہ مضور ملی اللہ علیہ و کم اوالی کی سے انتحاد کر رہے تھے جواتحاد کی فتنگو۔

مطلق اتحاد محمودنهيں

پس اتحاد کی بھی ہر فردستھسن نہیں اس کوعلی الاطلاق مجود کہنا اتحاد کا ہیفنہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل اتحاد کے فضائل تو بہت بیان کئے جاتے ہیں مگراس کے اصول حدود بیان نہیں کئے جاتے پس خو سمجھا و کہ خدا ہے ناا نقاقی کرنے پر انقاق کرنا ندموم اورنہایت ندموم ہے پس اس سے اس اتحاد کا علم مجھولیا جاوے جس میں اتحاد كے لئے شريعت كا حكام كوچھوڑا جاتا ہے صاحبوجيسا تفاق متحن ہا ہيں بھي نا تفاقي بھي متحن بياس جولوگ خدا تعالیٰ کے احکام چھوڑنے پرا تفاق کریں ان کے ساتھ ناا تفاقی کرنا اور مقابلہ کرنامحود ہے دیکھو جیسے عارت بنانا محود بايسية ي بعض عارات كاكرانا بهي محود باكرا بيا في رعايا يوني مكان فريدين اوراس میں بجائے کچھ کوٹٹر یوں کے عمدہ کوٹھی بنانا جا ہیں تو بہلی عمارت کو گرائمیں کے یافہیں بھینا گرائمیں گے۔اب بتلا ہے بیاف ادمحود ہے یا ندموم۔اس کے محود ہونے میں کسی عاقل کو کلام نہیں ہوتا پھر کسی موقع بریا اتفاتی کے محود ہونے میں کیوں شیہ ہےای لئے تق تعالیٰ نے رنہیں فرمایا کہ جس طرح بھی ہوسکے کرادو بلکہ ربھم دیا ہے کہ سچھ بنیاد پرسلے کراؤادراگرلوگ اس پرراضی نہ مول تو سب ل کرغلط بنیا دکوڈ ھا دو پھر قبال کے بعدا گرطا کفہ باغیہ حق ك طرف رجوع موجائة تتم بيريك فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ليخ اب يجر ان کےمعالمہ کی انصاف کے ساتھ اصلاح کرو۔ پنہیں کہ بس لڑائی موقوف ہوتے ہی ان کامصافحہ کرا دو۔اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ سلح کرانا اس کو بھھتے ہیں کہ جہاں دوآ دمیوں میں مزاع ہوا فوراً دونوں کا مصافحہ کرا دیا جا ہے فریقین کے دل میں کچھ ہی تھرا ہو میں تبھی ایبانہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ سملے معاملہ کی اصلاح کرو پھرمصافحہ کروورنہ بدوں اصلاح معاملہ کے زامصافحہ محض برکارہے اس ہے فریقین کے دل کاغمار نہیں نکا تو مصافحہ کے بعد پھر مکافحہ شروع ہوجاتا ہے۔ یعنی مقاتلہ توحق تعالی نے فاءت کے بعد بہیں فرمایا فكفو اليديكم. كذيادتى كرن والاق كى طرف دجوع بولوس تم باتهدوك لين يراكتفا كرلو بكدفرمات ہیں کہ جب دومرافریق زیادتی چیوڈ و ہے قب پھر اصلاح کی عدل کے ساتھ کوشش کردہ یہ قب بیاں اسکی پڑھائی گئی ہے جس پرساری محقول قربان ہیں کیونگرزان پردوں اس کے فتم ہوئی بھیں سکتا تکراں گئے یہ کسی کی عقل نہیں پنجتی ہم رحال اصلاح کے نہیم تنا ہیں کرصاحب میں کو بایا جائے نہ بیر تنی ہیں کہ محض مصافحہ کرادیا جائے بلکہ اصلاح کے محق یہ ہیں کرفتی کو خالب اور باطل کو مطاوب کیا جائے اس پرفریقین اتفاق کر لیس قو نجر ورنہ اں اتفاق کی طرف الدنے کے لئے فریق بلط سے شاق ان اور قال کا تھی ہے۔

> ولايغنب بعضكر بعضاً و تَجَيِّرُنُ ؛ كِنَايَد دور عَلَيْ بِينَ دَرِ عَ

> > غيبت كى مثال

یہ تم بھی من کے لئے کائی تھا گراس کوالیہ گندی مثال سے موکد فر بادیا جونا گوا طبعی ہے تا کہ فیبت سے
ایس فقرت ہوجائے جیسی اس مثال میں ہے مثال سے ہے کر فراتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی کو مید پشند ہے کہ
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے اول آو مردارتاں سے فرسہ ہوتی ہے جھراہنے بھائی کا گوشت سیکسی
گندی مثال ہے اس کا تصور کرنے کے بعد تو فیسب سے خرور ہی نفرت ہوجائے گی جس خرص کی گینیت کی
جاتی ہے وہ چونکہ موجوز نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ودال فیسب کا جواب بچونیس و سے سکتا ہے۔ چیسے مردہ کدوہ
بھی مدافعت نہیں کرسکا اور اس بناہ پر اس کا گوشت کھانا عقل وعبط انکروہ ہے لہذا مثال میں فیسب کو مردہ کا
گوشت کھانا جاتا ہی گیا گیا کہ وہ بھی حقل وعبط انکروہ ہے ہونیا کہا تھا تھا۔
گوشت کھانا جاتا ہی گیا گیا کہ وہ بھی حقل وعبط انگروہ ہے لیکھا مثال مثال میں فیسب کو مردہ کا

#### غيبت كي سزا

اور مدیث شریف میں آیا ہے کہ فرہایا رسول الله ملی الفعلیہ دکم نے کہ یکس نے شب معراج میں مجھ آدی دیکھے کہ وہ اپنے مؤہول کو اپنے ہاتھوں سے نوج آئے ہے تھے اورنا خمن ان کے تائے کے تھے اورہ فیبت کرنے والے تھے۔ دیکھے فیبت کس قد رہری چیز ہے۔ آخریم جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور رسول الله محلی الله علیہ وسط کے کینے کا مجھو آؤ جونا چاہے۔ بھی تو بید خیال آنا چاہیے کہ گناہ کا انجام یہ ہوگا ونیا کی ذرائ بھی تکلیف فیس جیلی جاتی تو بیعذاب کیے الفاعیں گے۔

#### قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَىٰ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْ مُكْمَرُ لِلْإِنْهَاكِ إِنْ كُنْ تُمْضِدِ قَانَ ۞

ر المنظم الله عليه وللم كتبة بين كه جمدي بالنج اسلام كاحسان ندر كلول بلكه الله تم براحسان ركمتا ب كداس نهم كوايمان كي موايت دي الشركية م يج مور

#### صرف حسنات میں مرتبہ خلق نظر ہونا جا ہیے فرما کہ جن لوگوں کانبٹ م اللہ رائج ہوگائی ہے آگر دوماکی المالی المصیب نہ ہوں اور جن سرخوف

سویواں قربر فعل عمل بید دونوں ہی مرتبے ہیں کین اوب یہ ہے کہ ہم کو صنات میں قو صرف مرتبہ خالق پر النفات چاہیے اور مرتبہ کس عبد پر نظریہ چاہیے اور معاصی میں مرتبہ خالتی پرنظرندی جائے بلکہ بردم اپنے کسب پر النفات چاہیے جس نبود اختیار مرتبہ خالق کے امتبادے ہے اور کس گناہ مرتبہ کسب میں کیں اس سے کسب کا غیر اختیاری بوزالار نمیٹیں آتا ہے۔

### سُوْرة فت

#### بِسَتُ مُ اللّٰهُ الرَّحُ إِنْ الرَّحِيمِ

وَلَقَكُ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ وَنَعُلُهُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وَيَحِيْنُ ادرتم ناسان که بدا که بدارا که اوران استاق این مهان کوباختی

### گف**ىيرى ئكات** كمال علم حق سبحانه وتعالى

سى بم نے انسان كو پيدا كيا ہے (جو عاب ورج علم و محت اور قدرت كى ولىل ہے كوئد انسان تمام محقوق عن سب نے ياده عاقل اور موشيا داور ذى علم ہے تو مجولاك اس كا پيدا كرنے والا كيما ذى علم بوگا) اور بم ان ہاتوں كوئكى چائے ہيں جواں كے لئى على بطور وہر كرك قرن في اور كيونك اس كا خطا و تركت قلب ہو اور اس تركت كوئكى بم عى پيدا كرتے ہيں جى كى وليل ہے كوانسان كے بقد على بدوماور كين فيل إلى اف جو وما وى كوئكى جوانا ہے بين كا قيام مى قلب على اليس بودا واضال كاراد واور اور كوكيوں ندجائے كا جس كوموں قلب على قيام ہونا ہے بين كا قيام مى قلب بودار واقع الى السان كوكيوں ندجائے كا جس كوموں تاب عبد بين كو بيجر عرض ہونے كے ان كو قود قيام تين كر گھر كئى جواللا ات ( ذات كائى ہوكر ) ان كا اور ال كاور كوئوں كوئى ہوتا ہے اور الى الى كوئد ندو كا اور جدود در اور كوئل اللا ات ( ذات كائى ہوكر ) ان كا جانا ہے تو اجز ام متحيا متحقر قد كو جو جوار واحيان ہيں كہ كوئد ہوئے كے اللہ واقعال واقوال كو جانا ہے تو اجز ام متحيا متحقر قد تر جو جوار واحيان ہيں كہ كوئد ہوئے كا يقد مباقى واقع الى كو كى دل كرون ہے بھى ذارد و تريب ہيں ( دل ہے مراد يہاں برود ول ہے جس كا اتصال شرط خوة ہے اور حيوة كا مدارل فش ودوح بح تضود بيب كرتم انسان كفس ودوح بي نياده ال كراحوال كوجائة ويقت كل مدارل كوجائة ويحدل اور كيف مادث بي خواه حضورى بويا حصول اور من كالم مادث بي خواه حضورى بويا حصول اور من كالم مادث بي نات بيان الماد كال بيان القال بي كديم بيان الماد الميان بيان الياب وضعت الحريد المواد بي كالميان الياب حيد اللويف المنطق المنطق المنطق المنطق بيان الايعلم من علق مي العدول كالميان الماد بيان الايعلم بيان كاكمال المادت كيان الماد بيان كاكمال المادت كيان كاكمال المادت كيان كياب والميان والمادي بيان المنطق المنطقة المنطق المنطقة المن

#### وساوس غيراختياريه پرمواخذه نهيس موگا

الله نفساً الاوسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. (الله تعالى كالمخض كومكلف نبير بها تا مراي كا جواس کی طاقت اوراختیار میں ہواس کواس کا تواب ملے گا جوارا دہ ہے کرے اوراس برعذاب مجی ای کا ہوگا جوارادہ ہے کرے ) یعنی جی تعالی وسعت ہے زیادہ کا مکلّف خبیں بناتے اور وساوی غیر اختیاری ہیں تو ان سر مواخذ ونيهو گااس آيت ہے بيلي آيت كي تغيير ہوگئ كه اس ميں ها في انتفسكيد . (جوتمبارے دلوں ميں ے) عزم دارادہ مرادے۔ جوما کسبت و اکتسبت ۔ (جوارادہ سے کرے) میں داخل ہے نہ کہ وسوسد ما بد کدا حادیث میں توبیآتا ہے کدوسری آیت نے کہا آیت کومنسوخ کر دیا اور تمہاری تقریب معلوم ہوتا ہے کر یہ بیان تیر ل نہیں بیان تغیر ہے اس کا جواب قاضی ثناء اللہ صاحب نے خوب دیا ہے کہ سلف کی اصطلاح میں ننخ عام ہے وہ بیان تغییر کو بھی ننخ تی ہے تعبیر کر دیے ہیں واقعی مد بہت تیم تحقیق ہے اور جو مخص اجادیث میں غورکرے گا اس کواس کی قدرمعلوم ہوگی اور تنتیج سے اس تحقیق کی صحت معلوم ہوجائے گی اب بحد الله سياشكالات رفع مو كاورا أركى كوية بيه وكمكن بآيت و نعلم ماتوسوس به نفسه . (جمان باتول كوفوب حانة بن جواس كرول مين بطوروسوسك كررتي بين ) زولاً موثر مواور لا يكلف الله نفساً الا و سعها (حق تعالی شانہ کی شخص کواس کی وسعت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیے )مقدم ہوتو موفر مقدم کے لئے ناسخ ہوجائے گااس کا ایک جواب تو بیہ ہے کہ تاریخ دیکھوعلاء مفسرین نے تصریح کی ہے کہ سورہ تن پوری کی ہے اور سورہ بقرید نی ہے دوم ہے سورہ آ کی ہیآ ہے مواخذ وعلی الوساوں (وسوس کے مواخذہ یر) اور سورہ بقر کی آیت عدم مواخذہ میں صریح ہے اور غیر صریح کے لئے نامخ نہیں ہوسکا۔ کلام بہت بڑھ گیا میں بہ کہدر ہاتھا کہ نماز میں اگرخود بخو دوساوی آ ویں تو وہ ذرامھٹر نیں ہاں ارادہ سے لا نا برا ہےاور بلاارادہ کے آئیس تو آئیس تم برواہ نہ کرواب جس شخص کو بر مطلوب حاصل ہواس کا مجربہ شکایت کرنا کہ بائے مجھے وساوس بہت آتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ وہ مقصود کا طالب نہیں کسی اور چیز کا طالب ہے اور وہ وہ میں ہے حظ نفس کیونکہ اگر وساوں بالکل نہ آئیں اور محویت کی می حالت ہو جائے تو اس میں لذت خوب آتی ہے اورنس کوکشاکشی ہے نحات رہتی ہے۔ اس حذافس کی دیہ ہے میچن لذت ومحویت کا طالب ہے گواس کونید دنیا مقصود ہے نہ جاود غیرہ لیکن ایک غیر مقصود

وسوسه گناه نبیں

كاتوطالب باوراب تك حظوظ مين يرا ابواب

مثل آلي آيت من بولقد خلفنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ال عظام آور بوسك كروم رجى كان عال كدريث من صراحة موجوب تسجاوز الله عن امتى ما وسوست

یہ صدور ہا۔ تعنیٰ تو تعالیٰ نے میری امت کے لبی وسوں کومعاف فر مادیا ہے۔ سود ڈول اُصول میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس تقریر سے بہ تعارض رفع ہوگیا کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ وسوسہ گو گناہ نہیں مگر منع اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ بھی ذریعہ گناہ کا بن جاتا ہے اور بیٹر بعت کا انظام ہے کہ منہات کے ذرائع ہے بھی نمی فر مائی ہے سوحدیث ظاہر حقیقت برمحمول ہےادرآیت میں جو کچھوسوسے کی برائی ظاہر أمعلوم ہوتی ہے وہ بطور پٹن بندی کے ہاور میں نے طاہرااس لئے کہا کدا گرغور کیاجائے تو واقع میں آیت میں وسوسہ پروعید ہی نہیں ہے بلکہ صرف اپنے احاط علمی کا بیان فرمایا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے اسہ علیہ بذات الصدور الإيعلم من خلق فراتي إلى انه عليم بذات الصدور آكاس كي دليل ب الايعلم من خلق سبحان الله قرآن كى كيابلاغت بينى بدبات توسك سمعلوم كرسب چزس پيداكى موكى خداتعالى کی ہیںاورخلق مسبوق بالعلم ہوتا ہے تو اپنی پیدا کردہ چیز کاعلم دلیل عقلی ہے ثابت ہوااس واسطے بطورا نکاراور نعب كفرمايا الايعلم من حلق كياخداتعالى ابني بداكي موئى يزكوندجان كاضرور جاني كااوردل ك باتیں بھی ای کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضرور جانے گااس سے طاہری محسوسات کاعلم بدرجہ اولی ثابت ہو كياجس كااويرذكرب واسروا قولكم او اجهروابه تواس اعاطعم كايان كرنامنظور عندمك جس چز کے متعلق علم ہووہ بری اور گناہ ہے در نہ لازم آتا ہے کہ تمام ذات الصد در اور قول سرا در قول جبر سب گناه بی بون عالانکه مدیدایتهٔ صحیحتبین توای طرح اس آیت پس سجه کیجینو نبعلیم ها توسوس به نفسه که اس مين احاط علم كابيان فرمانا مقصود ب\_ چنانج بيهال بحى يملي ولقد خلقندا الانسسان موجود يتواس آیت میں ماتو سوس پروعی نہیں اور اس سے پیچھےو نسحین اقوب البه میں تاکید ہای احاط علم کی اور تو شع ہے اس دعویٰ کی لینی ہمارے علم میں کیا شبہ ہوسکتا ہے ہم تو اس کی جان کی رگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت ماتو سوں یہ نفسہ سے شیروسوسہ کے گناہ ہونے کا کیا جائے جیسانعلم کےافتر ان سے متوہم اس بناء پر ہو

#### غیراختیاری وسوسوں سے ڈرنا چاہیے

گیاتھا کہ بعض آیات میں اثبات دعید بھی مقصود ہے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہونا ہے کہ درساوں کے متعلق بعض اغلاط کاؤ کرکر دیا جائے دو بہ ہے کہ آئ کل ایک جماعت ذاکر مین کی اس غلطی شمی جتلا ہوگئ ہے کہ غیرا فقیاری درسوس سے بہت ڈرتے ہیں تی کہ بعض کو جان دیے تک کی فویت آگئے ہے اور اس کی جیران کاؤکام حس اور خوف خدا ہے اور بید مالت بھی ٹی نفسہ کوئی بری ٹیمیں ان کو احساس تو ہے باتی عوام تو ہاتھی کے ہاتی نگل جا کیں اور ان کو احساس شہوا ور ذاکرین کی پیرحالت ہوتی ہے کہ بھی بھی آ پیٹھے تونا گوار ہوتی ہے اس ہم بھی اور کھی پر لطیفہ یاد آ گیا۔

#### وسوله كي مثال

وبلی میں ایک دیماتی شخص نان بائی کی دوکان پرگوشت کا سالن خرید نے گیا دوکا تدار نے بیالہ میں گوشت دیاد میکھا قواس میں ایک بھی بھی تھی ۔ دوکا تدار سے کہا میاں اس میں تو نمھی ہے تو بیباک دوکا ندار کیا کہتا ہے کہ کیا چار بیبے میں ہاتھی لکتا تجربیۃ للفیقہ تقاتصود نے ہے بیعیا فرق ہاتھی اور کھی میں ہے۔ لبعض لوگوں کوایک آیت ہے دسموکا ہوا ہے۔

واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي (طه آيت ٢٥، ٢٨) اوريري زبان يريطي بنا وتتح تاكوك يركامات بجي كين

#### حضرت موسیٰ علیهالسلام بہت حسین تھے

قرمایا و حترت موی علید السلام کرنبان شرگره تلی علاما کااس شرا اختاف به بدای آن کا باید دعا که این دعا که این دعا که این دعا که این و دعا که این دعا که داد که دعا که این دعا که دار که دار که دار دعا که دعا که دار که دار که دار که دار که دید که در دی که دار که در که دار که در دی دار به میس داد که دار که دید که در که دید می دی دا که دار که دار که در که در که در که دید که در که دید می دی دا که دار که در که در

شے اور فرمون کا افکار دکیو کریے خطرہ قعا کہ طبیعت میں روائی ندآئے گی اور یہ تصدیقیانج کے منافی ہے۔ اس واسط فرمایا کہ ہارون علیہ السلام رسول ہو کر تصدیق کریں گے قو طبیعت پڑھ جائے گی اور فتی تبلغ خودادا ہوگا۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ موئی علیہ السلام نے شاہڑا دوں کی طرح پرورش پائی ہے۔ فرمون نے گھوڑے پر سوار ہوتے ای کی طرح کپڑے پہنچ اور بہت خوبصورت نیچا کی واسطے حضرت آ سے اورخوذ فرمون کے کھر فرایفتہ ہو گئے۔ القیت علیک محبد منبی ہے بھی کہا ہولم ہوتا ہے (ملفوفات عکم الاست میں ۱۰۶ تا ۱۰۹)

القیت علیک محبہ منی سے گئی کم اصفوم ہوتا ہے (افزنات میٹم الاسٹ شماداست ا و لقد خلفنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نعن اقرب الیه من حبل الورید کراس سے بظاہر وموسر پرمواخذہ ہوتا شمیم ہوتا ہے کیونکرٹن تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان با تو آپ کو چاہتے ہیں جوائسان کے دل میں مکتلی آرتی ہیں اور کاور فرآ تے بیش بہ انتظامیم موافقہ اور وجمع پر دلالوت کرتا

چاہے ہیں ہواسان سے دریاست کار میں ایورون دورہ اور ایس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ بیجے تبہار ک ہے۔ کثر ت ہے ایک آئیسی وارد ہیں اور مام اور وہ مجل اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ بیجے تبہار ک حالت خوب معلوم ہے۔ پین مجرم کے مجلول گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ذرااس آیت کا دپر نظر کردوار سیاقی وسمائی کو طاکر دیکھواور سید قاعدہ ہیشہ کے لئے یاد رکھوکہ کس آیے کی نغیر خض اس آیت کے الفاظ کو دیکھی کرشرکہ بلکہ بیاتی وسمائی کو طاکر نغیر کیا کر دینیمراس کے نغیر معتبر نہیں۔ ای ہے بہت جھی فلطی واقع ہوتی ہے ایسے ہی بیال بھی بیاتی وسمائی کو دیکھوٹو معلوم ہوگا کہ اس مقام پر جق تعالی کا مقصود موا کو بازے کرنا ہے۔ جس کے لئے شرط ہے کا ل قدرت اور کمال خل

قربحق

تو او پر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسمان کوال طرح پیدا کیا نہ شن کوال طرح بنایا اور اس شی ورخت و دہا تات پیدا کے اب کمال عم کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان و مراد ک پچی اطلاع کے بیج قلب انسان پر گزرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ و مادی نہایت تھی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا مجمی علم ہے تھ ہمارا طم نہایت کا کل ہے تو اس سے وقید و مواف ہے کہاں ہوئی ؟ بیکٹر کم کہال علم پر دال سے بوئی اس لئے آگے بھی مزاکا ذکر ٹیس بکار قرب کا ذکر ہے۔ و نسحت اقد و سالسه من حیل الورید کہ ہم انسان کر گرگر دن سے زیادہ اس کے قریب ہیں بدول سے علم کال کی۔

رہایہ وال کہ اقوب من حبل الورید کیے ہیں۔ بیا کیا منتقل موال ہے مواس کا نفیقی جواب یہ ہے کداس مسئلوکو کی اس ٹیس کر سکا چنا پنے ایعن نے تو یہ کہ دیا ہے کہ یہال قرب علی مراد ہے گومن خمل الاوریو کا افتاء مثار ام ہے کہ یہال قرب علی ہے نیادہ کو کی دور اقرب بتانا مقصود ہے کیونکہ شمل الوریو زی اعظم نیس ہے جس ہے اقرب ہونا اقربیت کی انعلم پروال ہے بکہ یہال قرب ذات پروالات مفہوم ہوتی ہے گھراس کی کفیت کوہم بیان ٹیس کر مکتے کیوکٹرٹ تعالیٰ جو ہذہ کے قریب ہیں۔ اس قرب ہے قرب علم پار منا مراد ہے قرب حی مراد منیس اس کے کر قرب حی جا ٹین سے ہوتا ہے کیوکٹد ایک شے جب کی ہے ہے حتا قریب ہوگی تو انحالہ دو شے بھی اس سے قریب ہوگی اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب جا ٹین سے ٹیس ہے چنا نچہ حق تعالیٰ ارشاد فریائے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فریائے ہیں۔

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

یہاں آتم اقر سالیٹیں فرمایا کئی اقر سالیفر بالیا پی بم بہت قریب بیں تو معلوم ہوا کہ قرب خداکی طرف سے ہے، مادی طرف سے ٹیس ہی یہال اس قرب سے قرب علی مرادے چنا نچرارشاد ہے۔

ولفد حفلنا الانسان ونعله ما توصوس به نفسه ونعن اقرب البه من حبل الوريد اس آیت بیم نعلم پرترب کومرتب فرمایا جمل سے صاف مطوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مراد قرب طلی ہے نعنی جیسا خدا کو طملے ہیں دکا ہذہ کواس کا ذرہ مجرمی کیمیں باقی حقیقت کے امتراب سے تعالی میرد و مقدم کا درہ سے معنی جیسا خدا کو طب بندہ کا ہندہ کواس کا ذرہ مجرمی کیمیں باقی حقیقت کے امتراب کے حقد میں اس مصری ہذہ سے معرب

بہت بعد ہے دہ دامالوداء ٹم درا مالوراء ہے۔ بندہ کواس سے کیا نبست پیڈواس کا تصویر بھی بھی نہیں کرسکتا۔ کیفیت سے منزہ میں۔ ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے۔ گر تقریب ٹہم کے لئے امثا بتا کے دیا بھول کہ بم کوجواجی ذات سے قرب ہے بیرقرب دچود کی فرغ ہے۔ اگر دجود نہوتا تو زیم ہوتے نہ ایم کواجی

ا بول کے اور اور اور انت سے برب ہے ہیں ہو دوروں مرسا ہے۔ اور ووروں ہوتا دورہ ہوتا دورہ ہوتا ہوں۔ اور اس اور اس ذات سے قرب ہوتا اور طاہر ہے کہ وجود شرق تو افعائی داسط ہے آل ہے معلوم ہوا کر تی تعالیٰ سے تعمل اپنی اس کے ساتھ ہے تجرا پئی جان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس آفر رہے کہ انتخار سے قرب تن کا مشاہدہ کو بہت کچھ ہو جائے گا کمر کیفیت اب بھی واضح نہ ہوگی البتہ مقلل معلوم ہو جائے گا کہ تن تعالیٰ کو امار سے ساتھ اماری جان سے بھی زیادہ قرب و تعلق سے ادر بھی تصور ہے۔

و نعن افرب البه من حبل الورید کے من کا کھاکا و متر نویز بندوے بم ترب ہیں بدلیل و نعلم ماتو صوس به نفسه ای وجب نعی افرب فربا کی دیم قریب ہیں۔ آم اقرب ایرائیم فربا یا کہتم ہم سے قریب ہو۔ دواگر اس سے قرب چیق مراوہ تا تو دونوں طرف سے قرب ہوتا کیونکہ یقرب ورنست منکررہ سے ہے۔ اگر کیک طرف سے قرب ہوقا و دوری طرف سے بھی ہوقہ قرب علی خدا کی طرف سے قرب ہاں گئے کہ ان کا طم کا گل ہے اور بندہ کی طرف سے ٹیمن ۔ کیونکہ بندہ ہے خاتل ہیں بندہ تو خدا سے دور ہوا اور اللہ تعالی بندہ سے قرب مؤفری تن تعالی کو پوری معرفت ہے۔

#### بعث ونشر

ا ذية لمق ، الى آخرالسوره اور جهال كهين الله تعالى نے بعث ونشر كاذ كرفر مايا بيان مواقع پراستدلال ميں ا ٹی تین صفات کا بھی ذکر فر ماما ہے جن کی بعث ونشر کے لئے ضرورت ہے ۔ یعنی قدرت ارادہ اور علم جنانحہ . بمال بھی ائی قدرت اورارادہ کاذکرتواں آیت میں فرمایا ہے۔ افعیینا بالمخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید اس کے بعدائے علم کاذ کرفرماتے ہیں۔و نعلم ماتو سو میں به نفسه و نحن اقر ب الميه هن حبل الوريد. يعنى ماراعلم الياوسيع بركموادة موادوساوس تك كالم كوعل بيل جواجزا ومنتشر مو گئے ہیں ان کا ہم کو پوراعلم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کوہم جب چاہیں گے پھر مجتمع کردیں گے لیس یہاں جو وسادی کے علم کا ذکر ہےتو وہ اس غرض ہے ہے کہ بعث ونشر کے وقوع پر دلیل قائم کی جائے اور مہم ادنہیں کدان برش اورا عمال کے جز اومز اہو گی جیسا کہ سیاق وسیاق ہے میں نے تابت کر دیا ہے۔اس برعرش کیا گیا کہ کیا حضرت نے بیٹحتیق اپنی تغییر بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔ فرمایا کہ تغییر میں کہا کہا کھا جانا یہ نفصیل تو یا زمیس سے کیکن کوئی مختصری عبارت مین القوسین ترجمه میں ضرور ہوگی۔ جس سے کوئی اشکال بھی رفع ہوجائے۔ مجھےاب کیا یاد ہےاوراس وقت کیامعلوم پتغییر ذہن بٹر تھی یانہیں اور بادر کھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں تو المحد نندالمحد للہ چشمہ ہرونت اٹل رہاہے پھر تھوڑے سے سکوت کے بعد اللہ اکم کہہ کرفر مایا کہ تفرت بدوں اس کے کہ دہاں کوئی خدمت پیش کی جائے سیسب تحقیقات کیج ہیں۔ایک پیھنسانی کا ان پڑھ ديهاتى جومعانى توكياالفاظ بمي نهيس جامتاليكن حرام طلال كااهتمام ركهتا اورياجي وقت كي نمازير هتا بوه ان صوفیہ سے افضل ہے جن میں قوت عملیہ نہیں ۔ صرف حقائق دمعارف ہی ہیں ۔ عرض کیا گیا کر محققین کی نماز تو غیر مخققین سے افضل ہوگی فرماما کہ ان تحقیقات کو اس انضلیت میں کچھے دخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکر محقق اخلاص کی حقیقت غیر محقق ہے زیادہ جانتا ہے اگرو: اس بڑمل کرے گا توعمل کے اعتبار ہے اس کی نمازافضل ہوگی اوراخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ غیراللہ برنظر نہ ہومحض اللہ ہی مقصود ہوغیر اللہ مقصود نہ ہونہ علماً نہ عملاً اورایک نظرتو معبود ہونے کی حیثیت ہے ہوتی ہوہ تو المحد لله نماز میں غیراللہ یک کوئیس ہوتی کیونکہ نمازی کامیہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ علی ہے کین دوسرے اعتبار نے نظر ہوجاتی ہے بینی نماز کے وقت قصد أخطر يجع كرلئ جات بي اوريكما نظرالى الغير ب جومنوع ب كونكديد منافى خثوع باور بدررجه جرخص كوادنى توجدے حاصل بوسكا بيكن ناواتلى سے لوگوں نے خشوع كو بہت مشكل سجدر كھا ہے حالانكد جودرجداس كامامور بداور ضرورى بوه بهت آسان باوروه و درجد بجس كويس نے ايك مثال

ے طاہر کیا ہے اس سے بھر رفتہ رفتہ اس میں قوت ہو جاتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ دوطرح کے حافظ ہوتے ہیں ا یک بکا حافظ دوسرا کیا حافظ۔ یکا حافظ توبلاسوہے ہوئے پڑھتا چلا جاتا ہے اس کواس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مرافظ پرسویے کہ بیس کیا پڑھ رہا ہوں۔وہ آزادی کے ساتھ دوسری باتیں سوچیار ہتا ہےاور پڑھتا جلا جاتا ے کیونکہ اس کو بھولنے کا کوئی اندیشہنیں ہوتا اورا کی کیا حافظ ہوتا ہے اس کو برابراغ یا توجہ ہرلفظ برقائم رکھنی یوتی ہے تا کہ وہ محول نہ جائے ۔ بس اتی توجہ عرادت کے وقت کافی ہے جتنی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ ایں سے زبادہ کاوش ہےاوراس ہے کم تم ہمتی۔ پھراس توجہ میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی۔ لینی اول اول اس توجہ میں تکلف ہوگا مجر آ سانی ہونے لگے گی۔ بدمثال بھی کسی نے نہیں دی بداللہ کافضل ہے کہ میرے دل میں اس نے یہ مثال ڈال دی۔اس سے بیہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔ بس وہ بید درجہ ے ماوجوداس کےلوگ کہتے ہیں کہ خشوع وخصوع بڑا مشکل ہے۔اب بتلایے کہ جودر بیضروری ہے وہ یہ ہے اور یہ کیا مشکل ہےلوگ خشوع وخضوع کے انتہائی درجہ کومشکل سمجھ کرضر درت کے درجہ سے بھی محروم ہو گئے بس وہ مثال ہے کہ کھاؤں تھی نے نہیں جاؤں جی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایساستغراق ہو کہ تیر لگا ہوا نکال لیس تو خبرند ہو۔ جانے کہاں سے بید درجہ گھڑ لیا ہے۔حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کوس کی نماز کال اور اخثوع ہوسکتی ہےلیکن ایسااستغراق تو حضور علیاتھ کوبھی نہ ہوتا تھا۔ حضور مُودفر ماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں طویل قراءت کا قصد کرتا ہوں لیکن جب کسی بجد کے رونے کی آواز نماز میں شختا ہوں تواس خیال ہے کر کہیں اس کی ماں جماعت میں شریک نہ ہو بزی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت بڑھتا ہوں تا کہ اس کی مال جلدي سے فارغ موکراس کو جا کرسنیال لے۔اس سےصاف ظاہر ہے کہ حضور تلک کونماز میں ایساستغراق نہ ہوتا تھا۔ استضار برفر مایا کہ نماز ش مہوای استفراق کی کے ہوتا ہے مجرفر مایا کہ اس کے متعلق ایک عجیب وغریب نکتہ ہے وہ بیر کہ بعض اوقات میرے تی ذہن میں آئی ہوگی اس وقت ککھ دیا پھر بھول گیا غرض ہجائے اس کے کہ علوم درسیہ میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت بڑھا دے جوان کمالات کو بڑھا تا ہے۔وہ ضابطہ سے نجات حاصل کرنا جا ہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ سے اس کی کوشش کرے اورای کو مائے جم جالل ہی بدعقل ہی گراس حال ٹیں بھی جمیں خداے مانگنا جاہے کیونکہ ہم جاہے جیسے بد حال ہوں شیطان سے تو زیادہ بد حال نہیں اس نے باو جو داس درجہ بد حال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ ہے ما لگا تو ہم کیوں نہ مانکیں ہم تو الحمد للد مؤمن میں جا ہے ایمان ضعیف ہی ہو جو ولایت عامد کے لئے بھی کافی ے۔چنانچے *ارثنادے* اللہ ولسی السفیس آمنو ا یخوجهم من الظلمت الی النور وک*یکے اس میں قی*ے ملواالصلحت كى بھى نيس ب\_البتدومرى آيت مي والية خاصكاذكرب الاان اولياء الله لا حوف

عليهم ولا همه يحزنون الذين آمنو او كانوا يتقون ال ولايت مُل تقو كُى كې بحي ضرورت بياور یوں تو اللہ تعالٰی کی تکوینی رحمت کفار بر بھی ہے۔ یہاں تک کہان کی حفاظت کے لئے ملائکہ متعین ہیں۔لیکن اس کوولا یت نہیں کہتے اور میرحمت صرف کفار کے ساتھ یمال و نیاش ہے باتی وہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔ د نیایس اس رحمت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پر اعظر ادا ایک مناظرہ یاد آ گیا جوشیطان نے ایک بڑے عارف سے یعنی غالبًا حضرت عبداللہ بن مہل ہے کیا تھااوران کواس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر دیا تھا۔اس بناء پر حضرت عبداللہ نے بیوصیت فرمادی ہے کہ شیطان ہے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ بیہے كه شيطان نے حضرت عبداللہ علماكم آپ كيالعت لعت مير او يركيا كرتے بين خبر بھى بےاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ درحتی وسعت کل شکی اور ٹس بھی ٹی ٹس داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحت اتن وسیع ہے کہ وہ جھے پر بھی ہوگی آپ کیالعت لعت لئے بھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیابال خبر ہے رحت تو وسیع ہے کیکن اس ش قير بحى بدفسا كتبها للذين يتقون الراس في كما كرجناب قيرآب كم مفت بالسُّقالي ك صفت نہیں اللہ تعالیٰ مقیرنہیں اس پر حضرت عبداللہ بن بہل جیب ہوگئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کواس کا جواب تو تھا جو جھنا کارہ تک نے دیدیا ہے جس کوع ش کروں گا مگرانہوں نے بجائے اس کوجواب دینے کے الل طریق کو بیدوصیت کی کم بھی شیطان ہے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن مہل ہے جوجواب نہ بن بڑااس کی دجد بيمعلوم موتى بك كشيطان في ان كوز من ش تصرف كيا كيونكدوه بواصاحب تصرف باى طرح تضور کے بھی بیفر مایا ہے کہ دجال کا سامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جاویں گےاوراس کےمعتقد ہو جاویں گے۔اس کا راز حضرت مولا نارشیداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے جو کہیں گومنقول دیکھانہیں لیکن جی کولگناہے میہ مولانا کا کشف ہے جو ججۃ تونہیں لیکن چونکہ نصوص میں پیمسکوت عنہ ہےاس لئے اگران کے جی کو لگے جن کومولا نا سے محبت وعقیدت ہے واس کا کچھ مضا نقہ بھی نہیں مولا نا فرماتے تھے کہ اس کی حالت مجذوبوں کی ہی ہوگی اس کے اقوال کی لوگ تاویل کریں کے یہاں تک کدوئوکی خدائی کی بھی تاویل کریں گے ای واسطے مجذوبوں سے زیادہ تعلق رکھنا نہ جا ہے گوان میں اگر آ ٹار قبول پائے جاویں ان پراعمتر اض بھی نہ کر بے لیکن ان سے زیادہ اختلاط بھی نہ کر نے ای طرح الل باطل ہے مناظرہ بھی نہ جا ہے کیونکہ مناظرہ میں ان ہے تلبس ہوتا ہے اور تلبس ہے اثر ہوجا تا ہے ایک بزرگ کا پہاں تک ارشاد ہے کہ اٹل باطل کے شبہات کا عوام میں فلا ہر کرنا بھی مفزے گوساتھ ہی ا نکار بھی کر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی میں خو نقل کرناان کے ذہن میں خواہ مخواہ شبہات کا ڈالنا ہے پھر چاہےوہ زائل ہی کردیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں بیجی تواخیال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہوجانے کے بعد

بھر باد جودا نکار کر دینے کے ذاکل ہی نہ ہوں۔ای لئے مجھےاں دقت شیطان کےاس مناظرہ کونقل کرتے ہوئے ڈربھی معلوم ہوا لیکن خیریبال کوئی ایبانہیں ہے جس کوشیہ بڑ جائے بالخصوص جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاء فرما دیا ہے۔ اس کوذرا توجہ سے سنئے البتہ اس کے سجھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ درسات بھی اللہ تعالی کی ہڑی رحمت ہیں۔علماء کے قلوب میں بہاللہ تعالیٰ کی البہام فر مائی ہوئی ہیں۔ بیاں تک کہ فلسفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں یہ بھی بڑے کام کی چیز ہیں گو یہ میادی ہیں مقاصرتہیں ۔ لیکن جونکہ مقاصد کی تحصیل ان برمنی ہےاس لئے یہ بھی ضروری میں گومقاصد کے درجہ کونہیں پہنچتے مقاصد تو ببت عالى بين اگر علم كلام مين اورمنطق مين مهارت جوتو قرآن وحديث اورفقه كے بيجھنے مين بہت سبولت ہو حاتی ہے غرض جو یہ چیز یں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنا نحہ انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا جس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحت بھی ہے دو تعلق میں۔ ایک تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے لینی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ےاور و تعلق تصرف کا ہے یعنی مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاد کا ہونا۔ تو جوتعلق اتساف کا ہے وہ تو غیر مقید یے یعنی اس میں عموم اوراطلاق ہے یعنی وہ رحت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جودرج کلوق کے ساتھ تعلق کا ہےوہ مقیدے بینی کسی بردحمت فرماتے ہیں کسی برنہیں جسے آفا کے صفت نور پیں تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نورزین برفائض موتا ہے ووہاں چونکہ جابات بھی موجود ہیں اس لئے وہاں قبود بھی ہیں توبرقید ادھ نہیں ہے ادھر بے خلاصہ بیکہ حق تعالی اپنی صفت رحمت میں بالکل مقینہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق تلوق سے ہوتا ہے تو چونکداس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت پر ہے۔اس لئے اس سے جب بیصفت متعلق ہوتی ہوتی اس قید کے ساتھ کہ جواہل تقویٰ ہیں ان برتو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جواہل تقویٰ نہیں ان برنہیں ہوتی یہ جوار بھی سالہا سال کے بعدمیری سمجھ میں آیا اور غالبًا میں اس وقت امرت سر میں تھا۔ جب میں لا ہور دانت بوائے گیا تو امرت سربھی جانا ہوا تھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھامنہیں کی۔احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا گرمیں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگی ۔ برخلاف اس کے لا ہور میں پہرہ چوکی کا انظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ بڑاشہرتھااور دانت بنوانے کے لئے کی دن رہنا تھا۔اگراہیا نہ کیا جاتا تو ہروقت ہجوم رہنا اور جس کام کے لئے جانا ہوا تھااس میں ظل پر تا ۔ بعض لا موروالوں نے براہمی مانا یہاں تک کہ لوگ اخباروں میں بھی اس کی شکایت چھاپنے کو تھے غرض بنجاب مين مين ايك مسئلة ختلف فيهو كميالا موروالي وستجهج كمربز ابدخلق باورامرت مروالي سحجه كمه براظیق ہے یاد پر تا ہے کدامرت سرمیں میں نے بیجواب دیا تھا وہاں اس وقت علاء کا مجمع تھاسب نے بہت

پند کیا اور پیشن می خودعبدالله بن تهل می کا تھا کیونکہ تھے اولیا واللہ ہے جو ب ہے اور اولیا واللہ ہے جو جو بت ہوتی ہے تو ان ہے برکات حاصل ہوتے ہیں آگر حضرت عبداللہ ہے تھے مجد بند ہوتی تو تھے ان کی طرف ہے جواب دینے کی اتن گلر ندہ ہوتی میرے دل نے بیگوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جواب ندہ ہو کیونکہ دو ایسے ٹیس ہے اور ہے اوبی اس طریق میں خت و بال ان تی ہے جہتا تجریسی میں منصور پرجو بلا آئی وہ ان گلت اوب کی وجہ ہے اور کیو و مغلب تھے ای لئے حضرت مولا ناروی روتہ اللہ علیا ان کی حایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ جوار آلم مورد دست غدارے فاد

اور سال غدارے مرادانل فتو کانہیں ورنہ غداران ہوتا بلکہ خاص ایک وزیرے جس نے استفتاء کر کے مزا کا تھم نافذ کیا اس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ تھی وزیران کا دشمن تھا۔ اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتو ک حاصل کیا تھا اور ای مغلوبیت کی وجہ ہے حضرت مولا نا گنگوئی فر ماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو مجھی فتو کی منصور کے خلاف نہ ہونے دیتا انالحق کی بیتاویل کرتا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اناعلی الحق بیقو مولانا کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کرعقا کد کا بیسلم مسئلہ ہے کہ تھا فن الاشیاء ثابتہ تو انا الحق کے معنیٰ ب ہوے کہ انا نابیة لینی میں بھی مجملہ اشاء کے ایک ثی ہوں لینی حونکہ تھا کق اشاء ثابت ہیں میرا وجود بھی حق ثابت اورمطابق واقع کے اورموجود ہے۔ توبیگویا سوفسطائی کےمسلک کارد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ا کہ عالم خیال سجھتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ واقع میں کچھ ہے بی نہیں اور پیر جو کچھ ہم کونظر آتا ہے میمض وہم اور خیال ہےاور یوں تو وحدۃ الوجود والے بھی یبی کہتے ہیں مگراس کے اور معنیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسیااللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا ہمارا وجوذمیں بے مرجیسا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف سونسطائی کے کہ وہ وجود کی واقعیت ہی کی نفی کرتا ہے۔ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسلم عقائد کا ای کو قرار دیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی طاسے وجد يد كرسب كا اصل الاصول مسلدا ثبات صافع باوراس كى دليل كامقدم بھى حقائق اشياء كا ثبوت ے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جاوے گا لیس این امتصور کے قول کاممل مدہوسکتا ہے اور حق باس معنی ا مادیث میں مستعمل بے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق لیخی سیسب چزیں ثابت ہیں ای طرح انالحق معنى بيروئ كديمراوجوداب ب-كويتاويل بى بركربيرنيس اوراس تاويل بس اعلى كےمقدر مانے کی بھی ضرورت نہیں ۔ اور ای مغلوبیت کی وجہ ہے۔حضرت شیخ عبدالقدوں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گو پخت یا بند سنت ہیں اورائے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت یخی سے تاکید فرماتے ہیں مگر حضرت منصور بے حد حالی

گفت منصورے أنا الحق كشت مست

ہیں۔حضرت مولانارہ م دوسری جگدفرماتے ہیں گفت فرعونے انا الحق گشت پست

وَ نَعُنُ اَقُرُبُ اِلْيَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ®

## کفیر**ی کات** قربسے مراد قرب ملمی ہے

اور خدا کا قرب بیکن قرب طلی وقرب دست به ادر انسته اقسوب البنا راتم بماری طرف زیاده قریب بو ما نیمن قرباید اگرون کی بیک کمترب و بودر قوامور نسید کرره ششتر کدیش سے بین بدیروں کر بوسکل ہے کہ انیمن تم ہے قرب برداور میس اوان سے بور بود

جواب یہ ہے کہ قرب حی بالمعنے الملغوی ویٹک ایسانای ہے اور یہاں تو قرب بمعنے توجہ کے ہے سوخدا کا قرب الی العبد من حیث التوجیز رب عمرا لی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف باانتہار توجہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالی طرف باعثم الدجہ کے التوجید کے مشتر منہیں اس وہ اشکال مرتقع ہوگیا۔

#### قرب خداوندي كامعني

 وور کواس کاعلم شہوجیدا او پر ایک مثال کے حمن میں بتلایا گیا ہے۔ پس ضدا تعالی کو تو سب بندوں سے قرب علمی عاصل ہے مرکز بندوں میں سب کوخدا تعالی ہے قرب علمی عاصل نہیں کیونکہ بہت ہے اس سے عائل میں اس لئے حق تعالی نے ندھن افرب الله (تم اس سے زیاد وقریب میں) فرمایا ہے۔ هوا قوب المینا، (ووہ ادی طرف زیاد وقریب) نہیں فرمایا۔ رفان قلب اذا کان المقدب من الاصور النسبیة بلزم فی القوب العلمی ایضاً من قوب احد

رفان قـلـت اذا كـان الـقـرب من الامور النسبية يلزم في القرب العلمي ايصناً من قرب احد الشيئيين بالآخر قربه به قلت الذي يلزم في القرب العلمي من قرب احد هما بالآخر هو كون الآخر قريباً منه من حيث العلومية دون العايلة فعراو الشيخ ان قرب شي بالآخر من حيثا لعابلية لايستـلـزم قـرب الاخريـه من هذه الحيثية فيجوزان يكون احد عالما بكـو تكون انت انت

جاهلاً يه واما أن قرب شي بالآخر من حيث العالمية لايستلزم قربه به من حيث المعلوميه ايضاً فلم يرده الشيخ اصلا ٢ ا جامع)

باروں کوئی چیستان نیس ہے اس کی حقیقت یی ہے کہ تن تعالیٰ کاملم قد ادارے ساتھ ہروقت متعلق ہے اس کے وواسے علم ہے ادارے بہت زویک میں اور اداراعلم تن تعالیٰ کے ساتھ یا تو متعلق می نہیں ہے یا

ں سے دور ہے ہے ۔ اوار عبیس مردیت ایں اور اداور ہم اس مان سے یہ رسم ہیں ہوئی ہیں ہوئی بھی اور تعلق ہے تو ہروم متعلق نیس اس کے ہم اپنے علم سے تی تعالیٰ ہے ہروم ترب نیس میں ہوئی بھی اور ان فسی ذلک لیڈ کوری لمون کان لہ قلب او القبی السمع وهو شھید (اس میں اکس شش

کے لئے بودی عبرت ہے۔ جس کے پاس دل ہو یا متوجہ ہو کرکان بن لگالیتا ہے) عمر بی زبان جانے والے بچھ لیں گے کہ فی ذلک کا اشارہ فہ کورہ قصد کی طرف ہے گئیں میں کہتا ہوں کہ بیاشارہ مذمن حیث القصد ہے بلکہ بچشے اس قصد کے ہزوقر آن ہونے کے ہے جس کا حاصل بیہ واکد اس ہزوقر آن نے نفح کس کو حاصل ہو گا۔ جس پر مین کسان لہ قلب (جس کے پاس دل ہو) صادق ہوا درفا ہر ہے کر آر آن میائد مدن کے نفح

گاہی سی پر صن کان لہ فلب (سس نے پاس دل) ہی اصادی بواد مطابر ہے اسرا ان جاسید مدل کے اس ہی کے لئے اجارا کیا ہے تو کئی جزد کی تقسیم کو کہ میٹی ٹیس رکھتی تو بہاں گوذک کا مشارالیہ ایک بڑو ہے کہتن مراوکل قرآ بن جوان سے اوپر خوکر ہے تو سارے تو آن کی بیرصالت ہوئی کدائں سے انتخاب کر آرائو کھو کہ انتخاب میں مد انتخاب موقو نے ہے۔ پیشموں مجھے اس وقت شرور کی معلوم ہوا کہونکہ دیکھا جاتا ہے کہ تر آن ان تو بیا گئی ہے۔ بلکہ جن بلک اگر یہ بھی کہا جائے تو رہے جائے ہوئی کارگذشتہ زماندے نیادہ آئی کل علاوت تر آن کیا جاتی ہے۔ بلکہ

ہیں بلمہ آگر میٹھی کہا جائے تو بیب جاندہ وکا کر کنڈشند نامنے نیادہ آئی کل طاوت کر آن کی جانا ہے۔ بلمہ و یکھا جاتا ہے کہ کا گفتی اسلام مجی آئر آن پڑھتے ہیں۔ لیکن بدوگوے سے کہا جاتا ہے کہ انقاثاً بالترآن ( قرآن سے نفنی عاصل کرنا) پہلے ہے بہت کم بلکہ قریب قریب منقود ہے۔ اس کی وجہ بنک ہے کہ ترانکا انقائ القبي السيمة وهو شهيد. (اس مين الشخص كيك يويء برت يجس كے باس دل ہو باوہ متوجہ بوكركان ہی لگا دیتا ہو) اوران شرائط کا بیان قرآن میں اور بھی بہت جگہ ہے اوران کو جا بحامختلف عنوانات ہے بیان فر مایا ہے کہیں فریایا ہے ذکے وی لیا ہو منین ۔ (مومنوں کے لئے عمرت ہے )اور کہیں عیب قرلاولیں الابصاد (اہل بھیرت کے لئے عبرت ہے)اور کہیں فرمامالسمن ادادان یذکی (بعنی اس میں اس مخص کے لئے عبرت ہے جس کاارادہ عبرت حاصل کرنے کا ہے)اور کہیں ان فسی ذلک لیعبہ ۃ لمین پیخشیں (اس میں بڑیءبرت ہے اس شخص کے لئے جس کوخوف خدا ہو) نزول قر آن تو گوفع عام کے لئے ہے مگر نقع ہوتا ہے شرائط کے ساتھ اس کواس مثال ہے مجھ لوا کے طبیب نے دو مخصوں کے لئے مسہل نیجو مز کیا اور دونوں کوطریقہ مسبل لینے کا اورشرا نظمسہل کےمفیر ہونے کے بتائے ان میں ہے ایک نے تومسہل کوان شرا نظ کے ساتھ استعال کیا اس کو خاطر خواہ نفع ہوا اور دوسرے نے بغیر شرائط کے استعال کیا۔ ظاہرے کہ اس کونفع نیہ ہوگا بلکہ عجب نہیں کہ نقصان پہنچ جائے۔ یہاں کیا بات ہے ظاہر ہے کہ طبیب نے تو دونوں کے **نفع** کے لئے واسطے مسہل تجویز کیا تھالیکن ایک کوطبیب کی تجویز نافع ہوئی اور دوسرے کو نافع نہ ہوئی وجہ کیا ہے یہی کہ نفع مشروط بالشرائط تفا ـ وا ذاف ات المشوط فات المشووط (جَكِيثُر طِفُوت بوجاتي بيمشر وطبُعي فوت بو جاتا ہے ) شرا کطنیں یائی گئیں نفع بھی نہیں ہوا میں نہیں کہا جا سکتا کہ طبیب کی تجویز مفید نہیں تھی وہ تو تکلیف تھی چنانچہ دوسرے کونفع ہوااوراس کو جونفع نہیں ہواتو پوچہ تر انظموجو دینہ ہونے کے نہ ہوا اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ اثر کے لئے صرف شے نافع کا وجود کا فی نہیں بلکہ وجود مع الشرائط ہوتا جاہے۔اوٹی سے اعلیٰ تک ہر کام میں یمی بات ہے کہ اثر کے لئے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ بدوں ان کے اثر متر تب نہیں ہوتا۔ اب لوگ قرآن برصت بین مرازنیں ہوتا یا کم ہوتا ہے پھر بیٹیالات پیدا ہوتے ہیں کرازنییں ہوا۔

## قرآن پاک میں تدبر کی ضرورت

شعلوم کیابات سے صاحبوا قرآن میں کی ٹیمین ہم شمی کی ہے۔ بھلا پیگن ہے کر آرآن ہی چیز سے اثر شہوتن تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لو انواند ہذا القوان علی جیل لر ایند خاشھ متصدعا من حشیقہ اللہ ۔ لیٹی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے قودہ پاٹی پاٹی ادار پر دورہ وہ وہا تا خاسا کے فوف ہے تجب ہے کہ پہاڑ بھی تحت چیز قرآن سے ستاخ ہواور رہ دورہ وہ وہائے اور انسان بھی تم چیز سائر نہ بوگودولوں بگرائر حسب اقتصافے عمد تخلف ہو حثال انسان چیکہ مکلف ہے اس کے اس میں تصدع قالباً اس کے ظاف حکمت ہوکہ کچر مکلف بدھی قرآن کا مزول عبر شام برت کہ عال می مفقودہ وہائے گاس کے اس میں اثر م فیث ہونالا زمنہیں آتا کیونکہ دوسر ہے متکلفین تو موجود ہیںغرض انسان میں خشوع تو عام ہومگر بھی نہیں جس کی وجدوسری جگدفرماتے ہیں افسلایت بسرون القوان ام علی قلوب اقفالها لیخی قرآن کونور ہے نہیں ی پھتے بلکہ دلوں برقفل لگے ہوئے ہیں بہی بات ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تدبیز نہیں کہا جا تا اور دلوں برقفل لگے ہوئے ہیں جن لوگوں نے مذہر ہے قرآن کو دیکھا خواہ موافقین نے یا مخالفین نے تو اثر ہوئے بغیر نہیں ر ما۔ کسے کسے پھر موم ہو گئے کسے کسے معاندوں نے گردن جھکا دی اس سے تاریخ بجری یزی ہے کسی زماند میں قرآن میں بیاثر تھا کہ معاندین اس کے سامنے پانی ہوتے تھے اس واسطے اس کے سننے سے بحتے تھے کہ ہمارےاد براٹر ندہوجائے اوراب لوگول کو جواس برائمان کے مدعی ہیں اور جواس کو بڑھتے ہیں شکایت ہے کہ اثرنہیں ہوتااس کی دجہ یمی ہے کہ قرآن کو مڑھتے ہیں گر تدبر کے ساتھ نہیں مڑھتے صرف الفاظ مڑھ لیتے ہیں اور مبھی ان کا ذکر ہے جوالفاظ کو پڑھتے ہیں ورنہاب تو د ماغوں میں یہ خیط بھی پیدا ہو گیا ہے کہ قر آن کے الفاظ پڑھنے ہے کیا فائدہ جتنا وقت اس میں صرف کیا جائے اتنے وقت میں کوئی ڈگری کیوں نہ حاصل کی جائے اور تدبیر عمل کو جوہمشر طرنفع کی کہدرے ہیں یہاں نفع ہے خاص نفعہ یعنی اثر مراد ہےاورمطلق نفع کی نفی نہیں مثلاً ایک حرف بردس نیکیاں ملنا حدیث میں آیا ہے۔اس میں بہ شرطنہیں اور بدلوگ حسنات ہی کولا شے عن سجھتے ہیں لیں ہمارامقصوداور ہےان کا اور خلاصہ یہ کر بہت ہےمسلمان تو قر آن پڑھتے ہی نہیں اور جو یر ہے بھی ہی تو تذبر کے ساتھ نہیں پڑھتے جس پر بروئے آیت نہ کور و نفع حاصل ہونا موتو ف ہے بھر شکایت عدم نفع کیسی مسلمانوں کو تو تر آن ہے لگاؤ بی نہیں رہااوراس کے ساتھ بیجل مرکب ہے کہ تر آن سے نفع نہیں ہوتا قرآن نے نفع کیے ہو جبتم اس سے لگاؤ بھی نہیں رکھتے اس سے تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کوقرآن ہے لگا دنہیں رہا کیوں کر قر آن کیے کیے عمدہ چھیے ہوئے گھروں میں ہیں۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے بھر یہ کیے کہا جائے کہ قر آن سے لگاؤنبیں رہا۔ اس کا جواب بیہ کہ قر آن سے مرادمیری صرف ککھا ہوا قر آن نہیں ہے۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے بلکہ جس کے بہت سے اجزاء ہیں جیسے عقائد ائمال معاشرت معاملات اخلاق بیسب وہ اجزاء ہیں جن کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں تصوف بھی انہیں اجزاء میں داخل ہے کیونکہ تصوف کی تعریف گیروا کیڑے پہناتعوید گذے کرنایا کشف وکرامات نہیں سے بلک تصوف کی تعریف سے تعمیر الظاهر والباطن (ظاہروباطن کی درئق)اس تعریف کی بناء براس کادین ہونا ظاہر ہے۔ اِنَ فِيْ ذَلِكَ لَنِ كُون كِلَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ اَلْقَى التَّمْعُ وَهُو يَكُونُ فَي لِنَ الْ اللهُ عَل وَهِيَهُمْ : اس مِي الرفض كيك برى هرت بي س كي إس (فيم) دل بوياده ( كم اذكم دل كي عود بوكر ( بيك كامر ف) كان ق الله يتاوو

#### تقبی**ن کات** قرآن نے نفع حاصل کرنے کی شرائط

#### لغت اورمحاوره ميں فرق

بات بیہ ہے کہ گفت اور محاورہ شی فرق ہوتا ہے دو بید کر کا درہ شی گفوی معنی برائی نیا دتی ہوتی ہے کہ دہ ہی سرا دو ہوتی ہے۔ شال بہال دل سے سرا دانوی دل ٹیس بلکہ دودل سرا دہے۔ جس مٹس صفات دل ہوں اور گردہ سے سرا دانوی گردہ ٹیس بلکہ دہ گردہ سرا دہے جس مٹس صفات گردہ ہوں اور دل کی صفت ہے جست اور گردہ کی صفت ہے تو ست قواس لفظ کے معنی ہوئے ہوئے کہ ریکا مردہ کرسکا ہے جس مش احت دقوت ہود کی کھتے اس بیا تھا کہا آنرا کہ عقل و ہمت مذہر دوئے نیت خوش گفت پردہ دار کد کس درمرائے فیست (چوشش عقل دہمت دقد پر دوائے نیس دھتا پر دوار نے خوب کہا کہ سرائے گھر ش کو کی آدی ٹیش ہے) 
دیکھنے کس کی ٹنی کی ہے طالقدہ ہاں آد کی موجود ہیں دچہ یک ہے کہ دو مخسل افوی آدی ہیں ایسے آدی 
نیس جن سے دو غرش پوری ہوجو آدی ہے پوری ہوتی ہے لینی افوی آدی ہیں اصطلائی ٹیس ہیں۔ امراء کے 
ہال قدیمادرہ بہت مستقمل ہے کہا جا تا ہے کہ آپ فلال تجارت بڑوئے کیجے یا فلال تکو کھولے آو کہتے ہیں شی 
جمیور ہول میرے پاس کو کی آدی ٹیس ہے بیشن اس کام کا آدی ٹیس ہے بیل لفوی آدی قربت سے موجود 
ہیں۔ خلاصہ یک مخاودات بش تعمل احتیار کے انسان کام کا آدی ٹیس ہے بیل لفوی آدی قربت سے موجود 
ہیں۔ خلاصہ یک کا درات بش تعمل احتیار کی سے اور اغراض پر نظر ہوتی ہے۔

لمن كان له قلب كامفهوم

اب بجیش آ بائے گا کہ لمین کان لد قلب کے کیا منی ہیں۔ یہ می ٹیس میں کرچھے جم میں دل بحق مضعفہ گوشت ہوبلکہ دہ دل ہوجس سے دہ اغراض حاصل ہو تکس جس کے لئے دل ہوتا ہے دہ اغراض کیا ہیں۔ اوراک لینٹی بھلے برے کو بھٹا اورادادہ جس سے بائی کوافقیاراور معزکور کس کر سکے۔ ان کوٹر کی اسطال میں علم ومرسم کتیج ہیں تو دوصف ہو میں قلب کی علم اور عرب میں نے دونوں انقط (مینی علم اور عرب ) پہلیٹر میں استعال کے بلکہ بجائے ان کے دومر سے الفاظ افتقی اور اک واراوہ ۔ اس واسطے کہ آئی تکل اسک بدخدا تی سجیل روی ہے کرائے علوم پنجی علوم دید یکی اصطلاحوں ہے تھی اجنہیت ہوگئی ای واسطے میں نے اول عام محاورات سے تعنیم کر کے اس کے بعدان لفظوں کا استعمال کیا نے قرض دوصفت ہیں قلب کی علم اور عزم جب بیدولوں صغیمی موجود ہوں گی تب کہا جائے گا کہ اس کید لمعنی کان کہ قلب صادق ہے۔

# قرآن پاک ہے منتفع ہونے کا ایک گر

ای قبیل سے پیلفظان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب (اس پیس ہوئی عبرت ہےاک شخص کے لئے جس کے پاس دل ہے )اس میں بھی ایک ضابطہ بتلایا گیا ہے۔قر آن ہے منتفع ہونے کا۔اس میں ب با تیں دین کی داخل ہو کئیں اور بیضابطہ ایساجامع ہو گیا جیسے حساب دانوں کے یہاں گر ہوتے ہیں جن کو گریاد ہوتے ہیں وہ کیسی جلدی حساب کر لیتے ہیں اس کی دجہ یہی ہے کہ وہ گر جانتے ہیں۔ با قاعدہ ضرب تقسیم كرنے والا جس حساب كومنوں ميں فكالے گا اس كو گر جاننے والے سيكنڈوں ميں فكال ويتے ہيں۔ اور یا قاعدہ حیاب لگانے والے کوقلم دوات پنیل کاغذ مختی سلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔اور کر جانبے والوں کی زبان برحباب کے گرد کھے ہوئے ہوتے ہیں۔بات یمی ہے کدان کوحباب کے گریا ہوتے ہیں مثلاً جتنے رویے کی سیر بھر چیزا تنے آنے کی چھٹا تک بھریا جتنے روپیاکا ایگ کُر کپڑا اتنے آنے کا ایک گرہ۔اس سے ہزاروں روپیر کا حماب ذرای در میں زبانی ہی لگالیا جاتا ہے۔ غرض گر بھی تو ایک ضابطہ ہی کا نام ہے جو استقر ارکے بعدوضع کرلیا جاتا ہے۔ گر کافائدہ ہیہ ہے کہ حساب کرنے میں بہت سپولت اور جلدی ہوتی ہے اس طرح حق تعالی نے بھی اس آیت میں گربتادیا ہے۔قر آن سے منتفع ہونے کا یہ و کیسے ایک گر کتنے استقرار کے بعد وضع ہوتا ہے اگر ہم قرآن سے نفع اٹھانے کا گروضع کرتے تو کتنے استقر ار کی ضرورت ہوتی اور کتنے ز مانديس اس ميس كامياني موسكتي تقى بحرجى جاراذ بن كبال تك بيني سكنا تعاليدايد بالكل حي بات يك برسوں کی محنت بھی اس کے لئے کافی نہیں ہوتی اس قدر کیجئے حق تعالیٰ کی رحمت کی کہ ہم کواس محنت سے بیادیا اورا بن طرف سے خود ہی اس گر کی تعلیم کر دی جس کامختصر عنوان علم وہمت ہے۔

بیایت نفسیل تی آیت کیای برد و ان فی ذلک لند کوی لمدن کان له قلب اس ش بری کا عبرت بارش می بری عبرت به اس شعب بری عبرت به استفاعی السمان و هو هو شهرت به استفاده الله با استفاده الله به استفاعی السمان الم کر شهید بری استفاده التحکیم با استفاده با

اس نقائل پرنظر ظاہر ہیں شیہ ہوسکتا ہے کہ کان لگا کر شاہد بھی ایک ذریعظم بھی ہے تو سختی ہے ہوئے کہ جس کو علم ہواس کو نقع ہوگا قرآن سے اور لس کان الدقلب ہیں تھی ہی مشہون خاجیدا آپ نے اس کا حاصل سا کہ جس تلب میں علم وفرم ہور آزاس دوسرے جملہ ہی یا عشار علم کے بکند ظاہر تکورارہ وکیا۔

## معلومات كي دوشميس

قلبسليم

تو حاصل بدہوا کر جس میں ایسا قلب ہوکہ عقلیات میں صفت سلامت رکھتا ہواور بات کو تھے مجھتا ہو (اور بیده اصل ہے ہز واول کا) اور صعیات میں قرآن ان کوان لگا گرفتیہ سے عناد شرکے قد اس کوفق ہوگا۔ اب جملہ اوالمدھی السمع دیا متوجہ ہوکر کان لگائے) ٹیں کھرار در ہا قابل ہوگیا اب ایک شہد ہاکرا در ہرجہ قلب کی صفات بیان کی گئی ہیں اس مم کی کام کی تحصیص میں تھی اور فقا کی عاد تحصیص سے قد تھیم ممل کھر

تقامل ندرہا جواب میہ ہے کہ بیرتقائل منطقی نہیں کہ ایک دوسرے کا جز و نہ ہوتقابل عرفی ہے جس کے لئے بعض اجزاء کا نقابل بھی کافی ہے۔ پھر پر نقابل تضاد کانبیں ہے بلکہ مانعة الحلو ہے كيونکہ دونوں صفتين ايك شخص ميں جع ہوسکتی ہیں اور صحت تھم کے لئے فردواحد کافی ہے ( کماسیاتی ) (جبیہا کہ عنقریب آتا ہے ) جوشان ہوتی ہے مانعة الخلوكي چنانچيشروع وعظ كے ذرابعدول كرده كي مثال ہے ذرا يملے مانعة الخلو ہونے كي تصريح ہے۔ ثم رايت بعد سنين في روح المعاني ما يقارب هذا باختلاف العنوان مع الحكم بكونه مانعة الخلو ولله الحمد ولهذا التقابل وجوه اخرى محتملته (چندمال كے بعد ش فروح المعاني ميں اختلاف عنوان ہے اس كے قريب قريب ديكھام حتم مانعة الخلو كے الحمد لله اس تقابل كے لئے اور بھی دجو محمل ہیں )اب ان مقابلین میں جوام مشترک ہےاور دوام مشترک روح ہے شرائط کی وہ قلب سلیم ہے کیونکہ عناد نہ ہونا بھی صفت قلب ہی کی ہےتو مدار آخرت قلب ہی پر مخبرا تو بیمعنی ہوئے کہ جس مختص میں ابيا قلب موجس كوقلب كها جاسكا ب كم عقليات كم تعلق بحي سليم مواور سمعيات ح متعلق بهي سليم مواس كو نفع ہوگا قرآن ہے اور چونکہ برسب آٹار قلب سلیم کے لوازم سے ہیں تو بواسطہ لزوم کے ان سب لوازم میں بھی تلازم ہوگا تحقق ملزوم کے وقت تو تلازم عقلی اور صرف ایک لازم کے حقق کے وقت تلازم عرفی اس لئے ہرواحد کے تحق کوصحت حکم کے لئے کانی کہیں گے (بدیمان بے سیاتی کا جوابھی گذرا خلاصہ یہ کہ قرآن نصیحت ہ قلب سلیم کے لئے۔ تو قلب وسلیم بنائے مجرد مکھنے قرآن سے کیا کیا چزیں حاصل ہوں گی۔ جب قلب سلیم مو گاتو قرآن سے اس میں صفت علم بزھے گی اور اس میں دن دونی رات چو گئی ترقی مو گی اس کے بارہ میں کہا ہے۔ بنی اندر خود علوم انبیاء بنی اندر خود علوم انبیاء

(ایناندرانبیاء جیسے علوم بغیر کماب دادستادادر معین کے دیکھو گے)

لینی وہ علوم پیدا ہوں گے کہ تمام علوم ان کے سائے گر ونظر آئیں گے اور ہر چن کی حقیقت منکشف ہو گی وہ علوم ہوں گے جن کوعلوم کہناصحیح ہے۔ سفلی اور اوہام نہ ہوں گے دنیا کے عقلاء ان کے سامنے سر جھا ئیں گے اوراس علم کی برکت ہے ہمت کا تزاید کی بھی یہ کیفیت ہوگی کہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہ رہے گاد نیا بھرا یک طرف اوروہ ایک طرف۔

چه شمشیر مندی نبی برسرش موحد چہ دریائے ریزی زرش امید و براسش نباشد زکس میس است بنیاد توحید و بس (موحد کے قدموں برسونانچھاور کروخواہ اس کے سر بر بگوار ہندی رکھوامید وخوف اس کو کس سے نہ ہوگا۔ بس توحدى بنياديبى ہے) ند کئی کے فوف ہے تن ہے وہ مخرف ہو گا ند کی لا کچ ہے وہ تن کو چھوڑ سے گا اور بھت کی قوت کی وہ حالت ہوگی۔

#### الحاصل

اس میں اس شخص کے لئے بڑی عمرت ہے جس کے پاس (جہیم) دل ہو یا اگر ٹیم نیادہ نہ ہوتو کہ از کم یکی ہو کہ دو د ( دل ہے ) متوجہ ہو کر ابات کی طرف ) کان بن لگا دیتا ہور ( اور من کر ابتا الا فقائیت کا منتقد ہو کر اجامالا الل الخبہم اس بات کو تول کر لیتا ہو ) آھو قتی مزید جدید دخفیہ پکی شان تحقق کی ہے اور دومری منقلد کی لیمی تذرکر کے لئے بیٹر طب کہ نظاظب مختق ہو یا مقلد فقط

# وَلَقَلْ خَلَقَنَا التَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنُهُمَّا فِي سِتَدَايَا إِفِّ وَمَا مَسَنَامِن لُغُوْتٍ وَالْمَرْفُونَ وَسِيَّةُ وَبِحَدِي لِكَ قَبْلُ طُلُوعِ مَسَنَامِن لُغُوْتٍ وَعَلَيْ مَا يَقُولُونَ وَسِيَّةُ وَبِحَدِي لِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّحَبُسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ ﴿

## تفييري ككات

#### شان نزول

واقد بيه كدسول النصل الشعاية مكم توجود كه ال قول سيخت رنج بخيجاتها ان الله استدلقى على المعروض في المي المعروض لمعروض المعروض المعروض

# صلوة معين صبرب

اس كے بعد بر برحایا و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جس يش تماز کا تھم ہےا۔ دیکھنا جاہے کہاں کو تلی میں کیا ڈمل ہے کیونکہ برقر آن ہے جس کا لفظ لفظ مربوط ہے۔ کوئی بات بے ربط نہیں توف اصب علمہ مابقہ لو ن کے بعد شیع بمعنی صلوۃ کاامر بہ بتلاتا ہے کہ صلوۃ معین صبر ہے اور بہالی اعانت ہے جیسے عاشق کو کسی دثمن کی گنتا خی ہے جواس نے محبوب کی شمان میں کی ہور نج ہوا ہواور محبوب یہ کیے کہتم ان باتوں ہے رنج نہ کروآ ؤتم ہم ہے باتیں کرو۔ بے ہودوں کی باتوں کوچھوڑ وغور کیجئے ۔ محبوب کی اس بات سے عاش کو کس تدر تہلی ہوگا۔ اس طرح می تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہود وہا تو ں ے رخ نہ کیجئے آ بیے نماز میں ہم ہے باتیں کیجئے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آ یت ي بوتا ب حق تعالى فرمات بين قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظلمين بايات الله يحجدون بمخوب حانة بالكرآب كوان كافرول كى ماتول يررخ بوتا ے۔آ گے مشہور تغییر توبیہ اور میں نے بھی بیان القرآن میں ای کواختیار کیا ہے کہ فانھم لا یکذبونک علت بايك جمليحذوفه كي تقتريول ب فيلا تعصون وكيل اموهم الى الله فانهم لا يكذبونك السنع ليعني آينم نديجي اوران كامعالمه الله تعالى كيمير وسيحيح كيونكه بدلوك آب كوتونيس جثلات بار-( كيونكه آب كوتو محمدا بين كيتے اور صادق مانے تھے) بلكه به خالم تو خدا كي آينوں كو مجتلاتے ہیں۔ (سوآب کس لئے رنج کرتے ہیں وہ آپ کوتو کچھنیں کہتے ہماری آ بنوں سے گتا فی کرتے ہیں سوہم خودمت لیں ع ) مرایک بار مجھے ذوقا دوسری تغییر سمجھ میں آئی تھی جو حضور صلی الله علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قريب بے كيونكماس مشہورے برابهام موتاب كرحضوركوآيات البيدكى تكذيب بدرخ ندمونا جاہے بلكمايي ذات كے ساتھ جب كوئى خلاف بات ہواس وقت رخج ہونا جاہيے حالانكد آپ كے عشق ومحبت كا مقتضا يہ ہے كمآب كوكفار جاب كتناعى كهد ليتة اس بي آب كوزياده رفج ندموتا آب كوتو بزارخ اي كاتفا كدوه خداتعالى كے ساتھ كتاخي كرتے اور آيات البيدي تكذيب كرتے تھے پس خاص اس اعتبار سے اس كي تغيير قريب بيہ ہو سكتى بكدفانهم لا يكذبونك علت بالمعزنك اللدى يقولون كاورز جمديب كريم جائة یں کرآ کے کفاری باتوں سے بہت رخی ہوتا ہے کیونکداس لئے کدو آپ کی تحذیب تبین کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آ بیوں کو جھٹلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستا فی کرتے ہیں و آپ کوزیادہ غم ند ہوتا مگر آپ کو تکذیب آیات الہیرکاتل نہیں ہوسکا اس صورت میں حذف ونقذر کی بھی ضرورت نہیں اور بیرتغیر آپ کی شان عشق کے مواتی ہے اوراس صدیت کے محمولات ہے۔ کان لا یستقیم انفسد فی شی الا ان تنتهک حصورات الله فینت تقیم لله او کما تا کہ کا ہے کہ استقیم الله او کما قال کی آجے واسط ای وادات کے لئے کی ہے کہ بات میں انتقام نے تھے اور کو شمار تا استفام لیے تھے اور کو المار تھ تھے ہو اس مقام پر اپنے والو کا مار آرت ہو ہے کہ کا ماری کا استفام پر اپنے والو کی خاتر کی اس مقام پر اپنے والو کی تاکید کی اس کا مراح کے اس مقام پر اپنے والو کی انتقام کے اس مقام پر اپنے والو کی کہ کہ کہ کا اور کا واقع کی مشرورت کے گئی اس کے خاتم کی مشرورت ہو کہ کی کا اور کیا اللہ کی مقام موالی کی مراح کے اور کا واقع اللہ کی مراح کے اور کا واقع اللہ کی کہ کا اور کیا ہے اور مواوق کی آرب و مشاہدہ وہ تا ہے جو کی اور مراح کی مراح در اسلام وہ تا ہے جو کی اور مراح کی در سے نہیں ہوتا ہے جو کی اور مراح کیں۔

# سُوْرةِ الدَّاريَات

بِستَ عُواللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّجِيمِ

كَانُوْا قِلِيْلًامِّنَ الْيُلِ مَا يَهُجَعُوْنَ®

تَحْجَيْنُ : وولوگ رات كوبهت كم سوت تحاورا فيرشب بين استغفار كياكرت تھے۔

# تفتيري لكات

ربط

و بالا متحادهم یستففرون کاربر کانوا قلیلاً من اللیل مایه بجعون سے فاہر مل بیات کی کردات و بیکها کردو معاصی کے بحق مثرین نے تو بیکها کردو معاصی کے بحق مثرین نے تو بیکها کردو معاصی کے بحد میں آئی کردات و بیک کردو تھا کہ اور تجد سے احد کا کھیا کہ اور تجد سے احد تجد براہ مراس طاعت میں سے کہ دو والب منفقت ہے اور بحض کے کہا کردو تجد براہ مراس طاعت میں سے استفاد کرتے ہیں کیونکہ ان کرزو یک بیا عامت میں سے کہ دورات کوائم کرتجہ پراہ محت ہیں اوراخیر شب میں لذت طاعات سے بیاس لذت کے آٹارے استنظار کرتے ہیں کیونکہ این دوران میں اوراخیر شب میں لذت طاعات سے بیاس لذت کے آٹارے استنظار کرتے ہیں کیونکہ این وال ہوتا ہے۔

ے چہ خوش وقتی و خرم روزگارے کہ یارے برخورد از وصل یارے اوروسل کی لذت جمیں ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت میں کھی انہاکہ ہوکراس کی مقصودیت کا شہر ہوجانا بعیدنیں اوراس دولت وصل سے شرف ہوکر مجب کا ہیدا ہوجانا بھی تجیب نیس اس کے اس سے استعقار کرتے میں (ابیدنا ص) ۲۲)

# وَكَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَالِيَعْبُدُ وَنِ مَا الْرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِزْقٍ وَكَا لُونِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۚ إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوْقِ الْمَدِيْنُ ۗ

تر المرتبية عرا تلوق كى ارزق رسانى كى درفواست نيس كرنا اورند بدورفواست كرنا بول كدوه في كلاليا كرين المرتبية المرتبية المرتبية المرتبية في دالاقوت والانجات قوت والا ب

# تفيري نكات

# جن وانسان كامقصد تخليق

ما اربد منهم من رزق ای لا نفسهم و لا لعبالهم. وما اربد ان يطعمون ای وما اردت بسندهم من رزق ای لا نفسهم و لا لعبالهم. وما اربدا این عطعمون ای وما اردت بسندهم من رزق علی نے اس النجین پیدا کیا کرووائی اور این عمال کے لئے رزق وصور غیر اس این کیا کہ اور تھی میں موقع کی این کر بن فرایا استفاده وقت کی افزار درت تھی موقع سر بیا کہ بیال دول میں دوقا جو ل کا تی کو ترین فرایا ان شمال کیا ایس اور این کی کیا طرور و کو ترین فرایا ان استفاده کی میں اور ایک عمال کا احتمال تھا مورونوں کو ترین فرایا کو بیان اخراد وال کو ترین کر بیات اخراد کی میں اور کی علت شرک ہے فرایا اشارہ اس طرور کو ترین کر ایک میں اور کا قبل میں کو ترین کر بیات کی مورکز کو تروز کر دول کی علت مشترک ہے بیات کی اس طرور کا کو ترین الله هو الوزاق النے مین ووقت خود ہوئے رزاق میں کیم کو اور تبدارے عمال کوس کورز قرین کر بیا کہ سال کا کوس کے بیات کی استفادہ کوس کی میں کورز کر دیا کہ میں کا کوس کی کورز کر بیا کہ سے میں کا کوس کی میں کورز کر دیا کہ میں کا کوس کی کورز کر دیا کہ میں کا کورن کر بیا کوس کی کورز کر دیا کہ میں کا کورن کر ایک کورز کی کورز کر دیا کہ میال کور کر کورز کر کورز کر کورز کا کورز کر کر کورز ک

#### عبادت وطاعت كافرق

اس عن مقاق هزر ما کی صاحب رقد الشعاری ایک تحقیق بیان کرتا بول فر ایا گرق آن بر فید می ارزاد به صاحب الدون الله المجدون (شمن فیجیل بیان کرتا بول فر ایا گرق آن بر فید می ارزاد به صاحب الجون الله و الا لیعدون (شمن فیجون اوران انون اکوش عبادت شمل بیرا کیا ہے) تو باوجودا کے کما گذاور تیجانات بھارہ اعراض سے سب حسون الوسل و السهاد الا یفترون ( با کی بیان کرتے ہیں اس اورون اوران کے بارک میں میں اورون اوران کے ہیں اس اورون اوران کے ہیں اس میں الا بیست جمعه و کوئی گئی تیجان کا فیجود کے بارک میں کرنا تے ہیں ان میں شمن الا بسبح به حصده و الدی لا فیقهون تسبیحهم ( کوئی گئی تیجن المی نیس کے دائش کی جو رکتا ہے گئی گئی گئی کیجے ایا ان میں شمن اورون اوران کی تیجی کئی ایک کیون فرائی گئی جبرا کے بارک میں کی جو رکتا ہے گئی کیون فرائی گئی میک فرائی گئی کیون کرئی کئی کرفائی گئی کیون کرئی کئی کرفائی گئی کیون کرئی کئی کرفائی گئی کیون کئی کرفائی کئی کرفائی کئی کئی کرفائی کا کالون کئی کرفائی کرفائی کئی کرفائی کئی کرفائی کئی کرفائی کرفائی کلی کرفائی کرفائی کرفائی کرفائی کرفائی کرفائی کئی کرفائی کئی کرفائی کرفائی کرفا

وما خلقت الجن والانس الا ليعبلون ش في جن اورانسان واى واسط بيدا كيا ب كريمرى عبادت المرس

#### غايت آفرينش

عبادت الی مضروری چیز ہے کہ عاصر ختل جن وائس کی جی ہے۔ اور یہاں جن کو کھی انسان کے ساتھ ذرکر ٹریک کیا گیا ہے اور دوسرے کو مقالت میں باوجود کے جن کھی انسان کی طرح تمام احکام شرعیہ کے ملکف بین کمر چر تھی تجیر میں جوجن کا ذرکتیں آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ لہذا انسان می کا ذکر آتا ہے ورندا حکام شراچہ دونوں میں میں شرک میں۔ اس کے ان کو تھی مصلوم ہوگیا ہوگا کہ آفریش کی عابدے تھی عمادت ہے اب
اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ بجو اس کے ادر کوئی مصوری ٹیس تمام مقاصد کا اٹھی ادر کے فرمایا کے مرف عمادت کیا کریں اور اس حصر ہے اوجود کید سب خاب کی تا تی تھی تھی تھی تا معاصد کا اٹھی ادر کے فرمایا کے مرف عمادات کے کے کہو شہد نہ وسک اتحال صال میان سب کی ٹی تھی تھی فرندادی۔

# شؤرة التظور

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمَ

## وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَالَّبَعَيْهُ مُ ذُلِيَّةُ ثُمْ إِلَيْهِ إِنْ الْكُفْنَا لِهِمْ ذُلِيَّتُهُمْ وَمَا النَّنْهُ مِنْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِ مُونَ شَكَى عَ

تریجی پیش : اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا وکو مجمی ( درجہ میں ) ان کے ساتھ شال کرد س گے اور ان کے ٹل میں کوئی چیز کم میس کر ہیں گے۔

#### **تفییری نکات** شرف نسب میں راہ اعتدال

میری پھوپی صاحبات کے مرباز کیوں کو پڑھا کہ تقی اور کی عدما وضو قیرہ پھونہ لیے تھی ایک مرجب میں ایک مرجب کا کو وفر مائی تھی الک مرجب ان کے بیاں ایک مید کا کڑی ہوئے تھی کہ وہ فر مائی تھی کہ ای روز دات و بل نے تحتال کا طرباز براء وضی اللہ عنہا کہ ان کی مرحب ان اللہ اور ایک بھی کہ مرحب ان اللہ اور ایک بھی کہ مرحب بات میں کہ مرحب بات میں مرحب باتر مرحب بات

## نجات کے لئے نسب کافی نہیں

اولاد کے کام آئے گائیٹین کے مرف شریف النب ہی کام آئے اور دنی النب کی ہزرگی اس کی اولاد کے لئے کار آمد نہ وب ما شاد کلا۔

### واصير ليحكم رتبك فإتك يأغيننا

تَرْجَيْنُ أوراً بِ عَنْ أَبِ رب كَ جويز بِمبر عبيض بي كما بهارى ها ظت من بين -

### تفييري نكات

### حكايت حفرت سيدصاحب "

(۹) فرمایا کرحفرت میرصاحب نے جب حضرت موانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیعت کی تو حضرت شاہ صاحب نے تصور شے تعلیم فرمایا سیدصاحب نے باادب اٹکا دفر مادیا شاہ صاحب نے فرمایا۔ کی تحاد دہ کیکن کن گرست پیرمضال گوید

#### دولت مقصوره

فرمایا۔ ذکرش اس طرح مشغول افتیار کرنا کدامل دیمیال کی بھی بخر ندرب یہ محسیت ہے کیونکہ مشغولی کا کمال وہ بی ہے جس کوشر بیعت نے تجویز فرمایا ہے۔ در حقیقت خلق (کلوق) مشاہدہ تن کا مراۃ ہے ہی جس وقت تھم ہوکہ یہ اور است ہمارا مشاہدہ میسکر کو بلکساس مراۃ (میٹی تلوقات) کے ذریعیہ دیمجولو اس وقت پیمشاہدہ پالواسط بی مطلوب ہے تن کہ اگر مشاہدہ خاصہ بروقتم بعنی ابدالط مراۃ و بغیر مراۃ ) ہے منٹ فرماد ہے تو تھی اطاعت واجب ہوتی۔ اگر اطاعت بلامشاہدہ خاصہ ہوتو اس کی مثال ہیہے۔

(۱) اوید و صاله و برید هجوی. (شمان سلاقات چاہتا ہوں اور ده میر فراق کے رسیاں)

اوروہ کافی ہے کیونکداس حالت میں اگر شخص رادائی نہیں گرمر نی تو ہےادریہ بھی دولت مقصودہ ہے۔

اورا بارس (۱ اوسر لعحكم وبك فانك باعینا (اورا با برب آجويز مرب بنط ريخ اورا با برب آجويز مرب بنط ريخ استراد به المورات ۱ به القورات (۱۸ به به بن من به بنا به به به بنا بنا به بن

میں اللہ تعالی کا احاطرالذہ یک کیونکد دواللہ تعالی کی اقدیدی الحس ہے۔ پس اہل و میال میں مشخول ہونے سے گویندہ کی توجہ اصطلاح یہ بلا واسطہ اللہ تعالی کی طرف تین ہے گرانلہ تعالی تواس کو دیکھتے ہیں اورا سے بندے کی اطرف منتوجہ بس اورا حاطر کے ہوئے ہیں۔ ( المؤخل سیکم ہالامت جم اس ۲۸) 490 h

## بِسَتُ عُوالِتُهُ التَّرْمُ إِنْ التَّرْجِيمُ

## وَمَايِنْظِقُ عَنِ الْهَوِي ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وَحَيْ يُوحِي ۗ

ر المراقب المراقب الله عليه وللم الله عليه وللم الله على الله المراقب المراقب

## تفبيري نكات

حضور پر نوصلی الندها یو ملم نے تا پر گل کے بارہ شی اول مشورہ من فر بایا اور بود شی فر بایا انتہا علم باهود دنیسا کم ال پر بقابر شہر بہتا ہے کہ حس قدر ارشاد نہوی ہوتا ہے دی ہے ہوتا ہے۔ اوری شہر خالف کہاں و مما پینطق عن الھوی ان هو الا و حسی یو حسی ارشاد تن افال ہے جواب یہ ہے کہ وی ہے جو پھارشافر استے ہیں دو ادکام مرینے ہیں دو خرور واقعی ہوتے ہی ایان عمل مشورہ تیش فر بایا جا تا۔ اور جوامور دخیل ہیں تن علی مشورہ جان عمل طاف می کس ہے تم اہم ای واصلے فر بایا بعض اول یہ بحق ہیں کہ امور دخیا میں افر لیسے کر فرائیس اور تا پیر گل کے تھے کور کس لا تے ہیں ہے بات ظلط ہے امواسطے کہ اوام وفرائی متحقد امور وزیا خرایدے تی سے تا بت ہیں محاطات میں دومر ہے ہیں ایک تہ تج بہات کہاں کام کیوں کر ہی کہ نفی ہونہ واحث میں سے تاہم کس کے کہ کر بیات ہیں۔ مورت سے تجارت کرنے عمل رابا ہوگ وہ وجرام ہے ظال صورت پر جائز ہے مثل اکام جات و ترم سے تو کر بیات ہیں۔ کہ کار کار مات وحرمت گو

# وُلَقُوْدُاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿

و المرانبول نے ( یعنی پنجبر نے )اس فرشتہ کوایک اور دفعہ بھی صروت اصلیہ میں دیکھا ہے۔

# تفيرئ نكات

## ثبوت معراج جسماني

# حضورعليهالصلؤة السلام كىمعراج عروجي ونزولي

غوض منفور علی کے معراج عروری او کال ہے اور آپ میکانے کا معراج نزدلی اکل ہے۔ موان میں فرق کال اکمل کا ہے ناتیس اکمل کائیس۔ کیکند آپ کی جومالت بھی ہودہ کال سے خالی ٹیس۔ گراینس حالتیں ابھن سے زیادہ کال ہوں کریاتھی کوئیٹیں۔ اور آپ کی معراج نزدلی کا معراج عروری سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول جی سے جارے ٹیس ایک اس پروائل موجود ہیں۔ قول جی سے جارے ٹیس ایک اس پروائل موجود ہیں۔

ا میک دلیل تو بید ہے کہ همران کی عابیت تی تعالی نے دویت آیات بیان فرمانی ہے چنا نی سورہ تھم شی تو فرمایا ہے لبقد دای من ایات ربدہ الکبری اور سورۃ الاسراء شرفرمایا ہے لبنر بدمن ایاتنا اور نظاہر ہے کہ حضور کو آیات د کھلانے سے دوقائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی معرفت زیادہ ہو۔ دوسر سے یہ کہ آپ خودد کھے کردومروں کو بتلادیں۔

خلاصہ میہ کر معران سے دو مقصود تھے۔ ایک بید کہ رویت آیات داز دیاد علوم سے آپ کی پیکسل ہو دوسرے بید کمان علوم سے آپ دوسرول کی پیکسل کر میں بہلافا کہ دالازی ہے اور دوسرافا کدہ متعدی ہے اور طاہر ہے کہ جو وقت فائدہ متعدید سے تطبیر کا ہوگا وہ فائدہ الازمید ہے وقت سے اضل ہوگا کیونکہ بیٹ رسول سے اصل حقمودافاوہ خلائق ہی ہے نیز دوسروں کی تعجیل ہے خودرسول کے درجات میں بھی تر تی ہوتی ہے ادر طاہر ہے کہ فائد و متعد بیکا ظہور بعدز دل کے ہوائو نز ول کا عمودن ہے اضل ہونا خارجہ ہوگیا۔

۔ ویرتشبیدا یک توبیہ ہے کہ حالت برط عمی انواز کا توارد ہوتا ہے اور دن بھی مخل فور ہے ادر حالت انواز میں وہ انواز نمین ریسے تو دورات کے مشاہرے۔

ودسرے بیکہ جس طرح دن میں کا دوبار زیادہ ہوتے ہیں ای طرح مالت بدط ہیں سالک ہے کام زیادہ ہوتا ہے اور طالت بھی میں کو کام کو تی ٹیس چاہتا۔ نماز میں دل لگنا ہے ند ذکر میں ند طاوت میں تو تیل میں کام کم ہوجاتا ہے۔ وہ رات کے مشاہ ہے کہ اس میں می کا دوبار بندہ ہوجاتے ہیں۔ تی تعالیٰ نے اس جگہ رات اور دن کی حم ہے متا کہ لین جو ابھی میں وہ حصک و بعک و صافحہ ی والاحوة خیو لک میں الاولئی کی حقیقت بتا دی جس کا طام ہے ہیں کہ رائک پران دولوں حافق کا آنا ہے ہیں کہاں نہارگائی آف ہے ہیں جس طرح دن کے بعد رات کا آغیر حقیق ہوئے کی طاحت نجیس ای طرح رات میں کہا نواز دی جیشن کا آغاز قوق وی بے غیر حقیل ہونے کی دکھل ٹیس بکہ جس طرح ہم نے عالم میں کیل و نہارگائی اف حکمت کے لئے دکھا ہے ہوئی سائک پر بدط قبض کا تق ب حکمت کے لئے مقر رکھا گیا ہے ہیں قبض ہے ریٹان نہ ہونا جا ہے۔

میں) ذرابھی مفیز ہیں ہوتے۔

رِنْ يَتَمَعُونَ إِلَا الظَّلَّ وَإِنَّ الظَّلَّ الْيُعَنِيْ مِن الْحِقِّ شَيُّاهُ وَيَحِيَّىٰ نَهِ الْمُعِنِّ مِن عِلْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تفبيري نكات

شان نزول

شان زول ال کا بھے کہ دین کے باب میں کفار انجا چکہم الملام کے مقالے علی کچود و کے کیا کرتے

اوروو و و کو سے بلا دکسل جھے تی تعالی ان پر طامت فریائے ہیں کہ یوگی صرف اپنے خیالات اور شن کا اتباع کی کراوو و کرتے ہیں صالا تک فرش سے ترق فابت نیس ہوتا ہے تھی کہ راوو و جس کا استفاد تش کی طرف ند ہووائے کہ حق ہو ۔ یکن کی الفقا لما علم کے یا در کھنے کہ تاکی ہے کین کھا الما عالم پشر ہوجا یا کرتا ہے کہ خرایعت میں کمن کا افقا لما گائے ہے جو احد اور کھنے کے تاکیل ہے کین کھا الما کا جو اس کھی کا اس کا جو اس کھی کہ اور کھنے کے تاکیل ہے بلکہ وہ تو اس کی میں کہ استفاد تس کی کا استفاد تس کی کما استفاد تس کی کھا کہ اس کا جو اس کی سکن میں کہ استفاد تس کی کہا ہے ور نہ بھی ہیں۔ اور گیا ہے ور نہ بھی ہیں۔ ان کھی ہیں کہا ہے ور نہ بھی ہیں۔ ان کھی ہیں ہی کہا ہیں کہا ہے ور نہ بھی ہیں۔ ان کھی ہیں ہی کہا ہی کہا ہیں کہا ہے ور نہ بھی ہیں ہیں کہا ہی کہا ہیں کہا ہیں کہا ہے ور نہ بھی ہیں۔ ان کہیں ہے بکار خوالم ہیں کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہے ور نہ بھی ہیں۔ ان کہیں ہے بکار خوالم ہی کہا ہے ور نہ بھی ہیں ہیا کہا ہی کہا ہے اور شہی ہی کہا ہے ور نہ ہی کہا ہی کہا ہے اور کہا ان جس کی اس کی اس کی طرف است ہی اس سے مراود وہ کی سے جس کا کی تھی کی طرف است دیر ہو بھی تھی ہی ہی کہا ہے اور کہا ان المنظن لا یعندی من المحق شینا کے سے موام طاح ہیا ہے کہا میں کہا ہے تاہم ہی ہی تاہم ہی ہی کہا ہے اور کہا ہی خوالے ہے کہا ہے وار کہا ہی کہا ہے کہا ہے جس کی کما کی تص کی طرف است اس کو تاہم ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے اور کہا ہے جا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے اس کے مقابلا کے اصاح کے اس کے اس کی اس کی طرف کے اس کے دو تو کہا ہے کہاں کے اس کی سے کہا ہے کہا ہے

اس شن میشانحره ہے تحت الحق ہے۔ جس سے معلوم ہوا کر طن کی درجہ شن بھی مندیز شیل آخر ہے تھا جا ہے کر مید وحوکا اصطلاح اور کا درہ کے خط سے پیدا ہوا ہے قرآن کو کا درات پر سجعنا جا پینے کیونکد اس کا نزول کا درات عرب ہی پر ہوا ہے زول قرآن کے دقت الل عرب ان منقولی اصطلاحات کو جانے بھی ند تھے بیرتو بعد علی مقرر ہوئی بیں۔

پس اب مجمولہ کا درات مل عن سے من مطلق خیال کے ہیں خواصح کیا غلط مدل یا غیر مدل مطابق واقع ہویا خلاف واقع ۔ تو عن اصطلاق بھی اس کی ایک فرد ہے۔ چنانچے قرآن میں ایک جکہ شن کا استعمال بمعنی اعقاد جازم بواب \_ يظنون انهم ملاقو اربهم وه الله كالما قات كاليتين ركحته بين \_

ہےاں کا کفار کے متعلق ہونا ظاہر بے فرماتے ہیں۔

یہاں اعتقاد جازم مرادے کیونکہ اس پراہمائے ہے کہ اعتقاداً خرت میں ذرام ابھی شک نفر ہے اورا کیہ حکمہ خرت کے متعلق کھا زکا قول نقل کہا گہا ہے۔

ان نظن الاظناً و مانحن بمستیقین محض ایک خیال ساتو بم کوئی ہوتا ہے اور بم کوئی ہوتا ہے اور بم کوئیس بھی ۔ یہال وہ ہم وخیال مراد ہے کیئل ان کا ترت کے حکاتی شناصطلاع کی شابلد وو سکر وکف ہے تھے ای المرح۔ ان الطن لا یعنی من المحق شیغاً بھیا ہے ام لئے اللہ عالی مراد ہے کیئٹ یہاں کھار کے بارہ میں گفتگو ہے اور میں طفن اصطلاحی مراڈیس بگر خیال باد کیل مراد ہے کیئٹ یہاں کھار کے بارہ میں گفتگو ہے اور ان کا تھی رائے ان اللہ ہونے کے بارہ میں کی دلیل سے نقابلہ طاف دلیل تھا۔ چنا تجداویر کی آ ہے۔

ان السلیدن لا یؤمنون بالآخوة لیسمون الملائکة تسمیة جولاگ فرت پرایمان می الا که وه فرشتون کواهشکا پیٹیمان تارکرتے بیں ان کے پاس کو کی کالم پیم ہے تھی ہے اس خیالات پر چل رہ ہیں۔ ای کے متعلق آگار کی ادبیا کو قدامتی می المحق بیس ہے۔

#### آيات مجمله ومشكله

کہ اس کی تعلق مرادتو معلوم نیس اور قن معتر نیسی لبذا اس پڑگی نیس ہوسکا اور جب طن معتبر ہےتہ جو مئی جم ختص کے زدیک دائع میں وہ اس کو مدلول کا سم ہی مجدو ہے گو قعطانہ کی طناق کئی جس کا قریبہ ہے کہ اس طن کی بنا ء پر وجوب و ترمت کرا ہے و مدونہ ہے قیروا حکام شرحیہ تابت کے جاتے ہیں اور بیا حکام ہدوں نسبت الی الشارع کے طابت نیس کے جاتئے ہیں طابت ہوگیا کہ مدلول تھی بھی مدلول نص میں ہے ) تو جس طرح قطعیات وقعط عدل نص کہاجا تا ہے ای طرح تطابیات تھی ظنا عدل نص میں خاہا واسط قیاس کے خاہ

بالطاقيات عَرْضَ عَمَّمُ الرَّلُ كَا بِعَالِمَا بِعِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ وَإِذْ أَنْتُمْ لَجِنَّةً فَيْنَ يُطُونُ إِنَّهُ لَهُمْ يَكُمُّونَ الْمُهْتِكُمْ وَالْمُعْتِكُمْ وَالْمُعْتِكُمْ

🕥 اور جب م ای مادک کے پیٹ عل جی

## **تفیری نکات** جنین پراژ

علم کا تول ہے کہ جس عمر ش پیچشل ہولائی کے دوجہ سے لکل جاتا ہے تو گواس وقت وہ بات ند کر سکے مگراس کے دماغ شمل ہر بات اور ہر فیل مشتق ہوجاتا ہے اس کے اس کے سامنے کو گیا ہات تھی ہے جااور نازیا ند کرنا جا ہے بلکہ بعض محکم اے نہیکھ ہے کہ بچہ جس وقت مال کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے اس وقت بھی مال کے افعال کا اثر اس پر بڑتا ہے اورا جد ال جشمن کی حق ہے آر آن میں ہے واقعہ اجتدافی بطون امھا تکمہ

اول فالرال پر پڑتا ہے اور اجزان کی سی بل ہے کر ان سال ہے اور تھا ہجند ہی بھوں انسها ہجند ہے۔

ہم اور جن اسم جنس ہے تھا اللہ با نے بیابا ہے کہ سال کا از جنس کی جنات و جاں ہے اور مفرد بخی ہے مورث حدید

ہور کے بیانا میمال ہے تھا کہ بال کے ایک اس کے اضال کا از جنس پر بوجا ہے چاہ کی اس سکند کے تعلق آبایہ حکایت کی ہے کہ کہا تھا ہے کہ کہا تھا ہے کہ بالہ کے تعلق آبایہ حکایت کی ہے کہا کہا بیس محرود گورت بہت تیک ہے مگران کے بدو محل اللہ بالہ کہا ہے کہ بالہ کہا ہے کہا ہے کہ بالہ کہا ہے کہ بالہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ بالہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ

کہاں ہے آئی گھر آ کر تلوار موت کی اور چوی ہے دھمکا کر پوچھا کہ بتا اس میں بیر عب کہاں ہے آیا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے تھل سکر ذمانے میں کمی کی چوری کی ہے۔ عورت نے کہا آواد کو نیام شمر کرد ہیں موج کر بتلا ڈن کی چھر موجی ہے بتا ایا کہ بدارے بڑوی کی ہیری کی ایک شمال مائے میں کا کسدوں ہے اس پر سے ایک ہیر تو ڈکر ہیں نے کھالیا کہ بیکٹر ہیں نے نظمی ہے اس کو چور کی کا ٹیس مجھا جب جنس پرجی ہماری ترکات وافعال کا اثر ہوتا ہے تھے ہوشار تھوں کی طبیعت بر کیوں اثر نیدو گا کو وہات شرکعے ہول کو اثر چر بات کا لیے ہیں۔

فَلا تُرَكُّوْاَ انْفُسَكُوْ هُوَاعْكُوْ بِمِنِ اتَّقَى ﴿

تَصَعَيْنُ أَمْ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### لفىيرى نكات دَارِيْزُوْلَانَهُ مِنْكُوْ

معنزت کا انتہائی درجہ سے بکہ ہلاک ہو جائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے۔بدوں کمی معنز چیز کے استعال کے بھی موت ایک دن آئی ہے۔

## دین ضررایک خساره عظیم ہے

## تقوی باطنی عمل ہے

نصوص شرعیہ میں قور کرنے سے بیات طاہر ہے کدتھ کی الحق مگل ہے چنا نچے حدیث میں صراحتہ ذکر د ہے الا ان التسقوی ھھنا و اشار الی صلاوہ لیخی حضور ملی الڈیٹا یہ کم نے اپنے سیدیم ارک کی طرف اشارہ کرکٹر مایا کہ سنوتھ کی بیمال ہے۔

## تقوی صلاحیت قلب کانام ہے

نیز تقویٰ کے مخی افتہ ڈرنے اور پر بیز کرنے کے بیں بینی معاصی سے پیکا اورڈریا تو طاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاص سے بیخ کا ڈرخود اصلاح باطنی ہے چنا چو ایک دوسری حدیث میں اس کی پوری

تعريك بن في جسد ابن ادم مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله الاوهى القلب كه انسان کے بدن میں ایک گلزا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے تو تمام بدن درست ہوجاتا ہے ہی لووہ دل ہے سب ہے تقویل کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقویل صلاحت قلب کا نام ہے۔ پس اب تقویل اور تزکی دولوں مر ادف ہوئے آیت کا عاصل مدہوا هو علم بعن تزکی ایک مقدماتورہ وا۔اب سمجموکدان مل زکی کوعرد کی طرف منسوب کیا گیاہے جس سے اس کا داخل اختیار ہونامفہوم ہوتا ہے تو وہ مقدور ہوا۔ چر سک اعلم فر ما ہے اقد زئیں فریایا۔اس ہے بھی اشارۃ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی فئی مقصود نہیں ہے پس اس ہے بھی تقوی وزکی کامقدروعبد ونامنبوم ہوا۔ ورن اعلم نفراتے بلکہ اقسان علی جعلکم متقبن مااس کے مناب اور کچفر ماتے جب تقوی اور ترکی ایک ٹھیرے اور مقد ورعبر ٹھیرے اب غور کرنا جا ہے کہ هو اعلم بعن اتقى تؤكوا انفسكم كاعلت بن على جيانين أكرلاز كواكم منى يدلئ جاكس كأفس كازكيدة كما کردینی نقس کورد اکل ہے یاک کرنے کی کوشش نہ کر وقوہ وا علم بھن اتقی کی علت نہیں ہو یکتی کیونکہ ترجمہ بیہ وگا کہاہے نفول کور ذاکل ہے یاک نہ کرواس لئے کہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کس نے تزکی اور تقویل کیا ہے اور بیا کی بے جوڑی بات ہے بیتوالیا ہوا جیسے ایول کہا جائے کے ٹمازنہ برطو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں کئس نے نماز پڑھی ہے طاہر ہے کئن تعالیٰ کا بندہ کے کمی فعل کو جانااس کے زک کی علت نہیں ہوسکتی ور نہ پھر سب افعال کو ترک کر دینا جا ہے کیونکہ تن تعالیٰ تو بندہ کے بھی افعال کو جانتے ہیں بلکہ اس کے مناسب يعلت بوكل تقى كدهوا قلد على جعلكم متقين او نحو ويعنى يول فرمات كرتم نفس كورذاكل ے پاک نہ کرو۔ کیونکہ تم کوشقی بنانے برحق تعالیٰ زیادہ قادر میں تم پورے قاد زمیس ہو پھر کیوں کوشش کرتے ہو جب يون مين فرمايا بلكه اعسلم بسعن اتقى فرمايا بالومعلوم بهواكديهان تزكيه كدوه معن ميس بلكه يجهاور معنی ہیں جس کے ترک کی علت حواملم بن سکے سووہ معنی یہ ہیں کہ اپنے نفول کو یاک نہ کہو لیعنی یا کی کا دعو کی نہ کرو۔ کیونکہ جن تعالیٰ ہی کوخوب معلوم ہے کہ کون متی ہے اور کون یاک ہوا ہے یہ بات تم کومعلوم میں اس لئے دعویٰ بالتحقیق مت کرو۔اب کلام میں پورا جوڑ ہے اورعلت ومعلول میں کامل ارتباط ہے اور حقیقت اس کی سے ے کہ زکیہ بات تفتیل کامصدر ہے او تفتیل کی خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدید ہے ای طرح ایک خاصیت نبست بھی ہے ہی قیلہ عن زکھا میں تزکیکا استعال خاصیت تعدیہ کے ساتھ ہواہے جس کے معنی میہ ہیں کہ جس نے نفس کور ذاکل ہے یاک کیا وہ کامیاب ہو گیااس میں نفس کور ذاکل ہے یاک کرنے کا امر ہے اور لاتیز کیوا انفسکم میں تزکیدگا استعال خاصیت نسبت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معیٰ یہ بین کہاہے نفوں کو یاک نہ کہواں میں نفس کو یاک کہنے کی ممانعت ہے اب ان دونوں میں کچھے تھی

مارش نین کیوند جم چرکا ایک مگر امر بدوری جگه اس کی مماندے نین بیک ایک دی چرکی ماندہ ہے۔ محروش کے پاک کرنے کا ہے اور مماندہ پاک کہنے ہے ہے کہ اب کیا افکال را (زکو ۃ النش) و کاک کیکس کی لیڈنشک ان ایک مکاسلی ﷺ فیکٹ کی انسان کو دی کانا ہے جواس نے حمل کے ہے۔

## ايصال ثواب كاثبوت

یہاں پرالیب بات طلباء کے کام کی یاد آئی دوسیہ بھر معتولات اس آیت سے استولال کیا ہے کہ آیک کے مل کا قواب دوسرے کے بچپانے بھی بھی بھی بھی اور ایصال قواب کا افکار کرتے ہیں جواب اس کا بھی ہے کہلا نمان میں مال م نفع کا ہے اور نفود دوم کا ہے ایک قواب دومراوہ خاصیت جوعال کے اعمارات سے پیدا بموق ہے بئی بہاں دومری مم کا نفع مراد ہے ندکراول قم پعجددومری نصوس کے چنانچ ایک دومری آیت سے بھی بعضمون معلوم ہوتا ہے۔

# شۇرة القسكمر

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمَانَ الرَّحِيمَ

اِقْتُرْبِتِ اللهَاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَهُرُ<sup>®</sup> وَيَحَيِّنُ: تَامِعَةُ دَيْمَةً كُادِمِاءُ ثُنَّ وَيَا

## تفنیری نکات علامات قرب قیامت

ا کی سلسار گفتگر شن فریا کر حضرت شاه دلی الله رحمه الله علیه نظر مرفر ما یا ب که شن آمر کا مجروه والمات قیامت ہے بہاس میں وقر کا الكاؤ نيس بلکہ هجو فيس مطلب یہ ب کہ جیسے طلوع شس سمال المغرب محضرت مسلی الله علیہ ولم کما بلکہ علامات آیا سے سے ایس آثار آخر مجروفیس بلکہ علامات قرب قیامت سے ہے جیسے آیت میں اقتر ب سماعت کے اقتران سے علم موج مجمی ہوتا ہے اقتوب الساعة وانشق القعو

## وَلَقُنُ يَتُونَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُرِ فَهَ لَ مِنْ مُدَّكِرٍ ٩

ہے۔ تیجین : اور ہم نے قرآن کو فیعیت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کو کی فیعیت مام کر نے والا سر

#### تھی**یری نکات** اشنباط احکام محققین کا کام ہے

ا یک بار دین میں موجود و زمانہ کےلوگوں کی آ زاد کی اورخود رائی کا بیان ہور ہاتھا ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئ ہے کہ فقہاءاور مجتبدین نے جوسائل قرآن وحدیث سے استباط کئے ہیں ان کوغلط قرار دیے ہیں اور خودقر آن وحدیث سے احکام کا استنباط کرنا جا ہے ہیں اور جب ان کو استنباط کی صعوبت پرشند كياجاتا بي آيت ولقد يسون القرآن للذكو الاية پيش كرت إن اور كيت بل كه جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا دجہ اس کو مجھنا اوراس ہے مسائل کا اشتباط صرف علاء ہی کے ساتھ مخصوص ہو ہم نہ کرسکیں مالانکدان کا ندید و کی صحیح اور ندان کااس آیت سے یا ای تم کی دوسری آ تحول سے استدلال می ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک توان سے استباط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر یعنی ترغیب وتر میب تو قرآن کو جوآسان فرمایا گیاہے وه صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے چانچاس آیت میں بسونا کے بعدللذ کر کالفظام وجود ہائ طرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے۔ فانما يسرناه بلسانك لتبشوبه المتقين وتنذربه الم ش بحى تقر آ ك تبشير وانذارك لئے آسان کیا گیا ہے باقی ر ہااسنباط مسائل کا سوال مواس کے متعلق کہیں ارشاد نہیں کدوہ آسان سے بلک میں خود قر آن ہے ثابت کرتا ہوں کہ قر آن دحدیث ہے استباط احکام صرف مجتقین ہی کا کام ہے ہمخض اس کا الرئيس يانچوس ياره شرارشاد ب-واذا جاء هم امر من الامن او النحوف اذا عوابه ولوردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم شان زول الآيتكا بالانفاق پیہے کہ حضور کے زمانہ میں جب کوئی جہادوغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قبال ہے جوخبریں آتی تھیں بعض لوگ با تحقیق ان کومشہور کردیے تھاس پریآیت نازل ہوئی اس آیت ش ارشادے کہ جب ان لوگوں کو کسی امری خربینچی ہے خواہ وہ امن کی ہویا خوف کی تو اس کوشہور کردیتے ہیں اور اگر بیلوگ اس کورسول کے اور جوان ميں ايسے امور كو بچھتے ہيں ان كے حواله يرر كھتے توان ميں جوامل استنباط ہيں اس كوو وحضرات بجيان

لیتے کہ کون قابل اشاعت ہے کون نہیں دیکھئے۔ بہال بیستنبطو نہ منہیہ فریایا ہے اور یمن تبعیفیہ ہے جس کے معنے یہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جواہل اشتماط ہیں۔سٹنہیں حالانکدیہ جنگ کی خبریں کوئی ارقتم احکام شرعیہ نتھیں بلکہ واقعات حسبہ تھے جواحکام کے مقابلہ میں عسم الفہم نہیں تو جب معمولی واقعات حسبہ کے متعلق قوت اشنر ' کا اثات صرف بعض لوگوں کے لئے کہا گیا ہے تو موٹی بات ہے کہ قرآن وحدیث ہے ا حکام کا استفاط تو بدر جہامشکل ہوگا اس کا اہل مرخص کسے ہوسکتا ہے اس طرح حضور کے زمانہ **کا ایک دوسرا** واقعت وريدكية باول بارآيت لا يستوي القباعيدون من البعومنين غير اولي الضور والمصحاهدون الايد نازل بوئي جس مين مجابدين كي قاعدين يرتفضيل كابيان بجواس وقت اس مين غير اولی الضرر نہ تھا۔ اس لئے معابہ تک نہجھ سکے کہ بہ تھم مخصوص ہے قاعدین غیراولی الضرر کے ساتھ حالانکہ حقیقت لغویه ونصوص انتبار عذر کی بناء برقائدین سے مرادیمہاں وہی لوگ ہو سکتے تھے جو بلاکسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہو سکے ہوں ورنہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں۔ قاعدین نہیں مگر ماو جوداس کے صحابہ اس کو نتیجھ سکے اس کے تعلق سوال کیا جس برغیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوااس ہے صاف معلوم ہوا کرمحض زبان دانی فہم احکام کے لئے کافی ٹبیس بہ وایک فرع سے متعلق تحقیق تھی۔اس سے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی تدقیق ہے وہ بہ کہ ظاہراً اس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غیراو کی الضرر قاعد من کا بیان ہاور پھرنزول میں اس نے صل کے ساتھ موخرتو اصل کلام میں بیان مراد سے کی کا احتمال رہتا ہے اس اشکال ے عل کے لئے انہوں نے فہم خداداد سے ای آیت کے قرینہ سے ایک اصل کلی کا استفاط کیا کہ بان کے اقسام اوران کے حداحداا حکام مجھ کرا کسی عجیت تفصیل کی کرچیرت ہوتی ہے اس تفصیل کی بناء پر غیراولی الضرر کو بیان تغییر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تغییر فرمایا ہے اور ستھم فرمایا کہ اگر بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندر فصل نہ ہوتا بخلاف بمان تغییر کے کہاس کے اندفصل حائز ہود کھیے کیاا ہے اصول ہم جیسے موسس کر سکتے ہیں اس تقریر ہے جواب کا خلاصہ بدنکا کہ تذکروتذ کیرے لئے تو قرآن آسان ہے یا تی رہااتنا طفروع کا یااصول کا بیابیا مشکل ے جو ہمارے بس کانہیں اس ایک ہی مسئلہ کو د کمیے لیجئے فرع کو بھی اوراس کی بناء بہان تغییر و بہان تغییر کو بھی۔ اگرفقهاءان مسائل کواشناط نه کرجاتے تو آج کل کےمعترضین میں ہے کیا کوئی شخص اس برقادرتھا کہ ان،مبائل کااسااشناط کر سکے۔

استدلالات ادراستباطات کا ہے وہ دیتی ہے۔ اب رہا بیر شبرکہ جب قرآن وصدیث کا مجھتا ہا علوم در سید کے دشوار ہے تو سحابہ نے قرآن وصدیث کو کیو گرمجھا کیونکہ پیغلم درسیداس زمانہ میں تو مدون نہ متے نہ ان کی تخصیل متاز تکی تو جواب اس کا بیہ ہے کہ تحابہ کی خیاف سیم تقیم اس لئے ان کوقرآن وصدیث کے اعمار ا پیے تبہات ہی پیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے تیجنے کے لئے ان کومہادی کی تحصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ اس کے قرآن دصدیت کو بلاناطوم درسیہ بخو ہی بچھ لیتے تھے۔ بخلاف آن بن کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و حدیث کوقہ بلاطوم درسیہ کے ہیا بچھے معمولی مطاملات دواقعات دوز مروکے دقائن کا محکی بلاطوم درسیہ کے جھنا ان کورشواری ہوجاتا ہے۔

#### تذكر كے لئے قرآن آسان ہے

فرما ولقد يسون القرآن للذكر كامطلب يذكرك لئرآران آسان باقى استباطانكام كامويه بت شكل بحوام كما يحقيح وام آوافرار وكايات كي ميني بحد سكته بنائوارشاد به واذا جآء هم امو من الامن اوالنعوف الى قولد تعالى لعلمه الذين يستبطونه منهم (الأ) (اوربب ال لوگول كوكى امرى ترجيحي به خواه الس و ياخوف ) توال كود و حترات بجيان ليسته بين جوان ش اس كى است عمل است است (است است)

# دقا كُق قرآن وحديث بلاعلوم درسيه بجهيبين آسكتے

چنانچہ میں اس کی تائید میں ایک تازہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کوتو معلوم ہے کہ جب میری سوارنح لکھی جا ر دی تھی تو میں نے مدایت کی تھی کہ اس سوانح میں میر ہے متعلق کشف د کرامت کا کوئی ماپ نہ تجو پر کہا جاوے کیونکہ مجھ ہے کوئی کشف وکرامت صادر ہی نہیں ہوئی۔اس ربعض احماب نے کہا کہ مثلاً فلاں فلاں واقعات ا ہے ہیں جو پیندھیجے ٹابت ہیں اورا گروہ دوسروں کے متعلق ہوتے تو ان کوخر ورکشف وکرامت کے اندر داخل مجھا حاتا تو اگران واقعات کوہم کرامت کے باب میں درج کردیں تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ چونکدا ہے واقعات کے اندر جھے کو دوسرا بھی احمال ہوتا ہے اس لئے میں ایسے داقعات کو بھی کرامت کے عنوان سے درج كرانانبين عابتاالبة تبهادادل عايجوا لييه واقعات كوسواخ مين انعامات البيه يحفنوان كيتحت مين درج ر کیتے ہوتو میرایہ جواب ان کی مجھ میں ندآیا اوراس برانہوں نے بہشر بیش کیا کدکرامت بھی تو حق تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے پھر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔ لہذا ہماری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کےعنوان کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے ان کوعلوم درسیہ کے قواعد کے ذریعہ تھایا اور یہ جواب دیا کہ لمز وم تولازم کے لئے متلزم ہوتا ہے گر لازم ملزوم کے لئے نہیں ہوتا جیسے آ گ تو حرارت کے دجود کوستازم ہے گرحرارت آ گ کے دجود کوستاز منہیں ہیں ہر کرامت کا توانعام ہونالا زم ے مگر ہرانعام کا کرامت ہونا لازمنہیں ۔ لہذا ہرانعام کوکرامت میں کیسے داخل کرتے ہیں جب وہ خاموش ئے۔اب میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جوعلوم درسیہ سے بہرہ ہونے کی وجہ سے خود قر آن کی ایک آیت کے متعلق ہوتا ہوہ پر کنویں یارہ ٹس ارشاد ہوتا ہے ولسو عسلسہ الله فیہ سے خیسرا لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ان آيت ش كفار كي ذمت ب حس كا حاصل بيب كه ملم خیر کے لئے اساع لازم ہے اور اساع کے لئے تولی لازم ہے اور قاعدہ عقلیہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہوا لرتا ہے تو علم خیر کیلئے تو لی لازم ہوئی جس کا مطلب اس قاعدہ ندکورہ کی بناء پریہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کوان کفار كے متعلق خيراور بھلا كى كاعلم ہوتا تو ان كفار ہے تو كى اوراعراض كا صدور ہوتا اوراس كا استحالہ ظاہر ہے كيونك اس ہے حق تعالیٰ کے علم کا واقع ہے مطابق نہ ہونالازم آتا ہے جومحال ہے۔اب اس شبہ کا رفع کرنا اس مختص کے لئے جوعلوم درسیہ سے واقف نہ ہو بہت دشوار ہاور جوعلوم درسیہ بڑھ چکا ہواس کے لئے ایک اشار ہ کافی ے۔ وہ کہ بہشرتو جب سیح ہوتا کہ بیاں اساع حداوسط ہوتا حالانکیا ساع حداوسط نہیں اس لئے کہ وہ مکر زنہیں کیونکہ بہلاا ساع اور ہےاور دوسراا ساع اور ہےلہذا تولی کوجولازم کالازم سمجھا گیا اوراس بناء برعلم خیر کے لئے تو کی کولا زم قرار دیا گیا خود بچی غلط ہوا پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقعہ کے غیر مطابق ہونے کا جوشہ ہوا تھا دہ رفع ہو گیا اب آیت کاصحح مطلب بیہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو ان کو باساع قبول

سناتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایس حالت میں اگر ان کونھیحت سنا دیں جو اساع قبول ندہوگا كيونكديداساع حالت عدم خير ش ہوگا تو وہ لوگ اس كو برگز قبول ندكريں كے۔ بلكتولي اور اعراض کریں گے۔ای طرح قر آن کی آیت پرایک دومراشبدادران کا جواب یاد آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریانویل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اورطرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتی کہ بعض کوتو نصوص پر بچھ شبہات بھی بیدا ہو گئے تھے بیرحال د مکھ کر دبلی کے مسلمانوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کواس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی نیت ہے مجھ ہے وعظ کی درخواست کی جنانچہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب دعظ ہو چکا توبآ واز بلند میں کو کی شخص بیرند کے کہ مجھ کو یہ یو چھنا تھا اور نہ یو چھسکا۔ بیرین کرایک ولایتی منتبی طالب علم کھڑے ہوئے بیلوگ معقول زیادہ پڑھتے ہیں قرائن ہے معلوم ہوتا تھا کہ معقولی ہیں کہنے لگے کہ قرآن ريف السروعده بولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون مگر باوجوداس کے بجرایڈریانو بل پر کفار کا قبضہ وگیا تواس کی کیاوجہ بش نے کہا کہ ذرابی تو بتلا یے کہ موجہات میں سے ریکونسا قضیہ ہے بس میرے اس کہنے بربی وہ فائوش ہوکر پیٹھ گئے۔ پھر میں نے ہی خودان سے کہا كه آپ وجوبيشبه واكدبيقضيضروريه يا دائمه بواس كى كيادليل بيمكن ب كه مطلقه عامه وجس كاايك باربھی وقوع کافی ہوتا ہے جوہو چکا اور اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بعد پھرکو کی شخص نہیں کھڑا ہوا تو دیکھیئے چونکہ بیطالب علم علوم درسیہ بڑھے ہوئے تھے اور مبادی ان کے ذہن میں تھے اس کئے میرے ایک لفظ سے ان كاشبه حلى الياري طرح ايك اورمولوي صاحب كوقر آن شريف كي ايك آيت كم متعلق شبر تفاوه ميد آ تھوي ياره ش ارشاد ب سيقول اللذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابائنا ولا حرمنا من شيء كذالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فته خبر جبوه لمنا ان تتبعون الا الظن وان انته الا تخرصون. اس آيت شرق تعالى في اول كفار شرکین کامعقول نقل فرمایا ہے کداگر حق تعالیٰ میر چاہتے کہ ہم ہے شرک کا دقوع نہ ہوتو ہم شرک نہ کرتے ( مگر جب ہم ہے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کیا ہے جوحق تعالیٰ کا حایا ہوا تھا) پھراس مقولہ کے نقل فرمانے کے بعد ق تعالی نے کذلک ہے تخ صون تک کفار کے اس مقولہ کا روفر مایا ہے۔ اور ساتویں یارہ میں ب و لوشاء الله مااشر كوا كوليني ق تعالى حفوصلى الله عليه ولم كوخطاب فرمات بن كران شركين يراتنا رن فغ ند سیج کیونکدرد و کچھ کردے ہی اواری مثبت ہے کردے ہیں اگر ہم جاہتے کدیے شرک ندکریں توبید ں نہ کرتے تو آ مھویں پارہ میں جو آیت ہے وہاں تو شرک کے متعلق مشیت کی نفی فر مائی ہے اور اس سے

دور کی آیت شما اس حقیت کا انتها فر بارے ہیں۔ آب ان دولوں آن تین شی تفارش معلوم ہوتا ہے وہ مولوی
صاحب بھی ہے اس کے جواب کے طالب ہوئے کہ ہو الحالی جو بلاطح دوسہ پڑھے ہو ہے تصفی ترجمر آ ان
کوبلور خود در کیکر رکھے گئے گئے ہیں کہ ہم نے قرآ آن کہ کھیل نے زمال شہکا تو جواب ویل سے شی نے بیجواب دیل
کردونوں آن بین شرک کو تقارش خیر بھی ہے قرآ آن کہ کھیل نے زمال شہکا تو جواب ویل سے شرک فی ہے ان موسلے اس مالا انکسالیا بھی تقصیل اس کی ہے ہے کہ مشیت کی لیک جگئی گئی ہے ای
مشیت کا کوئی دور رکی جگر انبات کیا جا سال کا ایس اپنی تقصیل اس کی ہے ہے کہ مشیت کی دوقسیں بین ایک ہے
مشیت کا فوی کی بھی اس مراح ہے اور دور سر حیث ہے تکو بی جس کا نام اراد و ہے تو آخر میں بارہ مشی جس
عظیم کا نواز کی گئی ہے اس سے مراد حیث ہے تاہم تاہم کی بھی ہوشیت کا انبات کیا
اس ہے اس سے مراد حیث ہے تاہم تاہم کی مشاور کے مسلور کی جگر تاہم کا مواب کے مسلور کی ہے تاہم کی مسلور کی ہے تاہم کا مواب کے اصفر میں کے خام دور رہ ہے کہ کا مواب کے بھی میں کہ کے کہ میں ہے تھی ہی تاہم کی انوال کے حاضر کی نے کہ کا مواب کے بھی میں کہ کے کہ خور سے تھی کا مواب کے کہ میں ہے ہی کہ کوئیسے تاتھ میں نہ بھی ہو نے کہ کا مور رہ سے کہ کہ کوئیسے تاتھ میں نہ بھی ہو نے کہ کہ خور سے تھی میں کہ کوئیسے تھی تاہم کی کے مسلور کی کہ کوئیسے تاتھ میں نہ بھی ہو نے کہ کہ خور سے تھی کہ کوئیسے تاتھ میں نہ بھی ہو نے کہ کہ خور سے تھی کہ کوئیسے تاتھ کی نہ ہو سے تار کی مولوی میں کہ میں نہ ہو سے کہ کہ خواب سے تر آر آن کے تھی کے لئے کہ کوئیسے تاتھ کی نہ مور سے دیم قرآن کے تھی کے کہ کوئیسے تاتھ کی میں میں میں ترجہ تر آر آن بیان کرنے گئی اجاز نہیں دیا۔

الم میں ترجہ تر آن بیان کرنے کی گئی اجاز نہیں دیا۔

### آيت ولقد يسرناالقرآن پرايک شبهاور جواب

قرآن کریم نے متعدد مرتبال کام کو دہرایا ہے کہ ولقد بسونا القرآن للذ کو فہل من مد کو یعنی ہم نے قرآن کوآسان کردیا ہے تو کیا ہے کوئی کھیمت حاصل کرنے والا۔ اس پرعام طور پر بیشہ ہوتا ہے کرقرآن کے علوم ومعارف قوالیے ہیں کہ بڑے بڑے تھا وادبطا ہوا پڑا تمری مرف کرنے کے بعد تھی ان براحافی بیس ہو کا تو چمران کوآسان فرمانے کا کیا مطلب۔

حضرت نے ارشا فر بالی کرید پسر (آسانی) مسائل میں بے دائل میں نیمیں لین آن جیدنے جواحکام ویے میں ان کو تھنے میں کوئی وخواری نمیس البتدان کے دائل اور محمتیں اور شبهات کے جوابات ان میں میر کاذکر نیس روا بی جگر بحث اور فور چاہتے ہیں۔ ( کائس عیم الاست المام)

# <u>سُوْرة الرَّحْمٰن</u>

### بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمَ

اكُرْحُونُ فَ عَلَمَ الْقُرْانَ فَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ فَ عَلَمَ الْهِيَانَ ٥ وَحَيِيْنُ : رَنِّ نِهِ وَمَانَ كَتَلِيم دَلِ اسْ انسانَ مِيدا مِي الإلهِ) الرَّكُولِينَ عَمَانَ -

### تفييئ لكات

### افعال خاص حق سجانه وتعالى

حق ہجانہ تعالی نے ان چھوٹی کی آنیوں میں اپنے خاص افعال کاؤ کرفر مایا ہے کہ جو سراسر رحت ہے اور چھراہنے اسم مبارک کو چھوعوان رحت ہی ہے ذکر فرایا ہے اوراس آیت میں ٹین رحمقوں کا ذکر ہے اور تیون بیزی حمیق میں اور ہرا کیک کوالرحمٰن ہی ہے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمٰن مبتداء ہے اور اس کے بعد خبر ہیں تو گویا عبارت بوں ہے۔

الرحمن علم القرآن الرحمن خلق الانسان الرحمن علم البيان

اس معلوم ہوتا ہے کہ تیزن تعتوں کا مشاونداتھائی کی رحت ہے۔ اس کی اسکی مثال ہے جیے کوئی حاکم کی سے سکے کہ مہریان حاکم نے تم کومہدہ دیا۔ مہریان حاکم نے تہراری تر تی کی مہریان حاکم نے تم کوافسر بنایا اس سے ہرالی زبان مجوسکا ہے کہ مثنا وہ ماہ باتھ کا مہریائی ہے۔ یس ای طرح ان سب معتوں کا مثنا وہ کی خداتھائی کی رحمت ہے اور گھر رحمت مجی عظیمہ کیؤنگار مرض مبالغہ کا صغہ ہے ترجمہ کا حاصل ہے ہوا کہ۔

- ا- جس ذات کی بری رحمت ہاس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ تو بہلی نعمت کابیان ہے۔
  - ۲- دوسری نعت بیکهاس نے انسان کو پیدا کیا۔

۳- تیری فعت بیکاس نے انسان کوبیان کرناسکھلایا۔

ان متین نفتوں بیس آن وقت کی غرض کے مناسب تیم اجملہ ہے۔ گرچنکسان دفیقتوں کی تقلایم مس طرح ذکر میں ہے ای طرح دو دونوں وجود ٹس بھی اس تیمری نفت پر مقدم بین خواو دجود کی ہویا وجود معنوی اس کئے ان کے دوجملوں کی بھی تلاوت کی گئی۔ چنانچہ ایک مقام کا نقدم اور ڈس کو فاہر ہے بیش طلق الانسان کہ اس کوقو کو ناڈ فل سے اور میٹر طوکو ٹی ہے کیونکہ جب سک انسان پیدانہ ہوالی وقت تک تعلیم بھان

الاتحان که آن کوو و یاد ن جهاد کیدار اور دی می بیوند بعب مصاب یا ہوئی نہیں سکتی نے تعلیم و تعلم موقوف ہے د جود پراور د جود موصوف ہے ایجاد پر۔

ای ہے بظاہر معطوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی خرورت بھی تیٹی کیونگھ میرسب جانے ٹیل کہ اگر بیدا نہ ہوتے تو بیان نہر کئے کئین اس کے مشقل ڈکر کرنے میں کئے ہیہ کہ اس پر مشتبہ فرمانا ہے کہ بواقعت کہ دومری نعت کا دسیلہ ہووہ ایک درجہ میں مشقل اور مقعود بھی ہے اس کو کفن واصلہ ہی نہ جھا جائے گئی بھش نعتیں چنگہ دسیلہ ہوتی تیں اس واسطے ان کیا طرف اکٹر توجید بین ہوا کرتی۔ اس کے مشقل ذکر کرنے سے گویا ہد ارشافر مادیا کہ بیٹی بمہت بیزی نعت ہے اور بیٹی کا تائی مشقل ڈکر اور توجہ ہے صرف ملم البیان میں نعیہ ہوگئی ہے ب ٹیس اگر بیلوت تکوین ند کور شہ ہوتی تو اس کی تصور ہے پائو تکا تعیید شہوتی اور ڈکر کرنے میں تھے ہوئی ہے بید مشقل بھی فوت ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسطے تھیا بیان می ٹیس بلکہ اس میں اور بھی تو مصالح میں بہر صال اس برتو تو تف تکو تی ہے اور بہت خاہرے۔

# ڣؚٳؘؾؚٳڵٳٙڒؾؚػؙؠٵڰڬڋڹڹ<sup>۪</sup>

و المستريخ : مواے جن وانس تم اپ رب کی کون کون کی فعتوں کے مشر ہو جاؤ گے۔

### **تفییری نکات** بیان نعم وقم

اور یمی وجہ ہے کہ سورۃ رحمٰن میں بیان قتم (عذاب) کے بعد بھی وہی فرمایا ہے جو بیان نتم کے بعد فرمایا بيعين فبساى الاء ربيكها تكذبان ليني خداكي كون كون كانت كوجشلات جواس كي ضروري تفصيل الماعلم کے لئے بیان کرتا ہوں وہ پیر کہ سورہ رحمٰن کے اول رکوع ش تھو بڑاتھ کا بیان ہے اور تیسرے رکوع ش تعم افروبیکاان کے ساتھ وفیای الاء دبک ما تکذبان (این رب کی کون کونی فت جٹلاتے مو) کاربط ظا ہر ہے لیکن دوسرے رکوع میں تھم کا بیان ہے ان کے ساتھ قبا کی الاء النے کا بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا نعم کے بعد تو فیائے الاء سے خطاب سب کے نزدیک بڑل ہے گراکٹر لوگ قتم کے بعد فیای آلاء الخ پر تعجب كرتے بين كفتم كے بعداس كاكيا جوڑ مثلاً جنم كاؤ كرفر ماياس كے بعد فرماياف باك الح يعنى اسے رب كى کون کونی نعت کو جیٹلاتے ہواں میں بیروال ہوتا ہے کہ کیا جہنم بھی نعت ہے اس کا جواب بیرہے کہ گو بظاہر نہ کورے درجہ میں جہنم نتمت ہے کین ذکر کے درجہ میں وہ فعت ہے کیونکہ اس کا ذکر مدایت کے لئے کیا گیا ہے اور خمت كے ساتھ ظاہر كالفظ اس واسطے كها كدواقع من خورجهنم بھى فعت بان شاء الله اس كو بھى بيان كردول گاس وقت بية بتانا عاجا بول كه جس طرح جنت كاذكركركة غيب دينانعت بيا تعمرح جبنم كاذكركرك ترجيب كرناجهي نعت ب-جيسا كهطبيب كادوابتلاناجهي نافع بادرقائل بربيزاشياء كافهرست بتلانا اوران ک مفرتی بیان کرنامجی نافع ہے۔سب جانے ہیں کہ جس طرح حصول فیر میں کوشش کی جاتی ہے ای طرح شرے نیخ کا بھی اجتمام ہوتا ہے چانچ حضرت حذیفے فرمایا ہے کہ اساله الشر محالفة ان بدر کنی لين كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال والابكرام عِتْرويز من يرموجود مين سب فنامو جا کیں گے اورآ پ کے بروردگار کی ذات جو کے عظمت والی ہے دہے گا۔

اورا کی۔ جگرارشاد ہے کسل شدی ، هالک الاوجهد ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گفت صور کے تحت ارواح بھی نام دوبا کیں گی تو چرمیات کلوتیہ کی انتی نہ ہوئی۔ اس كاجواب بعض نے توبيدويا بي كمايك آيت من استثناء بھى دارد بي تعالى فرمات ياس و نفخ في

الصور فصعق مِن في السموات ومن في الارض الا من شاء الله.

کر جب گئے صور تو گا تو آسان اور زمین والے سب بے ہوئی ہو جا کیں گے یہاں صوفتہ سے صوفتہ صوت سراد ہے اس کے بعد استثناء کیا لاسانساء اللہ کر جس کوئن تعالیٰ چاہیں گے وہ اس صوفتہ سے مستئن بھی ہوگا ہی اور ان آلا باشا والشہ میں وائشل ہیں ان کوموت ندا کے گی۔

ای طرح جب آپ چلنے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان ش ایک زمان طیف کاسکون ہوتا ہے کیونکہ ایک چیر کی حرکت کے بعد بدول اس کے سکون کے دوسرے چیر کو حرکت نیس ہوسکتی عمراس کا کوئی احتراز نیس کرتا بلکہ چی کہا جاتا ہے کہ جمسلسل بار دکون تک چلتے ہے۔

ز انداً نات سے مرکب نمیں بلکہ آن طرف زیان ہے۔ تواب پہ کہنا بہت ممل ہے کہ ارواح کا بقا تو زیائی ہے اور نارا آئی ہے اور بقاز ان کا انتظاع نا وزیائی تاں ہے ہوسکتا ہے۔ نہ کہ نا وائی سے اس تقذیر پر در حقیقت ٹیر بھی انتظام کا حامد مدید گا۔

# يئتَكُ اللَّهُ عَنْ فِي السَّمَالُوتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمُ هُوَ فِي شَالُنَّ ۖ

عَلَيْنُ الله تعالى بى سوال كرت بين آسان والعاور شن والعاور ورشياك مثان مس ب

### تفييئ نكات

یعنی ہروقت عالم میں مخلف قتم کے تصرفات کرتا رہتا ہے کسی کوحیات بخشار ہتا <sub>ہے</sub> کسی کوموت دیتا ہے کی کوخوثی کمی کوغر ت کسی کو دارت کسی کولیستی کسی کورفعت بیمان پرلفظ سوال مای ہے خواہ بلسان قال ہو مابلسان حال ہو بیاس واسطے میں نے کہا کہ شاید کسی کو پہشیہ ہو کہ خلوق میں تو بعض لوگ طور بھی ہیں جوخدا ہی کو نہیں مانتے اوربعض مانتے تو ہیں مگرزیان ہے بھی خداہے کچھیں مائلتے توسیحولو کہ اور بن متلكر بن گوزيان قال سے سوال ندکر س مگرز بان حال سے سب سوال کرتے ہیں کیونکہ سوال بزبان حال ہی کی دوشمیں ہیں ایک بقصد ایک بلاقصدم لفن عکیم کے پاس اپنا ہاتھ بڑھا تا ہے بیزبان حال سے سوال ہے معالی گوزبان قال سے کچھ نہ کہتا ہیتو سوال بزیان حال بقصد ہے اور بلاقصد کی بیصورت ہے کہ ایک بیار پڑا اور اچن رہا ہے اس کی حالت بتلارتی ہے کہ وہ معالجہ کا طالب ہے گووہ قصد سوال بھی نہ کرتا ہوغرض کو کی زبان قال سے سوال کرتا اورکوئی زبان حال سے بقصد اورکوئی زبان حال سے بلاقصد شریعت میں بھی زبان حال ہے تصد اُسوال كرنے كى ايك نظيرموجود بـ حديث ميں ب من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افيضل ما اعطى السائلين جوفض قرآن من الدرجه شغول موكدات ذكرودعا كي هي فرصت ندمو مادعا کی طرف النفات نہ ہوتو حق تعالیٰ اس کوسائلین ہے زیادہ عطا فرماتے ہیں کیونکہ تلاوت قر آن میں مشغول موناية بهي سوال بزبان حال تصدأ باور بلاقصد من سب شامل بين جمادات بهي اورنيا تات بهي اور طحدين و متکبرین بھی کیونکہ سب کی حالت حدوث وامکان بتلار ہی ہے کہ ریکسی بہت بڑی ہتی کے تاج ہیں جس کے قبضہ میں سب کا وجود و بقاء ہے چنانچ ہر طور و مشکر کی حالت دیکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احتیاج میں سر سے پیرتک بندها ہوا ہے جب سوال کو عام لے لیا گیا کہ خواہ بربان قال ہویا بربان حال اور بقصد ہویا باقصد تو اب من في السموات والارض (جوآ انول اورزين بير) مل لفظ من اين عموم يرب خاص كرف كي ضرورت نبين البية اننا ضرور ماننا پڑے گا كه لفظامن ميں ذوى العقول كى تغليب بے غير ذوى العقول يركمه

ذوی العقول کے لفظ میں غیر ذوی العقول کو بھی شامل کرلیا گیا اور اگر اہل تحقیق کا قول لے لیا جائے تو مجر تخليب كى بھى ضرورت ندر بے گى كيونكدان كے نزديك جمادات و نباتات وغيره سب ذوى العقول بين غير ذوی العقول نہیں گوان کی عقل اس درجہ نہ ہو جو تکلیف بالا حکام کے لئے کافی ہو مگر معرفت حق کے لئے ضرور كافى بے چنانچە حيوانات وجمادات ونباتات سب كسب خداكو پيچانة بين بلكدانبياء اولياءتك كوپيچانة ہیں ہاں اگر بیرکہا جائے کہ لغت سب برحا کم ہے محققین بربھی آورغیر محققین بربھی کیونکہ قر آن کا نزول لغت پر ہوا ہے نہ کم محققین کی تحقیقات پر اور لغت میں لفظ من ان ذوی العقول کے لئے خاص ہے جو ظاہر میں ذوی العقول بين توبيشك تغليب كاماننا ضروري بوگا اوريمي صحيح بيكين اب بيروال بوگا كه چرتغليب مين مكته كيا ب سواس میں نکته ای وقت سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں ذوی العقول کو تنبیہ ہے کہ خدا ہے ما تکنا اصل میں ذوی العقول كاكام باورجوتمهارا كام تهااس ميس غيرذوي العقول بهي تمهاري شريك بين پهرتمهارا خدا سيسوال نہ کرنے کی کیا دجہ ہے؟ کسی سے سوال نہ کرنے کی ہد دجہ ہوسکتی ہے کہ اس کے خزانے میں کی ہویا اس میں شفقت ورحم نه ہویا سخاوت نه ہواور جس میں بیرسب با تلیں موجود ہوں کہاس کے خزانے بھی بے انتہا ہوں شفقت ورحم بھی کامل درجہ کا ہوسخاوت بھی اعلی درجہ کی ہواس سے سوال نہ کرنا تو بڑا غضب ہے اس خدا تعالیٰ سے ضرور سوال کرنا چاہیے شاید آپ یہاں ایک بات کہیں وہ یہ کہ ہم نے بعض دفعہ سوال کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں مگرمطلوب نہیں ماتا سواس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ نے سوال کی طرح سوال ہی نہیں کیا خدا تعالیٰ سے اس طرح مانگوجس طرح کی دنیا کے بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں کیابادشاہ سے مانگنے کے وقت آب کی وہی صورت ہوتی ہے جو دعا کے وقت ہوتی ہے ہر گزنہیں۔ایک ادنیٰ بادشاہ ہے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا دل رعب وجلال سے پر ہوتا ہے صورت پر عاجزی وخشوع کا پورااثر ہوتا ہے اورسوال کے وقت کو کی بات بادشاہ کی مرضی کےخلاف اس میں نہیں ہوتی اور جاری بہ حالت ہے کہ عین دعا کے وقت ہم سینکٹر وں گنا ہوں میں جتلا ہوتے ہیں کی کے ماس برایاحق دباہوا ہے کسی کے ماس موروثی زمین دبی ہوتی ہے بعض کی صورت بھی دعا کے وقت شریعت کےموافق نہیں ہوتی بلکہ باغیانہ شکل ہوتی ہے پھر یہ کہ دعامیں بھی لجاجت والتحانہیں ہوتی دل بھی حاضر نہیں ہوتا اوپر سے دل ہے دعا کرتے ہیں صورت پر بھی عاجزی اور زاری نہیں ہوتی اس حالت ميں بية تلاؤسوال سوال ب\_(السوال في السوال)

پس اب حاصل آیت کا بید ہوا کہ تمام خلوق جو آ سمان وزیش میں ہے تی تعالیٰ کی عمادت کرتی ہے اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ منی عمادت کولفظ سوال سے کیوں تعییر کیا گیا اس میں کیا گئتہ ہے اس کا جواب ہے ہے کہ اس میں ایک شکت ہے ہے کہ خلاق محادث کرکے کچھ تم مراحمان ٹیس کرتی بلکہ اپنائی بھلاکرتے ہیں کہ مسورت سوائل کیدا کرکے کچھ تم سے لیے ہیں ووسرے اس میں اس رچھی سمید ہے کہ عمادت کے اعدرسوال کی شان ہونا چاہیے عوادت ال طرح کرنا چاہیے جس طرح سوال کیا کرتے ہیں اور طاہرے کہ موال عمی صورت مجی عاجز اند ہوئی ہے دل عمل مجی قاضا وطلہ ہوتا ہے اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آتھیں گی ہوئی ہیں دل مجی ہمتر صوبہ ہوتا ہے کہ و کیچنے ورخواست کا کیا جماب طرح تبی شان عوادت عمی ہونا چاہیے اس سے تحیل عوادت کا مجل طرح مقدم مجوا کے اگر عوادت کے تکر کالی ہوئی ہے لیجے یہ انمول جو اہرات آپ کو مفت بلا مشتقت ل سے ان کی قدر میچنے اور بہاں سے طوم قرآن کا اعدازہ ہوگا کہ افظ افظ علی سکتے علوم ہیں اور بید و وہ ہیں جہاں تم جیسوں کی اہم مینچن ہے اور حکما واحت و عارضین اور صحابہ ورسول اللہ ملی اللہ علیہ کم کی جہاں تک بیٹنی ہوئی ان کیا شان ہوئی۔

#### عورتول کے فضائل

اور حوروں کی شان شمی تر آن پاک شم بجی وارد ہے فیصن قساص رات الطرف بیز جوروں کے فضائل میں ہے المغافلات المعو مضات معلق ہوا کہ خارجیات ہے بیجری اس وقت ہے۔ جوروں کی اور گو اس کے مطاق ہے جوری اس وقت میں ہوائی ہوائ

 آگے ہوں المعجر مون بسیماهم فیؤ خلبالنواصی والاقدام فیز بھڑوں کوار ایک چرول 
ہوری المعجر مون بسیماهم فیؤ خلبالنواصی والاقدام فیز بھڑا وارایک طرف ہے ہیراں 
ہوروز ٹی فرال دیا ہے گا اور ایک کا کرایک طرف ہے بال کارے جا کیں گا اور ایک طرف ہے ہیراور 
ہوروز ٹی ٹی اور ایک گا اس کے آگا گا رہ کی الم ایک الاء و ب کما تک للبان اس ش کوئی فت 
ہم کی اور بھڑا یا گیا ہے گے ہدہ جہ نہ النے پر کمان الاء و ب کما تک طوی میں ایک طور اور انسان کی اور کی ایک اور می کا میں بھٹا المعجر مون بعلو فون بینا و بین 
حمیم ال میں بھڑا ہے گیا ہے گا ہوتی جہم ہے کر گور کم میں جھڑا ہا کہ سے تھا ماس یہ کران کی بین کی 
حمیم میں بھڑا ہے گا ہوتی کی اور می میں ایک جھڑا ہا یا کی جس ہے آئی کس ہے آئی کس کے بین کی رحمت کا ذرائی میں بھٹا ہے اس کار کی جہر کی اور کمی ایک رحمت کا ذرائی میں بھٹا ہے گا ہوتی ہے گئی ہوتی ہے کہ بھٹا ہے گئی دور تال یا جائے گئی ہوتی ہوئیں کئی اس واسط کر تر آئی کی ایک کہ بیا ہے تھ نوا بائد جائیا ہے جوز نو ہوئیں کئی اس واسط کر تر آئی کرنے ایک کار ہے جس کی فصاحت و باغت مرف سلمانوں تی کے جوز تو ہوئیں کئی اس واسط کر تر آئی کرنے ایک کار اور خانوں اور خونوں اور خونوں اور خونوں اور خونوں کی فصاحت و باغت مرف سلمانوں تی کے خونوں کے اور کمانے کی اور کار کی فصاحت و باغت مرف سلمانوں تی کے خونوں کے مسلم نوں وار شونوں اور خونوں اور خونوں کی کی فصاحت و باغت مرف سلمانوں تی کے خونوں کی کے اس کے خونوں کے انسان کون کی کے مسلمانوں تی کے خونوں کی کھڑوں کے اور کون کے اور کار کی کھڑوں کی نواز کون کے اور کون کے اور کی کے اس کے کار کی کھڑوں کے الم کی کھڑوں کی کھڑوں کے کار کون کے اور کی کھڑوں کے کار کی کھڑوں کی کھڑوں کے کار کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کار کی کھڑوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کے کہ کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کہ کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کونوں کی کے کار کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کار کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کونوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے کہ کونوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھ

زیادہ کو گی عیب فیمیں ہوسکتا کہ اس میں جوز اور دربیا تھی ندہ دخر ضرقر آن میں اس شق کا قراحتال ان فیمی میں سے
میٹی بات ہے کہ جوڑ ہے اور جوڑ میں ہے کہ صفا اب کو یاد دالیا گیا تا کہ اس کے موجرات سے لوگ گئیں اور
درجست کے سخت موں جیسے کہ باپ نے بیچ کوڑ مایا تھا کہ اس چیز کوست کھانا اس سے بیٹی ہوجائے گی ۔ بیاس
نے ای واسط کہا کہ پریاس تکلیف دو چیز ہے فتا جائے اور بیٹی کی تکلیف ندا تھائے بمس طرح باپ کا ڈرانا
درجست تھائی کارح حق تعالی کا عذاب کو بیان کرنا تھی رحست ہے ای کو بار بار یا دولا سے ہیں اور فرباتے ہیں
خیاب اور اللہ کے ہیں اس کھی کا مقارفہ میں اس کے اور بیٹی کی بار بار یا دولا سے ہیں اور فرباتے ہیں
خیاب یا جو جین کم کم کم کو تھی کرد ہے اس کا تھا ہے کہ کارک کے اس کی ہو جوڑ
خیاب نے جین تم کس کم کوشت کی کھنے ہے کرد ہے اس آئے ہے کے حکوا اسے بیرے اس دی کے اس کی جوئی

جنت کی نعمتوں کے ستحق

توآ بات رحمت كاكيا حال موگاس كوكس لفظ سے بيان كياجائے۔

کیونکددومری آیات معلوم ہوتا ہے کداگر جن اچھٹل کریں گے و جنتی ہوں گے سور قرشن میں جنت کی فعم اس کا کرکر کے فریا ہے۔ فبال الاء رہ کسما تک فبابان (پھرتم اے جن والس) اپنے رب کی

قبل لهم ادخلو اللجنة المع ديموائيل أديه بديا يا كرة بنت ش علي جائم يوكي فوف شيل اور نة مرجيده وور الكيد في الديم كريو فعاني أو يدارشا و جائل اعراف كي لئ الخوائية يعن تم جمي بنت شي داخل و جاؤ سواس آيت شي تو دونو احتال بيس كمرش دومي آيت ساستدال كرتا بول فرائي و بيستهما حجاب و على الاعواف رجال يعوفون كلا بسيماهم ونادو السحاب المبتد أن مسلام علي ملك لم يدخلوها وهم يعظمهون (ان دونو ل كردميان ايك أو بوكا ادراع او المستحاب و على الاعواف وجائي عين على المورد المورد المورد المورد المورد كي الرائم المورد كوالم بيت سيا وي يول المورد بين من داخل شروع كوان كياف المورد المورد المورد المورد المورد كي المرائم المورد كوالم المورد كوالم المورد المورد

مگراس نے آل بچھے کرحدیث میں ہے کہ تین تم کوگ ہوں گے ایک وہ کران کے حسنات ذیادہ ہوں گے سئیات سے دوقو جت میں جائیں گے یادگ اگراف میں ہوں گے۔ اب سنے بسورلہ باب کو خسرین نے بالا بھارگا اگراف کہا ہے آد اس کے دورخ ہیں ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف دحت ہے آد وہاں دونوں طرف کااثر ہاب دومرا مقد مدید بھے کہ مؤمنین ش ہے جوجہم شل جادی گردہ گا جول کی سرا ملئے کے بعد حرف کااثر ہاب دومرا مقد مدید بھے کہ مؤمنین ش ہے جوجہم شل جادی گردہ گا جول کا جول کے احد شرح جو اس ہے گا ہوں کے احد شمی جوری ہے جو جو اس کے اس میں موری ہے جو جو اس کے اس میں ہوری ہے جو جو اس کے اس میں ہوری ہے اس میں کے اور اعراف کے سات میں جول کے اور اعراف کے اور اعراف کے حوال کی حدید جو سے معال کے حوال کی حوال کی حدید ہے جند کے حوال کے حوال کے حوال کے حدید کے حدید

### تجليات اساءالهبيكامراقبه

فر ہایاتی تعالی ارشار فر ہاتے ہیں کل یوم ھو فی شان مثلاً زندہ کرنا کارنا خیرود فیراسا ساتے الہیہ ہروقت ہر آن ہوا کرتی ہیں۔اسا سے الہید کی گلی کواس طرح سرسو پیچ کہ فلال الل اس سے کفال فلال الل اللہ ظاہر ہوئے مثلاً امات،احیا مخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے موفان شریر تی ہوگ۔ (مثلات عسمت مشادع

هذه جَهَنُوُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْجُورُمُونَ اللَّهِ مُولَدَ اللَّهِ مُولَدَ اللَّهِ مُولَدَ اللَّهِ مُولَدَ اللَّهِ مُولِدَ اللَّهِ مُلاتِ تَحَدِ

### تفيري لكات

### كرامت استدراج مين فرق

ا کیے مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا گیا کہ آگر کی خار آن کرامت) کے بعد قلب میں زیادت تعلق مع الشرمحسوں ہوت قد و کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسوں شہوقونا قابل اعتباء ( توجہ ) ہے اور یہ جواج کا مختر کا کشف وکرامت کی بناہ پر چیرول کومر بدال کی پرانٹر کا مصداق بناتے ہیں اور لوگوں کو پخشاتے ہیں بالکل ہی وابیات ہات ہے۔ ای سلید میں آئی۔ واقعہ بیان کیا کر حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لیک بدوی نفاع نام معتقد تھا اس سلید میں ایک واقعہ بیان کیا کر حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کردوسرے دن حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرخمی افکی ڈال کو کول نگال کی حاتی ما محت میں اور خمی میں افکی ڈال کو کول نگال کی حاتی ما محت ما محت میں استعمال کی حالت میں اگری کی چیز ماحت اور آمام کی ہے تو وہ استعمال کی حالت میں اگری کی چیز راحت اور آمام کی ہے تو وہ ذکر اللہ میں حضول رہنا ہے اور کھنا کی اور ایسے کوفا کر دیا اور منا دیتا اس میں کھنے ہوں اس سے چین دیں اس سے چین دیں اس سے چین کہ دیتا اور کھنا کی اور ایسے کوفا کر دیا اور منا دیتا اس میں کھنے ہے بدوں اس سے چین دیں اس سے چین دین اس سے چین دیں اس سے چین دین کے دیتا ہے دور اس سے پیشن دین میں کھنے کے دیا تھا کہ میں کہ اس سے چین دین کے دینا کر دیا اور منا دیتا اس میں کھنے کے دور اس سے پیشن کی میں کھنے کہ دینا کہ میں کھنے کہ دینا کہ میں کھنے کہ دینا کہ میں کہ دینا کہ دینا کو کا کہ دینا کو کہ دینا کو کا کہ دینا کہ کو کو کر دینا کر دینا اور منا دیتا اس کی میں کھنے کہ دینا کہ

مانا مشکل ہے مولانا فرماتے ہیں۔ بچ کئے بے درو بے دام نیب جزبکولت گاہ تن آرام نیبت

اور کرامت واستدراج عمل ایک طاہر فرق یہ ہے کرصاحب کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو گا۔اورصاحب استدراج افعال مشکرہ میں جنا ہوگااور ہیلافرق جو غیرکورہ واانکسارونکیروغیرہ کاو واٹر کے اعتبار ہے ہے۔(الا فاصات الیومیری) اس ۲۱۹)

حقيقت گناه

یہ آوان گرنا ہوں کی حالت ہے جن کو ہم گرناہ تھتے تھے گر چند وز عادی ہوجانے کی وجہ نے فلا ہو ہوگئی ۔ بہت سے گزاہ اپنے ہیں کہ جن کی طرف آن کل خیال بھی ٹیس جا تا بکلہ چھوڑ نے سے بی براہوتا ہے اور پول تو ا گزاہ سب ہی بر سے ہیں کیتن اپنے گزاہ زیادہ خطر ناک میں جؤگی الحمد ہما دت اور دارنا میں واقعل ہوگئے ہوں کے کیدی طبیعتیں ان سے مانویں ہوگئے ہوں کے کیدی طبیعتیں ان سے مانویں ہوگئے ہیں کہ کان کی برائی ڈبمن سے دور ہوگئی اور بجائے اس کے ان کی میں مشرورت اور بھائے اس کے ان کی میں مشرورت اور بھائی دیشتین ہوگئی ہے ان کے چھوٹ نے کا کیا اسمید ہوگئی ہے آ دکی چھوڑ نے لگا ان گزاہوں کو میں برائی ذیال میں ہواور جمن چیز کی برائی ذبمن سے نگل جائی ہے پھرائی کو کیول چھوڑ نے لگا ان گزاہوں کو میں موقع کے مقابلہ ان کرتا ہوں کہ

میلے یہ لیج کے کرٹاہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے تلم کو بجاندلا نااوران احکام کی فتسمیں میں ایک وہ جو کرعقا ند کے حقاق میں اور ایک وہ جو کل کے حقاق ہیں اور ابیضہ معاملات کے حقاق میں اور ابیضے حق تی عماد کے حقاق میں میں ان کورتر تیب وار مختفر تحقیر بریان کرتا ہوں اول عقائد کے حقاق مینئے۔

سوں ہود کے مسل ہیں میں اور میں ہیں۔ ان حقوق کا بتالانا میں ہے کہ عقائد جھے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے دیسے ہی رکھے جا کیں 'کین ان عمل مجھی بہت فیداد آگیا ادران کو جمہ کچھڑا ہی جہات نے کیا 'فورتوں شماق عام روان ہے کہ پڑھنے پڑھانے کو کچھ چیز چم ٹیس مجتس جس میں کی طبیعت بھین ہے جس طرف کو ٹیل جائے ای طرف چھوڑ دی جاتی ہے۔ ولِنُ عَانَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَانِ فَيَأَى الآوَرَ يُكُمَّ الْكَلِّبِي فَ دُواتَا الْوَرَ مُكِمُ الْكَلِّبِي فَ دُواتًا الْوَالِيَّ مُنَافِقَ فَي أَى الآوَرَ يَكُمُ الْكَلِّبِي فَي الْمَالِقَ فَي الْمَالِكَ فَي الْمَالِكَ فَي الْمَالِكَ فَي الْمَالِكَ فَي الْمَالِكَ فَي الْمُلْكِلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

کو پیچین کا چیز سال چیز دب سے سات هر ابور سے دون درابات با اس کے دوباغ میں سوائے ہیں والس آم اپنے دب کی لون کون کون کون کون کون کون کا مقتول ہے۔وہ دونوں باغ میر شاخوں والے بھول میں دوچشے ہول کے سوائے جس وائس اپنے دب کی کون کون کی نامغتول ہے۔ گئے۔ان دوباغول میں دوچشے ہول کے بہتے ہوئے بطح جا کیں کے سوائے جس وائم آم اپنے دب کی کون کون کی فعتول میں مشکر ہو جاڈ گھان دونول ہاغوں میں ہم ہم میر سے کی دوشتیں ہوگی)

### تفییر*ی نکات* دوجنتیں

لینی چوش من تعالی سے فوف ہے گناہ ہے بچے گاس کی جگہ بجت ہی شی ہے اور دوسری آ ہے میں ہے ۔ ہے کہ اس کے لئے دوجنیں ہیں کہ ان میں نہریں ہیں اور طرح طرح سے لیم ہیں گئن اس درجہ کا تو کیا ڈکر کہ اس ماص کی جاتے ہیں اور دل میں بھی کھٹا بھی ٹیس موتا کہ میں گناہ ہوا بلک ان معاص پر فوکر کرتے ہیں کہتے ہیں بہر نے ذرای فوکری میں انزاد چید کمالیا ہیں ماداؤ صفح کے اور جو کہ در کوکر کر اور جن بی کہتے ہیں بہر وہ حالت ہے جس کر اور دو سات ہے جس کو موجد تی کہتے ہیں میں موتا ہے ہیں موجد وہ است ہے جس کو موجد تی ہیں ہیں کہ اس کے بعد تو ہی کہا گیا ہیں اس کے بعد تو ہی کھیا تو بھی کھٹے تیں مدہ وہ اس کے بیس کو موجد تی کی کہ تو ہی کہتے ہیں گئی گئی اور جب گناہ دول میں ایساری گیا کہ اس پر فول

### بِسَتَ عُمِ اللَّهُ الرَّهُ إِنَّ الرَّحِيمِ ا

# فَأَصْعِبُ الْمِيْمَنِةِ وْمَ آصَعِبُ الْمِيْمِنَةِ وَاصْعِبُ الْمُتَعْمَةِ وْ

### **تفییری نکات** اصحاب الجنة کی دونشمیں

ظاہرے کہ یہاں اصحاب المیمنہ ہے مرادامحاب جنت میں ادرامحاب المشتمة ہے مراد کافر ہیں گر اصحاب المیمنة ہے مراد کل اصحاب جنت نیس بلد مرف عامد موشین مراد ہیں اور خواص کا ذکر آ گے ہے۔ والسابقون السابقون اولنک المقربون ...

اں سے پہلے معلوم ہوا کریے تیسری ہم ہے جواسحاب البحة ہے بھی معتاز ہے کمراس کا میں مطلب ٹیس کہ بید لوگ کہیں جن سے الگ رہیں گے نیس سکونت کے اعتبار سے بیٹی اسحاب جنت ہیں گر طلب کے اعتبار سے ان سے الگ ہیں۔

ٹیں امحاب الجنہ کی دوشتیں ہیں ایک من بطلب الجنہ دوسرے من طلب الحق وان سکن الجنہ اور سابقون کے تکرارے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دونوں فدکور وقمبقوں سے سابق ہیں لیمن اصحاب بنت سے بھی سابق ہوئے بعنی معنی ہیں افل جنت سے ان کے ممتاز ہونے کے آگے تن تعالیٰ کی ہزی رحمت ہے کہ اولنک المفقو ہون کے بعد بھی جنت النعجہ محی فربادیا تا کہ بیشہدنہ ہوکہ شاید مقرب ہونے سرادید ہے کہ نوذ باللہ وہ خدا تعالیٰ کی کود میں بیشیس گو تلا دیا کہ وہ بھی ہنت ہی میں ہوں گے کر دوسروں ہے مقرب ہوں کے بہر حال المل ہنت میں دوشیس ہونا نصوص ہے مراحۃ معلوم ہورہا ہے اور الم لریق کے کام میں آو اس کی بہت تھرت ہے بزرگوں نے فربا ہے کے طلب کا الحل درجہ یہے کہ تی تعالیٰ ہے ہوا کی چیز کا طالب نہ ہونہ جنت کا ندوز خے نیچے کا کھراس کا یہ مطلب نیس کہ جنت کو طلب ندگرے بلکہ یہ مطلب ہے کہ بالذات طلب ندگرے گوئی محقق نہیں میں ہال مغلوب میں چنہوں نے یسا نے کہد دیا کہ دیم کونہ جنت کی برواہ ہے ندووز تی کی گرید گوئی محقق نہیں میں ہال مغلوب میں چنا نچوائل صال ایسے بہت گز رہے میں جنہوں نے طالبان جنت پرافکار کیا ہے۔

#### السابقون مكررفر مانے كاسب

فرمایا کرایک کات بیان کرتا بول کو بے دلالت می متحل گر قواعد کے بالک مطابق ہے چوکک کی برگ کے کام عمر و کیفتے عمی نیس آیا اس لئے جرات نیس بوقی۔ اگر صوفی کر وجھی تو بزے اچھلتے کو تے اور ہم تو طالب علم بین بم میں وو دون نیس اور دو مکت یہ ہے کر ایک آ بت ہے اصحب السعید صنا ما اصحب السیدید و اصحب السمندمة ما اصحب المصندمة و السیابقون السابقون او لیک المعقور ہون یہاں یہ بحث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمال آ ہے میں سمابقون دو میگر مایا ہے اس میں بیا شارہ ہوئے کہ متم بین اسحب سمیر ہوگئے۔ ایک سابقون ہے ایک برماع میں سمیر ہوئے کہ میں سے اس اشارہ پر اس میں تا کید ہوئیا کی اجمل عشاق کرا ہے مقال کے جرموجم ہیں اختاع میں جات کی اور بیا تیم اس اجاد ہی ہوئی کہ مراد جنت کا دود دجہ ہے جو اس کی سیاتھ مالی اور دیان سے میان ہونے کے طالب ہیں۔

# سُوُرة الحَدِيْد

### بِسَتُ عُواللَّهُ الرَّحُولِ الرَّحِيمُ

# وَهُوَمَعَكُمُ إِنَّ مَا أَنْتُمْ

#### تَحْكِينُ : تو ہرونت اور ہرجگہ تبہارے ساتھ ہیں۔

## تفييري لكات

### قرب حق سبحانه وتعالى

ہاں تم ہی ان سے دورہواں گئے و نسون اقوب الیہ من حیل الو دید لیخن بمتم سے بہت زدیک ہیں میڈیس ٹر مایا کہ آتم اقرب الیفائ کہ ہم سے بہت زدیک ہواں گئے کہتم دورہوا ہدورز دیک ہیں۔ اگر کوئی کے کہتر آب دبعد تو نسبت کررہ میں ہے۔ جب ایک دوسرے کے تریب ہوگا تو دومرا جسی اس سے تریب ہوگا ایک بعید ہوگا تو دومرا جسی بعید ہوگا گریہ ترج جسی میں تھیک ہے۔ یہاں قرب کے متن قرب ملمی کے ہیں قرب جسی کے ٹیس ہیں میں مراد میس یا داور توجہ ہے تو اس اعتبار سے وہ قرب ہیں لینی تمہاری طرف متوجہ ہیں اورتم بعید ہوئی تم ان کی طرف متوجہ ٹیس کی اگر تم ذراان کی طرف متوجہ ہوتو بھران کا قرب تمہیں مطوم ہو۔

مسابقت الى الجنت كاحكم

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض تم ايخ پروردگاركي

طرف دوڑ داور نیز ایک جنت کی طرف جس کی و صحت آسان اور ٹین کی و صحت کے برابر ہے۔ اس میں مسابقت الی البحت کا امر ہے اگر جنت میں جانا مارے افتیار میں ٹیس ہے تو تھم سابقوا کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ مارے اختیار میں ہے کیونکہ تق تعالی اختیاری امور ہی کا منگف فربایا کرتے ہیں غیر اختیاری امورکا منگف ٹیس فرباتے نفس موجو ہے۔

لايكلف الله نفساً الا وسعها الله توالى كومكنت شرى تين بناتا مراس كاطاقت عرطابق

الفرياْكِ لِلَّذِيْنَ الْمُنُوَّا الْنَحْشَةُ قُلُوْبُهُ مُ لِذِي لِمِللَهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْخَقِّ وَكَا يَكُونُوُ اكَالَذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَبِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ مَن الْخَقِّ وَكَا يُكُونُوا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَبِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِّمُ فَا مُنْ عَلَيْهُمُ الْمُكَانَ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِّمُ فَا مُنْ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِمُ الْمُنْ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِّمُ فَا مُنْ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِمُ فَا مُنْ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُكَانِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُكِتِلُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيْكُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

سَتَحَیِّی مُنْ : کیا ایمان والوں کیلئے اس بات کا وقت نیس آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دیں تق (منجا نب اللہ ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جمک جا کیما اوران لوگوں کی طرح شدہ جا کمیں جن کوان کے قبل کتاب آسانی کم تھی (منبی یمووجو نصار کی) مجراس حالت سے ان پر زمانند وراز گزر کیا (اور قبر بینہ کی) مجران کے دل خوب بخت ہو گئے اور بہت ہے آو کیاان ہے آئی کافر ہیں۔

### تفی*ری نکات* شان نزول

کی جماعت شریک ہودہ امر برگز معصیت ند ہوگا مجر یہ کہ ایک جماعت اس میں شریک ہواور کی نے اس پر انکارٹیس کیا۔ اگر بیہ نمایا لانا معصیت ہوتا تو شرور اس پر انکار تو ہوتا اور نمنا یوانا کو گی ایسا اسر تخفی ہے ٹیس کہ کونہ میں چھپ کر کرتے ہوں طاہر ہے کہ وکی آتا ہے کوئی جاتا ہے بیسب دلائل وقر اکن بیں اس بات کے کہ یہ بناتا بولنا برگز معصیت ٹیس تھا گراس برقی تعالی نے بیا ہے تازل فربائی۔

نزول حق كامفهوم

اس آبت میں اس نفس کے اگر سے تعرض جنود کش فعل پر گرفت نیمیں۔ چنا نچارشاد ہے کہ کیا وووقت نیمیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل فرم ہو جاویں تنئی کس شے کا انتظار ہے کیا ان کے زوید کے انجی ول کے زم ہونے کا دوستے نیمی بختیا اور زم ہونا کس شے کے واسطے اللہ کیا و کے لئے اور جون بات نازل ہوئی ہے تق سے مراد وعد و جمیانا اروضیر بیمار کرنا چاہیے۔ یکن فاضعین کی شکل بنانا چاہے اس سے رفتہ رفتہ شوش کے بیرا ہوجائے گا۔

### ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے

اس کے کہ حرم طرح باطن ظاہر شدہ موٹر ہے ای طرح اطابر کا اندیجی باطن شدی پہنچتا ہے جس طرح دل کے اندر اگر تم بوقو اس کا اثر چیرہ پر نمایاں ہوتا ہے ای طرح اس کا تکس بھی ہے کداگر رونے کی شکل بنا لی جاد ہے تو دل میں بھی کیفیت تم کی پیدا ہو جاوے گی۔ای واسطے تو حدیث شریف میں آیا ہے کداگر رونا ند آ دے تو رونے کی شکل میں بناواتو شکل بنانا متصودا عملی تیس ہے تصوروتو یہ ہے کدول میں خشوع کی پیدا ہواوراگر خشوع کے اور دونا ندآ و سے تو کچھری ٹیس۔

### بكا ماموربه سے مراددل كابكا ب

ایک دوست نے جھو کوکھیا ہے کہ شی جب نے کرنے ٹین گیا تھا تو دوہ بھی آتا تھا اور جب سے نے کر آیا جول روہ انٹین آتا۔ اس کا بہت انسوں ہے۔ شی نے لکھا کہ مراود ل کا دونا ہے دوئم کو ماسل ہے ماسل آ سے کا بیہ ہے کہ ذکر الشروباز ل میں افتی کا عقصا ہے کہ شوع ہوا دو مدیث ہے معلام ہوا کہ اگر شوع کی بیدا نہ ہو وونے کی شکل بنائے اور آ بے شیم اس کو بلوراستغیام کے فریال کو کیا اس کا وقت ٹیس آیا مطلب ہے کہ وقت آتا جا ہے۔

#### تخويف وانذار

ارشاد ہے و لایسکو نوا کالذین او تو ا الکتاب النع لیخیٰ نہ وجادیں وہش ان لوگوں کے کہ جن کو

پہلے کآب دی گئی ہے۔ پس ایک زباندورازان پرگز رااوران کے دل تحت ہوگئے۔ یہ ان تبحث علی بھیم کے مقابلہ میں بظاہرتو ہوں قرباتے ان لا تبحث علیو بھیم کہ ایسان ہوکہ لاب مٹس خشوش شد ہے پیٹیمل فرمایا بلکہ پیارشاد ہے کہ مال کماب چیسے ندہوں کہ ایک زبانہ گزرنے کے بعدان کے دل خت ہوگئے تھے پیٹوفیف و انڈارے کہ اگرتم نے خطات کی توجمہارے دلوں کے اعراضا دت ہوجا ہے۔

### افعال واحوال قلب يرجوارح كااثر

جس کااٹریہ بو کلیسو منہ مصفون کدبہت سے ان شرصد سخاوز ہیں۔ اس کااٹر ظاہر فریا دینا بری رحمت ہے اس لئے کہ جو معاصی ظاہرہ ہیں ان کو تیم ایجھتے ہیں گر قلب کے احوال کی اطلاع کم ہوئی ہے۔ ایس اگریباڑ ظاہر نفر ہاتے واس سے بچے کا لیادہ اہتمام نہ ہوتا حالانکہ بیا ہتمام اس لئے نیادہ ضروری ہے کہ فودافعال جوارح کا مناط بھی افعال واحوال قلب ہیں۔

مَا آَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُيكُمْ اللَّهِ فِي كَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَكَ لَيْ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ آَنْ تَبْرُلُمَا لِنَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُهُ لِكَيْدُلا تَاسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَعْرِيحُوْ إِيما اللَّهُ كُلْ وَلا للهُ لا يُحِبُ كُلَّ تَاسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَعْرَبُو اللَّهُ لا يُحِبُ كُلَّ فَعُوْ فَا اللَّهُ لا يُحْدُونُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

شریجیٹیٹ ؛ کوئی معیدت ندونیا عمی آئی ہے نہ خاش تبهاری جانوں عمی گروہ ایک کتاب لینی اور محتوظ عمر لکھی ہے قبل اس سے ہم ان جانوں کو پیرا کر ہیں باللہ کے زدیک آسمان کام ہے یہ بات بتا اس واسطے دی ہے کہنا کہ جو پڑتم سے جاتی رہے اس بیرسٹی انتاز کر وادرتا کہ جو پڑتم کو مطافر مائی اس بیاتر اواق میں۔

تفيري لكات

مسئله تقذير كاثمره

بقلیل ہے ماسق کی حس کا تعلق احموانا کھ بدللک مقدرے ہے بیٹی ہم نے تم کواس مشارکی تعلیم اس لے کی تاکیم مغوم ند جوادراتر اؤلیس اب فورکے قال بیام ہے کدلازم کے عابد کے واسطے لایا جاتا

> مغرور تخن مشوكه توحيد خدا اورشخ شرازي رحمة الله علي فرمات بن-

واحد دیدن بود نه واحد گفتن

یر موحد چه برپائے ریزی زرش چه فولاد جندی نمی برسرش امید و براسش ناشد زس مست بنیاد توحید و بس

غرض موصد کال کی بید حالت ، و کی جونش نے بیان فر مائی ہے جواد فی توحید والے کو حاصل نہیں ہوسکی تو عقا کہ کو بظاہر جملہ خبریہ ہیں جیسا انجی کہ شرک نے پہلے بیان شرع کوش کیا ہے مگر ان سے مقصود جملہ انشائیہ ہیں احتقادیہ مجی عملیہ بھی جیسا انجی ندگور ہوالی بناه پر اللہ واحد کا مطلب ہیں ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ مگل میں بھی جائے گی جوشرک اصفر ہے اور حید کال کے خلاف ہے اس کا طرح عقل خدال محکوم کے سطح ہوفوف شد مکوکہ ہے تکی قوید کے خلاف ہے بہاں مجبعی طرح وخوف کا مضا تعدیش کی ہوکہ وہ واضطرار ہے اختیار ہوتا ہے جیسے سمان ہے کہ د کیکی طبعاً ڈرجانا یا شیرے جیسے زوہ ہوجانا عرحقانیہ مصمون ہورہ چیش نظر رہانا چاہیے کہ بدول شیست الجی کے کوئی چرنظی اضروشیں درے گئی۔ و صاحبہ بسطارین بعد من احد الاباذن اللہ وان بعسسسک اللہ

بضرفلا کاشف له الا هو وان بردک ببخیر فلا راد لفضله. گر گزندت رسد زخلق مرخ که نه راحت رشد زخلق نه رخ از ضادان خلاف دشمن و دوست که آل هر دو در تصرف اوست اور بیراهمتی مشمون بحکه جملیخربید سے شن خرمتصور نیس بوتی بلکه کی انشامتصور بوتی ہے۔

ما اصاب من مصبية في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبواها ان ذلك على الله يتحد كل مانتال فنور. عبد الله يتحد كل مانتال فنور. عبد الله يتحد كل مانتال فنور عبد الله يتحد كل الله على المسترت على الله عبد الله ع

اس معلوم ہوا کہ سنلہ نقد پر کی تعلیم ہے صرف احقاد کر لیمائی تقسودئیں بلکہ یکل بھی تصود ہے کہ مصاب یک سند تقل می مصائب میں منتقل رہے اور ہر مصیبت کو مقد رکبچے کر پریشانی نہ ہوائی طرح افستر پر چکر و بھر نہ ہوان کو اپنا کمال نہ سمجے جب نفس سے اس کا مقسود ہونا معلوم ہوئی ہے اور قاعدہ ہے کہ الشعبیء اذا خلاعی خایشہ انتظمی شہر ہوائی شے جب اپنی حالت سے خال ہوتو وہ کا اعدم ہوتی ہے اواب جم شخص کا مصائب قیم کے وقت بیرحال نہ ہووہ گویا نقذ بر کا معتقد تی ٹیس لیننی کا ل متقد ٹیس آگریا کی اعتقاد ہوتا تو اس کی غرض ضرور مرتب ہوتی۔

مسكلة وحيدى تعليم سيصقصود

ای طرح توحید کا مشاقعام کیا عمیا ہے اس سے محک صرف علم تصور ذیل بلاقر آن میں فور کرنے ہے لو حید کا حصور میں معلوم ہوتا ہے کہ فیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع شدر ہے اب جو فنل آو حید کا قائل ہے مگر فیر اللہ سے خوف وطع محک رکھنا ہورہ کو یا قو حید کا معتقدی فیمل بلکہ شرک ہے جانچ موفیانے اس پرشرک کا اطلاق کیا ہے اور صوفیانے کیا کی تحالی نے اس کو شرک فریا ہے۔ چانچ فیر کم ات ہیں۔ ف من كان يوجوالقاء دبه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة دبه احدا كرجوكوني لقاءرب كاميرد كميا الإوه نيك مل كرتار بياورات رب كي كوارت مي كي كوثر يك ندكرك

العادر بن الميلان الدووا يك الرحال آنى آنى سيالين المواحد بن الواحد من الديار سياسة المساور الميلان المواحد من الديار كان آنى سيالين المواحد من الديار كان آنى سيالين المواحد معلوم بوالدار الميلان المواحد الميلان ا

مسكله تقذير كي حكمت

يهان تك و سند تقرير كابيان تحاآ گاس كى حكت بنات بن لكيلات اسوا على ما فاتكم ولا نفر حوا بما آناكم

کریسستانم کواس این تعلیم کیا گیا تا کتم کوک فوت بونے والی شیخ پررٹے ندبواورک حاصل بونے والی شے پرفرت ندبو پیکک فرح مطلقا تحویش ملک فرح شرک آودو چھوں ہادراک کا ذکر ہاک آیت میں قل بفضل الله و بوحمته فبذلک فلیفو حوا اور چوفرح الطرا بودو محویش بلند فرم ہے چائچ قادون کے قصد میں ارشادے افقال له فوجه لا تفوح ان الله لا بعب الفوجين (پ ۲۰)

#### مصائب میں حکمت خداوندی

ہوئی تی چنکہ یہ بجب بات بھی اس لئے فرماتے ہیں کہ تجب نہ کرہ اللہ کو بیرسب آسمان ہے اب اس مسئلہ کے بٹل نے کی حکست بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیرسٹلداس لئے بٹلایا تا کرتم فائٹ پڑنم اندگرداد وعظا کی ہوئی چیز پراتراؤ کیس کہی دومقد داخر تا کم ہیںہے۔

#### اصلاح اعمال ميں تقدير كا دخل

اس عملام ہوا کہ سنار نقر پواسلاس آفال میں برادگل ہے پیکداس سے جن ن وبطر رفع ہوجاتا ہے اور ترقی ہو جاتا ہے اور تکبر وبطراص ہے قطل ہو جاتا ہے اور تکبر آور کی فار ضدا کے تعلق ہو جاتا ہے اور تکبر آور کی فار ضدا کے تعلق ہو جاتا ہے جب تک تکبر شد دونیا کے کا موں سے مقطل ہو جاتا ہے اور تکبر آور کی فار ضدا کے تعلق ہو جاتا ہے جب تک تکبر شد نظے فدا کے ساتھ کی اور تکبر آور کے بیا ہوں کہ آور حد برج اعظم احداثا ندوا میں ہو تھا ہو کہ تا ہوں کہ تو اعلان میں بداؤش ہے چاتا ہے جب تک تکبر شر اعظم احداثا ندوا سے برجائے رہی کی تحقق ہو گوالا وی جندی محمد کی برسرش موحد چر برجائے رہی کر فراد کی جندی محمد کی برسرش اسید و برائش خاشد دکرس میمیں سنت بنیاد توجید و اس ایسی و جب اخابر احقید و مجمی اصلاح ای اعلان میں دشل ہے تو اگر احتماد کی اعلان میں دشل ہے تو اگر احتماد کی اعلان میں دشل ہے تو اگر احتماد کی اعلان کی دیشل ہے تو اگر احتماد کی اعلان کی دیشل ہے تو اگر احتماد کی اعلان کی اعلان ہے اور کی معمدرکا اصل میں دشل ہے تو کیا احکال ہے اور کے معمدرکا اصل معمدر کے اگر احتماد کی بین ک

اس لیے حضور کے اس شن زیادہ کاؤٹ سے مع فرما کیونکہ جو تقسود ہے اس اعتقاد فضیلت ہے دو بدول تفسیل کے بھی صرف ایمالی اعتقادے حاصل ہوسکتا ہے ای طرح ہمارے اکا ہرنے اولیاء و جمہتہ بن میں بھی

تفاضل ہے مع فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ میں خفانہیں

چنا نچینس میں ہو الفظاهر و الباطن گرتمهارار کہنا کی مرسی ہے کرتن تعالی میں نفائیس مفت باطن سے توسیطوم ہوتا ہے کرتن تعالی میں مجی نفاہے۔

اس کا جواب مختقین نے بید دیا ہے کہ تن تعالیٰ جو ہاطمن میں اس کی وجہ بیڈییں کہ ان میں خفانییں بلکہ غایت ظہورے بطون ہوگیا۔

رہا پیر کرغایت ظبورے بطون کیسے ہوگیا۔ اس سے قطبور ہونا چاہیے تھا تو بات بیہ ہے کہ ہمارے ادراک کے لئے غیب وخلا کی مجم ضرورت ہے آگر کی چیز عمل غیب بالکل شدہ وال کا ادراک ٹیس ہوسکا کیونکدادراک الفات به متااورالفات فیب کی دویت بوتا به جویز من کل دویه عاشر مواس کی طرف الفات فیس موقا۔

یک دویت کہ اپنی دور حم الانکہ بہت طاہر ہے اور انسان ہے جتنا قرب دورج کو ہے کی چیز کو بھی بیش مجر مجر کی اور انسان کے اس میں کو نکوروں کے اس میں کو نکوروں کی بیش میں مواج کا میں میں اور انسان کے اس میں کو نکوروں کی مطرف الفات ہی کہ میں مواج کہ انسان کے اس میں مواج کی بھی میں مواج کے اس میں مواج کی بھی میں مواج کی بھی میں مواج کی بھی میں مواج کی بھی میں کو دوج ہے کا میں مواج کی بھی میں مواج کی بھی مواج کی بھی مواج کی ہے کہ مواج کی ہے کہ مواج کی ہے کہ مواج کی بھی مواج کی ہے کہ اور کو کہ کے مواج کی اور کا کہ میں مواج کی ہے کہ مواج کی ہے کہ کا مواج کی بھی کر اور اس کے بھی مواج کی ہے کہ اور کا سے میں کانام ہے بین اگر فیص کے کردات میں وہ کے انسان کی دور کے بھی کر اور اک سال کے کردات میں وہ کے بھی کردات میں وہ کے کہ درات میں وہ کے انسان کی کہ درات میں وہ کے انسان کی ہے کہ درات میں وہ کے انسان کے کہ درات میں وہ کے انسان کی انسان کی دورات کے کہ درات میں وہ کی کہ درات میں وہ کی کہ درات میں وہ کے درات میں وہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کردات میں وہ کی کہ کہ درات میں وہ کی کہ کہ کہ کردات میں وہ کی کہ کردات میں وہ کردات میں وہ کردات کی کردات میں وہ کی کہ کردات میں وہ کردات کردات میں وہ کرد

از رست اجر یار شکایت نمی کنم (ش اجری شکایت نیس کرنا گرجمزه بوتا تو قرب ش لذت ند مطر ایزت حضور غرش چونکه تن تعالی مرونت طاهر میں ای کے تفاقه کیا کیونکہ یہاں تعادالدراک اییا ضعیف ہے جو مریس کی اتر ق منطقہ مساکل میا الدم مرکل بدر کر روز منطقہ جنوبر مساکل اللہ ترقی مسلم

خاب من دید کے ساتھ دی حفاق ہوسکتا ہے طاہر من مل دید کے ساتھ حفاق ٹیس ہوسکتا۔ ہاں آخرت میں مید ادراک قوی ہو جائے گا تر شاہر من کل دید کے ساتھ بھی ادراک قوی ہو جائے گا کرتن احالی کا میں دید ایس میں ادراک قوی ہوں میں ادراک قوی ہوں گئی دیدار ہوگا اور مسلوم ہو جائے گا کرتن احالی آخری ہے تھے گا جائے ہیں کہ خوب کہا ہے۔
ماہد اس کے دیکھنے کی آؤ تر شہر میں جھے تھا شام کا آخری ہے گئے کی آؤ تر ٹیس کی نے خوب کہا ہے۔
مشماخت پردہ مجم ایر ہفت کی دیدار میں اختراک ہوگئے تھے گوئودی سائے ہودی ہے احالی امائی میں اور میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کہا گئیں۔
ایس کا تھے کہا تھی بردہ بھی اور کا میں کا میں کہا ہوگئے تھے گھڑودی سائے ہودی ہے اور سے کو کہا گئیں۔

اگرآ قباب پہک رہا جادد آ آنگوں پر ہاتھ دو گوقہ مائی ہماری طرف ہوگا آقاب کوئی نکہا جادے گا۔
اور وجود دیشتر آنگوں پر ہاتھ دو گوقہ مائی ہماری علی وجعید الار داء الکبریاء اس کے
چرہ پرسوائے کہم اُنی چادکے کچھ بائی ندرے گاوہ قباب اور اگر کہ کا سائی میں آخرت شی
ماری آنگھوں کی تو سیز بدھ جائے گی قو خواتھا کی ویکھیس سے گرکہ کا ادراک شدہ گا اور ویت سے لئے ادراک
کر لازم میں ہم بہال بھی بہت چیز ول کودیکھیے ہیں کرکہ کا ادراک ٹیس ہوتا۔ بہر حال دیا شرویت اللی محال کے
عادی ہے جدے شرحدے شمام شل ہے۔

انکم لن ترواد بکم حنی تعونوا مرنے سیلم آئو ارگرتهارے رب کادیدار ندوالد استادی ارتبارے اور بھار بھا کا دیار ندوات دیدار کے جواب ش ارشادے اس اس کا دیار جھائیں

ر کیے سے ) پیجواب قابل وید ہے۔ جن تعالی نے لسن تعواندی (ہرگز جھکؤنیس و کیے سے ) فرمایا ہے۔ ان ادک ہرگز ندر کیھا جاوں گا ' نیس فرمایا۔ تلا ویا کہ شی آوا ہے گاں امّا ٹل ہوں کہ دیکھا جاؤں۔ میری طرف سے کوئی جائب نیس گرتم میں قوت ویدار نیس تھے اس وقت نیس و کیے سیحت بھتین کا اس پر انقاق ہے کہ موئ علیہ السلام نے تی تعالی کوئیس دیکھا ' کیونکہ دویا میں دویت کال عادی ہے۔ ہاں جی ہوئی ہوئی گورس تعالیٰ نے جہاے اٹھا دیے تھے۔ گرموئی علیہ السلام و کیھنے سے پہلے ہی ہوئی ہوگئے۔

بابات اطلاعے سے سر موں میں سام ہو ہے ہے ہے ہائے ہاں۔ عام طور پر بھی کے لفظ سے مٹن فرنی اور وہ مجسی موٹ عام می طرف نظر میٹینی ہے جس نے فلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ نگل کے مٹن اغذ طبور میں جوایک افتارات مفت ہادوا کیا مقبار سے فل ہے اوران الکا طبور

جاتے ہیں تکل کے معنی اخذ طبور میں جوایک اشہارے مفت ہاور ایک انتہار سے قتل ہے اور افعال کا طبور فاعل کا طبور ہے۔ اس معنی کوظہور سے تعبیر کرنا موقع طاف مقصود کیس۔

اور یکی متی فعلما تبجلی ربد میں مراد ہیں۔ گرعرف عام میں گلی سے متی نظر آنے کے مشہور ہیں۔ من ہے آیت میں اشکال واقع ہوتا ہے کہ بڑا رہیہ نے میں مطوم ہوتا ہے کہ موٹا علیہ السلام کوئی تعالیٰ کی گلی ہوئی اوراس سے پہلے نمین آن میں رویت کی فئی ہونگل ہے گر گلی معنی ظہور سے بیاشکال وارڈیٹیں ہوتا کیوککر اُن آنی ہے گلی معنی رویت کی فئی تھی ندر کی گلی متنی طبور ک

البتدائي اشكال باقى رہے گا دو برکد لما تخلى برشر طب و قرمن کا صفاح آن ہے معطوف علیہ کے جزاب اور شرط و جزائیں نقط موری اعلیا سالم ب وہ قرائی و موری اعلیا سالم ب وہ قرائی ہوئے تو طبور کے وقت بے ہو قربیا کی المام ب وہ قرائی اور المام بے ہو قربی اور کے وقت اسے ہو قربی المام بری المام بوری آنے المام ہو کرتا یا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرط و جزائیں نقتر ہوتا خرق خروری ہے گروہ عام کہ ذاتی ہو یا زمانی صحت جازا تا کے اصد ہما کانی ہے نہائی تناق ہوں موری نجمی المام بوری کی دیا تھا ہم کہتے ہیں کہ بیمان اس کوئی دیش تا تھا ہم ہوتا ہو تا ہم کہتے ہیں کہ بیمان اس کوئی دیش تا تھا ہم کہتے ہیں کہ بیمان اس کوئی دیش تا تھا ہم کا بھی اسے تقریر و کا ایک زمانی ہوتا گئی کا بھی اور دو تو کی دو المام کی تا تو تھی تا ہم کہتے ہیں کہ بیمان اس بوری دیش میں فائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی اور اس کے اشکان ہوتا گئی ہم ہوتا ہو گئی کے بعد بھی نمان میں فائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی اس کوئی دیش میں فائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی اس کے افکان ہوتا گئی کے بعد بھی نمان میں فائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی اس کے دیگری دیس اس کے اشکان میں تا گئی کے بعد بھی نمان میں فائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی اسے دیس و دیس کر گئی کے بعد بھی نمانی ہوتا ہوتا گئی کے بعد بھی نمان میں قائس ہوتا تو اشکان ہوتا گئی کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہم کہتا ہم کئی کہتا ہوتا ہم کئی ہم کہتا ہم کہتا ہم کئی ہم کہتا ہم کہتا ہم کئی ہم کہتا ہم کئی ہم کئی ہم کہتا ہم کہتا ہم کئی کہتا ہم کئی ہم کئی

لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بها الكم (الحديداً يت٢٢) تاكه ويزتم عباتي ريخ ال يردغ نه كروادتاكه ويزم كوطافر مائي بهاس يرار او تين.

عقيده تقذيريي حكمت

قرآن كريم في مسئلة تقرير كى حكمت بيبال فرمائى بك لكيلاناسوا على مافاتكم ولا تفرحوا

بها آساکه بینی تقدیر خدادی کے مشتقد ہونے کا بید ذائدہ ہے کہ آگر تبادا کوئی متصود فوت ہو جاد ہے تو تم زیادہ
ہما آساکه بینی تقدیر خدادی کے مشتقد ہونے کا بید ذائدہ ہے کہ آگر تبادا کوئی متصود فوت ہو جاد ہے تو تم زیادہ
ہما نہ ہو ۔ وہ تقدیم کے دیو کی مشتقد ہونے کا ہما استحاقاتی اور مالک الشخصائی کو جائے ہیں اور
ہمانا مقدیدہ ہو ہے کہ جو کی ویا شی ہوئے ہو وہ انسان کا خاتی اور اس کا ماتھ ہو ہونا کا گریے ہے کی کی
طاقت اس کو دوک تین کی دوخ شی شال ہے کہ دوخش ہوں ایک قاتی تو اس کا گریے ہے کی کی
حدم ہے نے فریال کی دوخی شیال میں دور دوفوں کے حقاق ہوں ایک قاتی تعدید وہر استحاقاتی ہو وہ ہوں اور دوفوں کے
دولڑ کے ہوں اور دوفوں اگلو تے ہوں اور دودوفوں ایک وقت ایک بی مرش شی جاتا ہو جادی اور طابح
دولڑ کے ہوں اور دوفوں مرجادی ہے ہر دوفوں کے حقاق بیا جادے کہ طابح ایک بھی ترش میں ہوا کہ دوفوں کے
دولڑ کے ہوں اور دوفوں اگلو تے ہوں اور دودوفوں ایک وقت ایک بی مرش شی ہجاتا ہو جادی اور طابح
دولڑ کے ہوں اور دوفوں اگلو تے ہوں اور دودوفوں کے حقاق بیا ہو بادے کہ مطاب ہو ہو کہ ہوتا کہ اور قال کا میان میں کا خلاج ہو تھی اور میا سی ہوں کے کہ اور استحاقات کی اس کی ہمروں کا استحاقات کی کا خوا شروری کا استحار اس کی بیات ہو اس کے بردوں سے اس کا ظہر رہوتا ہے
میری کا استحال کی آئیس بردوں میں دکھ کردو جاتے ہیں اور دین کو حیقت کا تھی ہے اور جائے ہیں کہ اس کا کہ میان کو تعدید کی دولئی کی دولئی کہ میان کو تا کہ دولئی کو تعدید کی دولئی کہ دولئی کی دولئی کہ دولئی کو تعدید کی دولئی کو تعدید کی دولئی کو میں کہ کہ میان کو کہ دولئی کی دولئی کردو کے جو اندوا کے بیات کی دولئی کی دولئی کی دولئی کردا کی ترش کی دیولئی کی دولئی کی دولئی کردولئی کردو کہ دولئی کی دولئی کردولئی کردولئی

ایں ہمد متی و بہیوتی نہ حد بادہ بود بازم نظان آئچے کردا ک ٹر کس مشافہ کرد نرگ مشافہ کنا ہے عنایت کی ہے۔(عاس مجم الامشاص ۱۳۱۳)

### لَقُدُ انْسَلْنَا السُّلِنَا بِالْبَيْنِ وَانْزَلْنَامَعَهُ الْكِتْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ انْزُلْنَا الْحَرِيْدُ وَيْهِ بِالْسُّ شَدِيْدٌ تَعَصِّرُونَ مِنْ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ انْزُلْنَا الْحَرِيْدُ وَيْهُ بِالْسُّ شَدِيْدٌ

۔ تریکی نے بم نے (ای اصلاح آخرت کے لئے) اپنے پیٹیروں کو تکھ کھلے ادکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور افساف کرنے مے تھم کو ناز ک کیا تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقق العبار میں)اعتمال پر قائم رہیں اور ہم نے لوے کو پیدا کیا جس می شدید بیابت ہے۔

### تفيري نكات

#### نعلد ارجوتا

اس کی تغییر میں ہمارے مولانا فر ما اگر کے تصوید سے مراد ہے تعلد ارجونا (مینی فید بد بساس شدید کی صفت کے احترارے سملاح مراد ہے جس کی تجییرالل محادرہ اس محوان سے کیا کرتے ہیں کیونکہ جو تیم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جونا کی چھی خرورت ہے (امرارا احوادۃ)

### سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک

توصاجوبيا كى دلى به كوفى تى تين جس كا حاصل بيد بكد بلاد لى الفدوا حد بدستار كى كف كف كوار كى ايك بيرسوكي ايك دليل بيم مولانا ليتقوب صاحب اى باب شمل فرمات بين الوحظ عنفع لوبالعلم والحكم اوريد كلى فرمات تيج يكمولوك تو تحية بين بيادكتابين ما زل بيوكي بين كرش كراتا بين كدايك بانجوي كراب مجى الفركا طرف ب عازل بيوك بيده بيد بيادكتاب المسابات والذا بالبينات و الولنا معهم الكتاب

والمبيزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس (صديدام) كتب اربح كبار عش محى انزلام آيا به كرب كمائين آسان ستازل بول يش اورحديد ك واسط يحى انزلام آيا به بيانچ يي كم كماب بياوريعنى وقت ظرافة قرمات تقرك معديد سمراد بي تعلد ار جزمنا ورمولا بنائي اس كاما تم الحماق وقرن ومائع كرم يرود بيار لكاد يسد دراغ ورست بوجانا ب اوراس س يمى الميك وربيدا بوتاب -

# شؤرة المجادلة

### يستن مُ اللهُ الرَّمُن الرَّحِمُ الرَّحِمُ

يَايَّهُا الْدَيْنَ الْمُنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُهُ تَفْتَكُواْ فِي الْمُجْلِمُ كَافْتُعُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِيْلَ الشُّرُوْا فَانْشُرُوْا يُرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَيَجٍ

### واللهُ بِهَاتَعُبُلُونَ خَبِيْرٌ ٥

يَحْجَكُمُ أَ اسابيان والوجب تم كوكها جائے كَمُجُل مِن حَكِمُول دونو تم جَكَمُول ديا كروُ اللَّهُ تم كو جنت میں کھلی جگہ دے گااور جب مجھی ضرورت ہے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو( اس تھم کی اطاعت ہے )ایمان والوں کے اور ( ایمان والوں میں ) جن لوگول ک<sup>و</sup>علم دین عطامواب (اخروی) درج بلند کرے اور اللہ تعالی کوتمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔

### نفسري نكات

### شان نزول

اس آیت کابیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس ٹین تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعظیم بھی حاضر تھے کہ اصحاب بدرا سے اصحاب بدرہ ولوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ان کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں کچھٹگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو تکم فر مایا کہ ل کر بیٹھواورا کیک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے ابعض کوفر مایا کہتم اٹھ جاؤا ہے کسی دوسرے کام میں

لگویا اٹھے کر دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ان دونوں روا تیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعے پر دال ہے ممکن ہے کہ بعض کوٹل کر ہیٹھنے کا حکم دیا ہواور بعض کواٹھ جانے بھتکم دیا ہو۔صحابہ رضی اللہ تعالى عنهم تو حضور سكى الله عليه وآله وللم كلول كو تكت تنے وہ تواس پرنهايت خوشى سے عامل ہو گئے۔ليكن منافقین نے کہ وہ ایسےمواقع کے لئے ادھار کھائے بیٹھے رہتے تھے اس پراعتراض کیا ادریہ گویا ان کوعیب جوئی کا ایک موقع مل گیا۔ حالانکدا گر سرسری نظر ہے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انتظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبان کی مس قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ہونے کی مجبوری ہے کوئی مخص محروم ندرہ جائے لیکن چٹم بدمیں ہنر بھی عیب ہی ہو کرنظر آتا ہے۔ چشم بد اندیش که برکنده باد (بدائدیش آدی جب کسی کام کود کھتا ہے اس کی نظریس اس کا ہنرعیب معلوم ہوتا ہے) منافقین کواعراض کا بہاندل گیا کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ نے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹھے ہوؤں کواٹھایا جائے خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں بیآیت ناز ل فرمائی جس کا خلاصہ بیہ ہے *کہ* بیہ اعتراض لغواس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں حکم مناسب اومستحن تقے اومستحسن کوغیر تتحسن كهناحماقت ہےاورمستحسن ہونا اس طرح ظا ہرفر مایا کہ ان حکموں کا خود بھی امرفر مایا اور خدا تعالی اگر کو کی تحمفر مائیں تو ووقتیج ہوئیں سکاے عقل بھی اور تقل مجی جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ان السلسد لا یامو بالفحشآء اوراس كاعكم خداتعالى نے فرمایا ہے تومعلوم ہوا كه بيہ تحن ہے كيونكه ايسي وات كاحكم ہے جس كي برابر کوئی تکیم نہیں پھر ہر تھم پر ایک ایک ثمرہ مطلو بہ کو بھی مرتب فرمایا کہ وہ استحسان کی مزید دلیل ہے چنانچے تھم اور ثمره دونول کے لئے ارشاد ہے افا قبل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا ۔ ایک حم کا تو بیسیند

اس چی کرو کے قد خدا تعالی جنت شر تنجارے لئے فراقی فرما کیں گے بہاں تک قد پہاتھ اور اس کا گرو تھا آگے بذراید عظف دومرا عم فرمائے ہیں واڈا قب ل انشوز وا افائشوز وا ایٹنی جب اٹھ جائے کا عم ہوا کرے تو اٹھ جایا کرو منگی احتمال تو اس ادر اداری سے جارت ہوگایا ہی تنظی استحمال کی تقریر ہیں ہے کہ صدر کی جب الل ہوا ور پر تھم کرتے وہ کی تصلحت کی بنا پر ہوگا۔ ہی اس کا تجو ال کرنا شرور ہوگا اور مطلق صدر کی بایا تحصیص اس کے کہا گیا کہ قرآن میں انظر قبل ہے جو کہ ہرصد رکیل کے کہنے پرصاد تی آتا ہے ہیں ہیشہ جاتا رہا کہ سے

امراس میں ارشاد ہاس کے بعد فرماتے ہیں یفسع الله لکم اس کا شمرہ ہے جس کا خلاصہ بیب کدا گرتم

خاص بے حضور صلی الله علیه وسلم برسماته اگر چدار وقت حضور سلی الله علیه وا آرو ملم بی نے ارشاد فرمایا تھا کیکن جس طرح حضور عطیقه کواس کی شوروت چیش آئی ای طرح جوصفور صلی الله علیه و ملم کے نائب میں اور

نابت کی اہلیت ان میں ہےان کو بھی صدرمجلس ہونے کی صورت میں ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے اوراس \_ کے تبول بربھی تمل کرنااییای واجب ہوگا جسے حضور صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہریہ واگر وہ اٹھنے کا حکم رس تو فورأاته جانا جاہے۔ اوراس کے امتال میں نگ وعا رنہ کرنا جاہے کیونکہ مسلحت وقت سے ایبا کیا جاتا ے اور توضیح مقام کی رہے کہ ان حکموں کا حاصل تنادب فی الانفاع ہے اور تنادب شرعاً بھی محمود ہے بینی اگر ۔ کوئی مطلوب مشترک ہواوران کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی گنجائش ایک مجلس میں نہ ہوتو شریعت نے اس کے لئے تنادت تجویز فرمایا ہے اور عقل بھی اس کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال عاصل کرنے کی بھی صورت ہے کہ آپس میں تناوب ہوزیادہ وضاحت کے لئے اس کوایک مثال میں سیجھے مثلاً ایک کنواں ہے کہ شیر کے ہر خض کواس کے بانی کی ضرورت ہےاورایک ساتھ سب کے سب اس ے مانی نہیں بھر سکتے توسب کے مانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ کے بعدد مگرے سب کے سب یانی باصل کریں اور جار آ دمیوں کو یہ تی نہیں کہ وہ کنویں پر جم کر بیٹھ جا کیں اور دوسروں کوچکہ نید میں بیرمثال الیم ہے کہ اس کے تتالیم کرنے میں کسی کو بھی کام نہیں توجس طرح دنیاوی نفع میں تنادب مسلم ہے اس طرح دینی نفع میں بھی سب کے افغاع کی میں صورت ہے کہا سبیل التنادب سب نفع حاصل کریں۔ ای مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تواس ہے کم ہے گراس موقع کے زیادہ مناسب ہے وہ بد کہ اگر ایک مدرے میں ایک عالم ایے ہوں کہ ہرطالبعلم کوان کی ضرورت ہواور ہرشخص ان نے نقع حاصل کرنا جا ہے کوئی بخاری شریف پڑھنا جا ہے اور کوئی نسائی اور کوئی منطق وفلے قد اگر بخاری شریف والے ان کو گھیر کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو وقت بی ندریں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت بی نہیں ہے اور اس لئے بخاری والوں کو بیری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ دیں۔ان مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا کرفغ دنیاوی اور دینی دونوں میں اگر طالبین کا اجتماع ند ہو سکے تو تنادب ہونا ضروری بيد يس حضور صلى الله عليه وآله وللم كابيار شادنهايت عى قرين مصلحت تعااور يونكه تفسيحوا اورانشز واعام ے بعض اور کل دونوں کو۔اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کواٹھنے کوفر مائیں سب کواٹھ جانا واجب ہوگا اور اس میں بیشیدنہ کیا جائے کہ میلے اس کا تو انتفاع انجمع تھاسب کے اٹھادیے میں تو حرمان انجمیع ہے جواب بیہ ہے کداس میں بھی انتفاع انجمع ال طرح ہوسکتا ہے کہ شاید آ ب طوت میں کچے نفع عام کے لئے سوچیں یا آ رام فرما کیں تا کہ چرسب کی صلحت کے لئے تازہ ہوجا کیں ایس اس میں بھی جمیع کا اتفاع ہواا ی طرح اگر کسی دوسر سے صدرمجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کسی مصلحت ہے بھٹ مجلس یا ساری مجلس لواٹھنے کا حکم دے تو اس کواجازت ہے کہ کہددے کہ اب تم لوگ اٹھواور اس کا بیہ کہددینا بدلیل اس کے الل

ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے اوراس بڑل کرنا واجب ہوگا۔ تو منافقین کی بہ شکایت بھن صد کی بناء مر تھی اوراس کے قبول کرنے ہے اہاء کرنامحض عارواستن کا نے تھا ور نہ واقع میں بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں وہ اليهامور مين ابني تو بين تجهية بين - اس وقت مجهدا في ايك حكايت ياد آكي ابني اوائل عمر مين جبكه مين بالغ مو یکا تھااک مرتبہ اپنی محدیث نماز پڑھانے کے لئے کھڑ اہوا صف میں داہنی طرف آ دی زیادہ ہو گئے تھے اور ں ' انس طرف کم تھے۔ میں نے دابنی طرف کے ایک شخص کو کہا کہ آپ بائیں طرف آ جائیں بین کران کواس . قدر خصر آیا کہ جمہ وتمتما گیازیان ہے تو تجھنیں کہالیکن جم سے پر برہمی کے آٹارنمایاں ہوئے حالانکہ بیکوئی غصه کی مات نیخی تر تیب مغوف تو شریعت میں مجی ضروری قرار دی گئی ہے ان کی مرکز تحصیمی نا گوار ہوئی آ خرمیں نے ان کے قریب کے آ دی ہے کہا کہ بھائی تم ادھر آ حاؤ کیونکہ ان کی تو شان گھٹ جائے گی اس پرتو وہ ایسے فغاہوئے کہ صف میں نے فکل کرمبحدی کوچھوڑ کر مطے گئے۔ تو بعض طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اس کو عار سجھتے ہیں کہ کی دوسر سے کا کہنا مانا کریں اوراس کا اندازہ ایسے لوگوں کے حالات دیکھنے اوران سے ملنے ہے ہوتا ہے۔ اور یکی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے بیقانون دائی مقرر کیا گیاورنہ بظاہراس کا قانون بنانے کی ضرورت نہتی کیونکہ بیتو الی فاہر بات ہے کہ معاشرت روز مروش داخل اور فطرت سلیمہ کا مقتضا ے گرای قتم کی طبائع کی بدولت بہ قانون مقرر فرمایا کہ واجب مجھ کر ماننا پڑے اور اس کا ام بھی فرمایا اور امر کے ساتھ ترغیب بھی دی تا کہ کوئی ہیت ہے مانے اور کوئی ترغیب سے کیونکہ دو ہی تسم کی طبعتیں ہوتی ہیں بعض یر غبت کازیاد داثر ہوتا ہے اوبعض پر ہیت کا زیاد داثر ہوتا ہے جیسا کہ داقعات ہے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں زیادہ لطف ای شخص کو آتا ہے جس کی نظرواقعات برہواوروہ واقعات میں غور کرے۔مثلاً اگران بڑے میاں کا واقعہ پیش نظرنہ ہوتا تو اس تھم کی مشروعیت کی حکمت بھنے کا لطف نیآ تا اوراب معلوم ہوتا ہے کہ س قدر یا کیز وا تظام فریایا ہے کہ ذرای بات کو بھی نہیں چھوڑ اغرض اس قتم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں۔اس لئے یہ قانون دائی مقرر فرما دیا اوراس پراس ثمرے کو مرتب فرمایا کہ ہم تمہارے لئے جنت میں جگہ کوفراغ فرمائیں گے اور دوسراتھم پیفر مایا کہ اگر اٹھ جانے کا تھم ہوا کرے تواٹھ جایا کرو۔خدا تعالی تم میں سے ایمان والوں کے اور الل علم کے درجات بلند فرمائیں گے۔ بیرحاصل ہے ارشاد کا۔اس تقریر ہے آپ کوسببنزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس میں حکم اور ثمرہ دونوں نہ کور ہیں۔اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرتا اس وقت مقصود ہے میں نے کہاتھا کہ اس تمرے کا ایک مینے ہے اں میں غور کرنے سے وہ قاعدہ عامہ نکلے گا۔ جس کا استحضار ہروقت ضروری ہے مو یہاں ایک امرتو یہ ہے کہ حوا اوراس كاثمرهيب كه يسفسح الله لكم يعنى جنت من فراخي بوكى اوروس الكميب كد

اصلاح معاشره كالبكثمره

ایک دلول ان آیت کاریب کداملان معاشرت بدگی آخرت کشرے ملتے ہیں۔ جس سے اشارہ اس طرف ہے کدا مکا م شرعیہ میں جس امرکتم بالکل دیا تھتے ہواں میں گئی آم کوائر کے گاوبد دالات طاہر ہے کرفیجت اور قیام پر جوکہ معاشرت میں سے ہیں آخرت کا وعدہ فریلیا۔

ہر مطیع مسلمان مقبول ہے۔

کا اور ہے جو کہ ذراغور کرنے ہےمعلوم ہوتا ہے بینی فانشز وا کے بعد جوثمرہ مرتب کیا ہے تو ایک خاص عنوان ي كياب يعنى اس طرح فرمايا يسوف الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم اوريول فيس فرمايا يسوف عكم واللين اوتوا العلم لين اس وضع مظهر موضع مشمر بين اشاره اس طرف بوكيا كرزياده وخل اس ترتب رفعت میں ایمان کو ہے پس اس سے یہ بات نکل آئی کدا گرکوئی مومن پورامطیج ند ہو گرمومن ہوتو وہ بھی عندالله ایک گوندرفعت سے خالی نہیں تو جولوگ عاصی مومن ہیں ان کوبھی ذلیل نہ مجھوالبندا گرخدا کے لئے ان یران کے سوءاعمال کے سبب غصہ کروقو جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تی ہمدردی اور زحم ہونا بھی ضروری ہے۔ نفسانی غیظ اور کبرنہ ہواوران میں فرق کے لئے میں ایک موٹی مثال بیان کرتا ہوں جس کومیرے ایک دوست نے بہت پند کیا اوران بی کی پند سے جھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی یعنی معمولی قصول میں عصدو موقعوں ہے تا ہے ایک تو اجنی براورایک اپنے بیٹے پر-سواجنی سے تو اس کی شرارت برنفرت اور عداوت ہوجاتی ہےاوراگرا پنا بیٹاوی حرکت کریتواس سے نفر پنہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تاسف ہوتا ہے اس کے لئے دعاء کرتا ہے دوسروں سے دعا کراتا ہے اس کی حالت پردل کڑھتا ہے اور خصہ جوہوتا ہے تواس کے ساتھ پیشفقت کی ہوتی ہے۔ پس اخوۃ اسلامیہ کامقصابیہ کہ اجنبی عاصی کے ساتھ بھی جیٹے کا سابر تاؤر کھنا چاہیے یعنی اگر بھی اس پر غصہ آئے اور خیال ہو کہ بیغ صد خدا کے لئے ہے اس میں نفس کی آمیزش نہیں تو اس وقت دیکینا چاہیے که اگرمیرا میٹااس حالت میں مبتلا ہوتا تواس پر جھے اس تسم کا غصر آتا بیٹیس اگر قلب نے فی میں جواب آئے تو سمجھے کہ بیغصہ خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ تفرع کا غصہ ہے اور بیال شخص کی معصیت ہے بھی بزر كرمعصيت باورخوف كامقام بضداتهالى كاليي شان بركراكيك كنهكاراي كوذليل مجمتا بوق وم مغفور ہوجا تا ہے۔ اورا گرایک مطبع این کو براسمحتا ہے تو وہ مقبور ہوجا تا ہے (خوب کہا ہے) غافل مرد که مرکب مردان زبدرا در منگلاخ بادیه پیال بریده اند نومید ہم مباش کدرندان بادہ نوش تاکہ بیک خردش بحزل رسید اند سوندتو خدا برناز كرنا جاسئے اور ندنااميد ہونا جائيے غرض تحقيرتو تمحى مسلمان كى كرے نہيں كيكن غيظ و ضب جس كالفشا يغض في الله اورحم وجمدردي هواس كامضا كقة نبيس باقى كبروعجب توخدا تعالى كوبهت نالهند ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑک تھی نماز روزے کی یابند (اب اس کا انقال ہو گیا ہے) اس کی شادی ایک ایسے تخف<sub>ی سے ہ</sub>وگئ جو کہاس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایک پر ہیڑگار یارسا اور میرا لکا ح ا پیے خص ہے ہو۔ صاحبوا کتنی جماقت کی بات ہے کیونکہ اگر کوئی بزرگ بھی ہے قائر کس پر کرتا ہے۔ بزرگ پر ناز کرنے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مریض طبیب کانسخہ بی کرناز کرنے لگے کہ ہم ایسے ہزرگ

بین کدیم نے دوانی بارکوئی اس بے پع تھے کہ آفردوائی کرناز کرنے گئے کہ ہم ایسے بزرگ بین کہ ہم نے دوا
پی بی کو کوئی اس بے پو بین کے کہ اس بیان کی اور کیا کمال کیا نہ کرتا ہم نے برگ بین کہ ہم نے دوا
کے خداتعائی کاشکر کرنا چا ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کی قد تمن عطافر بائی ۔ حاصل یہ کہ المدندین اصنوا سے بی معلوم ہوگی کہ گئے گئے دھی رفت محتلال سے کہ المسلمین اصنوا سے بی معلوم ہوگی کہ گئے گئے دھی رفت محتلال سے کہ المسلمین اصنوا سے بین اصنوا سے کہ کہ کہ کہ دول اس آب کا لا ہے کہ السلمین اصنوا سے بین کہ کہ کہ المسلمین المسلمین المسلمین المسلمین محتلال علم کے دو جات میں افزال میں کی کوئی اندان محتلال محتلے کہ اس کے خواص کی بیوا اکتو تمین بین ہوئی ہوئی کی بیوا اکتو تمین بیوتی سے طالا تکہ طوص وہ چیز ہے کہ ای گئی بدوات محالہ کرام رضوان الذھیم اجمعین کا مرجب اس قدر بائد ہوا کہ ان کا فارش میں وہ اور آگر کوئی کے کہ یہ جب تی ہیں کہ اندھ میں اندھیے والد ملم کی برکت سے ہے قدید دووں مثل اندھیے والد ملم کی برکت سے ہے قدیم دووں مثل اندھیے والد ملم کی برکت سے ہے قدیم دووں مثل اندھیے والد ملم کی برکت سے ہے قدیم دووں مثل اندھیے ہے۔

عبار اتنا ضيى و حسنك واحد فكل الى ذاك الجعمال يشير ( الهائي آيال كافرف الجعمال يشير ( الهائي آييرات مخلف بين او تيراس الكيب بسارى آييريا) ( المياب المائي آييريا) مسابك بين بهال كالبيريات الله بين بهال كالبيريات الله بين بهال كالبيريات الله بين بهال المين ال

#### آنے والوں کی دل جوئی

### احكام مجلس عام

یے سور د بجاد لی آیت ہے تی جانب و تعالی نے آیت میں ابعض آ داب بجاس کے بیان فرمائے ہیں ہم چھ آیت کا شان دول خاص ہے بچکس جناب رسول الشاشی الشعابیدة الدولم کے ساتھ کین چھکد الفاظ عام ہیں اس النے ضعر میں مورد کا اعتبار نہ دوگا بکٹر عوم الفاظ کے اعتبار سے تھم عام ہوگا ہی خاص حضور ہی کی بچکس کے ساتھ سی تھم مخصوص فیس بلکہ یہ تھم تم ام بچالس کو عام ہے اور کن تعالی شاند نے اس جگد اس تھم کے جو کدو دھکموں پر خشم ال ہے انتقال پر اس کے شروع کا بھی وعد وفر ما لیا ہے جانو تھے بہلتھ کا دوال سے شروع کے لئے الشاد ہے۔

اذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم (يرتوبها عم ادراس كاثره ب) آشير ريوطف دومراهم إدراس كاثر وارثادفرماتي بي واذا قبل انشرو وافعانشزوا يوسم عادراس كاثره على المستووا يوسم

یر فع الله الذین امنوا منکم والذین او تو العلم درجت اورائ تر واورال کے وعدول میں اول تعیم فرمائی اس کے بعد تخصیص کے طور پر بعض اوگوں کے واسطے کینی الماغلم کے لئے تمرہ جداگا نہ بیان تم مایا اور تخصیص بعد تعیم بقواعظ کم باخت اہما می منتقلی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللم مکم کو جا ہے کہ اس کو تہم

بالثان مجهراس كاخاص طور پراهتمام كرير\_

ال اجمال كانفعيل ال كر جميه واضح موجائ كي - اورز جمة بت كابيب كدا مسلمانو! جب تم ے کما حاوے کہ جلس مٹر فراخی کر دونو فراخی کر دیا کر وجہ تم ہے کہا جاوے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ حایا کر دیتی اگراس جگسے اٹھنے کام ہوتو اس جگسے اٹھ جایا کرو پھرخواہ تم کودوسری جگہ بیٹھنے کا تھم ہوجادے خواہ چل دے كاامر دواى يرعمل كياكرو (اختلروا أكارندكياكرو) اورظا برب كريدام عقائد ش فيس اعمال ركنيد ش س نبين مالى حقوق عن من بين اس لئے اس كونهايت اہتمام كرماتھ بيان فرملا۔ چنانچ اول توسايھ اللدين نے اسے خطاب ہے۔ باد جود یکے قرائن سے قدمونین ہی تاطب ہیں اورا کر قر آن میں مسلمانوں ہی ہے خطاب ہوتا ہے پھراس صرح خطاب ہے کیا فائدہ ہے تو خوب مجھلو کہ اس سے مقصود رغبت دلانا ہے کہ سام ہر چند شعارُ دین ہے نہیں اس لئے عام طور پر ہے ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا اہتمام نہ ہوگر جارے ڈا طب وہ ہیں جوہم براعتقادر کھتے ہیں وہ ضروراس کوتبول کریں گےاس طرز کلام ہےاس مضمون کی سامعین کورغبت دلائی اور دومرااہتمام "اذا فیسل" بصیغه مجهول ہے ظاہر فرمایا اوجود بیکہ واقعہ خاصہ میں اس قول کے قائل خاص حضور الذرئن بن چربھی عنوان عدم تعیین قائل تے تعبیر فرمایا ( تعینی قبل مجبول کے صیغہ کے ساتھ بران فریا ابحائے صیغہ معلوم'' قال کھئ کے )اور بیعدول اس جیہ ہے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی شخصیص نہیں اس لئے تھم عام ہے ہرصدرمجلس کے قول کو۔تیسرااہتمام بیکدام کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے بینی "ف ف فسس حوا" اور "فانشزوا" اورظام ب كرام هيقة وجوب كے لئے موتاب جب تك كركوني قرينصارفيكن الحقيق ندموكو واجهات كے درجات مختلف موتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب لغیر و مگرنش وجوب میں شرکت ضرور موتى ي يحقاا بتمام بيب كه "فسحوا"كامراوراس كاثمره جدايان فرمايا ودر "انشزوا" اوراس كا ثمرہ جدابیان فرمایاورنداگرا نصار کے ساتھ لیل میں عمصدر کی اتباع کامشتر کدام فرمادیے تواس درجدا بتمام نہ ہوتا جیسا کہ جدا جدابیان کرنے میں ہوا پانچوال اہتمام یہ ہے کہ لفظ فی الجانس بصیغہ جمع فرمایا یا وجود یکہ فی كبلس بهى كافى تفاوه بهى جنس كى وجدے عام موتا كر چونكدان شي بيا حيال باقي تفاكدان عام كوفاص برصل كر لیاجا تا اورمجلس سے خاص مجلس مراد لے لی جاتی ( لینی حضور کی مجلس ) اس کئے تی المحالس فریا کر اس کا احمال بھی نطع فرماديا كداب احتال تخصيص كابوي نهيس سكتالهذ احكم عام بوگاتخصيص كاحتال بي نهيس چيشاابهتمام بيرے كه جس شره كومرتب فرماياس كابزامونا طاهر فرماديا كيونكه مقتضاعكم بلاخت كابيب كه عادة جيوث ثمره وكذكر نيس كيا کرتے اور پہال ثمرہ کاذکرموجود ہاور تر آن کاضیح و بلنے ہونامسلم ہے ہی قر آن میں کی ثمرہ کاذکر کرنا اس کو مقتضی ہے کہ بیٹرہ بہت بڑا ہاور جب ٹمرہ پراہوتا ہے عمل کا بڑا ہوتا بھی ضروری ہے جس براس قدر بردا ثمرہ مرتب ہوا ہے تو اس ہے عمل خد کور کی لیحن توسع اور قیام کی اہمیت وعظمت بھی معلوم ہوئی ساتو ال اہتمام خاص

الل علم كافعيات ظاہر رنے كے لئے بيايا كي كور و بو فع الله الذى امنوا منكم واللين او تو االعلم در جعت ميں ايمان وادل كواولا و كواؤ اور المراقع كواني و صوصا يميان فريايا كه المراقع كي التخصيص الفعيات معلوم 
جوجادے جمرال سب كے ظاف بروجيد ہے والمسله بعد اعتمان خبير اس سے اور فراد اور اور اور اجتمام بردھ كيا 
يعنى اكرتم اس مجل كرو كي تو تو تائيا كس سے تجروار ہيں اس ليے تهميں تالف سنجوار كرك ہا ہے ہم 
مزور ہوگا كي تو تي تارك كي تو تو الى الله بعد الله على الله حالات منجوار كرك تو كي جم و كا ترب من الله من الله من الله كي تو كي تو كو تو تو الله بعد الله منافع كرك في تو كو كا تو ب منظم اور منظم كرك في تو كو كئي الله كو كئي تو الله بعد الله منظم الله كامل كي تروي الله الله كام تو وي المعدال يا شور و ملقائم كي منظم الله كامل كي منزور كي الله والله الله كي منزور كي منزور كي ہو كي الموال كي كام اور كي منزور كي منزور كي اور الله كام كي منزور كي منزور كي الدور الله كام كي منزور كي الموال كي كرنا فرق ال سب اجتمام كس سے معلم ہوا كرنے كم ان كام ہو كي كي الم بيائمن الامور ہوئے برحبير فرماؤ كي كرنا كي سب اجتمام كسل سے معلم ہوا كرنے كم ان كام ہو كي كي كوانان ہے۔

اور اعلام الم رافي ہوا ك يور كي منظم بالمن الامور ہوئے برحبير فرماؤ كي كوانان ہے۔

#### تكبر كاعلاج

بیتمبیدیش ندگور برکد آیت بش دو طُل اور دوثر سیان کئے گئے ہیں۔ عُل اول تُقْسَ فِی المحاس اور اس کاثر ویفست الله لکھ اور پیگر امن تمروک بیان ہو چکا ہے اور کُل جانی انشنو والیہ سی بر ثر ورفع ورجات کومرت فریا اور انشو وا کا اختال چونکہ واقع میں تُنج فی المجاس سے ارفع ہے کیونکہ اس میں افتیا و کا زیادہ اظهار بيونس كوزياده شاق باس كئة ال پرتمره مجى ارفع يعنى رفع درجات كامرت فربايا عالبايدا مر بيان سده كميا كدفا نحو الارفاق والعالم بي قواه جوارت بيو ياقب سيدي جم و و تجلس هر تقع كاشم موكنا و كى كروساور جب تحلس الفاجات النعوبات الدوب تكسال هم كي فوجت منذا و سيقوال ك كوزي سه آماد در بهاس آدادگي حقيب همي ذياد دوست بوگي اصلاح اظاق كيك كيوندها است قلب كى زياده قائل اخبار برب بين يقيا مجي احمد كل كما وار ها درادت دوح كي معتبر بيار دركم كاس محست كم ليادة قائل اخبار شاف درجت كام رواغ سب المله لكم اور ها نشسة وايو بوضع المله الملين احذوا منكم و الملين او تواالعلم درجت كام رواغ سب كي كيشال ركما آيا .

#### اعمال عوام اورعلماء كافرق

اب المضمون همني ك بعد يوفع الله الذين أهنوا كابيان كرتابول كديمهال يرحكم رفع درجات عام مونین کے لئے ثابت فرمایا پر تضیصاً الل علم کے لئے اس کا حکم کیااور صرف موفع الله اللدین احدوا برا كتفاء نہیں فرمایا " کووہ اہل علم کو بھی شامل ہوجاتا " سوالیا کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کاریہ ہے کہ ایک عمل محوام کا ہے کہ بعجہ بہت تھائق شجائے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادائیس کر سکتے اورا يك عمل الل علم كا بدوه اس كے زيادہ حقوق اداكر سكتے بين كپس اس عارض كى وجد سے ان دونوں كے اعمال میں ضرور فرق ہوا اور الل علم کاعمل قوی اور کامل ہوا تو اہل علم کوجد اکر کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اورعوام میں جو بیفرق ہوا اس کا مدار بج علم کے ادر کئی شے نہیں ۔ البذاعلم ہی الی چیز ہوئی اس سے اہل علم کوفنسیات ہوئی' چر جب علم مقبول ومجوب ہوا تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور قاعدہ ہے کہ محبوب کو غیر محبوب ہے زیادہ اجر دیتے ہیں اس لئے اہل علم کوزیادہ اجر ملے گا۔اب میں اس راز کوبھی بٹلا تا ہوں وہ بیر کہا لیک ثمر ہ تونفس لل برمرت بوتا ہےاورایک اس کی خصوصیت برئمثلاً و و خصول ہے ایک مضمون کصوایے ایک و محض مضمون لکھ و اورا یک منتی ذی فهم موکداس کو سمجے بھی اورخوشنولی سے زیب وزینت کیساتھ کھیے گا تو بدزیادتی نفس عمل پزمین بوئی بلکاس کی تحسین و بحیل موقوف بوئی علم پر اور جب سی عمل میں بحیل بوگی تو و عمل افضل بوگا اوراس الل كثيرات بحى افغل مول ك\_بس اى وجه الله علم كمل يرثمرات بحى عوام كثيرات سي زياده مرتب ہوں گے۔حفرت حاجی صاحب رحمۃ الله عليه فرماتے بين كه عارف كي نماز غير عارف كي لا كھ نمازوں ے اُفضل ہے اس لئے کہ بحیل موقوف ہے علم پر مجھے ایک دکایت یاد آئی حضرت حاتی صاحب کے ایک خلیفہ تے ایک مرتبد انہوں نے قصد اُاہتمام کر کے نہایت خضوع وخشو کے عماز بڑھی اور نماز بڑھ کرم اقب ہوئے مالم اسٹال کی اطرف اس کی صورت و کیھنے کے لئے متوجہ ہوئے تو دیکھا کرنہا یہ حسین وجمیل گورت ہے ہوسرا ہے چریکٹ زیودوں عمی امدی ہوئی تی مگر آتھوں ہا تھے گئے ہے۔ دواقد حضرت حاتی صاحب سے بیان کیا۔ حضرت نے معاشق جی فرمایا کی معطوم ہوتا ہے کو نم نے آتھیں بند کر کے نماز فرمانے گئے کہ آتھی کا بند کرنا حضرت نے فرمایا کی جد ہے کہ امری انظر پڑئی حضرت کا فہم تجرب و فریہ تھا فرمانے گئے کہ آتھی کا بند کرنا خطرات سے بچنے کے لئے گو جائز ہے گئی نیادہ اچھا ہے کہ آتھیں کھی رہیں کو الاکھوں خطرات آتے فیر عادف میں اور عادف میں کا عدادہ وی کم کا ہوتا ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے نیز قرب معادف اور موجہ سے مثمان ورعادف میں کا عدادہ وی کم کا ہوتا ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے نیز قرب معادف اور موجہ سے ملا ہے کیکہ عدود قوف بیل کم بیوجہ ہے کمی رفعت کی دومہ برب ہے کہا تا کا تحرب ما ہم کی کے دور سے ملا ہے کیکہ عدد قوف بیل معرب جرب میں موقف جوار ہی حقائے موقف عدار کہا تا ہے کہا تا ہے کہ کھا اس

#### شريعت اورسائنس

ولل سب كرمديث ش ب ان الانبياء لم يورثوا دينار اولاد رهما ولكن ورثوا العلم.

#### حال وقال

ندکورہ والیعنی خدایا طن کو کلی دیکھیے ہیں۔ نرے ٹاہری ٹلم ڈکل کوئیں دیکھیے تعارف دی فرماتے ہیں۔ ماہروں رانٹگر مجاد قال را سال میں مارد کا را را سادروں رانٹگر کم دحال را

يَايَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِذَانَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُوْ ابَيْنَ يَكُنُ تَعْمَالِكُنْ مِنَ الْمُنْوَالِذَانَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُوْ ابَيْنَ يَكُنُ تَعْمَالُكُنْ مِنَ وَقَالَا

. ترتیجین کا بینی اے ایمان والوجب تم جناب رسول الله علی الله علید دلم سے پوشیدہ بات کرنا چاہوتو سماج محمد قد درے دیا کرو۔

### ت**فیری نکات** اعمال صالحہ کی توفیق برصد قہ کاحکم

جب بیتا نون ہوا تو لگر ذرگے اس کے کر بعضوں کے پاس دو پیتھا اور بعضوں کے پاس کچو بھی نہ تھا۔ اور حضور کے پاس کچو بھی نہ تھا۔ اور حضور کے پاس کو بھی نہ تھا۔ اور حضور کے پاس اور میں اللہ تعالی عدم کی اس اللہ عداد کی اور اللہ تعالی کے بھی انہ تعلقہ ابند بعدی عدم کی اور اللہ تعلقہ ابند بعدی نہ بعدی اللہ عداد کہ اللہ عدار کھی اللہ عداد کہ اور اللہ تعالی اللہ عداد کہ اللہ عداد کہ اور اللہ تعالی اللہ عداد کہ اور اللہ تعالی قرم میں ہوئے کہ اور اللہ تعالی اور دور می آئے کہ میں معالی اور وہ میں کہ اور اللہ تعالی اور دور می آئے کہ میں معالی کہ تھی کہ ان کہ بھی اللہ عداد کے اشارہ اس کے طرف ہے کہ رہائے دائے اللہ عداد کے اشارہ اس کے اس کے لئے جانے دائے ہیں کہ ان کہ بھیر رہوں گا ہے جانے دائے ہیں کہ ان کہ بھیر رہوں گا ہے جانے دائے ہیں کہ ان کہ بھیر رہوں گا ہے بات کے طرف ہے کہ رہائے کہ بھیر اور اس کے ایے جانے دائے ہیں کہ ان کہ بھیر رہوں گا ہے جانے دائے ہیں کہ ان کہ بھیر میں گا

ہوئے جین نے آوے گا اور بہت سے صدقات دینے پڑیں گے۔ نیم بیری غرض اس آیت اور اس کے شان بزول کے نقل کرنے سے یہ کہ اعمال صالحہ کی قدیق ہوئے ہے قو انہوں نے ایک اوڈنی الشرقائی کی راہ عمل وہ کئی چاہیے چاہی جس کی اکو تھی سوائر فیاں مائی تھیں۔ آئ قو سارا قرآن شریف یا دہونے پر اگر حافظ ہی کو پانچی دو پید وید سے تو کو یا حافظ ہی کو تر یہ لیا۔ اس زمانہ عمل صولو بیل اور مطلم قرآن او زمساجد کے موز نوس کی چھی قدیر نہیں۔ فیمرولو بیل کی تو چھی تھوڑی کا بہت ہی کھی گئی ترآن شریف پڑھانے والوں کی تو کہی تھی تھیں ہے۔ بہت سے بہت تخوا حافظ کی مقرر کریں گئے تھا رہا ہے گئی ترآن شریف پڑھانے والوں کی تو کہی تھی تھیں ہے۔

#### موذن كى فضيلت

اوربے چارے موڈنوں کو تو کون پوچھتا ہےان کو قبہت ذکیل اور اپنا خادم بھتے ہیں۔ سب کام موڈنوں کے بی ذمہ ہے پائی گرم کرنے کے لئے گوراورکوڈالنا بھی ای کے ذمہ ہےاور کلڈ بھر کے گھروں کا کام کرنا ہی اس کے ذمہ جھاجا تا ہے۔ صاحبوا موڈنوں کی حدیث شریف میں بوئی فضیات آئی ہے۔ ان کی اقد رکرنا چاہے بیر کاری آئی ہیں۔

الشُرِّقالُ قَرْمات عِن الاسجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايلهم بروح صد.

ترجر: بعنی نیس یا نمیں گے آپ اے تھے اکمی آمی ہو موجوالشاور پوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں کہ دو دوی ت کریں ان لوگوں سے جوالشاور اس کے رمول کی تخالفت کریں آگر چدوان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا گھر انے والے بیلوگ (کینی مومین ) وو ہیں کہ الشرقعائی نے ان کے قلوب میں ایمان جمادیا ہے۔ اور ان کی اپنے پاس سے روحانی تاکیدی ہے۔ (الحشرآ ہے۔ 17)

#### أيمان كأتقاضا

اس آیت معلوم ہوا کہ ایمان کا مقتضی ہے کہ الله دوسول کے کا انتین کے ساتھ دوتی ندہ داور بنرای آیت سے بیٹی معلوم ہوا کہ دوتی سے پچار ویز ول پر موقوف ہے اول کے عقائد اور دوسری بات وہ سے جس کو دوح فرمایا ہے دوح کم بحثے میں حیات کو اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے۔ (الرغبة المعلوب)

# سُوُرة الحَسَر

### بست بمالله الرمين الرجيح

# وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَسُّلُهُ مِنَ انْفُسَهُمْ الْوَلِيكَ

### تفيرئ لكات

### الله تعالى كوبالكل فراموش كرنے والا كون ہے؟

كوتو الاتكونوا كالذين نسوالله الدي تظاب بوسكات \_ (ايشاص ٣٢)

اوراس میں برنبست نکتاولی کے زیادہ مبالغہ ہوا ( کیکٹداس کتناولی کا حاصل بیر قار کسلمان کا خدا کو مجول جانا بعیدہ ہی کئی کئی مجولی احمال ہے مجرفی احالی نے بھر کئی خابت دشفقت کی بناء پر پیٹیں فر مایا کہتم ہم کو مجول میک بلکہ بیر نمایا کہ مجولے والے کی ملرح شدہ وفاور دوسرے تک خاصل بیدہ اکا مسلمان کا خدا کو مبول

جانا تمکن بی ٹیس کیونکہ بالکل مجول جانا کافر کا کام ہے اور مسلمان کافرٹیس ہوسکا۔ (ایسنا ص ۴) آگے ارشاد ہے ف انسہ ہم الفہ ہم کہ جب وہ خدا کو بھول گئتو خدا تونا کی نے ان کے نسول کو کھی الن کو بھلا دیا بیال ایک نکتہ ہے گونا ہر کرئے کو تی ٹیس جا بتا کر نجر دل شمن آئی ہوئی ہا۔ کو کیول روکول شاید کی

و جھوا دیا بیاں بید مقتب و فاہر کرنے دجائیں فاجھ کر کرون میں ان اجواج کا دیوں دور کا میں کا گوفتھ ہوجائے۔ وہ کتاب ہے کہتی تعالی نے دوسری جگر فرمایا ہے و نصن اقد ب المید من حسل الورید کہ ہم انسان کی جان ہے بھی زیادہ اس کے ترب میں ۔ تو جو تھی جان سے زیادہ قریب کو بھول جائے تو ممکن نہیں

ہم اسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے کریب ہیں۔ او جو سک جان سے زیادہ کریب او جو ل جائے کو سس ایک کے کردہ اپنے کو یا در مے حقیقت میں خدا کو مجولئے والا اپنے آپ وسمی مجولا ہوا ہے۔ اگر کو کی ہیے کہ جواپنے

آپ دھی بھول گیا اس کوقہ مقام فا حاصل ہوا تو جواب یہ ہے کہ است ہے ایک فنا پر فنا کے متی ہیں ہیں کہ مفدا کی یاد شما اقام متعزق ہوکہ اینے کو بھول جائے۔ نہ بیکہ خدا کو جھا کر اپنے آپ کو جو لے۔ اورا کر کوئی میسیم کہ مفدا

ورین می سری در در پ در در پات مدیر میں میں اور کی بھی دری ہے وہ پلے میں مجمولہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد کو مجول کر ہم اپنے کو کہاں مجولتے ہیں اپنی یاد تو مجر مجمی رہتی ہے تو پہلے میں مجمولہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد معالم

مطلوب وہ ہے جو نافع ہواور جومیت کے ساتھ ہو چنا نچہ بیگاورہ بھی آتا ہے کہ دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو یا در کھنا اس سے مراد بھی ہوتی ہے کہ جیت سے یا در کھنا میے کا مطلب میں ہوتا کہ اس جس طرح

ہیں ہو پار مکنا خواہ روز اندرہ چار لیزی لگادیا کرنا اورا گروہ آکردہ چار لیز لگادیا کرے اور سے کے کہ آنے یا دکرنے کو کہا تھا تھی یا دی تو کرتا ہوں آو اس کو ہرگزیاد ٹیس کہا چاسکانے غرض کا دوہ شرکا تھی جت می کیا دلویاد

ہ ہے۔ کہتے ہیں۔ وشمن اور ضرور سال کی یادکو یادئیس کہا کرتے۔ اب بھٹے کہ حمل وقت کی نے اپنے خدا کو بھلا دیا تو

ہے ہیں۔و جا اور فردوسمان کا ووادار اس نے اپنی تمام مصالح کوفوت کر دیا۔

اب آس کو میریادیس رہا کہ میر سے نفس کی فلان کا طریقہ کیا ہے تو حقیقت بھی وہ اپنے کو مجول کیا اور اب اس کو اپنی یا دا کسی ہوگی چیسے کو نک کی کوروز اند دو چار جو سے اند کر ہیں کیے کہ کسی تھے کو ایر کتا ہوں غوض خوا تعالی کو موسے گاہ وہ اپنے کو مجل مورو موسل جائے گا ای طرح جو خوالا ویا درکے گاہ وہ اپنے کو محکی یا درکھے گا ہے نمیں بلکہ اس طرح کہ میں خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے سماتھ مجھے تعلق سے اور جو کھو جرے ہی سے ہسب خدا کی اما ت ہے وہ کی چڑ کو بلا واسلہ خدا تھ ان کے ارد کر سے گا بکہ جیسے عاش کو تجوب کی سب چیز کی یا در تی تاہیں اور ان کی یا دعیقت میں مجوب بی کی یا دور کہ ہے۔

#### حفزت صديق اكبره كارتبه

حفرت صديق اكبروخي الله عند كارته تويهال تك ب كمان ب يوجها كما هل عرفت ربك بمحمد ام عد فت محمد بوبک كرآب في تعالى وحركى الدعلد وسلم كرواسط يجانا با محرصلى الله على وسلم كوخداك داسطے يجانا توفر ماياعيرفت محمداً بوبس كرميں نے تو محرصلي الشعلية ملم كوخدا كے داسطے ے پھانا اگر آئ کو کی فخض ہدیات کہ دی وہی کا فرہو گیا بھائے قد رکرنے کے غریب برچار طرف سے کفر کے فتو کیگیں گے کیونکہ حقیقت شناس دنیا ہاٹھ گئے بینانجہ ایک شخص نے میرے ایک دوست ہے کہا کہ تم جوتوحيد كےمضامين زياده بيان كرتے ہو (كرحق تعالى كے افعال ميں نہ كى دلى كورفل ہے نہ نى كور مال كوكى دخل کارنمیں ہوئیرہ وغیرہ)اس سے حضور صلی الله علیه وسلم کی بے تعظیمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو بہ توب بم حضور صلى الله عليه وسلم كى نے تقطیم ہے تھوڑا ہى روكتے ہيں بلكہ خدا كى تو ہين ہے روكتے ہيں كہ حضور صلى اللہ علیہ وسلم کوا تنا نہ بڑھاؤ کہ حق تعالیٰ کو گھٹا دوغور کر کے دیکھاجائے تو جولوگ حضور صلی اللہ علی ہوسلم کے لئے صفات الوہیت ثابت کرتے ہیں حقیقت میں وہ آپ کی تعظیمی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کے لئے ثابت کرنہیں سکتے لامحالہ درجہ نقصان میں ثابت کریں گے تو انہوں نے حضور صلى الله عليه وملم كوناقص قرار ديا اور بهم آپ كے لئے صفات الى كونابت نہيں كرتے ہیں بلكه ان كی نوى كر کے صرف صفات بشر ہیاور کمالات نبوت کو آپ کے لئے ٹابت کرتے ہیں اوران میں سے ہرصفت کو درجہ كمال ميں ثابت كرتے ہيں تو ہم آپ كوبشركال درسول (صلى الله عليه وسلم) كامل كہتے ہيں كى نے خوب كما ے کہ اگرعیٹی علیہ السلام کو خدا کہو گے تو ناقص خدا کہو گے اور ہم انسان کہتے ہیں مگر کامل انسان تو ہتلاؤ بے تعظیمی کس نے کی بادب وہ بجو آپ کو تاقص کیے یادہ جو کال کیے اورا گررمول الدُّصلي اللَّه عليه وسلم کو خداے گھٹانا بھی باد بی ہو چر حضرت صدیق اکبر کو کیا کئے گاجو یوں کہتے ہیں کہ میں نے اول خدا کو جانا پھررسول الندصلی الندعلیہ وسلم کو بلکہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے ذریعیہ سے خدا کونہیں بیجانا غرض یہ ثابت ہو گیا کہ عارف کی نظراول خدا پر پڑتی ہے۔ پھرایے پرتو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہےاورنفس دور ہے۔ (اگر خدا تعالی نفس سے قریب تر نہ ہوتے تو کسی کی نظر بھی اول ان پرنہ پڑ سکتی ۱۲ تو لازم آگیا کہ جو خدا کو بھول گیا وه این نفس کو بھی بھول گیاای کابیان ہے فانسیهم انفسیهم کس وه این نفول کو بھول گئے )

#### جارى بدحالي كاسبب

آ کے فرماتے ہیں اولٹک هم الفاسقون سے جرز وتقصود حس محکو بدحالی فیکورسابقا کاعلاج

مستنظ کرتا ہے ترجریہ کے کریولاک بین تھی سے نگل جانے والے اس میں اولک اہم اشارہ ہے جس کے لئے فاسون کا تھم اجاب کیا گیا ہے اور الحاص میں اولک اہم اشارہ ہے جس کے لئے فاسون کا تھم اجاب کیا گیا ہے اور باقوت کا تاقدہ ہے کہ اسم اشارہ میں مشارالیہ کا من صفات یہ کورہ کے اعادہ اور حکم کی بنا والی صفات پر ہوئی ہے جہ پہلے ذکروشی ۔ اولے سک عدلے حدیث مدی مدی من روجہ ہم پانے والے کی گئیر میں مشر من نے آئی گئی ہے کہ ہم اشارہ ہے اس جگدیے بات بتالی گئی ہے کہ ہم اشارہ ہے اس جگدیے بات بتالی گئی ہے کہ ہم استان موقع کی تعربی ہیں ہوئی ہے ۔ اور ان مضاف کہ تعربی ہیں ہوئی ہے۔ اور ان مضاف کہ تعربی ہیں ہوئی ہے۔ اور ان مضاف کہ تعربی ہیں ہوئی ہے۔ اور ان کا خادہ ہوئی ہے کہ مضاف کہ تعربی ہیں ہوئی ہے۔ اور ان کا خادہ ہے کہ کہ خالے ہیں ہیں ہوئی ہے کہ مضاف کر ہوئی ہے اور کا خادہ ہے کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہا ہم ان مضاف پر ہوئی ہے اور کا خادہ ہے کہ ہوئی ہا ہم ان مضاف پر ہوئی ہے اور کا خادہ ہے کہ ہوئی کا باتھ اور تھی ہے کہ کی خادہ ہے کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کا برانے اور حکم کی خادہ ہے ہے۔ ہے ہے کہ ہوئی کا دورہ ہوئی کہ ہوئی کا میں ہوئی کا موجہ ہوئی کہ ہوئی کا سران ہوئی کا سب ہے ہے کہ ہم خدا ہیں ہوئی کا دورہ ہوئی کہ ہوئی کا جائے اور حکم کی خوادہ ہوئی کا دورہ ہوئی کہ ہوئی کا دورہ ہوئی کا اس بران کی کا سب ہوئی کی اورہ ہوئی کا دورہ ہوئی ہوئی کا دورہ ہوئی کی کا دورہ ہوئی کی دورہ ہوئی کی دورہ ہوئی کی کا دورہ ہوئی ہوئی کا دورہ ہوئی کا دورہ ہوئی کی کا دورہ ہوئی کی کا دورہ ہوئی کا دورہ ہوئی کی کا دورہ ہوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کا دورہ ہوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کا دورہ ہوئی کی

#### ذ کرالله مرض نسیان کاعلاج ہے

اور طبعی قاعدہ ہے الطابی بالصد (عالیٰ ضد کے ساتھ ہونا چاہیے) اور لیسان کی ضد ذکر ہے قہ معصیت کا طابق ذکر اللہ ہوا یا ہیں گئینہ کہ جرمرض کا طابق رفع سب سے ہوتا ہے (خواہ ضد کے ذریعہ سے رفع کیا چاہے یامش کے ذریعہ ہے گراز الدم ش کے لئے رفع سب سے نزدیکہ ضروری ہے 11) اور بیغابت ہو چکاہے کہ مرش مصیاں کا سب نسیان ہے قواس کا طابق ہے ہوا کہ معسیت کا طابق فداوور فع لیسان شکوم ہے وجود ذکر کو رکھ کیار افغان تقصیل کا ل ہے قواصل بھروہ ہی ہوا کہ معسیت کا طابق فداو یا درکھ نا ہے۔

ظامريه واكس يت ش اولنك هم الفاسقون نسو الله برمرتبكيا كياب سيس الكه برمرتبكيا كياب سيس ليان كاسب قم ساس كالمان النيان كاسب قم الدائد من والمائية معسب كالالداء والمائية معسب كالمائد المائية المائية المائية المائية المائية المائية كالمائية المائية كالمائية كالمائية المائية كالمائية كائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كالمائية كائية كائ

# كَوَانْوُلْنَاهْذَ الْقُوْلُ عَلَى جَمَلِ لَرَّايُتُكُ خَاشِعًا لِمُتَصَرِّعًا قِنْ خَشْيَةً اللهِ ﴿

ﷺ کُنْ کَداکریقر آن پہاڑ پرنازل ہوتا کہ وہ کھی حق تعالیٰ کی ایک توجہ ہے تو وہ خوف الٰہی ہے پت ہوجا تا۔اور پیٹ جاتا۔

# تفيري لكات

### مقصود نزول آيت

جواب یہ ہے کدانسان شدن تا شرکی استنداد تو موجود پیگر اس کے ساتھ میں اس ٹین تخل کی قوت بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر پہاڑ پر حق تعالیٰ کا کام بازل ہوتا تو اس شدنشوں تا تر کے ساتھ انشکا تی وقعدر م جمی ہوتا ۔ پیونکد اس شد قوت تکل ٹیس ہے تم میں اگر پوپیٹل کے انشکا تی وقعدر م ٹیس ہے تو کم از کم تا تر وشور می تو ہوتا چاہے تو شکایت اس کی ٹیس کے قرآن میں کرتبہارے دل چیٹ کیون ٹیس کے ملکہ شکایت اس کی ہے کہ خشور کے کیون ٹیس پیدا ہوا۔

اورانسان میں قوت خل کا جبال سے زائد ہونا دوسری آیت ہے معلوم ہوتا ہے۔

انا عرضنا الامانة على السموت والارض والجال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولًا

ای کوعارف ای طرح فرماتے ہیں

۔ آسال بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من ویوانہ زدند (جس بارامانت کوزین وآسان شافحالکا اس کا قرعہ میرے بیصیرہ یوانہ سے نام کل آیا)

اشرف النفاسر جلدم

# سُهْرة المُمتَحينة

### بستث والله الرجمان الرجمة

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حُسَنَةٌ فِي ٱلْإِفِيمُ وَالْدَيْنَ مَعَكَ " اذْ قَالُوْالِقَوْمِهِ مِمْ إِنَّا بُرُءَوُّامِنَكُمْ وَمِمَّا تَعْدُدُوْنَ مِنْ دُون اللَّهُ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبُنَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعِنَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

#### إَيْكًا حَتَّى تُؤْمِنُوْ إِياللَّهِ وَحْكَ آهَ

۔ ویکھیٹی : تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جوابیان وطاعت میں ان کے شر یک حال تھے ایک عمدہ خمونہ ہے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہدیا کہ ہمتم سے اور جن کوتم اللہ کے سوامعبود سیجھتے ہوان سے بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں بغض اور عداوت ظاہر موگیاجب تک تم الله واحدیرایمان ندلاؤ۔

# تفييري لكات

#### حدودا تفاق

لوگ آج کل انفاق انفاق ویکارتے ہیں گراس کی حدود کی رعابیت نہیں کرتے بس ا تنایا دکرلیا ہے کہ قرآن يس محم ب التفوقوا افتراق ندكرو يحراس يبلاجلنيس ديعة واعتصموا بحيل الله جميعاً كاس من الله كراسة برقائم ريخ كالبيائهم باس كے بعدار شاد ب كرا الله يرشفق موكراس سے تفرق ندکر داواب بحرم وہ ب جوش اللہ سے الگ ہواور جوشل اللہ برقائم بوہ برگر جرم نہیں گواہل باطل

ے اس کومٹر وواختا ف ہوگا۔ پس یادر کھوکر براختا ف مطلقا ٹرمزم ہے جیسا کر اہمی نابت کیا گیا اور براخاق مطلقا محمود ہے بلکہ اخاق محمود وہے جوشل الشد کے اعتصام میں موور ندگار نے بھی تورت پرتی پر اخاق کیا تھا جیسا کر حضرت ابرا جم علیے السلام فرباتے ہیں وقعال انسعہ انتخاذہ من دون الله او نانا مودۃ بیستکم فی المصیدہ آللدنیا کرتم کولوں نے خرات دنائی اتحاداور دو تی تائم کرکے چند بول کومبود بنال ہے۔

مى المعقودة الملكين المراوي المستواريات الإسان الالالوران مرت يون بيول و بوديا باب - اس معلود القات المام المسلط السال المستواريات المام المستواريات المستوارات المستواريات المستوريات المستوريات المستوريات المستوريات المست

موندریے کیا غرض ہوتی ہے ہی کدان کے مواقی دوسری چیز تیار ہو۔ یس نے ایک بزرگ محقق کا اس کے مطاق دوسری چیز تیار ہو۔ یس نے ایک بزرگ محقق کا اس کے متحلق میں اللہ علیہ برسلم کی اور ہداری کی جیسے کی نے درزی کو ایک باتھ کی ایک کا ایک ہے جیسے کی نے درزی کو ایک ایک کی ایک کی بیٹ کا دی کہ ایک کی بیٹ کی در دری کے ساری ایک نموند کے مواق تیاری غرض طول بھی برابر سائی بھی کیسال غرض کمیں تصور ٹیس کیا۔ فرق کیا تو مرف میر کیا کہ کیا گئی کہ اللہ کے باس پہنچ گاتو فرقس کی کہ دوا چیس کے داک کہ الک کے باس پہنچ گاتو کا الک کے باس پہنچ گاتو کے ایک اس کے باس پہنچ گاتو کے ایک اس کے باس کیس کیس کے باس کی کے باس کے باس

اگردرزی جواب میں ہیے کہ جناب ساری انچکن آؤ ٹمیک ہے صرف ایک آستین میں ذرای کی ہے تو کیا آپ کمہ سکتے ہیں کہ الک اس کو لیندکرے گاہر گونیس اس سارے کیڑے کی قیت رکھوائے گا۔

خوب یادر کئے کمین تعالی نے ادکام نازل کے جوبالکل مکل قانون ہے اوران کا ملی نمونہ جناب رسول الله صلی الله علیه دسم کو بنایا سواکر آپ کے اعمال نمونے کے موافق میں توجی میں ور شاط میں اگر فراز آپ کی حضور صلی الله علیه وکم کی فراز کے موافق ہے تو فراز ہے وہ کہا چیسی نمیں اگر ڈکر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے موافق ہے تو ذکر ہے ورندائی محصیت ہے دکھیے فراز میں کوئی بجائے دو کے ایک مجدہ کر لے تو وہ

نماز نەربى دوبارە پڑھناضرورى ہے۔

کوئی قرآن شریف بھالت جاات چاہ چر ھے تو بھائے قواب کے النا کانا ہوتا ہے۔(ای قبیل سے پیمی ہے کہ اسا کے اللی تو بینی قبیل اپنی طرف ہے کوئی نام رکھنا جائزتیں) اگر آپ روز در دھیں قووی روز دیجی ہوگا جو تصور مروسا کم ملی اللہ علیہ ویکم کے موافق ہوگی ہوائے وی توجی ہوگا جو تصور مکی اللہ علیہ ویکم کے تع کے موافق ہواگر جج میں کوئی احزام نہ باعد ھے قود دوج نج نجیس۔ ای طرح زکو قودی تھجے ہے جو تصور ملی اللہ علیہ ویکم کی

واکرج ٹیں کوئی احزام نہ باغہ ہے تو دوئے 'ج گیل ۔ ای طرح ز کو قونق بھے ہے جوحضوں ملی اللہ طلبہ وکم کی فلیم کے موافق ہواروکوئی سارامال طلاف تعلیم خرج کردھے تو زکو قامے قارغ ٹیس ہوسکتا۔ بیار کان اسلام طاہری ہوئے ای طرح اعمال بالفئی کو بچھے لیجھ اور معاملات اور طرز معاشرے 'سب عمر۔

یدارهان اسلام طاہر رہ ہوئے ان طرح انتخاب کی توجہ چھے اور معطاعات اور سر اعظام سے بسب سے سے بھی حکم ہے تق قبل ک یہی حکم ہے تن قبائی نے امارے پاس کی فرشتہ کو مول چیجااں میں حکمت بیٹی ہے کہ اگر فرشتا تا تو وہ امارے کے اعلام میں مورف پر کتا کہ آئم کا ویڑھ کر سازج اپنے کام حرف کیا ہے کے بھی دکئی سکتا تھا کہ ایک کاب امارے اور باز آئی اس میں سباد کام لکھے ہوئے اس میں آب یڑھے کے اور مال کر لیے

ھا زباید ناب ہوارے او پر از ان ان من مب ادھ ہے ہوئے ان من ان پر ھانے اور ان کریے فرشح کے اتر نے سے اس سے زیادہ لوگیا بات پر بدا ہوئی جو کیا ہے۔ حق قبالی نے ایسائیس کما بلکہ ہماری جس شرح سے تیغیر بنائے کہ دوہ ادری طرح کھاتے ہے بھی ہن

حق تعالی نے ایسائیس کیا بلدہ ادری میں میں سے تیکبر بنائے کہ وہ معادی طریع ضائے ہیے ہی ہیں۔ از دواج اور تعاقات بھی رکھتے ہیں۔ تین اور معاظرے کے بھی توگر ہیں اور ان کے ساتھ کہا تیک ہیں۔ کتاب شمار کام ہوں اور دوخور نظر تشری ان کی آسل کر کے دکھا دیں تاکہ تمریح بھوات واسط فر مایا ہے۔ و ما ارسان قبلک من الموسلین الااتھم لیا کلون العامام و مصفون فی الاصواق

ترجمہ: یعنی ہم نے جس تدریخیم بھیج وہ اور آ دمیوں کی طرح کھانے پنے والے اور معاشرت رکھنے والے بھیجے دومری چگر فراتے ہیں۔ ولو جعلناہ ملکا اجعلناہ رجلاً

اب آپ دیمے لیجے کرکونسافعل ہمارانمونسے موافق ہے کوئی تقریب نوٹی کی ہوتی ہے تہ ہمٹیں دیکھتے اورکوئی تقریب فی ہوتی ہے ہیں ہمٹیں دیکھتے کد متو رافعمل میں کیا ہے اس درزی کی مثال کو یادر کھنے ایک بالشت پکڑا کم کردینے سے اچکن مند پر ہاری جاتی ہے اور گروہ جائے سینے کے کپڑے کی وجھیاں کرکے مالک کے سامنے جا کردیکے قودہ کس مز اکا مستوجب ہے جکہ مالک قادر بھی ہو۔

والله بالله 10 رئال کا مالت بین ہوگئی ہے کہ چوطر پیدان کا اتلایا گیا تھا وہ کو کوس دوران اٹال کو جا درجیاں اڈائے ہم تی قبائی کے مباہنے رکھ دیے ہیں یہ کچھ مبالغد آئیر الفائی ہیں دکھ لیجے کہ جیسا چکن سینے کے واسلے کہا ہے کا اپنی اسم پر دہائم طے اور جیاں کرنے والا اس کواس اسمل سے نگال دیتا ہے کہ جس سے اچھ میں تھیں کہڑے کی کوئی فوض مجمی اس سے ماسم ٹیس ہو تکی۔ ای طرح تمام اٹھال سے تک ہونے کے داسلے ایمان کا ہونا ہم طے ہوئی چا ہے کہ ایمان کھوکر کوئی کس کر کے وہ وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا چیسے کوئی کے ۔ کہ ایمان کھوکر کوئی کس کر سے وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا چیسے کوئی کے ۔ کہ دی جیاں کر کے بچس میں میں جا ہے۔ کہ ایمان کھوکر کوئی کس کر سے وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا چیسے کوئی ۔ کا دی جیاں کر کے بچس میں میں جا جی سے دیا

#### تسبيحات سيدنا فاطمة كاشان ورود

حدیث شریف می قصد وارد دو ایس کرسیدنا فاطروش الشعنها کردست مبارک شن چی پینے سے
چھالے پڑھے تھان ہے کہا گیا کر متحورک بال خلام بائدی بہت آتے ہیں ایک آپ بھی با گی لیسے بتا نجی
دو متحوری فدمت ہی آخر بیف کے کی گین مین حضور وراحت فانہ میں اس وقت آخر بیف ندر تھے تھے۔ جب حضور
دو متحوری فدمت ہی آخر بیف کے کئے دو اس وقت کی تھی اس اجز ادی صابہ کا آخر بیف انا ڈر فر بایا حضور
خودان کے بہاں آخر بیف لے کئے دو اس وقت کی تھی کی اس منع لیس حضور نے فر بایا کرم ای صالت سے
خودان کے بہاں آخر بیف کے کئے دو اس وقت کی تھی کہ اس منع لیس حضور نے فر بایا کرم ای صالت سے
مر مونے لگو تو بتان الشرام اور خی اس باراور الشام کی میں اس منع کی اور میں اس میں کی اور بہتر ہے میر قد
مر مون کی تو تو تارم خیر تھی اگر ایس کے آب اور ایک ایک می اور دیا لیک و ساتھ کی خود کی تھی کہ کے اس کو اور آب
صدات داجبدہ اور حمام میر میں ان کی آخر کی اس کی میں کہ کی اس میں کہا کہ کے اس کی کامل بقتہ
میں کے الل بہت کو جائزی نی تھا تا کہ بیشر بی بالکل زائل ہو جاؤ میں کے کہاں شات کے گا تم کی گرا کر آتا ہی کامل بقتہ
ہے تی تعانی فرات میں میدیا بھی اللہ بین اموا قوا انف سکھ و اہلیکھ فارا آس میں ایکان والوں کوصاف
عمر ہے تی تعانی فرات میں بیا بیا کہا ہی دی مطلب ہوگیا ہو کہا ہے کہا کہا کہا کہاں وی مطلب ہوگیا ہو

# شؤرة الضكف

### بست بُواللَّهُ الرَّمُن الرَّحِيمُ

### لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَاتَفْعَلُونَ۞

ور المراقب المراقب المراقب المراقب المراقبين المدائر ويك نهايت مؤض ب كداوكام أورند كروات كور

# تفيرئ لكات

#### شان نزول

اس کا سبب ندول میہ ہے کیفض لوگوں نے بید دوگا کیا کہ اگر جمیں میہ معلوم ہوجائے کہ کون می حوادت سب سے زیادہ ضدا کو لینند ہے تو ہم دل وجان سے اس کوفوب بجالا کمی اس پرارشاد ہوا کہ جہادتی میں اللہ ضا کو بہت پہند ہے کس میں کر جھنوں کا خون خلک ہوگیا ان گوگوں کے بارے بھی مید آئیس بازل ہو کمی کہ ایک ہاتوں کا دوگا کیا دعدہ کیوں کرتے ہوجنمیں تم یورانہیں کرسکتے۔

### بيآيت دعوت وتبليغ مے متعلق نہيں

تویمال لم تقولون سے لم تنصعون غیو کم یاقول امری دانشانی مراونیں ہے بلکہ تول نجری و ادعائی مراد ہے حاصل ہد کر ہدآ ہے دوگائے باب ش ہے دوست کے بارے میں نہیں اس آیت کو امر بالمعروف اور نمی کا اُحراک ہے کچھ کی مریزیں۔

#### ا پنی اصلاح ضرورت میں مقدم ہے

غرض واجب تو دوسرے کی اصلاح بھی ہے حمل فی اصلاح اس بر ضرورت میں مقدم ہے اپنے کواصلات میں بھانائیس چاہیے اساموون الساس بالبو و تنسون انفسکم کیا فضب ہے کہ کہتے ہواورلوگوں کو نیک کام کرنے کواورا فی تحرفیس لیت۔

مگر کوئی اس نے بیذ سیجے کہ اگرا بی اصلاح نہ ہوئی ہوتو دوسرے کو حقیہ ند کرے دوائمل بید دوکام ( اپنی اصلاح اور امر بالعروف و نجی می اُسکر ) الگ اللہ ایس ایک دوسرے کا موقوف علیہ ٹیس ایک کو بھی ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ ہوگا اور دوسرے کے ترک کا گناہ ہوگا۔ دونوں کو ترک کرے گا تو دونوں کے ترک گا گناہ ہوگا۔ ( ضرورت تینی بلحقد وقوت و ترکیا علی (۱۹۰۵ تا ۱۹۹۳)

#### یہ آیت دعوت کے بارے میں ہے

دراصل بیوگ مختل ترجمہ و کیجئے ہوئے میں پڑھے۔ ترجمہ سے سیجھ کہ مطلب ہیہ کہ جوکا مخود نہ کرے دہ دومر دل کو بھی کرنے کوئہ کہے۔ حالانکہ بیر سرام فلط ہے تغییر شما اسمباب نزول ہے آیا ہے گئے مطلب کا پنہ چلنا ہے۔ چنانچواس کا سبب نزول ہیہ کہ بھی لوگوں نے بیدوکو کیا کا کہ اگر جمیں بیہ معلوم ہو جائے کہ کوئن ہی عادت میں ہے زیادہ فعدا کو پشد ہے۔ قوام دل وجان ہے اس کوفوب بحالا تھی۔

اں پرادشاد ہوا کہ جہاد تی مجل الشرفدا کو بہت پیند ہے۔ اس میں کر بعضوں کا خون فتک ہوگیا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہے میں تازل ہوئیں کہ ایک با توں کا دگو گایا وعدہ کیوں کرتے ہو جنہیں تم پورٹیس کر سکتے تے بہال پر لعم تفولون ہے لم تنصب حون غیر تھم یا قوال امری ادافشائی مراؤیس ہے۔ بلکہ قول نجری وادعائی مراد ہے۔ حاصل بیر رہے تا ہے دگوئی کے باب میں ہے دفوت کے باب میں تیس اس کے شان نزول معلوم ہو جائے کے بود مجھ میں آگیا ہوگا کہ اس آ ہے کوار بالمعروف اور ٹی کن اکترکری ممافعت ہے ہی تھی۔ ممراہ ہو جائے کے بود مجھ میں آگیا ہوگا کہ اس آ ہے کوار بالمعروف اور ٹی کن اکترکری ممافعت ہے ہی تھی۔

لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اليردمري آيت ش بجراس يجي صاف ب اتامرون الناس بالبرو تنسون انفسكم.

#### شان نزول

بهلي آيت كاتر جمديب كدا اليمان والوكيول كيت جوره جوكرت نيس ضدا كزد يك ينهايت مبغوض

ونا پیند ہے کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ایک تو اس آیت ہے تمسک ہےاور دوسری آیت میں تو ظاہرا نصیحت بلامک بی يرتقريجا افكارے اس لئے اگراس سے شبہ يز جائے تو مجھ بعيد نہيں مگر پہلي آيت يعني لسم تقولون الآية کی تو یہ تغییر بی نہیں۔ پچھن تر جمہ در کیھنے ہے بناءالفاسد علی الفاسد پیدا ہوتی ہے ابھی میں اس کی تغییر اور شان نزول بنا تا ہوں۔ مگراول اس آیت کو بچھ لیجئے۔جس میں ظاہراً اس کا صرح کو کرے مگر اس کے بھی مد معن نہیں ہیں کہ ناسی نفس لیتنی بڈمل کو وعظ کہنے کی ممالعت کی گئی ہے۔ بلکہ داعظ کونسان نفس کی ممانعت کی گئی ہے کہ دعظ تو کہو ۔ گر بدعمل مت بنو ۔ بلکہ جونصیحت دوسروں کو کرتے ہو۔ وہ اے نفس کو بھی کہواوراس ہے بھی عمل کراؤ۔ اب ربار شبر که بهمز داستفهام افکاری تامرون برداخل بوا بیاس ہےمعلوم ہوتا ہے کہنا کی نفس کوامر مالبر یعنی وعظ کی ممانعت ہے۔اس کا جواب مدہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ دخول ہمزہ کا مجموعہ دونوں جملوں کا ہے۔ تو مراوبه ہے کدامر بالمعروف اور بڑعلی کوجع نہ کرویتو ہا حمال عقل اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کدامر بالمعروف تو کرو یگر بدعملی نه کروایک به که اگر بدعملی کا وقوع ہوتو پھرامر پالمعروف نه کروتو لوگوں نے اس کا مطلب اس ۔ دوسری صورت کو سمجھا کھل بدیں مبتلا ہوتو وعظ چھوڑ دو گریہاں لئے غلط ہے کہ قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ اگرتم بہ کہوکہ آیت میں اس کا احمال تو ہے تو ہم کہیں گے کہ اول تو دوسرے دلائل ہے اس کا احمال نہیں رہا باتی ہم اس سے استدلال نہیں کرتے جوہم کو دوسرااحمال ہے۔ تو تمباراتو استدلال اس سے جاتا رہا۔ یاتی ہم اس ے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسراا خال مفرے۔ ہارے یاس ہمارے مدعا کے دوسرے متنقل دالک موجود میں۔اب، بی بہلی آیت یعن لم تقولون الایدتو بہال تقولون کے معن بیجے میں خلطی ہوئی ہے۔اصل میں آول کے دوعنی ہیں ماریکہ وکر قول کی دوشمیں ہیں۔ایک قول انشائی۔ ایک قول خبری۔قول خبری تو مدکمتم بذریعی قول کے س بات کی خردیتے ہو۔ ماضی کی ایستقبل کی۔اورقول انشائی سیر خرنیس۔بلکسی اور بات کا امرونی کرتے ہو۔ تو یہاں قول پرانشائی مراذبیں۔ قول خری یعنی ایک دعویٰ مراد ہے۔ چنا نچیشان نزول اس کا بیہ ہے کہ لوگوں نے کہاتھا کہ ہم کواگر کوئی عمل ابیامعلوم ; وجاوے جواللہ تعالی کے زدیک احب وافضل ہوتو ہم ایسی ایسی کوشش کریں پھر قال نازل ہونے پبعض جان بچانے لگے۔اس پرییآ بیتیں نازل ہوئیں ۔پس اس دعوے کے متعلق ار شادے کہالی بات کہتے ہی کیوں ہوجوکر نے نہیں۔ تواس آیت میں دعوے کا قول مراد ہے۔ نصیحت کا قول مراد نبس - چنانچران آيتول شراس كا قريز بھى ہے ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ہے - ببرحال بلائل کے وعظ کینے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس شخص کوئل کی کوشش کرنی چاہیے اور وعظ کوترک نہ کرنا چاہیے۔ البية اليضحف كاوعظ جوكه بدعم بوتوه ومركت بضرور خالى بوگا (الدعوة الى الله ص٠٢)

### تقريرثاني

ق تعالی ارشاد فر بات بین بیا بیا الله بین است الم تقولون ما لا تفعلون اس آیت شی ترف
استغبام لم فرونقو لون پروائل ہے جس بے صاف یکی مجھ جا بتا ہے کیدور در ان کو کیوں کہتے ہود و بات جو فودین کرتے ا تا مرون الناس عمی قرید کی گئی گئی کی دیئر و استغبام کو با غبار کھوٹے کے شون پروائل بائیں۔ یہاں تو کوئی گئیائش بی ٹیس سواس سے قوات کہی مغیرہ ہونا ہے کہ اگر فروگل ندر کرتے و دور کووعظ و تھیجت کرنا جا گؤئیس ہے بیاک برب بار کی نظی ہے کین شان زول معلوم ہونے سے ایشکال میں ہو جا تا ہے۔ شان زول اس کا بیے کہ لیمن مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر تم کوئی ہو جادے کرفلاں شکل کو الله تعالی پند کرتے بین قو تم اس کے اعدر جدوج بدر کریں کے چانکہ بیا کی صورت ہے وگؤئی کی بینا پند بوری ۔ اس کے ان کڑا دیب کی جاتی ہے کہ اسکا بات ذبان سے کیل انکالتے ہو جو کہ شدر کر کئی میا تین میں قرل انڈوری ہے انشاقی ٹیش لیمن دور سے کوشیعت کرنا مراؤنیس ہے بلکہ چنے کالات کا 18وکئی کرنا مرادے۔ چنا تیج آگر اشاد ہے۔

وجوت ہے بینی امر بالمروف و نیمی المحرّ اس لئے وظ گونی اس آب یمی وافل نیسی کر چند کی گلام انشائی محصّ منجر عربو جا ہے ہیں سائنس کا نشہد انک لوسول اللہ کہوا آئی یمی انشائی ہی ہے اس ہم آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں گرضما اس میں یہ دوئی ہی ہے کہ ہم سے اور تلاص مسلمان ہیں منافی ہیں ہیں۔ اس لئے تی تعالی نے آس گر میار واللہ یشعید ان المدفقین لگذیوں . جمی مسال ہی اس کام می کا ذر بنر بالم کیا اور یہ سنام سلم ہے کہام انشائی کے قائی کو صادق کا ذرب پر نیمی سے تو یہاں ان کو کاذب کیے کہا گیا اس کا جواب ہے ہے کہا م انشائی ایک کام جری اور بالمعروف و نیمی ان استعمال سے من صورة اس میں ایک تم کا دو کو باجی ہے کہ خود می اس پر عائل ہیں اس دو کی گئی کے اعتبار سے باجیا آ دئی کو وظ کے کتب ہوے طبعاً کم تقدولوں مالا تفعلون چین ظراح ہی اس وائی گئی کے اعتبار سے باجیا آ دئی کو وظ کمتر کی دیدے اپنے کو اس کا مصداق بھی کرشرانا ہے اور جلدا مطال کر لیتا ہے۔ وظ کے متعلی تبین کم وقت میں خبر

# شؤرة الجُمُعَة

### إِسْتَ حُواللّٰهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمِ ا

قُلْ يَايَّهُا الَّذِيْنَ هَادُوَّا إِنْ نَعَمْتُمُ الْكُوْلِ الْمِيْلِومِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَكُمُّوُ الْمُوْتِ إِنْ كُنْتُمُوطِ وَيْنَ وَكُلِيَتُمْنُوْنَكَ اللَّاسِ فَتَكُمُّوُ الْمُوْتِ إِنْ كُنْتُمُوطِ وَيْنَ وَكُلِيتُمُونَكَ اللَّهُ عَلِيدِي الطَّلِمِينَ وَكَلِيتُمُونَكَ اللَّهُ عَلِيدٍ مَنْ الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيدًا مِنْ الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيدًا مِنْ الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيدًا مِنْ المَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

تَنْتِی کُنُمُ : آپ فرماد یجئے کہاہے میرو ایا گرتہارا اید دوئی ہے کہ تم بلاشرکت غیرے اللہ کے مقبول ہو او تم موت کی تمنا کروا گرتم اس دوئی بیس سے ہو۔ اوروہ مجمی اس کی تمنا ند کریں گے بعید ان اعمال کے جواجے ہاتھوں سیٹے میں اور اللہ تعالی کوخرب اطلاع ہے ان طالموں کی۔

### تفيرئ لكات

#### یہود کے دعولی حقانیت کا امتحان

خداوند تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دُوکُ مِتَّانِتِ کا ایک احتمال مقر رکیا ہے جس امتحال کے متعلق پیٹین گوئی تھی گی گئی ہے۔اسخان میہ کہ یہود میر دوگی کرتے تھے کہ آخرت ہمارا حصہ ہے۔ ان آیات میں جناب ہاری تعالیٰ نے اس پر گفتگو کی ہے ایسے طرزے جس کی تبییں لینکی دی گئی ہے کہ مناظرہ کا میطریقہ ہے آج کل مناظرہ کا طرز تجب ہے کہ تمام اس آئی وقال میں گزرجاتی ہے۔

#### نصاري سے احتجاج

ا كي أيت من نصاري سے احتجاج بے جبكد انہوں نے كوئى دليل نہيں مانى توحق تعالى نے ارشاد فرمايا۔

فسمن حاجيك فيده من بعداما جاء ك من العلم بعن بادر دالاً كري جُرُّن رئي بي مي راب عن المرح و لياء لله يعني الرح و في المعرب في الرح و في المعرب في المرح و في المورية من كراواداس آب من من ميودي قاطب بين مي المورية من المرح و في المر

اب دیکنتا ہیں ہے کہ ہم لوگ مُوت کو کیم ایھتے جین ذراا پیخ قلب کوٹول لیس اور دیکھیں کہ ہم جس صوت سے نفر سے پائی جائی ہے بارہ صوت کی تمنا اور پدوسورنہ ہو کہ اس آ ہے جس بھی ہم کوخفاب بن ٹیس کچراس ہے ہم کیوں نگر جس پڑیں سو بچھ لینا چاہے کہ گوخفاب خاص ہے مجر مضعون عام ہے اور بید خداونہ جازک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دوسروں کی دکامیت جس ہماری جیر مقصور ہے اور دوسروں کے واقعات بنا کر تم کو بتلا یاجا تاہے کہ الیے خطرات سے بچھ تاکم بھی مخفوظ دو محمول ہیں بید ہاری رعایت ہے جوضوصلی الشدعلیہ مکم کی بدولت خداوند تعالیٰ کو ہمار سے ساتھ مشتقور ہے جیسا کہا گیا ہے۔

خوشرآل باشد كدمر دلبرال گفته آيد در مديث ديگرال

لَّعَلَّكُمْ تَفْولِحُونَ © نَتَحِيَّمُ السَامِان والوجب جعد كروز نماز (جعد) كه كنا اذان كان جايا كراحة تم الشكرياد

توضیحیتی : اے ایمان دانوجب چھرے دوز کا زار جھر) نے سے اوان بنا جایا کر سے جم انسان یاد ( گٹرن نماز دوخلب ) کی طرف فر را جل پڑا کر داور قرید وفر دفت ( ای طرح ، دوسرے مشافل جو پیلئے سے مالنج ہوں ) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تیمارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر کم کو پیچھ تیجہ ہو ( کیونکہ اس کا نقع بائی ہے نئے وغیر وکا خاتی کر داور اس شمی گھی انشار کیٹر شے یا دکرتے رہونتا کرتم کوفال ج ہو۔ کی روز کی کوفال کر جو ادر اس شمی گھی انشار کیٹر شے ادکرتے رہونتا کرتم کوفال ج ہو۔

تفيرئ لكات

حرمت نیچ جمعه کی افران اول سے ہوجاتی ہے فربایا۔ اذا بو دی للصلوفہ من يوم الجمعة الغ (جب جمد کا اذان ہوتر فريو فرود نت بند کردو) پرافتکال یہ ہوا کہ اول اذان ہائی تھی اور بی اذان بعد شی ہوئی تو اب ترک تھ اذان ہائی ہے ہوئی جا ہے۔ مالائد فتہاء کتے ہیں کہ ترمت تھے کی اذان اول ہے ہو جاتی ہے۔ لینٹس نے جواب دیا عموم الفاظ کا اعتبار ہے مگر مرسے زد ریک عموم وہ معہتر ہے جومراد تشکم ہے تجاوز نہ دوجیہا لیسس من البو الصیام فی المسفو سخر عمی روز ہدکھنا تیکی ٹیمیں تو یہ دیو تو ورت نہ ہوئی وجہ یہ ہے کہ اذان ہائی تو حد لول ہے اور بجہ اشتر اک علت کے دو بھی دائل آئے ہے اور علت میں الی ذکر اللہ ہے خوب بجھالو الکام المس حدوم)

فضل سےرزق مراد*ہے* 

بی رزق فضل فرایا ہے کیونکہ آئ آئ ت میں فعانت و افی الاوض بھی ہے اور انتظار فی الاوش کی ہے اور انتظار فی الاوش پر جس فضل کی طلب سرت ہوتی ہے طاہر ہے کہ دوطلب رزق ہی ہے کین سب افر اوفضل کے برا پریس ای کے اس اسرکر یعنی وابست هو احد مصل الله کوخم رئ نے اباحت پھول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے اوپ ہے وابست هوا من فصل الله کوخم رئ نے ترک تی کا اسر حسست بو بیس فائن سوافی الاوض وابست هوا من فصل الله ہے تالا و یا کیا کہ بعد فرائ کا اسر مساحت کے بعد الاحت کے لئے اس اس کے اس کی در تی اس کے اس کی در تی کی کی در کا میں کی در تی کو اس کی در تی کی در کا کی در کی در کی در کی دور کی در کے اس کی در کی

### اجتماع صالحين كى دوصورتين

### اردومين خطبه يزهنا جائز نهين

اوراس مقام پرایس مسئلہ فاسعواللی ذکو الله سے مستویا ہوا الکوئی اسطر اواذ کرکرتا ہوں وہ یک خطیدارود شن پڑھنا جائے ہے۔
خطیدارود شن پڑھنا جائزے یا ٹیمن وہ استماط ہے کوقر آن سے خطیہ کانام ذکر اللہ میں ماہ جائے ہے استحال کانے خطیدارود شن نہ پڑھیں کے چیے بھی استحال کی استحال کو کانے ہوئے کہ استحال کی استحال کو کانے ہوئے کہ خطید کے خطید کے خطید کو خطی کے خطید کے خطید کے خطید کے خطید کو خطید کے خطید کو کرنے کے خطید کو کرنے کی کرنے کرنے کی خرائی کی کرنے کی کہ کرنے کے خطید ک

آر چہوئی برنی اس علت کے سبب امر کو جوب کے لئے تھی کہ برکتا ہے گرید دجوب لغیر وہ دفوالس کے بعدار شاہ دے وابت ہوا اس فصل اللہ لینی تنتشر ہونے کے بعد رزق طاش کر و شیری کہ لیوداب میں مشخول ہو جا کہ بیضے الل ہوی مرف ای آخر کے گئے گئے جا لیے جیسی کر قرآن می ساتھ اُس رزق کا تھم ہے اس رات دن ای میں مشخول برنا چاہے گویا تمام آر آن میں ان کو کہی تھم پہندا یا چیسے کوئی تھی روز ہو رکھتا نہر ان اخران کا تھی کہ میں مشخول برنا چاہے گویا تمام آر آن میں ان کو کہی تھم پہندا یا چیسے کوئی تھی روز ہو رکھتا نہر ان اخران کی میں مشخول کی اور وہ کو کہا کہ روز ہو رکھتا نہیں تری وہ کا اخران کی اس نے روز ہو چوڑ دیا اور افطاری تری میں میں تھی ہوئی ہے اس نے اس نے روز ہو چوڑ دیا اور افطاری تری تری تری ہوئی ہے اسے کہ نام کی اور البیع اور فیاست ہوا اللی ذکر اللہ تو پیندئیں آسے صرف آخر شیل ہوا اپنے دکھی اللہ تو پیندئیں آسے صرف آخر شیل ہوا اپنے دکھی اللہ تو پیندئیں آسے صرف آخر شیل ہوا اپنے دعل مطلب کا ہے انتخاب اعمال میں ان تشکی کا بھی خاصہ میں سے سالے می اوگوں کی بابت میں ششنے نے کہا ہے۔

ندست نه بنی در ایثان اژ گرخواب پیشین و نان سحر مواد به سروی طرف سروی کردش بری

#### عجيب بلاغت

وابتغوا من فصل الله جس مس مجيب بالخت بكرخال فضل ثين فر ما بلك فضل الدفر مايا يعني در ق كورز تن بخدر حاصل ندكرو بكدخدا كافضل مجير كرحاصل كروكداس عمل مجى خدا سے تعلق ركھوبتران الله كيا تعليم بكرد نيا طلى عمر مجى خداسے تعلق ركھو و تكون و نيا كا تصديد ركھ بلكداس كے ماتھ خداسے تعلق كومجى طالو يك عارفين كى تعليم كا مجى ظاصد ب وہ بجى چاہتے ہيں كہ برامر عن خداسے تعلق تجج باتى رسے اور اس تعلق ك سب عادف کوفت سے بیتی مجتب ہوتی جاتی غیر عادف کؤیس ہوتی کہ عادف سی بحتا ہے کہ اے کسے جوب سے العقل ہے اور ای اس پر طالب کوئٹ ہے آئی غیر عادف کو بہت اور ای اس پر طالب کوئٹ ہے آئی ہوت ہوتی ہے کہ سال باب سے می ٹیس ہوتی کی بکتر عواقت کرتا اللہ ہے اور دو ان کی بہت ها علت کرتا ہے کہ کو سے اور دو ان کی بہت ها علت کرتا ہے کہ کہ سے کہ مطاور کے طور اپنے کی مطاور کے بیٹر کہ بیٹر کی مطاور کے سے کہ مطاور کے بیٹر کا دو گرفت کو اس مشیر ہے ہے کہ اور دو اس کارتا ہے اس پر شاید کو گفت پر سب کے کہ ایچا اب ہے ہم ملی بی بچھر کر فور ہو طوب اور مشایا کی اس کھایا کریں گے۔ صاحب خوب بچھاو ہے اس کہیں تھی بھی ہے کہ بیٹر کار کی چڑ میں بیٹر اور اس کا معیار سے ہے کہ جواری نافر مائی ہے کہ بیٹر کار کی چڑ میں بیٹر ان کر مائی ہے کہ بیٹر اس کار کار کی چڑ میں بیٹر ان کر مائی ہیں کہ بیٹر میں کہ اور کی اس کے کہ بیٹر کار کی چڑ میں بیٹر کی بھی تو جب بیٹ مال ہو جائے آو ایس مشخول ند ہوں کے بیٹر میا کہ وجائے آو ایس مشخول میں جو بھی کہ اور میا کہ اور اسلام کار

تدن اور قيام سلطنت كابروا مسئله

فريا يكترن اورقيا مسلطنت كابزا مسئله يه كر بالاخرورة عام كالاجتماع روه وفي اعتمام سلطنون كو اس كافي ابتمام ب وكلام مجيدت يعيى مفهوم بوتاب چنا تجياس آيت على وه موجود ب فداذا فضيت المصلوة فالتشووا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كتيو العلكم تفلحون كيوكر اختمار كامم الى ويسب به واكر مورت اجتماع باقى نيس دول الركنف المحيول كل بالمرورت الميد مجرارين كي توفساد وزاع كام تحال باوراى لي افتر و كي بعد بي مي فرادي كدابتغوا من فضل الملاجرى الخاص مديب كرم بين ك كاملان قربات بين كداد كووا الله كثيرا لعلكم تفلحون قريم بيلوكيما معتدل كيا اجادريك المختمال و يزب كرفر آن لغيم كواكى ودرى جيك مروتيا العالم ويشام مير فيها ويكون والانت عكس ال

#### انسائى طبيعت

فاذا قد صنب الصلوة فانتشروا في الاد ض يعنى جب نمازادا كر لي جائز تين من مقرق و جاؤيهم لوگ خودايس من كرنمازك بعد خودى جائح ايمن تحريمي فرماديا- اس من مي ندان شيمي كي كس قدر رعايت ساوريكي وچرنشيد به مجريه هم وجو في نيس اورنيزايس دلداده مجمي تتح جومجر شروره جاتح بين - بقول ايمرخر ورحمة الله عليه

باشد كداز بهرخداسوئ غريبال بنكرى

خسر وغریب ست گداا فناده درکوئے شا

### خطبه جمعه ذكر بيتذ كيزبين

امام صاحب فرمات بین کرایک مرجب بین ان الله یا الحدالله کشند کشند خطبه اداوه وبائے گا اس عملوم بوا کر خطبه ذکر ہے تذکیر (ادکام بہنچاہا) نیمی اور دور کی زبان کمی پڑھنے کا مشورہ و ہے والے ذیا دو آرای سے استدال کرتے بین کہ عربی زبان کو کا طبیع بین مجھ کی بھی ایک کہ کی اور استدال کی ضرورت بھی تی تھی نمیس تو تیجنے کہ مجمی مورت نمین مائی تھی استدال کے ہوئے ہوئے کہ کی کا اور استدال کی ضرورت بھی تی تھی اس کے قبل بیرے نہ بین میں کمجی نمیس آیا تھا اور ال کا خوار کا خوار آن شریف ہے جات ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فیاسعو اللی ذکو الله و فدو اللہ بعد اس کو ذکر فرمایا ہے ذکری معنی تذکیر نمین فرمایا جسے قرآن فرماتے میں فیاست میں موالہ دکھوی للعلمین میں خطب امرتعموں ہے جسے مندائر میں اور احت اس میں قبل کا بچھ دخل فیس اس کے اس میں میر قبل کی ٹیس جال کہ مقعود اس سے تعلیم ہے مور مقصود جس طرح سے سے ماس میں احتا می گھیا کہ واحد کا دو حکمت ہے

اذ ان اول سے حرمت ہے پر ایک اشکال اور اسکا جواب اور ایک اٹکال ہے اذان اول سے حرمت ہے شیدت ہے تین کھیے ہیں۔ تماہوں ش لىقىو له تعالىٰ اذانو دى للصلوة التى اگر كباجائة موم الفاظ كاانتبار ہے۔ مورد كالحاظ انتبار قب مورد كالحاظ انتبار ہے۔ مورد كالحاظ انتبار قب اس من المبر المسلم اس من بات ميں الله المسلم الشعاء بسم كم المراد بر مؤميل مائي بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان ميں الله على الله على الدوم تو بيل كي كم مواد بر مؤميل بلك جائي والى بيان بيوالى مثل بائے كئى ذكر كيابيان مثل ما حب منتق صاحب نے اس كے بعد توكوت باغ كيا۔ مولوى قدرت الله صاحب نے اس قامدہ كر مختلق موالى كيا۔ شاہ صاحب نے كہا ابھى تم نے منائيس اس قاعدى تحقیق اس مثل بية تيہ ہے پھر تو اور كى كى موافقت كى موروت نبيل اور اور ان الله كل وجب اذان ميں ( عالى كان كي موافقت كى موروت نبيل ۔ اور الله كل موافقت كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موافقت كى موروت نبيل ۔ اور كان كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت نبيل كان كى موروت كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت كے موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت كى موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت كے موروت نبيل ۔ اور كل كى موروت كى موروت كے موروت كے موروت كے موروت كے موروت كے موروت كے موروت كى موروت كے م

# شؤدة المُنافِقون

بِست مُواللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

### كَأَنَّهُ مُرخُشُبٌ مُسَنَّكُ لَا اللَّهُ

تَرْجَحَيْنُ : گوياه ولكرياں جو در ديوار كے سہارے لگائي ہوئي كھڑى ہيں۔

### تفيري نكات

منافقين كى تشبيه

حن تعالی ایک تغیید ش فر ماتے ہیں کا انہم خشب مسندہ بیرنافقین کی تغییب اور کیا غضب کی بلاقت ہے کہ منافقین طاہر ش بہت بھتے چڑے اور اسان ہوتے تھے اور بالس ش خبیث تھی تو تعالی نے دونوں باقوں کی دعایت کر کیا جمیہ تغیید کی ہے کہ انہم خشب مسندہ محتی وہ ایک ہی بھی کر یال لیں با مد کر رکھتے ہیں قور ماتے ہیں کہ چنک طاہر میں بیا مد کر رکھتے ہیں قور ماتے ہیں کہ چنک طاہر میں بیا منافق بہت شاکت ہیں اس کے ان کو کندہ تا تراث تو تد ہوتے ہیں کندہ تراث میرے میں کا بیان کا اس کو کندہ تا تراث کو تد ہوتے ہیں کندہ تراث میرے میں میں اس کے ان کو کندہ تا تراث و تد ہوتے ہیں کندہ تراث میرے میں ہیں۔
منافق بہت شاکت ہیں۔
منافق بہت اللہ میں اس کے ان کو کندہ تا تراث و تد ہوتے ہیں کندہ تراث میرے میں ہیں۔

هُمُ الذِنْ يَغُوْلُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْ كَ رَسُولِ اللهِ حَقَّى يَنْفَضُّوْا دَلِهِ خَزَانِ السّملوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنفِقِ نِنَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَغُوْلُونَ لَمِنْ تَجَعُنْ اللَّ الْمَدِينَةِ لِمُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّمِنْهَا الْأَذَلَ \* وَلِيهِ الْعِرْةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَلْهُ مِنْ الْكَافُونَ لَكِنْ الْمُنْفِقَةُ لَى لَا يُعْلَمُونَ وَلِيهِ الْعِرْقُ وَلِرَسُولِهِ

تریکی و و منافقین و ولوگ میں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پرٹرین مت کر و جور سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے پاس بین تا کہ و و منتشر ہو جا و ہی اور اللہ ہی کے لئے ہیں۔ ترائے آ سانوں اور ڈیمن کے لئے منافقین میں مجھے (اور ) ایوں کہتے ہیں کہ اگر تہم یہ یہ شی او سکر کے تو تم شی جوکز ت والا ہے ( یعنی تم ) و و ذک و الے کو ( مینی صاب کو ) کا ال و بگا اور اللہ ہی کے لئے ہے کڑت اور اس کے رسول کے لئے اور الل ایمان کے لئے کین منافقین میں جائے۔

#### تفییر*ی نکات* شان نزول

قصہ یوں ہوا تھا کہ ایک غروہ میں حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و کم اور مہاج ین اور انصار وغیرہ سب تنے اور غروہ (جہاد) اور لا ایمین میں منافقین تھی اکثر ساتھ جایا کرتے تنے اور ان کی غرش کھی تو یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے امراد (جید) معلوم کرے کفار کواطلاع دیں جیسے جاموں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ و فیسسکسے سعمون لمھیم . لیخی تم عمل ان کے کچھ جاموس موجود ہیں۔

قرآن جمید میں موجود ہاور کھی نغیمت میں صدیلے کو جاتے سے کیونکہ طاہری اسلام کے سب سال نغیمت میں ان کو تھی صدیدا تھا اور حکست اس کی ہے کراڑائی گڑنے دالے اپنی کمک کی قوت پرلڑا کرتے ہیں تو چوکٹہ پیڈرگ طاہر میں اطور کمک کے جاتے تھے ان کو تھی مال تغیمت میں حصد باتا تھا اور ان سے معاملہ سلمانوں کا ساکیا جاتا تھا اور دو جانے بھی تھے کہ سملمان ہم سے بیر براؤ کریں گے اور بھی مرتبہ دو فول ملرف سے، لیتے سے کہ کھارے جاکر کہتے تھے کہ ہم نے تھی ہارے چھلی بیرات وی تھی۔ فوق موس ہے کہ منافقین تھی جا کرتے تھے۔ آواس غزوہ میں مجی بیدلوگٹر یک تھے اور جہاں تخلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اختااف ہوئی جاتا ہے۔ بلکہ انچوں میں مجی ہوجاتا ہے۔ فرق اخل ہے کہ انچوں کو اس پر اسرائیس ہوتا تو افقات ہے دو خضوں میں کچھ تفظویز ھائی۔ ایک مہا جمہ تعاود ایک افساری۔ حضور ملی اللہ علیے و کم کو نجر ہوئی حضور ملی اللہ علیہ دکلم نے فر مالے کریا یک گندی بات ہے۔ تو وہ جوش ان کو کو کا فوراً کم ہوگیا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كوسر دارى كى پيشكش

و جدحلوا بها و استیقتها انفسهم ظلماً و علوا (اَلْمُلَّ یَتِ۱۳) اوظهٔ اورتکبرکی راهان کے مشروع کے حالا کھدان ولوں نے ان کا تیشن کرلیا گیا فی ایک میسر مراکز سر میں معامد سر کرفتان میں کا کھی ایک میں کر میں ا

فربایا آست سرد ایونس ساس قدر معلوم بوتا بے کیر توان نظام بعثد الا نمان کیاد جوہ تصریق پر کون کلہ اللہ تعدالی بعد علیہ معدلیا میں اعلیہ بعد اللہ تعدالی بعد فوف کہ اس ایون کی تحق قد سے العمل کی تحق اللہ تعدالی بعد فوف کہ معا بعد فون ابناء هم اورخود تعدالی بعد فوف کہ معا بعد فون ابناء هم اورخود خوران کوئی تل سے جو بحد ابنا او استیقتها انفسهم ظلماً وعلوا گرفر آن تاتھا کہ اس بے بیالگائیس کیا تھا۔ اس وقت تھا کم یا موقع کی تعدال میں مورف کے تعدالی بعد بعد کہ اور خور اس میں مورف کی کا تعدال کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کی کا تعدال کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کی کا تعدال کے مورف کی کا تعدال کے احتمال کا مورف کی کا تعدال کی اختراف مورف کی کا تعدال کیا احتمال کا مورف خوال کا کہ اس معدال کا اس ایون کے مورف کی کا تعدال کیا احتمال کا مورف خوال کا کہ اس کا کہ کا اس کے سے اس کا مورف خوال انداز کا مورف کے مورف کے مورف کا مورف کے مورف کی کا دورف کی مورف کی کا مورف کے مورف کی کا دورف کی کا کہ کا کہ کا کہ کا مورف کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا

ہے وہ شخ اکبر کے کلام عمل مدسوں ہے دوسرے نصوص ہے اس کا ناری ہونا صاف ثابت ہوتا ہے۔ جس عمل تاویلات کی مخبائش ٹیمل ہے اور فووش تھی آئر خونسفیات عمل فرمون کا ناری ایدی ہونا درج ہے جیسا کدالیواقیت عمل ہے اور السے احمالات دتا ویلات ہے تو کوئی کلام خال ٹیمل ۔ (مقالات حکست م ۸۸)

ے مہدیت المرحمن الرحیم کتاب فصلت آینه قرانا عربیا لقوم بعلمون ترجمہ: ثم بیکام رصان ودیم کاطرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ پایک کتاب ہے جس کی آئیتی ساف ساف بیان کی تلی میں لین الیا قرآن ہے جوعر لیا زبان عمل ہے۔ ایسے لوگوں کے داسطے مفید ہے جوداششند جمع ہے۔ جب آن آ ہت رحضور کتھے۔

. فان اعرضوا فقل انڈرتکم صفقة مثل صفقة عاد و فعود ليخ پجرا گريداگ اعراض كريرات آپ كرونيخ كريش كم كارك آفت سے بيا تا بول چيے عادادوثود يرآفت آئي گي۔

تو و فیض گیرا گیاادر کہا کی بحیدادر دہاں ہے بھا گا ادر اس کیٹی شی پیٹیا تو ابوجهل انتاعا قل تھا کہ اس شخص کو دورے دکھیر کیٹنے لگا کہ یہ گیا تھا اور چرہ سے اور کہ باہداد ہوا صطلام ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے آ کر بیان کیا کہ بھا کیز قرآن من کرمیر کی تو صالت بدلئے کئی خصوص اس آ ہے پر تو چھوکو معلوم ہوتا تھا کہ ایسی ایک بیگی گری اور دیر اکام تمام ہوا۔ بڑی ہشکل ہے دہاں ہے لگا۔

#### آيت كريمه كاشان نزول

خرش صفور صلی الشدها به دیملم نے اہل مکد کو بید جواب دیا تھا اپس ند کمیش صفور صلی الشدها به دیملم نے سرداری کا درخواست کی اور شد دید بیس محر بات بیہ ہے کہ تق قائل حمل کو بڑا بنا کمیں اس کو کون چھوٹا کر سکتا ہے۔ تو مصفور صلی اللہ علیہ دملم کو کمبر داری کی تشواند کھی محراً ہے کی افتر رہائے۔ تو عبداللہ بن ابن معلی اللہ علیہ دملم کو سردار بنالیا ہے تو عبداللہ بن ابن معلی مراک میری سرداری آ ہی بدوائے گیا اور کیوں شاہوتی۔

طلعت الشمس ما يغنيک عن زحل ليخي *مورج کے طوع ہونے سے خط سے ب*يوائي برتي جاتي ہے۔

تو خلاصدیہ ہے کہ میراللہ بن الی کو حضور ملی اللہ طیروسلم ہے اس وید ہے خت حسد تعاادر ہر وقت ایسے موقع کی علاق علی رہتا تھا تو اس واقعہ ہے اس کو تحت یا گواری ہوئی کہ شہری لوگوں کے مقابلہ علی ان پر دیسیوں کو اتق دیری ہوئی تو اس نے اپنی جماعت عمل کہا کہ تھ بی نے تو ان کو جمی کیا۔ تو اب مدید جا گل کر مطالہ کو بدل والواور اس کی بیصورت بتالی کر جم کا ذکر اس آیت عمل ہے۔ بہل اس کا پہلا حقولہ ہے کہ اللہ بین بی فقولوں لا جنعقوا علی من عدد رصول اللہ سعتی بنفضوا کی کی تحریج مس کرورسول اللہ

کے ساتھیوں مرکدسے متفرق ہو جاویں کیونکہ رسب روٹبال کھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جب یہی نہ ر ہن گا ہوسے منتشر ہوجادی گے۔ایک مقولہ تو بی تھا اور دوسرار تھا کہ لینخو جن الاعز منبھا الاذل کہ یہ بینہ چل کرمعز ز ذلیل کونکال دیں گےاورمعز زائے کو بیجھتے ہیں۔

تو برعبداللہ بن انی نے کہااور آ ہسیا تی جماعت میں کہا۔ مگرزید بن ارقم نے یہن لہااور جوش بیتا بی میں تصور صلى الله عليه وسلم ہے عرض كيا \_ آ ب صلى الله عليه وسلم نے فوراً عبدالله بن الى كوبلا ما اور يوجها تو اس نے آ

رقتم کھالی کہ غلط ہے میں نے ہر گزنہیں کہا۔ای کو و کہتے ہیں کہ

اذا جاء ک المنفقون قالوانشهدانک لوسول الله لیخی جب آب کے ہاس برمنافقین آتے ہوں تو کہتے ہوں کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم بیٹک اللہ کے رسول ہیں۔

زید بن ارقع کے چھانے ان کوملامت کی کرتم کو کہا ضرورت پڑی تھی کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ دیا۔ بیہ مارے رنج کے گھر میں بیٹے رہے کہ اب کیا منہ دکھلاؤں۔اللّٰدا کبر کیاغیرت تھی حق تعالیٰ کوان کی یہ حالت رخ کی گوارا نه ہوئی اوراس وجہ ہے بہورت ناز ل فر مائی۔ حالا نکرصرف ایک شخص کا قصہ تھا مگرمقبول ہونا یہ ہے کہا کی صحف کے لئے ایک سورت نازل فرمائی جو کہ قیامت تک کے لئے نماز وں میں ردھی جاوے گی اورعبداللدین انی کا وہ مقولہ بالتصریح ( ظاہر طور سے ) نقل فر ماما کہ اس نے ضرور یہ کہا ہے تا کہ زیدین ارم کی راست بیانی اچھی طرح ثابت ہوجادے۔ چنانچہ یہاں اس قصہ ہے مقصودایک علم ہے جو ساتھ ہی مذکور ب- يناني منافقين كريم لم مقول كرماته فرمايا كرولسه حزائن السموات والارض كرتن تعالى ع کے لئے سے خزانے آ سانوں اور زمین کے ہیں۔

ادران كردس مقوله كيساته فرمايا ولمله المعزة ولرسوله وللمؤمنين كرعزت تواصل ميرحق تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ دلم اور مونین کی ہے۔ان دونوں آیتوں کے مضمون میں غور کرنے ہے مغہوم موگا کے مقصود کیا ہے۔

نافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید

تو پہلی آیت میں تو مقصود ہے مال کے ایک اثر کو بیان کرنا اور پھراس کورد کرنا اور دوسری آیت میں مقصود ہے عزت کے اثر کو بیان کرنا اور پھراس کورد کرنا۔ کیونکہ پہلی آیت میں منافقین کو مال کا دعویٰ تھا حق تعالیٰ نے اس کور دفر مایا کہ منافقین مال کا دعو کی کرتے ہیں حالا نکہان کا دعو کی غلط ہے کیونکہ آسان وز مین کے سارے خزانے تو حق تعالیٰ کے پاس ہیں۔اور دوسری آیت میں منافقین کوعزت کا دعویٰ تھاوہ اپنے آپ کو معزز خیال کرے کہتے تھے کہ لینحو جن الاعز منها الاذل یعنی مدینہ چل کرمعزز ذلیل کو نکال وس کے۔ تو حق نعائی نے اس کومی روفر بلا کر عزت قو خدااور رسول ملی الله علیہ دملم اور مونیٹن کے لئے ہے تو خلاصہ ان دونوں آ جوں کے مضمون کا بیدہوا کہ ایک آ ہے۔ یعنی بیکی مال مے متعلق ہے اور دومر کی جاہ سے متعلق ہے۔

#### محبوب ترين چيزيں

تو دینا شی دوق چزین ہوتی ہیں نا الدوجاہ اور بیک دوچزیں ایک ہیں جو برائیک کوئیوب ہیں۔ چنا نچہ
کیمیا جو برائیک کوائی مجبوب ہے کہ اگر کی کو بتلائی جاد ہے وہ الکی اللہ ہے سوار کوئی ایسائیس کہ اس سے انگار
کرے نے اس کی بیکی وجہ ہے کہ اس شی مال وجاہ دوفوں تیج ہیں اور اس کے مواد فیا شی بہت کہ ذرائع ایسے
ہیں کہ اس شی مال اور جاہ دوفوں تیج ہوں۔ اکٹر جاہ بدوں مال کے تلف کے بورے ٹیس ماکا اور اس شی مال و
جاہ دوفوں تیج ہیں۔ اس لیے بیال ورجہ کی تجوب ہے۔ پس جارے ہوا کہ بید دوفوں چزین مہما کا اور اس شی مال اور انجیس کا نام دینا تھی ہے۔ تو اب بیرا رہ کہنا کہ دینا مطلوب ہے آئیں اس شی مال وجاہ دوفوں آگئے تو اب
دونیا سے مرادان دوفوں کا مجموعہ ہوگا۔ بہی حاصل بید ہوا کہ مال وجاہ مطلوب ہیں یا ٹیس کی تعمالی نے اس کا
فیصل ان آیات شی فرنم بالے بی مواقعین کے دائی تھول کے بعد فرنات المسمنوات
فیصل ان آیات شی فرنم بالے بی مواقعین کے اس کا اور انجوں کے بین قائی نے اس کا

اس سے تواد کام ہال کے تلانا تقعود میں ۔اور دوسرے مقولہ کے بعد فرماتے ہیں ولملہ البعد ۃ ولوسولہ ولملمؤ منین کینی اللہ ہی کئے بڑے اوراس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔

اس ہے احکام جاہ کے بتلا نامقصود ہیں۔

 سوایت تمول کوده اس طرح کام شمل لائے کہ مسلمانوں پر فرج کرنا موقوف کردیا جس سے ان کو تکلیف گیٹی۔ تو مید مود داریا) استعال ہوا مال کا بس حق تعالیٰ نے اس پر دوفر مایا کرتم کیا چیز ہو۔ خزانے تو سارے ہمارے پاس بیں ان کی ہید فرمت مواستعال کی وجہ سے گی گی اس سے دوسرک بات مجھ خاجت ہو گئ کہ جب مال کے ساتھ سوداستعال ہوتو دہ فدم ہے ای طرح دوسرے تقول کے بعد فرمایا و لسلسہ المعرف ہ و لو سولہ و للمدؤ صنین گنٹی کڑے انسان کی کے جادراس کے رسول ملی الشرطیة ملم کی اور مسلمانوں کی۔

تو یہال میں نظاما کہ جادتی نفسہ فیرم کین مگر مورات خال کی دیہ ہے خدم وہ وجاتا ہے۔ ہی اسے بھی دد با تین مطلح ہو کیں ایک یک حاولی نفسہ محمود ہو مدر سے یک جب مورات نال ہوتی نم سے جاد کائی نفسہ محمودہ وہاتی تو اسے معلوم ہوا کرین تعالی نے واللہ العزة ۔ الآیے فرمایا والے لئے عزت ناب فرمائی اگر جاد کوئی بری جزیوتی تو اسے کے نابت بیٹر راتے۔

۔ اب اگریشہ ہوکہ میاہ اوقبی چڑتے ہے کین بیر مکنات کے لئے نیس بلکہ میں تعالیٰ کے لئے ہے تو مجھو کہ آگے لیکوشنین (اور سلمانوں کی) بھی تو ہے تو ہیں سلمانوں کاذی کوڑے ہونا قرآن جمیدے نابہ سے تو ہید شہبندرہا کہ شاہر مکنات کے لئے محدود ندہ وادر جاہ کا فیرموم ہونا اس سعلوم ہوں کہ مراتھ ہی ساتھ منافقین کی

اس بات پر خدمت بحی فر مائی ہے کہ انہوں نے اس کا یے موقع استعمال کیا چنا نچی انہوں نے کہا کہ لید منصوبین الاعز منعها الاذل لینٹی جو کڑت والا ہے وہ ہمدینہ نے ان الاعز منعها الاذل لینٹی جو کڑت واللہ ہے۔ تو ان کا سرکہا سوداستعمال ہوا جاد کا کہ ذریعہ بنایا جاد کو مسلمانوں کے ضرر کا ساس مرحق تعالیٰ نے روفر مایا

لوان کا پیم معوز او خان او بوده مدر بیری یادو حد و سال کا برده سر پر رسان ساز در دید. کرتم دو کیا چیز معوز او خداد رسول ملی الند علیه در ملم در مسلمان بین بیس ان کی بید فرمت مواستهال کی دجه سے کی گئی۔ کہاں ان دونو کی آتھ کی سے پار مسلمین بازیت ہوئے۔

> ایک بیکر مال انچمی چیز ہے۔ دوسرا میکر جاہ انچمی چیز ہے۔ تیسرا میکر مال کونا جائز طور پراستعال کرنا نڈموم ہے۔

بیسرا بیکہ مال لونا جا تزخور پراستعال کرنا ندموم ہے۔ چوقھا بیکہ جاہ کونا جا تزخور پراستعال کرنا ندموم ہے۔

#### حقيقت حب

ایک قب ال اور ایک ہے جب ال ای طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے جب جاہد تو فدت ال کی ایک قب ہے اللہ کا ہے۔ جس ال کا در کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

حب باہ باقی رہے بال اور جاہو سر دونوں نے موم ٹیش کیونکری تعائی انتمان (نعت دینا) کے طور پر فرماتے ہیں ان اللہ بن اصدا و اعماد الصدحت میں جیک ہیں ہے۔ اللہ بنا اللہ بن المسال اللہ بنا اللہ بن المسال کے لئے کے کوریت پیدا کر دیں گے اور محبوریت ہی گانا م جاہ ہے۔ لوگ جاہے متحق بھی فاظ کھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خون کی وجریت ہماری کا قط محبوریت ہی گانا م جاہ کے کلے انتقاب (لین کا مالک ہونا) ہی ملک المال (مال کا مالک ہونا) ہی ملک المال (مال کا مالک ہونا) ہی ملک صورت جاہ ہے تھی ور شرق کو کا مالک ہونا) ہی ملک صورت جاہ ہے حقیقت جاہ ٹیس اور بیٹ فودی اسے کومع تیں ورشد لوگوں کے دلول بھی مجھے تھی ان کی محروث ہوتے ہیں ورشد لوگوں کے دلول بھی مجھے تھی ان کی عربت ہونا ہوتا ہے۔ تیں ہوتے ہیں۔ حقیقت ہمال کے دلول بھی مجھے تیں ورشد لوگوں کے دلول بھی مجھے تیں ورشد کھی تیں ورشد کی تھے تیں ورشد لوگوں کے دلول بھی مجھے تیں ورشد کھی تھیں۔

هدیت میں بے کریضے لگ اپنی نظر میں برے ہوتے ہیں اور و دخداتھائی کے زویک کا اب اور خزازی (کتے اور سور) سے برتر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے فوف کی دہیں ہوگ تنظیم کرتے ہیں۔ تو یکوئی خزت فہیں ہے کیونکہ ایک عزت تو سانپ کہ بھی ہے قوجسوں کا شاہ ہونا جا فہیں ہے بلکہ دلوں کا شاہ ہونا جا و ہے اور بیا بات مجو بیت ہے تی فضیب ہوئی ہے۔ کہ محجو بیت می اظفی دوجہ کی جا ہے ہی محقوم ہوا کہ محتوی تعالی فرماتے ہیں مسیح جعل لھیم المر حصن و دا اللہ تعالی ان کے لئے محبوبیت پیرا کردیں گے۔ کی معلوم ہوا کہ جاور کی بین فیمیں بلکہ بیتو انجی چز ہے کرتن تعالی لیطور اقتال (فعت ) اپنے صافح نیزوں کو عزایت فرمانا تلارے ہیں ای اعراض مال کر نسبت حضور کمل الفظار کے اسلام العال العصال جللو جال العصال ح نیک اوری

ر طرح ہال کی است مصورت کی انتداعیا ہے اور مام رہائے ہیں۔ نعم العمال الصالح للوجال الصالح میں ادارہ کے گئے تیک مال اچھی چڑ ہے۔ پس مال اور جاور ندم وخود تیس میں ملک فیروم حب ال اور حب جاوجیں۔ جس کی آمیت حضور صلی اللہ علیہ

و ملم فرماتے میں ماذنبان جانعان اوسلا فی عندم بافسلها من حب العال و الشرف لدین العروء یعی حب مال اور حب شرف آدی کے دین اوابیا تواہ کی ہے کدا گروہ مینے سے بھو کے تھی بھر کی اس کے گلے ش چھوڑو ہے جاویں آور و بھی بھر یول کواس قدر جا وقیل کر سے بھی تصور ملی الشیطیہ ملم نے حب کا انتظافتر بھا فرما دیا تو حب بدی چیز ہے اب جہال مال کی فدمت آو سے اور اس کے ماتھ حب کی تعید نہوتو تھے لسک کہاں ہے مراو وہ ہی حب کا درجہ بوط کی کیڈیو بھی تر اس ایے موجود ہیں جن ہے وہ قید معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی شورور شیس دی تو چوک عالم عادمت بھی ہے کہ جب ال ہوتا ہے قدمب ال کی ہوتی ہے ہیں ہے اس کا قرید ہے کہ مال ہے مراودی ہے جو حب کے درجہ شری ہو۔

حب کے دودر ج تر ارد کے اس میں صرف ایک درجہ کی ممانت کی اور دوسرے درجہ کی ممانت کی اور دوسرے درجہ کی ممانت میں کن اور دستاؤ کم و ابناؤ کم و ابناؤ کم

واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال إقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن تـوضـونهـا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في صبيله (يعني اـــــ نِي سلى الله عليه وَسلم آ بـــ كهـ د بیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور وہ تجارت جس میں نکاس نہ ہونے کاتم کواندیشہ ہواور وہ گھر جن کوتم پسند کرتے ہوتم کواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راویس جہاد کرنے سے زیادہ ہیارے ہول تو تم منتظرر ہوکہ اللہ تعالیٰ اپناعذاب بھیج دیں )

حاصل سیہ ہے کدا گر دنیا کی چیزیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام سے زیادہ محبوب ہوں تو عذاب کیلئے تیار ہوجاؤ۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان چیزوں کی احب ہونے پروعیدفر مائی اور محبوب ہونے برنہیں فرمائی پس اس سے معلوم ہوا کہ نفس مجو بیت بھی ندموم نہیں ہےاور اس سے اس حب دنیا کی بھی فيركروى جس كى مديث حب الدنيا واس كل خطينة (يعنى دنيا كى مجت تمام كنا مول كى جڑ ہے) وغیرہ میں ندمت فرمائی ہے کداس ہے مرادا جنبیت (زیادہ محبوب ہونا) کا درجہ ہے اس آیت میں توبیہ بات مصرح ہے کیفس حب بذموم نہیں اورایک دوسری آیت ہے بھی حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ نے اس کواشنباط كيا بوه بيب زين للنماس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسى السمآب (يعنى فوشمامعلوم بوتى بالوكول كوعبت مرفوب چيزول كاعورتين بوئس ميلي بوئ كك ہوئے ڈھیر ہوئے سونے چاندی کے نشان گلے ہوئے گھوڑے ہوئے مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی بیہ د نیاوی زندگی کی استعال کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مفرت عرائے پاس جب سامان کسر کی کا آیا تو کروڑوں رویے کا سامان تھا آپ نے و کھیر ریہ آیت پڑھی جس کا مطلب ہیہ ہے کہ لوگول کے دلول میں ان چیزوں کی محبت مزین کردی گئی ہے بعنی محبت ان کی طبعی امر ہے اور ریسب حیات دنیا كاسامان بيسودنيا كى محبت كوامرطبعي فرمايا بس حضرت عرف اس آيت كويزه كربيدعا كى كما ب الله اس يرتو ہم قادر نبیں کدونیا کی عبت شدرہ کیونکدوہ امر طبعی ہے کین اے اللہ ہم بیدور خواست کرتے ہیں کہ بیعبت آپ کی محبت کی معین ہوجاوے مزاحم نہ ہو۔ پس اس میں فیصلہ کر دیا کہ احبیت (زیادہ محبوب ہونا) ندموم ہے نہ کہ نفس محبوبیت اورا حبیت کی تفییر بھی کر دی کہ جو تیری محبت کے معارض ہو پس نتیجہ بد لکا کہ مال بھی اچھااس کا - کمانا بھی اچھااس کی محبت بھی اچھی اسی طرح جاہ بھی گمران کی احبیت بری ہے۔ یعنی دنیا کوخذاورسول صلی اللہ عليوسلم سے زيادہ مجوب شمجھواوراس كى علامت بيہ كردين بردنياكو ترجي نددواگر كسي صورت ميں دنيا ك ماصل كرنے سے دين كاكوئي حرج ہوتا ہواور خدا ورسول صلى الله عليه وسلم كے حكم كے خلاف ہوتا ہوتو اس

صورت کوچھڑ دو جا ہے دنیا کا کتانای نقصان ہو کیونکہ خدا اور رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے۔ میکی تو ہے کہ برخول و برقول میں اس کی ختی کو مقدم اور مطلوب مجسس اور اس کا نام مجبت نیس ہے کہ کی مضموں کو من کرو ہے نے گئے۔ صرف دونے سے کیا ہوتا ہے۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدی وصال میں مد سال مے توال بھنا گریستن

### مال وجاه سيمتعلق عجيب تفسيري نكته

صرف آیت کے بعض اجزاء کاحل رہ گیاہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مال کے قصہ میں تو منافقین کے ان اقوال كجواب كختم من الاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا (ليني جولوك رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جمع میں ان برمت خرج کرویہاں تک کہ وہ آ پ منتشر ہو جا ئیں گے ) لايفقهون (وه بحصة نبيس بن) فرما بااورآ كے جاہ كے قصہ ميں ان كے جواب كے خاتمہ ميں لا يعلمون (وه جانة نہیں ہیں ) فرمایا اس میں ایک نکتہ ہے کہ فقہ خاص بے ملے سے فقہ تو خاص ہے امور خفیہ کے ساتھ اور علم عام ہے جلی کے لئے بھی پس اب اس کی دجیہ بھی میں آگئی ہوگی کیونکہ مال کے قصہ میں ارشاد فریایا ہے و لیا۔ خزانن السموات والارض ليني آسان اورزين كتمام فزانے غداتها في كافتاريس بي سواس کے لئے توسمجھ کی ضرورت ہے کیونکہ بظاہرتو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے پس بیہاں تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں چونکہ بیز راخفی اورات دلال کامتاح تقااس لئے يهال لايفقهون فرمايا ورجاه كقصه شارشا وفرمايا بولله العزة و لرسوله و للمؤمنين ( یعنی عزت اللدادراس کے رسول صلی الله علیه وسلم اور موشین ہی کیلئے ہے ) اور یہ بالکل ظاہر تھا خدا تعالیٰ کے لئے عزت ہونا تو اس لئے کہ عالم کے اندر جوتھرفات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں مثلاً زلزله ہاور بارش ہاب اگر کہتے کہ بیسب کچھ صورت نوعید کی وجہ سے ہوتا ہے توبیہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس بات کوتو وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ طبیعت اور نیچر ذی شعور نہیں تو میں کہتا ہوں کہ طبیعت کو فاعل قرار دینے کی مثال الیی ہوگی جیسے کہ دوخصوں نے ایک خوبصورت گھڑی دیکھی اس برتو دونوں کوا نفاق ہوا کہ اس کو کس نے بنایا ہے لیکن اس میں ختلاف ہوا کہ کس نے بنایا ہے ایک نے تو پیرکہا کہ ایک بالکل اندھے لنج لنگڑے ہے شعور نے بنایا ہے اور ایک نے بیکہا کہ کسی بڑے تقلید اور کال گھڑی ساز نے بنایا ہے تو طاہریات ہے کہ یہ دوسرا مخض حق كہتا ہے وجیساان دونوں میں فرق ہالیا ہی مسلمان اور الل سائنس میں فرق ہے كہ الل اسلام توان تمام مصنوعات عجيبه كالله تعالى كوفاعل كيتم بين اورابل سائنس طبيعت كوجس كو يجية شعورتك يهي نهيس وه خدا کے آئی فیم اور اگر وہ ایکیں کہ ہم خدا کے جمی قائل ہیں اور طبیعت کے بحی اقد میں کہتا ہموں کہ جسندا

تعالی کو قائل ایس اور اگر وہ ایکیں کہ ہم خدا کے جمی قائل ہیں اور طبیعت کے بحی اقد میں کہتا ہموں کہ دولان ایس میں اس کی حوالی اس کی حوالی کے کہ اس کھڑ کی کہتا ہم وہ کے کہ کا گل کے کہا کہ کہتا ہم اور کہتا ہے کہ اس اور کہتا ہے کہ اس اس کی حوالی کہتا ہے کہ اس کہتا ہے کہ کہتا ہے کہا ہم کہ داخلا اور مضور ملی الشرور کم کا خلیج حضور میں الشرور کی کہتا ہے کہا ہم کہ داخلا اس کی جو کی ہم کا خلیج میں ایس کھڑ کی خوالی اس کے ایک کا بحل کے بعد کہتا ایمان ہوگا آئی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتا ایمان ہوگا آئی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتا ہم کہتا

مال وجاه كاحكم

تو ظاهریده واکدها کسالا موال ہونا چنگہ کی قد دفخی کھا اس کے وہاں لا یہ بضیعه ون (دو بھے تیس) فرمایا اورصاح بستر خرت ہونا ظاہر تھا اس کے وہاں لا یہ بعد مصون (دو جائے ٹیس) فرمایا ٹیز اس سے ایک اور سکٹر ظاہرت ہوا کہ مال تو اس واسط ہے کہ اس سے افغال حاصل کیا جاد سے اور جاد اس واسط ہے کہ اس اور سکٹر ظاہرت کے کو جربے بچایا جاد ہے تھا ہے کہ اس کے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں پر داؤ ڈو ال کرا تفاح حاصل کیا جاد حاول کا تو پرد کس ہے کہ جب منافقین نے کہا کہ مسلمانوں پر فرج میں سکروتا کہ جب کھانے کو خد کے طور خوشتر ہوجا ویں گئر اس کے افغال نے پر دفر مایا کہ تروائی کے مالک تو ہم بیری آ اپنے مالوں سے ان کو مشتنع مرکو سی تو تروائی سے ان کو دیں گئے تاکہ دو اس سے مشتنع ہوں اس سے معلوم ہوگیا کہ تھا تو تی تعالی نے اس پر دو کہا یا کہ کرت تو افغاد ور رسواں می انتفاعات جام اور موشوعین کے لئے ہے۔ یعنی چاکھہ ہم نے ان کو جاد حمایات کی ہے اس کے تم ان کو شرر کہیں چائی سنتے موشین اس جاد سے تبارے شر کر کو دفع کر دیں گے اس سے ثابت ہوا کہ جاہ دفع ضرر کے لئے ہے (المال والجاہ)

#### مناط عزت صرف مسلمان کوحاصل ہے

4114

ا کیے مولوی صاحب نے عرض کیا کر حضرت و لملہ العزة ولوسوله وللمقر منین ہے کہاں کی عزت مراد ہے ادر کیا اس کا منہ موم ما بقین علی ترحم ہوگی افر مایا کہ مناطر عزت تو مسلمان عن کو حاصل ہے اور وہ عزت ا آخرت کی ہے اس لئے کہ یہاں پر تو طاف کا دور مسلمانوں علی موطا فر مایا جادے گا اور کھا کہ احتجابی وات کا معطا فر مایا جادے گا اور کھا کہ وات کا حسامانا ہوگا۔ را خط اور کھا کہ وات کا حسامانا ہوگا۔ را خط اور کھا کہ وات کا حسامانا ہوگا۔ را خط کہ اور مسلمانوں علی کو طافر کہا یا جادے گا اور کھا کہ وات کا حسامانا ہوگا۔ را خط کہ اور مسلمانوں علی کو طافر کیا ہوگا اور کھا کہ وات کا حسامانا ہوگا۔ را خط کہ اس کے حسامانا کی حسامانا کو حسامانا کی حسامان

<u>ێٲؿۜۿٵٲڵڹؽڹ ٳٛڡڬۊٛٳڵڗڰؙؠۿڴۄ۬ٳڡؙڡؙٳڵڴڎ۠ۅڵڵٙٲۊٛڵۮڴؖڎ۠ػؽ۠</u> ڿڡؙٚڔٳڵڵؾۅۘڞؙؽڡؙڡڴ<u>ڎ۫ٳڶڰٷؙۘڋڸٙڰۿۘۄؙٳڬ۬ڛٷۏ</u>ڽ۞ ڗٙڲڴ؉ٞ: اےایان والام کوتہارے ال اور اوا دالذی یادے فائل دکرنے پادی اور جوایا کے گالے لگ کام رہنے دالے ہیں۔

### تفيري نكات

معصیت کاسب اکثر مال دادلاد کاتعلق ہوتا ہے

اس آب تیت میں حق تعالی شاند نے سلمانوں کو مال وادلادی دجد سے ففات میں بڑھانے سے مع فر مایا ہے اوراس بات پرآگاہ فرمایا ہے کہ جولوگ ان چیز دن کی اجد سے ففات میں پڑھا تمیں گے وہ ضمارہ میں ہیں۔ اب آپ اپنی حالت میں فور کریں قومعلوم ہوجائے گا کہ معصیت کا ذیا و معبدا کتر مال واداودی انتظام ہوتا ہے تق تعالی اس سے دو کتے ہیں کہ ایسان ہوکہ مال وادلا قبہار ہے لئے ذکر اللہ سے ففات کا سب ہوجادی۔

یهان ڈکرانشدے مرادھا مت اللہ ہے چنکہ طاحات کی وقع ذکر اللہ ہی کے لئے ہے اس لئے ذکر یول کر طاحت مراد بی جاتی ہے (اور کنامید شن تکت ہیں ہے کہ جس طرح معصیت کا سبب خفلت ہے۔ جس پر الاتعلقہ بھی میں ولالت ہےاور خفلت کا سیب دنیا کے ساتھ ملک ہوتا ہے۔ جس پر امو السکھ و اولاد کھ ولالت کردیا ہے۔ جس ہے مواد جموع و ذیا ہے اوران ودنوں کی تخصیص لفظی کی بیوجہ ہے کہ بیدونوں ونیا کے اعظم افراد میں ای طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کینے میں اس پر دلالت ہے کہ طاعات کا سبب خفلت کا مقابل ہے لین ذکر اللہ کا سبب خفلت کا مقابل ہے لین ذکر اللہ کے دالات ہودہ ہے اور ذکر کا اللہ ہے دلالت ہودہ ہے ہی آواں ہے ہیں ہا من مجائے دل کا مقابل ہودہ ہے اور جب طاعت سے خفلت ہوگ ہودہ محسیت ہوئی۔ تجہد ہے دائر جب بیاز یادہ مز معصیت ہوئی۔ تجہد ہے دائر ہے ہیں ہودہ ہے ہیں ہوئی ہے در جب بیاز یادہ مز معصیت کا میاب ہودہ ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے در بیان ہودہ ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہوئی ہے ہیں ہے ہیا ہے ہیں ہے ہیں

توحق تعالی کا اموال واولا د کی وجہ نے ففات میں پڑنے کی ممانعت فرمانا ہی اس کی دلیل ہے کہ بیز یا دہ تر معصیت کا سب ہوتے میں خود کلام اللہ تھی اس کو بتلا رہا ہے اور مشاہدہ تھی چنا نچرا پی حالت میں غور کرنے ہے معلوم ہوسکا ہے کہ مال واولا د کی وجہ ہے کئے گناہ ہوتے ہیں۔

#### مال واولا د کے درجے

تفصیل اس کی ہیے کہ مال عمر عمل ہے دومر ہے ہیں۔ ایک ددجہ عاصل کرنے کا ادرایک اس کو تحفوظ رکھے تھا۔ رکھے کا ان طرح اولاد میں بھی ہور ہے ہیں ایک اولاد عاصل کرنے کا ادرمرے ان کی حفاظت کا اورایک بیسرا مرحبہ اورایک بیسرا مرحبہ اورایک بیسر ہے۔ مرحبہ اور ہے ہیں ہور ہے۔ کہ بعد اجداء ہیں ہور ہے۔ کہ بادراولاد میں ہیرامرجہ ان کے لئے آئندہ کی افکر کرنے کا ہے۔ خواس میں میں میں ہیں۔ اس میں اور تین طراح ہے۔ کا ہے۔ خوش تین اس میں اور شی ال میں اور تین طراح ہے۔ اوراد میں ہیں۔ اس میں اور تین طراح ہے ہیں۔ اس میں اور تین طراح ہے۔ اوراد میں ہیں۔ اس میں اور تین طراح ہے۔ ہیں۔

ا۔مال کا پیدا کرنا۔ ۲۔مال کا حفاظت کرنا۔ ۳۔مال کا صرف کرنا۔ اور اولا دیش تین در یے کمل کے بہ ہیں۔

اوروور دستان کرنا ۔ ۔ ۔ گھر کرنا۔ ۔ ۔ ۔ گھراس کی دخاط ہے کرنا۔ ۔ ۔ ۔ گھراس کے لئے آئندہ کی گھرکرنا۔ توکل چیمر ہے ہوئے جو کہ دھیقت میں انگال کے درجے ہیں اب ان چیمر تبوں میں بہت مختصرا نماز ے اپنی حالت کود کیا لیاج نے تعملوم ہوگا کہ ان میں ہمارا برنا ڈکیا ہے اور ان میں ہم کشتے گنا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شائل ہال میں تمین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے شاظت کرنا تیمرے مرف کرنا اب و کیھئے سہال کشتے ناجی محاتا ہے۔۔

#### ابل خساره

یبان کیا چیالفظ ارشافر بالیہ فیاولئک هم العصووں جس شرب بیا کہ انکی افکور ہوتا ہے اس طرف
اشارہ کے کہ ایس کی چیز شمیر فوالف فیا والدوق ہو سے بیسطوم ہوگیا کہ ال واول دفی نفسہ شرر کی چیز
خیس بلکہ اگر مصیب کا سبب شب تو اقتصار کو گئی گئی چیز ہے اور بیا شارہ ال واول دفی نفسہ شرر کی چیز
خیس بلکہ اگر مصیب کا سبب شب تو اقتصار کو گئی گئی ہیز ہے اور بیا شارہ الی اور بیال کار ہیں۔
خیس کیے بلکٹو کی چیز میں تقدان کو شارہ کی کہ اس کہ تو ترت میں شرفی میں بلکہ دیا ہیں گئی ہوگی شرار شارہ اللہ اللہ تعدادہ ہے اس کی گئی ہوگی شرف شرار کی کہ اللہ تو سوائی ہو اور مال وادوا والد ایس می شوش کے لئے

معدیب کا میں بدوجاتے ہیں جس کو ان اس ایس کو جات ہو ہائیں۔ چیا تجہائی بان ہو او تو الم ہے کہ ہر

قال کر دوجیہ جوڑا جاتا ہے بھر رائے کو اے بار بارد کیا جاتا ہے کہ ایش کی گئی گئی ہیں چوروں کے تکھ

ڈال کر دوجیہ جوڑا جاتا ہے بھر رائے کو اے بار بارد کیا جاتا ہے کہ ایش کی گئی گئی ہیں جوروں کے تکھ

ڈال کر دوجیہ جوڑا جاتا ہے بھر رائے کو اے بار بارد کیا جاتا ہے کہ ایش کی گئی گئی ہیں جوروں کے تکھ

ڈال کر دوجیہ جوڑا جاتا ہے بھر رائے کو اے بار بارد کیا جاتا ہے کہ ایش کی گئی گئی ہیں جوڑوں کے ککھ

میس سے دار کے ان کو جیش میں مند تا تا تا بھر جب بیے زیادہ ہوگے کا دورا کید پیش کر میاتھ کے رہتا تھا کہ کر بیچ ذمین کوئول کر دیا ہے وار ایک و بیش کے رہتا تھی اور ایک پیش بر دیا ہے گئی ہیں ہوڑوں باس کو لے کر بیچ ذمین کوئول کر دیا ہوگی کی رہتا تھی۔ ہوگی کر رہت کے کہا کہ شرب نے گئی ہیں دو گئی گئی رہا تھی کہ برائے کہا کہا کہ در کیوں کوئول کر دیا ہی کے دیا تا کہا گئی کئی کی برائی

 وَٱنْفِقُوْامِنْ كَالْنَقَنَّكُوْمِنْ قَبْلِ انْ يَأْقَ آحَدُكُو الْمَوْثُ فَيْقُوْلُ رَبِ لَوْلَا آخُرْتَىٰ إِلَى آجَلِ قَرِيبٍ فَاصَّلَقَ وَٱكُنْ مِنَ الصِّلِكِينَ ® وَكُنْ يُعَجِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ آجَلُها \* وَ اللهُ خَسَرُ الْعَلَيْكُونُونَ \*

تر بھر ہے اور (جملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا تم کیا جاتا ہے) کہ ہم نے ہو کوئم کو دیا ہے اس میں ۔ (حقوق واجب) اس سے پہلے پہلے تری کر لوگر تم میں ہے کی کی موت آ کمر کی ہو پھروہ لائور (تمناو مرست ) کہنے گئے کہا ۔ یہلے جمع کر درگار جملے کھوٹر ہے دون کی پرسلت ندوی کہ شمل خیر اس درک کہ شمل خیر اس درک کہ بھرات کے خیرات در لے لیتا اور نیک کام کرنے والوں شری شال ہوجاتا۔ اوراللہ تعالی کی تضم کو جبکہ اس کی میں درخ اور عمل کے جبکہ دیا اوراللہ توسب کاموں کی لوری تمریب اسکی میں درخ راح اسکی اور عمل کے درخ مہلت تبین ویتا اوراللہ کوسب کاموں کی لوری تمریب اسکی میں جبرائے میں جبرائے میں دیتا اوراللہ کوسب کاموں کی لوری تمریب اسکی کے درخ سے اسکی اس کی اوری تمریب اسکی کی درخ سے درخ

# تفبيرئ لكات

#### حب دنیا کاعلاج

اورد کیے خدات الی فی معاور قدیم فریا کر بتادیا کہ ہم نے تی اور یا بے بجر بخل کیوں کرتے ہوئے لفظ من جھنے فریا کر بتادیا کہ ہم سب مارہ الی ٹیس ایک تا ہے کہ بات میں صن فیسل ان بساتسی احد کہ المسبور ہوئے کہ اس کے بہتر کا تعلق میں اس کے بہتر کہ اس کے اس کے اس کے بالکہ میں میں کہ بالکہ میں میں کہ بالکہ میں میں کہ بالکہ میں میں کہ بالکہ میں کہ بالکہ میں کہ بالکہ ب

وقت آ جائے گاتو ہرگز مہات ند ملے گا اس کے بعد خطات پر وعید ہے۔ والمله جیس بسما تعملون انقظ نیر فرمایا جس کے معنی مید بین کدال وول تک کی قبر ہے اس عمل اشارہ اس طرف ہے کدوین ہے کہ یا طبی مجی دوست کردہ اصل ہے کہ ان ان آیا ہے شمری مرکو حید و نیا کے عرض پر جمایا نے اور بیٹا لیا ہے کہ۔ خار میں کا فریش رہو کیونکہ اصل فائد وین ست ہمد عملی فرو تراز این ست خدا تعالی سے دعا تیجے کر وہ قریش کی نشر ہے اور ان وعظ عمل حضرت علیم الاست دبنی ادر سر قائم کرنے یا کسی عالم واعظ کو احکام مسائل ہفتہ وار بیان کرنے کے لئے تعینات کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تخواہ عمر کرکے دیا وافقہ واعمل واشل ہے۔ سُؤرةِ التَّغَابُرُ

## سُؤرة التَّغَابُن

بِسَتُ مُ اللّٰهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ ا

مَا آصَابُ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

## تفيرئ لكات

دوچیزیں حضرت حق سے مانع ہیں

ید جواب بایک سوال کا جو جلہ اولی کوئ کرنا ٹی ہو مکتا ہے دوسے کر حق قدائی نے طائ قر بھال دیا ہ اور ہمارا اس پر ایمان مجل ہے کہ معیت ای کے حکم ہے آتی ہے کیئی قب میں اس کا بھی اثر نیس ہونا تو اس کا جواب ارشاد ہے کہ تیماری طرف ہے ایمان اور انقان ہونا چاہے کا مہم شروع کر دیکٹنی یقین پینیم کر لؤیا تی بدایت اور اثر قر تم دیں گے۔ ای طریق پریبال ارشاد ہے کہ آنا کام کروجب تم کام کرو گے تو تہارے قلب کو بم ہوایت کریں گے۔ آگارشاد ہے والملہ بعکل شیء علیم ''لیتی اللہ ہرشے کو جانتا ہے'' ٹیس پیدی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ شیس می کرنے والا سے اور کون ٹیس

یں جرے دوائے جدوری ہے۔ اور ای کا خاص پر پیز ہوتا ہے مشرکیٹر کو جو مرش چیش آتا ہے اس کا ایک علاج قو خاص ای مرش کا ہوتا ہے اور ای کا خاص پر پیز ہوتا ہے مشل مرض آگر خاط سوداء کے مہا ہے ہے آت کا خاص علاج اور ایک عام علاج کا کرایا جاتا ہے کہ خوجی ای کا اور جو چیز ہر صوداء کے پوھانے والی بین آئی ہے پیٹا تھی اور ایک عام علاج اور عام پر چیز ہے کہ جس کوتمام امراض میں چیش نظر دکھنا مریش کو ضرودی ہے وہ ہے ہے جو چیز ہیں عامنہ مضعف (کرود کرنے والی) اور کلیڈ منانی طبیعت بین ان سے پچنا چاہیے کیہاں تک تو حق تعالیٰ نے اس

مضعف ( فرود رئے والی) اور کلیڈ منائی طبیعت ہیں ان سے پچنا چاہیے یہاں عک توسی تعالی نے اس مرض مین مصیبت کے مانع من الطریق ( دا و سے دو کئے والا ) ہونے کا خاص کو تکہ جوا کیے خاص مراقبہ ہے: کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ارشاوٹر مالیا تھا آئے لیک عالم تو کہ جس کا تمام اوقات میں ہر شخص کو التوام کرنا چاہیے ارشاوٹر مائے تین اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص تعریکا استعمال کیا اور قواعد عامہ محت کی رعابت زرگی اقرار مائم نئو کا کوئی تنفی مرض کے لئے خاص خاص تعریکا استعمال کیا اور قواعد

وہ عام علاج سے ہے کہ حمل شرک شروست اورمریش سب شریک ہیں۔ لین واطب عسوا السلسه و اطب عواالوسول لینی ہم نے جوناص علاج خاص مرش کے لئے تم توقیلم کیا ہے ای پراکتفا دکر وکہ میر اقباقی کرلیا اور دیگراد عکام شرعیہ شما اخلال کیا بلکہ اس کے ساتھ اللہ ورسول (صلح اللہ علیہ وکم ) کی تمام امور شما اطاعت کرد' اور میکی دجہ ہے کہ المبیوا کا احتاق و کرٹیس فریا اجس سے بقاعد و بلاف عرص مستفاد وہوتا ہے لین اگر تم نے صرف خاص ای نوز کو استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت ند کی مثل او مکام کی یا بندی ند کی اور معاصی کا

ارتکاب کرتے دہے اواس خاص نسخہ کا کوئی فض معتد بہتم کوشہ وگا۔ اوراس آخریے۔ یہ مجمع معلوم ہوگیا ہوگا کرچن اقعال نے جس مضمون کوارشا فریا ہاہے اس کا کوئی پیمانی میں چھوڑا۔

اصلاح کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں

اس کے بعد جھوکہ بیضے مریش الیسے ست اور کالل یا تجوں یا بد پر بین ہوتے ہیں کہ طبیب نے تھ تھوانا اور دواخر بیدنا چراس کو پکا کر بیٹا اور پر بیز کر ماان کو نہایت شاق اور پہاڑ معلام ہوتا ہے ہاں مرض کی شکایت کیا کرتے ہیں اور بدکہا کرتے ہیں کہ دواداروقو صاحب ہم ہے ہوتی تمین کو کی تھی ایسا ہے کہ چھوکر وے اور مرض جا تاریخ ایسے بی دوحاتی مرض کے مریش محل دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ بھڑت ہیں کہ جونا بادہ ریاضة اختیار کرتیمی بان پروچ بین کرکونی بزرگ توجد دال دی اور حارامرض جا تار ب بم کو پکوکرنا ندیزے حالانکوکش توجہ بے بخیر اپنے کے پکیمیں موتا تو الیسم میشوں کے لئے ارشاد بے فسان تولید

نہ پرے طالاند سل اوجہ ہے جیرائے کے چیونیان ہوتا والے سے سون کے سے اندواجہ فسط کو موسیقے فاضا علی دسولنا البلاغ الممبین ''لیتی ہم نے جیتمارے مرش کا طائح آ پنے دمول ملی الشاطیة وسلم کی معرف ارشاد قریا ہے اگرتم اس نسخ کے استعمال کرنے اوراس کا جو خاص اور عام طابق و پر بینز ہے اس سے

سعرف ارواد برمایی بیدام ان فریدا مسل مراسط می استان مرحد اورون می در این می در بیدر ب سا اعراض کروتو یا در کوکه در ادار سال می الشطیه در ملم که در میزاد ارون پرمیز بتا اویل که جوطبیب کا منصب ب کیا طبیب کایی توز انسمان ب کدتم کود کیکر دو دو انتظار سال ک ذر مدینین ب اور نداس کے کس علی برکشفا وادر محت تبدار سرمند عمل زیر دی تافیون و شاق کرد

ذ مدیدین ہے اور ندال کے بن عمل ہے کہ خفاہ اور حصابیات مندسکن زیردی موس و اسم اوا پی صحت مدفظر ہے تہ ورود اخلا کی گئی ہے مت ہے اس کا استعمال کر داور متم جانو اور اس سے کوئی بیڈ سیکھے کہ انجاء اور اولیا می توجہ میں برکٹ مجمل میشک برکت ہے کئی وہ توجہ شروط ہے اس کے ساتھ کہ تم بھی خود بھی ہاتھ

پاؤں ہلا دُورز چھن آوجہ موڑ نہیں ہوگی اور شاس کے متعجد کرنے کا پیام اپنی ہے۔ بدیبان قوان لوگوں کا تفاج کام بھی گئی تاہیں۔ اب ایک وہ بین جوکام کرتے ہیں اور ان کو اس کے چھھ شمرات بھی ماصل ہوئے مگران شمل ایک اور مرض پیدا ہوا دوسے کہ جہل اور کی بھیرت سے ہیسی کہ بیشرات

رات حال مارت ہوئے اور اس بران کواکیٹ از اور جب پیدا ہوگیا تو ان کواس مرض کے دفیعہ کے لئے یہ ارشادے اللہ قالہ الا هو و علی الله فلیو کل المومنون مطلب یہ کرم کو حترت کی اور موجود هقی

کے ساسے اپ دجود کا اوکی کرتے ہوئے شرخیس آئی۔ ارسے یادر کھو کہ ما موااس کے کوئی موجود حقق ٹیس ہے' کہ س از چہ تل (نازے کیا مطلب) مؤشن کو چاہئے کہ ای ایک ذات رکھروسر بھس اور غیر کوکہ جس شمل ابناد جود

بھی ہے فانی تھی اور ہالک تھیں جھیں نہ کہا ہے وجود کا دلوگا کریں تم کچھ تی ٹیس ہوارونہ کچر کسکتے ہوئیہ مارای

کام تھا کرتم کوکام کی آوٹی دی اور اس کے اسباب میا کردیے اور مجراس میں کامیابی عطافر مائی۔ میاں تک مصیبت سے متعلق میان تھا جو ماقع می اطریق ہوتی ہے اب دوسرا مائ نعمۃ ہے کہ جواثی

زیادہ گوارائی کے سبب ہانع محن الطریق (راستہ ہے دو کئے والی) اور ہمارے کئے ربڑن بن جاتی ہے آگے اس کے متعلق ارشاد ہے بیابھا المالمین اصنوا ان من از واج بحم و اولاد کم علوالکم فاخذور ہم میں میں ہے ہیں ہے۔

'' فیمنی اے ایمان والوتہماری بیمیوں اور تبهاری اولا دیش سے پچھتمبارے ڈئمن بھی بیں تو تم ان سے احتیاط رکھو''امیانہ ہوکر بیم کواچ اعمر شخول کر سے راہ ہی ہے بنادیں اور کوفستیں تو بہت بین کین دینا بیں اولا واور

از واج انسان کو بہت مجبوب ہوتی ہیں اس لئے ہاتھ میں ان کا ذکر فر ما کران سے تحذیر فرماتے ہیں اوراس آیہ میں جواز واج اوراوا دکوتی تعالیٰ نے مائع می الطر کی فر مایا ہے وان کا مائع ہونا دوطر کیں سے ہے۔

ثرفالتفاسير جلدهم

اول طریق توبیہ ہے کہاولا داوراز داج الی فرمائش کریں کہ جوخدااور سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں اور بیمغلوب ہوکران کاارتکاب کرے دوسراطریق سیے کہ ووتو کیجینیں کیتے، گریہ خووان کی محبت میں الیامتغرق ہے کہ وہ محبت اس کو مانع بن رہی ہے مہلی صورت میں مانعیت اختیاری ہوگی یعنی وہ مانعیت اولا داوراز واج کے اختیار میں ہےاور دوسری غیراختیاری ہر چند کہ ظاہر نظر میں یہ جملہ دونو ں طریق کوعام معلوم ا الله غفور رحيم (اگرتم معاف و تصفحوا و تغفر وافان الله غفور رحيم (اگرتم معاف كردو اور مزاہے درگز رکرواوران کا گذشتہ قصور معاف کر دوتو اللہ تعالی بخشے والا ہے (رحم والا ہے ) وہ قرینہ اس کا ہے کہ یہاں مانعیت اختیاری ہی مراد لی جادے جس برغصہ تحل ہونے کے بعد عفود صفح کی ترغیب واقع ہوگی' چنانچیشان نزول ہے بھی اس مراد کی تعیین ہوتی ہے۔

#### شان نزول

تفصيل اس کی بیرے کہ قصہ بیہ ہوا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر کے پچھ مسلمان علوم لیھنے کے لئے آ کر رہنا جا ہے تھے اور یہ سب کومعلوم ہے کہ جو خف کی گھر میں بڑا ہوتا ہے وہ اگر کہیں چلا جاتا ہےتو گھر بے رونق ہو جاتا ہے' بھی بعضی کلفتوں کا بھی خیال ہوا کرتا ہےاس لئے گھر کی بیبیاں بیچے یمی حایا کرتے ہیں کہ بیکہیں نہ جادیں ڈپنانچہان کوبھی ای طرح روکا ' گر بعد چندے جب بیلوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے توانہوں نے دیکھا کہ جو محابدان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل میں بہت دورنگل گئے ان کو بڑی حسرت اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی ش رہے اور دوسر لےلوگ بہت دورنکل گئے اور ہم ہے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ بیسوچ کران کوا ٹی اولا داوراز داج برغصہ آیا اور بیارادہ کیا کہ گھر جا کر ان کوخوب ماریں گے کہ وہ ہم کوراہ حق ہے مانع ہوئے تو جس وقت انہوں نے روکا تھااس وقت تو جز واول آیت کالینی فساحی فدو هسم (پس ان سے احتیاط رکھو) تک نازل ہوا اور جب انہوں نے ان کے مارنے كوشخ كااراده كياتو وان تعفوا و تصفحوا الغ نازل بوا مطلب يب كدار كم معاف كردوادر مزا درگز رکرو' اوران کا گذشته قصور معاف کر دوتو الله تعالی بخشے والا رحم والا ہے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہارے حال پر دحم فرمائے گا۔

پس بیقصداور میبز وقرینداس کا ہے کہ یہال اختیاری طریق مراد ہےاور دوسری صورت اس سے منتبط ہوتی ہے گووہ بدلول مطابقی نہیں ہے لیکن بدلول التزامی ضرور ہے یا یوں کہو کہ بدلول نصی نہیں تو بدلول بدلالة انص ضرور ہےادراس صورت میں ان کوعد والکم فمر مانا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گووہ مانعیت اور عدادت کے مہاخرتیں ہیں کین سب تو ہیں ہیں ان کو عدد فرہا جو کہ شخر ذہہ ہو کہ اس عدادت کے مہاخرتیں ہیں کہ اس عدادت کے مہاخرتیں ہیں ان کو عدد نہ کہ ان عدادت کے معالم اس کی مثال اسک ہے تھا کہ جاتا ہے کہ آیک شخص ایک بحر تر کے بیجے بھا گا جاتا کے تعاوضوں کی انشارے کرنے جاتا ہے کہ انکی خطانہ ایک شیطانہ کی شیطانہ کے بیجے جا گا جاتا اس کو شیطانہ ایک شیطانہ کی شیطانہ کے بیجے جا گا گا میا کہ اس کے ذکر اللہ سے فائل کردیا کہ بیا کہ دیا کہ اس کے خرا اللہ سے فائل کردیا کہ بیا کہ اس کے خرا اللہ سے فیراد اللہ کہ بیا کہ بیا

بهر چهاز دوست دامانی چه نفر آن ترف و چهایمان سهر چهاز یار دورانی چهزشت آن نقش و چهزیبا ''نیخی جس چزی و چهه محبوب سے دوری مود و قائل ترک بے خواود و کچھ کی مو''

اورممات مجوب میں جو مانعیت ہے بیدونوں مانع نفس مانعیت میں تو مشترک ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے جس برنظر كركے بعدممات والى مانعيت زيادہ عجب اور فهم سليم سے زيادہ بعيد ب وہ بير كم مجوب كى حيات كى صورت میں تو فی الجملہ کو هیقتہ نہ ہی مگر ظاہر أبنبت حالت ممات کے میخف کی قدر معذور بھی ہے کہ مجوب مجازى كالميجو قرب بي يجحه مشاهره ب ياميد مشاهره ب يرمحرك بوگيا باس كامجة مين ايبامبتلار بيخ كاكه وہ مبت اس کو مجوب حقیق ہے مانع ہوگئ مگر اسکے فقد ان وممات کی صورت میں تو کوئی عذر نہیں ہے اس لئے کہ اس سے مفارقت بھی ہوگئ اوراس کی محبت کا کوئی محرک بھی ندر ہااد حرو مرامحبوب لین محبوب حقیق موجود ہے اوراس سے تسلی کرناممکن بھی ہے تعجب ہے کہ جو محبوب اس کے باس موجود ہواس میں تو مشغول ہو کرتسلی نہ یائے اور محبوب مجازی جو کہ سامنے موجود بھی نہیں اس میں تھلے۔ واقعی پشخص معذور نہیں اور یہ سماری خرابی غیر الله كے ساتھ حدے زیاد ہ تعلق بڑھانے كى ہاور بديجت بعض مرتبہ شرك كے درج ميں پہنچ جاتى ہے۔ بیتمام تر کلام محبت کے بارہ میں تھا تیسرا مانع کہ وہ بھی فردنعت کا حب مال ہے اس لئے آ گے اس کو ارشادفرمات بي انسما اصوالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم "ليخ تمهار اموال اور اولا دفتنہ ہیں اوراللہ کے نز دیک اجرعظیم ہے''چونکہ اولا دکا فتنہ زیادہ مخت ہے'اس لئے یہاں اس کو مکرر ارشاد فرمایا اور نیز اس لئے کہاموال کے ساتھ محبت کا ایک مثناء اولا دکی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولا دکو مکرر ذکر فرمایا' اور مال کی محبت کے بھی دو در ہے ہیں ایک تو بضر ورت حدود شرعیہ کے اندر' یہ فدموم اور مالغ نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرع فوت ہوتے ہیں چنانچیآج کل یہ بلابھی عام نے جو کہ حب مال کا شعبے وہ بیک محقوق العباد میں بہت کوتائی کرتے ہیں اس زمانہ میں وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جو ڈھونڈھ موغد کرابل حقوق کوحقوق پہنچاتے ہیں۔

آج کل بڑے بڑے دینداروں کی سیکفیت ہے کہ نمازیں بہت پڑھیں گے حتی کہ نوافل اور شیج وذکرو شغل کے بابند' لیکن حقوق کے ادا کرنے میں تساہل حتی کہ بعض علاء کا بیرحال ہے کہ کسی مردہ کے ورثاء اس کا مال ان ك مدرسه يام بحد من لاوي كوتوب تكلف لے ليتے بين نداس كي تحقيق كرتے بين كداس فخف ك كنے وارث بين اورسب كى رضامندى بي انبيل كوئى ان من نابالغ تونبين باس بلاميں باستثناء خاص خاص بندوں کے سب بی متلا ہیں خصوص مداری میں آواس چندہ کا قصہ بڑا نازک ہے۔

## وَمَنْ يُؤْمِنُ إِبَاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَكُ الْ

و الشريخ الله الله تعالى برايمان ركه كالشرتعالى اس كول كوم ايت كرديتي السي

# تفبيري لكات

# ازالغم كي ہدايت

یہ تو ترجمہ ہے گراصطلاحی گفتوں میں اس کا حاصل بھی ہے کہ تھیج عقائد سے ہوایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے بھی متنی ہیں اب رہا ہیں کہ اس سے یہ کوئر معلوم ہوا کہ تھیج عقائد سے ثم زائل ہوجاتا ہے کیونکہ یہال ازالہ کم کالونی ڈکٹیٹن صرف ہدایت کا ذکر ہے۔

ان کا جواب ہے کہ اس جگر ہیں گیا۔ چینک مرف ہوائے گاؤ کر ہے گر ہوائے کے لئے مفعول کی مرودے جو جو اس سے پہلے ارشاد ہے۔ اس جاری میں تال کر کے مفعول مقدر کرتا چاہئے موان سے پہلے ارشاد ہے۔ مساحساس من مصیبة الاباذن اللہ کرکو کی مصیب ہواں ان نشداوندی کے تین کی مشعون سالت و من بدومین باللہ بھد قابلہ بھد قابلہ میں کہ بھر اس کا کہ دومین بھر اس کو اللہ بھد قابلہ میں کہ بھر اس کو اس کے اور مسال میں مسال کی کردومین الدین کے کہ کو اس کو بھر اس کو در کھانے جائے کہ دومین کے دوروں میں کو دوروں میں کوروں میں کو دوروں میں کوروں میں کو دوروں میں کوروں میں کو دوروں میں کوروں کو دوروں میں کو دوروں میں کو دوروں کو دوروں میں کو دوروں کو دوروں

#### محل مصائب

گرازالدے مراد تسہیل و تخفیف ہے اور یکی مطلوب ہے۔ زوال کلی مراڈیٹس کیونکہ فیم کا زوال مقصود نہیں بلکساس کی خفت مطلوب ہے۔ ہاں اس خفت کے لئے الام پاشل الام کے دوال ہے اورش الازم اس لئے کہا کہ یعنی مضیف ہائے کو مرجم بھی خفیف سائم پاکھنے تن ہے گراس کا از الدخور مطلوب ہی ٹیس کیونکہ اس سے زیادہ اذیب نہیں ہوتی اور تصوری ہہ ہے گفت تو کھانے میں بھی ہوتی ہے۔ چہائچہ نگا ہر ہے خصوص آ رام طلب لوگوں کو قرید میں اقد سے جاناتی بارگراں ہے۔ یتقریر آوال تقدر پرتی که بهد خلب کے مفتول مقدر کیا جائے اور یکی اخزال ہے کہ مقطوع کن المفتول ہوار میٹی اخزال ہے کہ مقطوع کن المفتول ہوار میٹی المفتول ہوار میٹی ہوار سے کہ جس المفتول ہوار میٹی ہوار سے کہ جس کے عقائد بھی ہواں سے کہ والراز سے مختب ہوار سے کہ المفتول ہوا ہوار ہوتا ہے کہ باتی ہوار کہ کہ معیب ہیں معیب ہیں میٹی کہ کوئی معیب باتی دو اس معیب ہیں ہیں کہ کی کہ میٹی ہیں ہی کہ کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہوار سے معیب ہیں ہیں کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے

## إِمَّا اَمُوالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَةً \*

و المار عاموال اوراولا داس تهارے لئے ایک آ زمائش کی چیز ہے۔

### كفسيري لكات

#### آ لهامتحان

### مال واولا د کے فتنہ کامفہوم

ایک سلسگنتگویش فرمایی کرایک موفی طے اموال کی عمرت اولا دکی فدمت کرنے گے اور استدال ا یس بیآ بت پڑسی انعا اموالکم و او لاد کھ فتنة پی نے کہا فتیکا بیر مطلب تھوڑ اتا ہے جوآ پ کا ہے کہ بیرچز بی ہر مال میں معز ہیں۔ دوسرے اس سے پہلے قرآن ش بیٹی تو ہے اس او واجسکہ مے او لاد کیم عدو الکم فاحدو و هم تو بیری کو گل الاطلاق فرم کیول ٹیس کھنے حسین تا کیول الاش کیجا تی ہے جسی مجی ل جائے اندی ہونائی ہو چڑ لی جوم ٹی چیکے مند رائے جوال پر راضی رہنا چاہیے بیٹے موقع لوگ ا یک بی با تیں لئے بھرتے بین محقق کا تو پیشرب ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعنوں کی قد رکرتے ہیں اوراذان شرعی کے بعداس سے استغناء واعم اش مجیس کرتے۔

#### كَاتَقُوْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمُعُوْا وَالْمِيْعُوْا وَاللّهِ عُوَا وَالْفِقُوا خَيْرًا ۗ لاَدُوْنِهِ كُنْ مُن زُدُونَ شُهُمَّ نَهُمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَل

ر میں ایک میں اور دانلہ سے جہاں تک ہو سے اور انواز خرج کرداینے تھا کواور جس کو بچادیا اینے بی کے لاغ کے سرود والگ وی مراوکو پنچے (ر تربی البند)

#### تف*یری لکات* ادعظیم

اس کی طرفه این و الله عنده اجو عظیم اس بیا یت مرتبط به اور فرورت ارتباط به به که اس آیت سکر مرتبط به و اس بیا ترجیب که اس آیت سکتر و شده اجو عظیم به به این است که مرتبط به و الله سال این الله سال الله سا

نیاور دم از خانه چیز سخت اس میل چند <u>مین</u>خ امریخ می معلوم ہوا کدان میل ہر مامور بیفروری ہے۔

ف انتقوا الله ما استطعتم الغ باس ال من أيك ام توبيت كرفدات و دو جمّا تميه و كدورا ام فرما يا ب كرسنواور تبر راام ب اط عسكرواور چقاب به كرفرى كرفتهار ك لئه بهم و هااور بديا توافير كرما تعدب ياسب محماته به بهرس بديا دام بين او دخا برشاق معلوم بوتا به كربياوام رسبالگ الگ بين قراكرايدا بودا مجي و بحى صف اكتريش فعاكين واقع شما اس عمل ريط محمى بدادراس سب مجموع سے مقعود ایک بی چیز ہے جو کہ اصل ہے لیعنی اطاعت اور بید دسرے اوامراس کے طرق ہیں۔

تفصیل اطاعت کی ہیے کہ اول و یکھا جادے کہ اہماری ترکیب کتنے ایز امرے ہے تو انسان میں دو چیزیں بیں ایک جوارح ایک قلب یا ایک طاہر اور ایک بالٹن تو خدانے اس اطاعت کی تفصیل فر مانی کہ اول اتقو اللہ فر بایا ہے ہیتو قلب کے حصل ہے۔

### تقوى كى حقيقت

## اطاعت كى اقسام

آ گارشاد ب انفقوا حير الانفسكهاس شروياتس بين ايك قدير طاعات دوم كي بين ايك الى ايك بدني -ايك بدني -

برچنرکہ اطبعواش سبآ گئے ہیں کین چوکرائ ہم شی عالب ہے وَخدا تعالَیٰ نے اتفوا سے پر بیز بتایا ہے کہ پر پر برکرد۔

اکٹر طیائع میں بیدف فیر برنگ حب مال زیادہ طاہر ہوا ہا اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک الطیف طریقہ بٹلایا ہے اس کے نکٹنے کا کدرون کیا کردواہ العظیم کوئی بٹلائیس سکتا کیا نیر ہوسکتی ہے کی کومعانی کے خواص کی صاحبوا عمار مرت خواص اجسام کودریافت کرسکٹر کم انہا چلیجم السلام نے خدا کے بٹلانے نے سے معانی کے خواص کونٹایا ہے شٹاؤ حب مال کے خاصہ کو دیجے کراس کا علاج نتالیا ہے کہ ترج کیا کر دادرعلاج بھی کیسا آسمان کہ جس میں جوز سرود مشقہ ۔ وقتی کر سکر

سی سیست پر وسط سیست پر س کردہے۔

اس کے موافق جیس کی اس کے حد اور استعام دی جاتی ہے تو کا کواس کے موافق ضعیف کو

موافق جیس کے موافق جیس میں اس قدر امیرات ہے تو یہ دولت اصلاح باللی برقتی کو حاصل ہو سکتی ہے بتا نچہ

حب دینا کو نکا لئے کے لئے فاہرا کمی حشکل بیٹی آئی تھی محم خدا اتحالی ہے اس کا بھی کیسا آسان مل بوشہ تلا دیا

حب دینا کو نکا لئے کے لئے فاہرا کمی حشکل بیٹی آئی تھی محم خدا تعالیٰ ہے اس کا بھی کیسا آسان مل بوشہ تلا اور اجتمال کی پیر بتلا ویا اس کے ان کواس کیسٹر تحق کر دیا

میسا اور جمال اور کہی ہوگیا ہے اس کے مقی سب کا قدر سے قدر سے بیان کر تابوں کہیں اتصو والللہ میں بیٹید لگائی

کہ صا است طعت میں میں معلوم ہوا کہ ہم کوائی قدر کا مکلف کر بیا کہا ہے کہ می قدر طاقت ہوا گراس کی کوئی

کہ سے است طعت میں میں میں میں فیل کو قدر سے ناز کا مکلف فی بیا اور گھراس کے ساتھ وی بیٹی فر بایا

کو بیٹی کی کہ ہم کوئو صرف ایک میں وقت کی نماز کی طاقت ہوا کہا گئے ان بایا اور گھراس کے ساتھ وی بیے گور بایا

کہ لایہ کلف اللہ نفسا الاو صعبھا اس سے ساف معلوم ہوا کہ جینے کا مکلف فی بایا ہے اس کی طاقت خرور

ہے جس اب جو بہاں فر بایا است طعت ہو حطاب بیوا کہ جین کا مکلف فی کوئا بیاس کی طاقت خرور

ہے بی اب جو بہاں فر بایا است طعت ہو حطاب بیوا کہ جین کا مکلف فر بایا جس کی کوئی تو مربئ است کہا کہ تو جو ہو کیا ہے وہ تو کی وقت کی کوئی تو کر وہ کوئی انظر می انتہ کہا کہا کہا ہے کہا کہ تم سے وہ بی اب خربیا کیا سے خور خور کیا ہے وہ تو کر وہ کوئی افتر بر وہ کیا ہے خور خور کیا ہے نے تو شرق دوخر جو دی کیا ہے تو شرق دوخر جو بیا کیا ہے تو تو کوئی ہی کیا ہے تو تو کر کوئی کیا تھی کوئی فور کوئی کوئی کیا ہے تو تو کر کوئی کیا تھی کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا تھوئی کیا کہ تو تو کوئی کوئی کے تو تو کیا کیا ہوئی کر بیا ہوئی کیا گھر تو کوئی کیا ہے تو تو کی کوئی کیا تھر کیا تو تو کیا کیا کہ تو تو کوئی کیا کیا تو تو کوئی کیا کے تو تو کیا کیا کیا کھر کیا گھر کی کوئی کیا گھر کوئی کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر

### اِنَ تُقُوضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضعِفُهُ لَكُمُّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرُ حَلِنُهُ صَالِمُ الْعَلَى وَالنَّمَا وَالْعَمَانُ وَالْعَرَانُولُ الْعَلَى وَالْعَمَانُونُ

ر المراقع الله تعالى کوانچی طرح (خلوس کساتھ) قرض دو گیقو دوال کوتبهار لے بڑھا تا چلا جائے گا اور تبرارے کا اور نشن وے گا اور اللہ تعالی بڑا اقد روان ہے (کمٹل صالح کو کیول فربا تا ہے) اور بڑا بردیارے بوشید واور ظاہر (انال) کو جانے والا اور نروست (اور) محست والا ہے۔

### تفيري لكات يضاعف كامفهوم

یناعف سے شاید آپ نے دوناسمجما ہوگا پہلیں بلکہ مضاعف کے متی مطلق بڑھانے کے ہیں خواہ دونا ہویا اس ہے بھی زیادہ اس جگہ دونے سے زیادہ کو بھی پیلفظ شامل ہے کیونکہ دوسری آیت میں اس کی مثال اسطرت بإن قرماكي بـمشل الـذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع ابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جولوك اللهك راتے میں این مال خرج کرتے ہیں ان کے مال کی الی مثال ہے جیسے کدایک داندے سات خوشہ پیدا ہوں اور برخوشہ میں سوسودانہ ہوں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک چیز دیے سے سات سو تھے اس کے آخرت مل السير كاس كے بعد ارشاد ب والله يضاعف لمن يشاء كرت تعالى جس كويات إن اس يهي زیادہ دیتے ہیں صدیث میں اس کی زیادہ تو شتح ہے کہ اگر ایک چھوارہ اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے تو حق تعالیٰ شانداس کو پرورش فرماتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کداحد پہاڑ کے برابر کرکے اس شخص کو دیں کے اس حدیث کوہم لوگ پڑھتے ہیں مگرغوزئیں کرتے غور کر کے دیکھئے اگر احدیماڑ کے تم کلڑے کرنے لگو جھوارہ کے برابرتو وہ مکڑے کس تدرہوں گے اورخصوصاً اگر کڑے جھوارہ کی جسامت کے برابرنہ کئے جادیں بلکہ چھوارہ کے وزن کے برابر لئے جادیں تواحد پہاڑ چونکہ پھر ہےاں کا ذراسا کلڑاوزن میں چھوارہ کے برابر ہوجائے گا تواس صورت میں تواور بھی زیادہ گلڑے ہوں گے تواس حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ تضاعف سات سو پاسات سو کے مضاعف تک محدود نیس اور رہ بات سب کومعلوم ہے کہ اکثر ایسے موقع میں مطلب میہ ہوتا ے کہ اس مثال سے بجھ لواور حقیقت میں وہ تُواب اس ہے بھی زیادہ ہوتا ہے تواحد کے مکڑوں کے ساتھ بھی تواب محدود نيس تود كيصة برصاب كهال تك ينجاب اى كوفر مات بين مولانا-

خود که باید این چنیں بازار را که بیک گل میزی گلزار را شیم جال بستاند وصد جال دہد انچے درد است نیابد آل دہد حضرت بیذ مال مجی ادرجان مجی سب انجی کی ہے دوسفت مائٹیں تب مجی سب قربان کر دیتا چاہیے تھا چہ چانکیا ان قدروان مجی ہے۔

بچو المعيل ويشش سربند شاد و خندان پيش سيخش جال بده جركه جال تخفد اگر رواست نائب ست ورست او رست نداست

## شكور حليم كامفهوم

و البله شکو د حلیه اگرتم حق تعالی کوترض حس دو گےتو تمہاری مغفرت کردیں گےاوراس کومضاعف کردس کے ( کیونکہ )اللہ تعالی قدردان ہیں (قدردانی تو ظاہر ہے کہاس سے زیادہ اور کیا قدردانی ہوگی اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چی ہاس کے بعد فرماتے ہیں علیم کے دہ برد بار بھی ہیں بیصفت اس لئے بیان فرمائی کہ طاعات میں جوکوتا ہی ہو جاتی ہے اس پرنظرنہیں فرماتے بوجیعلیم ہونے کے دوسرے یہ کہ بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں جوطاعات کرتے ہی نہیں بلکہ معاصی میں مبتلا ہیں تو اہل طاعات کی قد رفر ماتے ہیں اور اہل معاصی سے حلم اور بردیا ری فرماتے ہیں کہ ان کوجلدی سزانہیں ملتی توحلیم بڑھا کراہل معاصی کومتنہ کردیا کہ سزانہ ملنے ہے رہ نہ جھیں کہ وہ مستحق سز انہیں بلکہ بعیر حلم کے ان کوجلدی سز انہیں ملتی پھر کسی وقت یعنی آخرت میں سز ا دیں گے اور بھی تھوڑی میں مزاد نیا میں بھی دیدیتے ہیں اور ایک نکته ای وقت مجھ میں آیا ہے بہت عجیب بات ہے وہ یہ کہ شکور حلیم کوطاعات ومعاصی دونوں کے اعتبار سے نہ مانا جائے بلکہ صرف ایک ہی امر کے متعلق مانا جائے بعنی طاعات ہی کے متعلق دونوں صفقوں کو قرار دیا جائے مطلب بیر کہ حق تعالی شانہ تمہاری طاعات کو بعجه قدر دانی اور حلم کے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری طاعات کے دو پہلو ہیں ایک توسہ کہ وہ ہماری طاعت ہے اورہم ناقص ہیں تو اس لحاظ ہےاس کو گتاخی کہا جائے تو عجب نہیں اور میں اس کوایک مثال ہے عرض کرتا ہوں آپ کُربعض نوکرایے نالائق ملے ہوں گے کہ وہ موافق آپ کی طبیعت کے کامنہیں کرتے ہوں گے اس لئے کدان کوسلیقدا در تمیزنبین اگر پنگھا جھلتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انجمی سرمیں مار دے گا ہر دفعہ آ پ اینے سرکو بچاتے ہیں تواب دوموقع بیش آتے ہیں ایک تو یہ کمآپ اس کوڈ انٹ دیں اس وقت تو اے معلوم ہوجائے گا كىمىرى خدمت سے داحت نہيں كنچى بلكة تكليف ہوئى أيك موقع بد بے كدا بايخ حلم سے خاموش رہيں اس وقت وہ جھتا ہے کہ میں نے میاں کوا یک گھنٹہ کھڑے ہو کر پڑکھا جھلاتو میں مشخّق جزاوانعام کا ہوں حالانگ

بینیں مجتنا کہ اس کھند بھر تک میاں کو متایا اس ہے تو فالی میٹیار بتا تو اچھا تھا اس کی خدمت گنا ٹی کا تھم رسمی تھی ایک میں ماری عوادت ہے کہ وہ مواقع میں عوادت اور طاعت کینے کے اکن ٹیس۔

#### طاعات کے دو پہلو

کرہ داری طاعات شددہ پہلو تھے ایک کے اعتبارے گئورڈر بالا گیا اور دوسرے کے اعتبارے طیم فر بالا گیا۔ آگارشاد ڈریا تے ہیں عالم الغیب والشهادة لیخن می تعالی جائے والے ہیں پوشیدہ اور طاہر کے بیاس لئے فر بالا گیا تا کدوگ طوس سے اللہ کی راہ میں مال فرج کریں کیونکد دارو حدادثو اب کا طوص پر ہے اور خداتعالی کودوں کی یا توں کا علم بور ایورا ہے اس کے سامنے کوئی حیلہ بہانے تھا کہیں سکتا۔

اس کے بعدار شاد ہے المعزیز المحکیم لین تن تعالیٰ شانہ غالب ہیں صاحب حمت ہیں ہیاں کے فرمایا کر ایسے کا جو پہلے وعدو فرمایا قاس پر شاید کی کو بید شک ہوتا کہ معلوم نیں دیں مے بھی یا نہیں تو فرمایا تھا ہوں ہو گئا میں اس کا وعدہ خلاف نہیں ہوسکتا اس پر گھرکی کو بید خیال پیدا ہو کہ ہوں کہ اس شروکتیم میں بھر کھی ہو کہ میں ہو کہ ہوں کہ بھر کہ کہ ہو کہ ہونے کہ بھر کہ کہ ہو کہ ہونے کہ ہونے

### اولا د کا فتنہ مال سے سخت ہے

کیوں کر اولا وکا فترزیادہ تخت ہے اس لئے بھال اس کو کر راز اوٹر بلا اور نیز اس لئے کہا موال کے ساتھ مجت کا ایک خشا واولا دکی مجت بھی ہے۔ اس لئے بھی اولا دکو کر رڈ کرفر بلا اور بال کی مجت کے بھی وورد ہے ٹیں ایک انویسٹر ورت معدود شرع ہے۔ کے اعدر بیڈم مواور مائو ٹیس اور ایک وہ مجت جس کے فلے بیش حقق آثر کی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آن کی مید بادیمی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ میں کہ حقق آنا اعراد بھی بہت کو تا ہی کرتے ہیں۔ ان ان میں کی کا میں کہا تھی کہ کے کہ اس کا میں کہت کو تا ہی کہا تھی کہت کو تا ہی کہت کے لیے اس کا میں کہت کو ک

اور دوبگل تمن جزیں ہوئیں ایک مصیب اور فت کے افراد میں سے ایک اولا دواز دوان و در ما مال اور بد بھی معلوم ہوگیا کہ مانعیت ان کی بعید افراؤ بحث دنائر کے ہاب اس مقام پر بیشر ہوسکا ہے کہ بیجیت اور نائر تو قلب میں ہوتا ہے اور دو افتقیار میں نیس ہے ہوتر خت مصیب ہوئی تو آگے اس کا جواب ارشاد ہے ف اتفوا اللہ ما استعلامتم مطلب بیب کرتم کو یکون کہتا ہے کہ آئی جند بیسے ہو جاؤ میں اس قد رقم سے ہو سکو تقو کا کرتے رووز فر رفتہ طلوب بک بھٹی جاؤگ یعنی مضرین نے کہا ہے کہ بیآ ہے ف اتفوا اللہ حق پی واسمعوا واطبعوا میں ایک اکل دو پکارسورالعمل نتادیا گیاور چنکد بال انسان کو بالشی محبوب بساور نیزار اسان کو بالشی محبوب بساور نیزار انسان کو بالشی محبوب بساور نیزار انسان کی بالشی محبوب شان کے لئے اس کے اور براہم اسمان کے اس کی بالدات میں اور چنک جمال کے اس کے اس کے اس کو بالدات میں اور چنک جمال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو جائے گا۔

انسان کی انسان کے اس کے اس کے اس کے اس کو جائے گا۔

تز کیهٔ نفس

اس کے آگان انا کال خابرہ کی روح کا تعیین فریاتے ہیں ادشادہ وصن یہ ہوق ہست دھست فعال لمنت هم المفلمتون مطلب یہ ہے کہ سرف انکال خابرہ کی صورت پرمت، وہو بلکندور کو بھی حاصل کرداوراں کو ہم ایک مختصر عوان شرایان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ چھٹھ گفس کی ترحم سے بچالیا جائے تو بید لوگ ہیں کامیاب کتی جب تس کے اعدامی قدر مہاجة پیدا ہوجائے کہ غیر الشکا تعلق اس شن شدر ہے اور غیر پی شرک ہے جانوکر خلاح حاصل ہو گئی اور بیدو تے عادت الہیش حاصل ہوتی ہے۔ اہل الشکی خدمت و محبت سے اور ہوتی بصینہ نجول فریا ہے میٹین فر مایا و صدن بسوق منسے نفسسہ ( جُوشس نے کو بچائے حرص ہے ) اس عمل اشارہ اس فرف ہے کہ دو تا تاہ گر مجام اسٹ نہم بارا کا انہیں ہے بلکہ بچائے دائے ہم ہیں بھٹی اپنے پرنا ذیر کرنا ہم ہی ہیں بوقسوں ور پہنچا دیسے ہیں مس کا ظاہری واسطال اللہ ہیں اس سے داوم ہجا بارہ کی صدفی بیان فرما داک کہ جب بتک تھی کے کامین و تھر اور شخ ہی اور ہو تھر ہو اور چونکھ تھی سے کہ کی میں میں میں اور مشتقت میں رہتی اور چونکہ و صدن ہوتی ہدے دف سے المام ہی کہا تام جمعی ہو غیر اللہ سے تعمل ہے گرانا مقصود ہے اور میر بیس کہ کال کی دور بچائے اس کو چورڈیس کمٹ اس کے ایس پیسے ہوا اس کو جب ہیں ہو ہے کہا کہا لی تجدید ہوا ہے اس کو چورڈیس کمٹ اس اس کے تا گرائیس محق جیسے کی کے پاس پیسے ہوا اس کو جب بیر جب بحک کہ کہ کال کی دور بچائے اس کو چورڈیس کمٹ اس کے اسٹر والی کی کر می دول اسٹر ہیں۔

رص کی قتمیں ،

یہاں میرجی معلوم ہوا کہ مطلق ترس ڈرمومٹین بلکترس کی دوشمیں بیں غیر اللہ کی ترا قد کی تو کہ ہو ہے اور
اللہ تقائی کے اضاعات کی حرص تجورت چیا خیار شادے ہاں تسقو صور اللہ قوضنا حسنا یصنا عفد لکتھ لیتی
تم جوتم سے تمہارے اموال اور اولا واور از واج سے تمہاری جان چیئر انے (گئین قلب سے نکالے) کے لئے
آئیات ممابقہ میں ارشاد کرآئم اچھا ترض وہ سے لئین خالص بالا رہا ہے۔ لئی ان کی سے تم ہے ہیں ہم کو
قرض د سے رہے ہو سوا گرتم اچھا ترض وہ سے لئین خالص بلا رہا ہے۔ لئی ان کی حرص طوکو چیوڑو دو گے اور جس
کیلئے افقاق تھی لا زم ہے جان کا تھی الم کا بھی تو تمہاری و برصاویں کے موالا ناای مضون کو قربات بیں۔
کیلئے افقاق تھی کی ان برائم وہ بال در ہے۔
گئی می خری گزرار را
اور در میں جب بان در بان کہ بیک تھی ہو کو گی انتہائیس اور بھش
اور دوسرے مقام پر اضعا فائٹیرہ ہے لین نہد جسے برحا ویں گئے جس کی کوئی انتہائیس اور بھش
اور دوسرے مقام پر اضعا فائٹیرہ ہے بین بہت جسے برحا ویں گے جس کی کوئی انتہائیس اور بھش

# سُوُرة الطّلكاق

بست مُواللَّهُ الرَّحُيْنُ الرَّحِيْعُ

نَاتُهُ النَّبَيُّ إِذَا طَلَقْتُهُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَ لِعِدَّتُهِنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةُ وَالْقَهُ اللّهُ رَكَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُنُوْتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ الله وصن يَتَعَدُّ حُدُود اللهِ فَقَدْ ظَكَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعُلَّ اللَّهِ يُحْدِيثُ بِعُدَادُ اللَّهِ أَمْرًاهِ

يَجِيكُمُ : اے پینجبر (صلی الله علیه وسلم) آپ لوگوں ہے کہد دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیے لگوتوان کو( زمانہ )عدت (یعنی چین ہے پہلے یعنی طبر میں ) طلاق دواورتم عدت کو ہا در کھو اوراللہ ہے ڈرتے رہوجوتمہارارے ہان مورتوں کوان کے رہنے کے گھر وں ہے مت نکالو کیونکہ علی مطلقہ کا مثل منکوحہ کے داجب ہے اور نہ وہ ورش خود کلیں گریاں کوئی کھی بے حیائی کرس تو اور بات ہاور برسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جوش احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے ینے اور طلم کیا تجھ کو خرنہیں کہ شاید اللہ تعالی بعد طلاق دینے کے تیرے دل میں نئی بات پیدا کردے۔

## تفييري لكات

حق سجانه وتعالی کی غایت رحمت

لعل الله يحدث بعد ذلك امرأ من اك حكت كي طرف اثاره ع كوت تعالى ك زم حكمتين

بیان کرمانیس ہے کین ان کی رحت نہاہے درجہ ہود چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہو ہی جائے کیونکہ ایسے ایے کی بین جو بدول بحک ہے کرل ہے ان کا موجہ انٹی گے اس لئے کہیں انہوں نے ادکام کی سکت بھی بیان کردی ہے کمراجہ میں گئیں کی کی تا کہ سامعین او محت مطوم کرنے کی عادت ندہ وجادے اور کی جگہ محکست عاصلی ہوئی ہے جم کو موجھ مند بجھے سکے گا اور عادت پڑگئی ہے محکست معلوم کرنے کی اقد وہ کس بھی ند کرے گا اور گئیگار ہوگا اس کے خداتونا کی نے زائد ہم جگہ کھوں کی ان کی زیر کی کی کر کر ذبو ہ

### طلاق کی ایک حد

اب پوری آنے گرتی سے اس اس سے سکھتے داخر ہوگی تو تافی فراتے ہیں با بھا النبی الذما میں اس اس میں النبی الذما میں الدما میں الد

اورا کید عمراً کے ڈوکور بے الاسنحو جو هدن میں بیبو تھن ولا یخو جن الا ان یا تین بفاحشة مبیسنة لینی عدت شمان مطاقہ مور او آن اس کر ہے کھروں سے مت نکا اداور ندوہ مور تی مراک کے ہاں کوئی کھل بے حیائی کر ہی آو ادربات ہے مثلاً ہدکا رہی بامر تی مرحک بوں اس مورت میں مراک لے کھر ہاں کے کھر میں ایھول یعنی علام کے ووز بان درازی اور بروقت کارٹی دی محرار کئی بول آو ان وکٹال دیا اور باپ کے کھر میں دیا جائز ہے۔ تلک حدود اللہ و من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه میرس خدا کے تعرر کئے ہوئے عدود ہیں بوشش صدود خداو تدی کے اعلاق دختہ دیر ہی باطات کے بعد حورت کو گھر سے نکال دیا) تو اس نے اپنے فئس پھل کیا (ایٹن کتبگار ہوا آ کے طلاق دینے والے کو ترغیب دینے میں کہ طلاق عمی رجی بہتر ہے طلاق مغلقہ ندینی چاہیے فرماتے میں احتسادی لعمل اللہ بعد یں حدث بعد ذلک معراً اے طلاق دینے والے تھو کرفیز کمیش شاہداند تھائی اس طلاق کے بعد کوئی تی بات تیرے دل عمل پیدا کردیں مثلاً طلاق پر خدامت ہوتو دجی طلاق عمل اس کا قدارک ہو تھے گا۔

وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَّهُ الْخُرُجَّالَّ

## تفيري نكات

### حقيقت اسباب رزق

گرال کید منی نہ بجنا کرؤگری کی خرورت ندر ہے گا زماعت و تجارت کی خرورت ندر ہے گا۔

اس کے منی ایک جن ال سے واضح ہو جا کیں گے زماعت و تجارت طاؤ مت کی جن ال زنیل کدائی کی ہے۔ تن اتحالیٰ کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ جو تحق ہو تحق ہو گیا تا ہے تن تعالیٰ ای من مطاکر تے ہیں۔ ہاں بعض کو بے رفیکل لائے بھی دیا گر شرک ہو ہے کہ اور صورتی ہیں ایک بید کھانا و سے دیا گر شرک ہو کہ کہ ایک بید کھانا و سے دیا گر شرک ہو کہ کہ ایک ہو دیا میں جس طرح زفیل لائے ہی کھانا طبح ہی معطی (حطاک نے الالالالی) مسال کا کہ کہ معالیٰ کا کہ سے اس ہوادی کو تحق ہیں ذفیل کوئی موڑ میں جس الحراج نفیل کا کہ کہ سے اس ہوادی کو تحق ہیں ذفیل کوئی موڑ میں جستا جائے گیا کہ سورت میں اگر کوئی ذفیل سے کھانا کال کر کے اس میں ڈالائیس تو بیال کی حالت ہے اور اسے کہا

جائے گا ادے پیرقوف برتن میں کیا تقاور و بحض نظر فسب ای طرح تن تعالی نے محک کی مصلحت ہے آقان مقرم کردیا ہے کہ اپنیرتوں او کارو لے جاؤتو تیچارت دارا مت درامات برتن ہیں اب اگر کوئی کمینے گئے کر خدائے تیس دیا دو و میرکی طاز مت یا تجارت یا زماعت ہے پیدا ہوا تو جس اطرح و دو پوقی ہے ہی آخی ہے در ہے تا اور ان کا خمہ ہے ہارہ اس نے اپنی کار کہ اتفا کر خدائے تیس و پاکستان ہے ہو کہ میں علم عدادی مجر سے پاس ایک بہت بڑا تا برتھ ان بھر حال اس نے خل کو بشری طور ف مشعول ہے تا تھی تھے در تل کی کہ بست کہ علاقت تھے یہ در تل ک توکس کیا ذراعت یا تجارت کو آراد سے خوب بحد اوک مدیکا میں تین خوا کی عادت عالیہ ہے کہ برتن الو تو دیں گئے ارت کر دا توکس کی اور درسے جو اور مدیکا سے انسان کے عالی اور و مسید تا تو برای دو و میں بھر تا تا ہے۔

قَدُ اَنْزُلَ اللهُ النَّهُ الْيَكُمُ وَزُكُرًا فَرَسُولًا يَتَلُوا عَلَيْكُمُ الْيَتِ اللهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُغْوِجُ الدِنْنَ النَّوْاوَعِدُوا الطَّلِي مِنَ الظَّلُبُ

ٳڶؙؽۘۘۘڶڵڹؙٛۅ۫ۯۅٛڡڞؙؿؙؙٷٞڞؽؘٳڵڷۅۅؽۼؖڵڞٳڲٲؿ۠ڹڿڶڋڿۺٚ<u>ٙ</u> ؿۼڔؽۄڹؿۼؠٵؙٳڵۯؙۿۯۼڸؠڹؿۼٵٞؠڽٵۊڽٵۻؽٳ۩ڮڮۯڗڰ

> **تفیری نکات** دکری توجیه

قدانول الله اليكم ذكواً ال كاتوجيه اختاف مايك توجياتي يد كرد كرك تغير قرآن مجيد

ے کی جائے اور رمواؤ ذکراً کا ہل الشمال ہادرایک توجیہ ہے کہ ذکراً کے منی میں شرفا کے اور رموال اس سے ہل الکل ہومطلب یک خدا تھا گئے نے ایک شرف نازل کیا۔

شرف کالفظ عظمت کو طاہر کر دہا ہے۔ وہ کون بیں رسول بیں انزل تھی آپ کے شرف پر دلالت کر دہا ہے کیونکہ انزال او پرے نیچے آنے کو کہتے ہیں مطلب بیہ ہم کی آبو او کچی رکھنے کی چیز بعید شرف کے طرقم ہماری خاطرے نیچ کتھے دیا ہے اس صورت میں آپ کا شرف دورش فیام ہوگیا۔

ا گرکی گوشیہ بوکد دومرے موقع پر قرآن ن شریف میں ہو انولنا المحلید کہ ہم نے لو ہے کونازل کیا طالا نکدواں اوپر سے نیچ آنا ٹیمنی پایاجاتا کیونکہ لوا آسان ہے تنازل ٹیمن ہوتا وہ توزشن میں سے لگتا ہے اس کے انزال کے معنی اوپر سے پیچے آنے کے کہاں ہوئے۔

جواب یہ کروہاں جاز ہے تقد رحیقت کے سب ہے ہواد قلد اندول الله الیکم ذکو اشی تقد زئیں۔ اس کے حقیقت مراد ہے۔ دومرے کی نے اس کے جی توجی کی ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ گئ چیزی آئی تھیں۔ متحوز اتقا اوروہ اوپری ہے آئی تھیں۔ تیمر کا توجید کے حدید فکل ہے: شن سے اور سب اس کا بخارات ہیں جو پائی ہے پیدا ہوتے ہیں اور پائی اوپر ہے آتا ہے اور شمائی نفوذ کرتا ہے۔ سوال طرح وہاس جی محید حقیق بن ہیں۔ فرض حقیق منے انزال کے اوپر ہے آئے کے ہیں اور انزال کا کھر بارش کے لئے جی ہی رحمت ہے اور آپ کے لئے اس کا استعال ہونا یہ نظرارہ اس طرف می ہے کہ آپ کی شان بارش کی ای ہے کہ جو بیروں کے لئے خدا کے ہاں سے تحد کر کہ آیا ہوں اس سے معلم ہوا کہ خدوم کی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بارش کی ہے چیا نجی بارش سے حیات ہوتی ہے اورش کا اور سے سے سے جوئی ہوئی ہے کہ قب کہ ا

ایک شعر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھاتھا کہ کی نے آپ سے مسئلہ مولد کے متعلق پوچھاتھا آپ نے فرمایالو ہم مولد پڑھتے ہیں اور بیشعر پڑھا۔

تر ہوئی بادال سے موتی زیمن کینی آئے دھت للعائمین اس شعرے میرے ال مشمون کوادہ قوت ہوئی۔غرض ذکرایش آپ کی عقرت کی طرف اشارہ ہے۔ رمولایش مثابعت کی طرف کینکہ ایک حادثابعت کا دسال ہے اودا منوائش مجت کی طرف کینکہ ایک آیت ہے۔ والسائمین آصنوا اشاد حباللہ اود حباللہ اور سہ الرمول ش اطلام ہے تج محمد طرح انجان کے لئے الشرکی شدت مجت لازم ہے ای طرح رمول کی شدت مجت مجی لازم ہے آئے ہے میں بتا ہے تبی خود ہام ہمجی اود ظاہر کرنے والی گئی۔ آگے ارشاد ہے لیہ بعنوج اللاین النج لینجوج شمل لام خابیت کا ہے۔مطلب یہ ہے کہ کیوں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وملم ہے برکامت حاصل کریں۔ پیشہند کیا جاوے کہ برجوائیمان اور گل صالح کے ساتھ موصوف ہوگا وواد خودی خارج میں السطلمات المی الدور ہوگا۔ مجران کے خارج ہونے کے کیا محق؟

مومطب بیے ہے کہ جونگ ظلت نے قرر کا طرف خارج ہوئے ہیں دو ایمان اور اعمال صالح کر کے

ہوئے ہیں مین پر کرت ایمان اور اعمال صالح ای کی ہے کہ دو تاریخی کے بین دی طرف سالم آئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پور حقق آوا کرنے چاہیں لین قرار مجی کر بین مجب بھی کریں۔ مجابعت

مجی اوب دفتیم مجی آئے آئے ہے شی خاصیت ایمان اور اعمال صالح کی بیان فرماتے ہیں۔ و مین بدو مین باللہ

التی مطلب ہے کہ ایمان اور اعمال صالح کر کرکیا طرف بیان در دقی اور قال کے

تجری میں تعضیم الانھر خلدین فیھا ابندا قد احسن الله لله رزقا.

یعن ایمان اور اعمال صالح کاید شرو ب کرتن قبالی ایمی جنات شده و آخل قرمائی گرین کے بیخ نیم سی بہتی ہوں گی اور حالدین فیصا ابندا کر دو نیسی باحساب اور باانتظام بول گی۔ بہی دو صورتس کمال نیسی کی بوتی ہیں کشی اور محد و بھی اور با انتظام بھی ہو کہ حریت کما ہے جو بہت شدہ صامل ہوگا۔ خاصہ یہ ہے کہ حضور صلی الشعابی محمل کو خوا اتعالیائے اس کے بجباب کر آپ سے جماحتو تی ادا کر کے جنسے کو نیسی صامل کر سی اور اگر حقق ادائد کئے برائے نام محمود کی کا تعریف کر با یا محفظ کر کا استعمال میں کا استعمال کر اس کا استعمال میں کہا جائے اور اس کے کہنے میٹل نہ کیا جائے اور پر حقق آپ سے کوانگی ہیں ہوآ ہے گئی بارش کے مشاب نیمیں جوک خاص موج میں ہو۔ حضور مسلی الند عاید ملم ایک بارش ہیں کر جس سے بھی ہیں بہار ہے بھی جون اسی تیمیں۔ فیص موج میں ہو۔ میں تربیاں دور مہینوں میں مند و حضور ملی الند عاید میں کہار جوجیات میں تھی وہ اب بھی بحال ہے۔ اس میں اس

بنوز آل ابر رصت در فشان ست خم وخم خانه بامبر و نشان ست محروم به ووقض جوالیے نی کی برکات حاصل نیر کرے دعا سیجیح کم حضور مطل الله علیه و کملی محبت انعیب جومت ابعت کی آنی فتق جواد آپ کی عظمت وقطب شمل (الرقان الرقا المتقد ماعت مالانالی المسال الدیم المسام ۲۰۰۱،۲۰۰

# سُوْرة التَّحريم

# بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْمِلِ الرَّحِيمِ ا

اِنْ تَتُوْبَا لِلْ اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوْبِكُمَا وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ قَانَ اللهُ هُو مَوْللهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَكِينُ : الرَّهِ اللهُ عَالَةُ بِرُادِة تهدد الله الله ورب بن ادرا رَفَيْرَ عالم من دون

کاردوائيان کرتی دين و يغير کارنش الله اور جرئل بين اورنيک سلمان بين-

## إِنْ تُنْوِّبَا إِلَى اللهِ كَمْ تَعْلَق

ان تسوب الى المده فقد صفت قاربكما و ان تظاهر اعليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المومنين شملوه ان تنظاهرا عليه كي بزامحذوف بهاوروالا بشر مب كيتك. فان الله هو مولاه صلاحت بزاء كي نيس رفعا كيتك براسما تركن الشرط بوتي بهاوروالا يستن تعالى متاثر يسم الشرك كيتك بدست «من»

### تفیر**ی نکات** توبہ ماتی اعمال برمقدم ہے

اس میں بھی تا ئبات مقدم ہے عابدات پر ان آیات ہے اور ان مویدات سے بخوبی تابت ہوتا ہے کہ تو ہے جملہ عبادات پر مقدم ہے تو تو یاد ان اٹھال ہوئی۔ ہاں اس آیت عصبی ربد النج پر ایک شیرے۔

وہ پر کہ اس شما تا کہات کا لفظ عابدات پر تو مقدم خرور ہے جس سے تو یکا مقدم ہونا عبارت پر لکتا ہے گراول انٹال ہونا تو بدگا اس سے ٹیس نکتا کے لاکٹراں سے بھی مقدم چندالفاظ ہیں۔اورود پدیس مسلمات صوصنات قانتات تر تبیب کے لخاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ چوشے حرجیہ شل ورجیتا کرات کا سے تو بدگا اول انٹال ہونا جس متعظ ہوتا جب کرآیت الآنا ہُون کی طرح اس شمی تھی سب سے مقدم الآن کیا ہے، وہا

اں کا جماب ہت فاہر ہے کیونکہ میں نے اس بیان شہراتھ کردگی کی کہذیہ نے اول اندال ہونے کے معنی یہ بین کہ بجزائیان داسلام کے اور سب انتمال پر مقدم ہے اوران دونوں کا مقدم ہونا توسلم ہے کیونکہ بیتمام انتمال کی مجت کے لئے شرط میں ان کے بغیرتو انتمال خواہ کیے بی اجتے ہوں ایسے ہوئے بیس جیسے ایک باغی ہو کہ رعایا کی بہت خدمت کر سے اور بڑے برب کام ہائے تمایال کرے چند و دفاہ حام بھی بعدجہ وافر دساور تحد و فرو ہے ہوئے میں بہت امداد دے گر ہے باغی تو یہ سب کام ہائے تمایال کرے چند و دفاہ حام تھی بعد خطر میں مجھ شار فیمن کیا جاسکا۔ جدب تک کہ بخارت سے دورو تا چرک ہے۔

ای طرح ایمان داسلام ہے کہ کوئی عمل بدول ان سے پیج بھی ٹیس فورا نیت قوالگ دی تو ال آیت میں تین افظ میں جونا نبات پر مقدم میں میتنی مسلمات اور موسنات اور قانیات مسلمات اور موسنات کی وجہ مقدم تو ظاہر ہے مرف قانیات پرشیر دیا۔

اشرف التفاسير جلدهم

اس کا جواب بیہ ہے کہ قنوت ایک خاص وجہ سے تو بہ سے مقدم ہے اس واسطے کہ تو بہ ندامت کو کہتے ہیں اورندامت جب ہوگی جب کہ تعب قنوت ہو کیونکہ جب تک زمی اور جیک جانااور بجز قلب میں نہ ہوتو کسی فعل یر ندامت کیوں ہونے گلی اور بھی ترجمہ ہے تنوت کا تو تو ہمیشہ تنوت کے بعد ہوگی تو عقلاً ثابت ہوگیا کہ توبہ کی شرط قنوت ہےاس واسطے قانیات کو بھی اس آیت میں تا ئبات پر مقدم کیا تو حاصل یہ ہوا تو بہ کے اول اعمال مونے كاكدان اعمال سے جن يرتوج فى بان سب سے مقدم توبہ ب- باقى قنوت چونكدتوبك لئے شرط عقلی ہے لہذا توبہ پرمقدم ہے اوران کے سواباتی اعمال پرتوبہ مقدم ہے۔

### ازواج مطهرات كي حضورً سے از حدمحبت تھي

ان آیات میں ای عماب کاذ کر ہے اور یہ دھمکی الی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کو حضور صلی الندعلية وسلم ہے بہت ہی محبت بھی اور یہ کہوہ دنیا دار نتھیں بلکہ کامل دیندارتھیں کیونکہ یہاں جہنم وغیر ہ کی دھمکی نہیں دى گئى۔نىكى آفت ارضيدو اوبيت ڈرايا كيا بلكدهمكى بيدى كئى كدا كرتم حضوركوكدر كروكى توانديشى بىك حضورتم كو طلاق دے دیں اور ہم آپ کوتم ہے بہتر بیمیال دے دیں اور ظاہر ہے کہ بددھمکی عاشق بی کودی جاستی ہے جو بولی عاشق نه دواس كے حق ميں سير يحوي هم خيمينيں بلكدووتواس كو بشارت سمجھ كي خصوصاً جب كدوم محبت كے ساتھ سيد بات بھی ہوکہ شوہر کے یہاں کھانے پہننے کی بھی تنگل ہودنیا کی بیش وراحت بھی نہ ہوجیسا کہ حضور کے یہاں حالت تھی کہ بعض دفعہ آ ہے یہاں فاقد بھی ہوتا تھا۔

بہر حال جب بیآ یت تخییر نازل ہوئی تو سب از واج نے حضور صلی اللہ علیہ وملم ہی کوافتیار کیا کہ کئی نے بھی اختیارنہیں کیا۔اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ کی عوب تھی کہ فقر و فاقد اورتنگی میں رہنامنظور تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحد کی منظور نیتنی چنانچہ اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو تق تعالی نے جہم کے عذاب وغیرہ کی دھمکن ہیں دی بلکے صرف اس سے ڈرایا کہ دیجھ بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم تم کوایئے سے ملیحدہ نہ کردیں۔اورتم بیزیسجھنا کہا گرہم کوالگ کردیا تو ہم ہے بہتر بیبیاں کہاں ہے ملیں گی خوب سمجهاو كما گرحضور صلى الله عليه وسلم في تم كوطلاق در دي توحق تعالى قادر بي كدوة تم سے بهتر بيبيال حضور صلى التدعليد ملم كوديدين عسبي ربيه ان طلقكن ان يبدله ازواجًا خير امنكن (اگر پيغم تم عورتول كوطلاق دیدی توان کا پروردگار بہت جلدتمہارے بدلےان کوتم ہے اچھی ہویاں دے دے گا ) بیتو اجمالا ان کی خبریت كاذ كرتها آ كاس خيريت كتفصيل بي كردويميال كيسي مول كل مسلمات مومنات قانتات تائبات

عابدات سانىخت وداسلام داليل ، دول گا دوائدان داليل اودخشوع خضور گادليان الدُّن الله ساق بحد برك في واليال اودع ادت كرنے واليال اور مائحات ، دول كى سمائحات ( دوذ در كلنے واليال ) كي تغيير عنقريب آتى ہے بية تقريق صفات إين آگئو في صفات ذكر وہيں۔ فيست و ابسكار الا مجموعة كام كارارا)

از واج مطهرات باقی عورتوں سے افضل ہیں

اس مقام پرایک افزکال طالب علماند ہے وہ یہ کہ کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں از واج مطہرات ہے خیر دہم عورتیں موجو تھیں اگرنیں تھیں تو یہ دھمکی کیسی؟ اورا گرتھیں تو بظاہر بہت بعیدے کہان ہے بہتر عورتیں دنیا میں ہوں اور فی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر تبحویز فرما ئیں۔ دوسر مے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیض وقوت تا ٹیر حجت پر نظر کر کے رسمجھ ٹین ٹیس آتا کہ حضور صلی اللہ علمہ وسلم کی محبت مافتہ عورتوں ہے بہتر کوئی ایس عورت ہو سکے جس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کی اور خوراص میں بھی تو ہے بانساء النبی استن کاحد من النسآء ان اتقیتن (اے نی کی بیریم معمول عورتول کی طرح نہیں ہوا گرتقتو کی اختیار کرو) اس آیت میں قلب مطلب بیرے لیس احد من النساء کے مشلک کہ کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے اگر تم مقی ہواوراز واج مطہرات کامقی ہونامعلوم ہے تو ثابت ہوا کہان کے مثل کوئی عورت دنیا میں اس وقت نقی ۔ اور میجی ممکن ہے کہ قلب ند ہواور تقدیراس طرح ہویا نساء النبي لسنن دنيات كغير كن (ائ بي كي يبيوة فيركورون كي طرح دنياداريس بو)ال اشكال كا جواب میں نے ایک عالم کے خادم سے سنا ہائے شی نے گفت کتل کرتے تھے کدانہوں نے بیفر مایا کدازواج مطبرات کی خیریت تو حضور صلی الشعلیه وسلم کے نکاح ہی کی وجہ سے تھی قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عور تل يكمال تعين \_ بجراكراً بان كوطلاق دے ديتے توان سے خيريت كم موحاتي اور دوسرى جس بيوى سے نكاح كر ليت فكاح ك بعدوه ان يبتر بوجاتى بي حيداً منكن (جوتم يبتر بول) بالفعل كاعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکسة ول (آئندہ حالت کے )اعتبارے فرمایا گیا ہے اب کوئی اشکال نہیں بہ جواب جھے بهت ببندآ ماريواشكال كاجواب تعا-

بعض علاء نے جو سائع کی تغییر سیاحت کنندہ سے انہوں نے سیاحت کرنے والے کو تغییبات بالسائم (روزہ دارے تغیید دے کر) سائد کہد یا ہے سائم کو سیاحت کرنے والے کے ساتھ تغیید دے کر سائ نہیں کہا گیا ہی اس کفیر ساتھ اس کی صائحات (روز ور کھے دالیاں) ہےا دو آواج ہود کئی مستقل ہے کہ اکثر علام ضرین نے سند خت کی تغییر کہا گاہے جب بدعوم ہوگیا کہ سند خت کی تغییر روزہ در کھے دالیاں ہیں تو اس معلوم ہوا کر دوز و پڑی عمادت ہے کیونگر تھیے ایرتیم اہتمام کے لئے ہوتی ہے تو طالانکہ مسلمات اور عابدات میں روز و بھی واٹل بقائم کا افتاق نے اس کو اہتمام کے ساتھ الگ بیان فر مایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت وفسئیلٹ معلوم ہوئی کہ مید بہت بڑی عمادت ہے گھراس سے ناز شرکز ناکر ہم نے براکام کیا بلکہ جن قعائی کا احمال مجھوکر انہوں نے ہم سے سکام لے لما

منت مند که خدمت سلطال ہی گئی منت شاس از د که بخدمت براشت (احمال مت کردکہ ادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احمال مائو کہ اس نے تم کوخدمت کے لئے

ر کھایا ہے) اب چھے کداس آیت مٹس تی تعالی نے سائھات کو سس کا تعیر ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ اس سے متی روزہ رکھنے والیوں کے بین مقرون کیا ہے ٹیسست و ابسک اوا کے ساتھ جومضات غیراتھیار یہ بین اور صفات غیر

ر منے دالیوں کے بیس آخروان کیا ہے فیدست و ابسکسادا کے ساتھ بروصفات عجرا فقیار یہ بیس ادر صفات غیر افتیار بیرسب نے زیادہ کال بیل کیونکدان میں کچھ کی کرنا ٹیس پوٹیا تھی کہ داراد و افتیار کوئی معرف کرنا ٹیس کرنا پڑتا بلکہ دوبد دن اداد دو افتیار کے قود تو داخت بیس ادراد پرائی مطوم ہوا کہ اقرار ان حکمت سے خالی ٹیس اؤ معلوم ہوا کر صفت صوم کوصفات غیر افتیار ہیں مقتران کرنے میں بھی کچھ حکمت ہے اور دو حکمت میرے نزدیک بھی ہے کہ موم کی مشل صفات غیر افتیار ہیں کہال ہے کہال مش کئی کچھ طرف وجودی کرنا ٹیس پڑتا ہی

کے غیرافتیاری ہے کدفت میں فوجت بکارت کے مقائل ہے اورشر ھافیب وہ ہے جوصاحب زون ہو چکی ہے چھرائی سے فرقت ہوگئی ہے بعید طلاق یا موت کے اور باکرہ وہ ہے جوائحی تک صاحب زون نیس ہوئی۔ یہ گئی ہو بت کواگر اپنے بڑواول کے اعتبارے من کل الوجوہ غیرافتیاری تعلیم نہ مجل کیا جائے ہے بڑو

نانی کے اختیار سے تو بھی افزور کی سے انتہار کے سال اورود پر اصیان اس بہت کا یا جائے ہیں جہت ہیں اور اس کے اختیار کے جو جاتا کے اور اس کے اختیار کے بدو جاتا ہے جہتر ہوں اس کے اختیار کے بدو جاتا ہے جہتر ہوں اس کے اختیار کی بدو انتہا ہے جہتر ہوں اس کے برافتیار کی بدو انتہاں کے بحرو ہے اس بہتر کی بحرو ہے اختیار کی بدو کی بدو

تر او قات بندکھانے اور نہ بینے ہی کے ہیں۔ کھانے بینے کے تو چنداوقات مقین ہیں۔اس ہے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ بیناامراصلی ہے اگر کھانا پیناامراصلی ہونا تو اس کے اوقات زیادہ ہوتے مگر واقعداس کے خلاف ہے اور اصلی سہولت ہے رہار شدکہ ندکھانے منے کی حالت میں جوالفات شراب وطعام کی طرف نہیں ہوتا تو بیای وقت ی ہے جب تک بھوک نہ گلے اور جب بھوک گئی ہے تو خاص النفات ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہوک میں بھی شراب وطعام کی طرف النفات بے کاری کی حالت میں ہوتا ہے اور اگر کسی کام میں لگ جائے تو کھانے منے کی تو کیا بھوک کی بھی جزئیس ہوتی۔ جنانحہ بہت واقعات ایے ہو چکے ہیں اور کم دبیش ہر خض کواس كالتج بيهوتا موكا اوراكر مان بحي لياجائ كرمجوك ميس طعام وشراب كي طرف النفات موتا يواس كا انكار ع نہیں ہوسکا کربدایک عارض کی وجہ باب معدوان رطوبات اصلید کے عظم کی طرف متوجہ وگیا جس تکلف ہوتی ہے جب بیعارض مرتفع ہوجائے گا۔البقات بھی جا تارے گا۔اب یمال سے میں ایک اورشیر کا جواب دینا جا ہتا ہوں جس کا جواب دینا جمد کو بھول گیا تھا( وہ ای اقتر ان کی مثل ایک اور صفت ہے اقتر ان ای کا ہم اثر ہے تقدیراس کی ہیہ ہے کہ سورہ ایزاب میں صائحین وصائعات روز ہ رکھنے والے اور روز ہ رکھنے والیال كالتران والمحافيظين فروجهم والحافظات الخيثرمكابولك هاظتكرنے والحاورهاظت كرنے والياں كے ساتھ ذكر ميں واقع ہوا ہے اور حفظ فروع الل طبائع سليمہ كا اور ان ميں سے بھى مالضوص اناث کاام طبغی ہے تواس امرطبعی کے ساتھ اقتران نیز موید ہرعلوم کے مشابیہ و نے کاجو کہ ہے حد مہل ہوتے ہیں جبیا کہ تن میں نہ کور ہے بیر مضمون بعد میں ذہن میں آیا اس لئے حاشیہ میں کھودیا گہا۔ ۱۲ وه به كه نه كهانا اور بينا اگر آسان بي تو كسي ومهينه بحرتك بحو كار كه كرديكها جائي معلوم موجائ گاكه نه كهانا کیونکی آسان ہے۔ اس کا جواب ہے کہ عدم اکل کی حقیقت فی نفسہ دشوار نہیں بہت ہے بہت آب مد کھر سکتے

ضاریدی زیاده بین بایندی کا توسوال به کماندش بات می بین کرستد. الا یعضون الله ما المرهم و یفعنگون ما یومرون ⊙ رفتی نین : جوضا کی نافر می کمیس کرتے کی بات میں جوان کوم و یتا ہے اور جو یکھ ان کوم و یا جاتا بیار کو واقع الات بین کرتے کی بات میں جوان کوم و یتا ہے اور جو یکھ ان کوم و یا جاتا

### تفیری نکات ملائکه کی اطاعت

فربالکارگرچینانگندگی اینواطاعت شدادندک کیجیها کدارشاد سے الابعد صدون الله مآ امر هم و یفعلون معلیفرون افضل واکس بین کتانان کا کمال زیاده تجیب نیس کیتکسان شده دوقات می پیدائی نیس ہوتے جن سے مخالفت کی فویت آئے محرانسان کا مطبح ہوئے تش کا کل مونا زیادہ تجیب ہے اس کئے کہ انسان ش جس طرح علد الخیر ہے علد الشریحی موجود ہے ۔ پس اس شی متانجین کا تراقم ہے ادرائی تراقم کے ساتھ مکال اطافتہ مونا کا دو تجیب ہے۔

يَايُهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا تُونُوْ إِلَى اللهِ تَوْيَةً تَصُوْمًا عَلَى رَبَّكُمُ يَا لَيُهِ تَوْيَةً تَصُوْمًا عَلَى رَبَّكُمُ اللهِ تَوْيَةً تَصُومًا عَلَى رَبَّكُمُ اللهِ تَوْيَةً تَصُومًا اللهُ اللهُ

تفيري لكات

حقيقى توبه

مقسوداس آے کا بیے کرخدات الی قوبری تھم کرتا ہے ای کوتو بہ کتے ہیں کہ بندہ ضا کی طرف متوجہ ہوجائے کمی تو بہ کی حقیقت ہے اور صرف اختلاق بدان ہے کہ لیونا کا ٹی ٹیمل کیونکہ حرف ندائی وہی تو ہے جس کو کہتے ہیں۔ مجھریر کافسہ قوبر براب دل پراز ذرق گاہ (ہاتھ عمل تسجع ہوتوں (زبان) پر قوبہ تو ہی داور دل اعرائد رائد کا تعاصرے سے رہا ہوتو ایک حالت مس خود گناه کوئی جاری ایسی توبدواستغفار برہنسی آ جاتی ہے۔)

توحقيقت توسك سهوني كدول سيتوسه وقرماتي بين بايها اللين امنوا توبوا النع (اع مسلمانوتو يكرو) خلاصہ پر کراس مقام رہ تو بر کا تھم ہاور تو برگناہ ہے ہوتی ہے اور گناہ کاعلم دین کے جانے ہے ہوتا ہے کہاں ہے یہ: چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور بیمجی معلوم ہوجاتا ہے کہ ثبایدی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو

گناہ کا خلاصہ ہےاللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا اس کے لئے ضرورت ہے کیہ پہلے یہ معلوم کر و کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس بات کا تھم دیا ہے اور ہم اس میں ہے کتوں برعمل کرتے ہیں اور کتنے نوانی ہے اجتناب کرتے ين \_(تفصيل التوييس)

### سشورة المكلك

بست عرالله والرَّمَانَ الرَّحِيمِ

### وكقد زُيِّنا التَّمَاءُ الدُّنيا عَصَابِيْعُ

تَحْجِينُ اورہم نے قریب کے آسانوں کو چاغوں ( یعنی ستاروں ) ہے آراستہ کر رکھا ہے۔

### تفيري نكات

#### ستارے آسان پر مزین ہیں

ایک مشہور فاصل نے حضرت والا سے دریافت فر با کی میش لوگ ای وکوئی کی دلیل میں بیتار سے
آسان عمل بڑے ہوئے بین بیا تھے بیٹی کرتے تیں کرتی تعالی کا ارشاد ہے و لقعد ذیب السساء الملدنیا
ہمصلیح تو کیا اس آس سے بیٹا ہے بیٹی کرکٹر تعالی کا ارشاد ہے و لقعد ذیب السساء الملدنیا
ہمصلیح تو کیا اس آس سے بیٹا ہے بہر کرتیں اس آس سے بیٹی کی دوالت بیش اس آس سے قرصرف
دام ظلیم العالی نے ارشاد فر با کہ بر برگزشیں اس آس سے بیٹی بیٹی اس آس سے وائد موراک بیٹر اس آس سے وائد موراک بیٹر اس آس سے میں میں کریا ہے اور اس سے بیٹر اس کے بیٹر اس آس اس میں کہ بیٹر اس آس اس میں کہ بیٹر اس کے میں بیٹر سے میں ہوتا ہے کہ اس میں کہ بیٹر سے میں ہوتا ہے کہ اس میں کہ بیٹر اس سے کہ وائد بیٹر اس کے اس میں کہ بیٹر سے میں ہوتا ہے بیٹر کہ بیٹر اس کے اس میں کہ بیٹر سے بیٹر اس کیا ہے بیٹر اس کی بیٹر کے اس میں ہوتا ہے بیٹر دیٹر بیٹر سے بیٹر اس کے اس میں ہوتا ہے بیٹر دیٹر بیٹر سے بیٹر اس کے بیٹر اس کے اس میں ہوتا ہے بیٹر اس کے اس میں بڑے ہوتا ہاں کو سر بی کیا گیا ہے گرائی سے بیلا زم ٹیس آسا کہ سے بیٹر اس میں بڑے بھول کے بعد ان میں بڑے بھول کے بعد ان میں بڑے بھول احداد کی بیٹر اس میں بڑے بھول کی بیٹر اس میں بڑے بعول کے بعد ان بیٹر اس آس میں بڑے سے میل افران کی فاطر کو بھول کی بیٹر اس کی بڑے بعد المقدول فیصن

نسود أكفا برستم رحم كود في السماء بوني براستدلال كياليكن الكاجماب خوداً بيت بش ب يحد كند فيهين كي تميرسوات كي طرف ب ادر طابر به كه متعده موات مثل مركوز كرفي معند فيمل اس آبت ما دل بو كي ادراه ولي جين في جموعهن محتمل ب-اى طرح في قربهم يا في تصحف س محتمل بهاى طرح ظرفية باعتبار فورك بونا ادر باعتبار فتح كند بونا تكن به قران اشالات كه بوقع بوئد دكر براستدلال فيمل بو مكنا جيراس كرفلاف برجكي كوفي وليل قاتم فيميل -

#### نَسْمُعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعِبِ السَّعِيْرِ®

کے گئے' اور ( کافر فرشتوں ہے یہ می ) کیں گے کداگر تم نے یا تھے تو ہم الل دوز ٹی شیل (شال) نادو ہے۔

### تفیری نکات عمل علی الحق کے دوطریقے

توقع تھی اور یہاں یہ بات نبیں ہے بلکا آل ول میں خودان بی کا ضررے کما عمر اف ذ بلازم آتا ہے۔اس لئے برقول غلط نہ ہو گا خلاصہ یہ ہے قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضامہ ہے کہ وہاں جویات کہی جائے لکا سیح کبی جائے لیکن بعض لوگ عارض نفع کی وجہ ہے اس مقتضاء کے خلاف کریں گے۔ تو جس جگہ وہ عارض یا یا جائے گااس موقع پرتوان کے قول میں کذب کا احتال ہوگا اور جس موقع پروہ عارض نہ ہووہاں اصل مقتضا ک کی وجہ تے ول کوصادق بی سمجھا جائے گا۔لہذا کفار کا بی تول بالکل بچاہے اور چرجبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائيد بھى موجود بالواس كے صدق مل كوئى شيرى أيس راچيا ني ارشاد ب فاعترف و ابذنبهم حقاً لا صحب السعيو (انبول فاسي كناه كالقراركراي) جس كي اورتقرير ويكي إبين اصل متصود کو بیان کرتا ہول اور اس آیت ہے ان شاء اللہ اس کو ثابت کر دول گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہروقت ہر جگہ ہرمسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایہا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعال کے بعد حتی فائدہ اس میں ہے نیز بیر مضمون نہایت مہل ہے تو ان متنوں یا توں پرنظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرائجی کلام نہیں رہتا۔ دیکھیے عقلی قاعدہ بیرے کے مرض جس قدرصعب بوتا ب مثلاً الرحم فخص كوياكسى جماعت كوياكس الكيشيرين كوئى سخت مرض كييل جائة عقلا اس کے لئے بخت تد ابر تجویز کرتے ہیں اور جب بیقاعدہ سلم ہے اور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوں ہونا براتا ہے چنانج بعض مرتب اطباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیراندے مثلاً کی غریب آ دی کوجنون ہوجائے اورکوئی طبیب اس کاعلاج شروع کرے اور کسی طرح اس کوفائدہ نہ ہوتو پریشان ہو کر طبیب کو میا کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارامرض تو امیراند ہاورتم دوجاریسے کی دوا میں اس کا علاج چاہتے ہور یہ کو تکر ہوسکتا ہے۔ اس کے لئے تو بہت خت تداہیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم مين نيين بلهذاتم اليحينين موسكة توازروع عقل برمرض صعب كى تدبير بحى صعب بوتى باور بعض اوقات مايوى كى نوب آتى بيانين اس طب يس جس كانام طب ايمانى بيكوكى درج بهي اييانين بي كدوبان پیچ کر مایوی کردیا جائے اور میہ کہد یا جائے کہ ابتہارامرض لاعلاج ہوگیا بلکہ ہرمرض کے لئے علاج موجود ب اورنهایت بهل علاج موجود بے ش ان شاء الله اس کوبدلیل بیان کردول گا که صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت بہل نسخ جویز کیا ہے اور بیدلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحت عامدی کدا تنابز امرض اوراس کاعلاج اس قدر الله اوراس اس اس آيت كمنى بحى منشف وواكي كرك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اورما جعل عليكم في الدين من حوج ليني خداتمالي نورين من تم ير كوتكي نيس كي یہال سے ایک جملہ معتر ضدارض کرتا ہوں شاید کی کو بیشبہ دوکدان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین بل مچھ

تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف ہے بینی اکثر دینداروں کوٹمل بالشرع میں بہت تنگی پیش آتی ہےاور جولوگ آ زاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آ یا کرلیاان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین بڑمل کرنے میں تنگی ہے اور آ زادر ہے میں آ سانی کیونکہ دیندار آ دمی کوتو قدم بقذم حرام کی فکر گلی رہتی ہے بلکہ جس بات کوان ہے یو چھنے اس کوحرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کونہایت یریشانی اورتنگی ہوتی ہے۔مثلا اب آ موں کی بہار آ رہی ہے جولوگ آ زاد میں وہ تو نہایت چین میں رمیں گے کہ فصل شروع ہوئے ہی فروخت کر دیں گے اگر چہابھی تک نرا پھول ہی ہواوران کونہایت اچھے دام آھیں گے اور جولوگ دیندار میں وہ اس فکر میں گئے رمیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہے لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہیے کہ جب پھل آ جا کیں اور پھل بھی بڑھ جا کیں نتیجہ ہیہ وگا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم ہے کم ماہوار کا ا یک ملازم رکھیں گے یاخودھا ظت کریں گے پھرآ ندھیوں میں جو پچھآ مگریں گےسب ان کے گریں گے ان کی دجہ سے قیت کم اٹھے گی علیٰ ہذا اگر تجارت کریں تو شریعت برعمل کرنے میں کوئی صورت قمار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی چیز میں میں سود لازم آ گیاوہ اس لئے حرام ہے غرض شریعت بڑمل کرنے میں ہرطرح تنگی دمصیبت ہےاور جب کوئی چیز بھی تنگل سے خالی نہیں تو بیرتو قر آن بی میں شبہ پیدا ہو جا تا ہے ( نعوذ باللہ من ذالک) توبیشہ بعض لوگوں کو ہیدا ہوناممکن ہے میں نے متعدد مقامات پراس کا جواب عرض کیا ہے اس وقت بھی وہی جواب دیتا ہوں گر تو ضیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔فرض کرو کہ ایک فخص مریض ہوااور وہ کسی طبیب کے پاس گیااورنسخہ دریافت کیااور حکیم صاحب نے نسخہ ککھالیکن اتفاق سے مریض ا یسی جگدر ہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد حکیم صاحب نے پر ہیز بتلایا اورا تفاق ہے اس گاؤں میں صرف وہی چزیں ملتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہےاور جن چیزوں کی اجازت ہےان میں سے ا یک چیز بھی نہیں ملتی۔ پس اگر رپر مریض حکیم صاحب کے نسخہ کود کھیرکراور پر ہیز کون کر بد کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوا ئیں وہ بتلا ئیں جن میں ہے ایک بھی میسرنہیں غذا ئیں وہ تجویز کیں جو بھی گاؤں بجرمیں بھی نہیں آتی اور جتنی چز س کھانے کی ہیں وہ سب ممنوع کہنہ بینگن کھانا نہ آلوکھانا نہ جھینس کا گوشت کھانا اوراس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کوبھی اینے جہل کیوبہ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاءاس کوکما جواب دیں گے۔ بہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرا بھی تنگی نہیں اس فحض کے گاؤں بی میں تنگل ہے کیونکہ طب میں تنگی تواس وقت بھی جاتی ہے جبکہ دو چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور ہاتی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ میں کی اجازت ہےاورصرف جار کی ممانعت تو طب میں تنگی ہرگز نہیں بلکہاں شخص کے گاؤں میں تنگی ہے کہ اس ميل صرف ويى چزي مفتف موكراً في بين جوكه مراسرمفرين \_ (طريقة النجات ص٣٥٥)

ر کھی ہے۔ بیٹک جولوگ اپنے پرورگارے بدد کھیے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اج عظیم مقررے اور آم لوگ خواہ چھپا کر بات کہ یو پاکار کر اللہ تعالیٰ کوسب کی خرب کیونکد دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہیں بھلا کیا وہ نہ جانے گاجس نے پیرا کیا ہے اور دوبار یک ٹین اور کیور ابا خبرے۔

### تفيري نكات

#### خوف میں اعتدال

کی ارشادے ان الدین یعضون ربھم ہالھیب الغ یعنی جولوگ اپنے رب مے غیب می ڈرتے میں ان کے لئے مغفرت اور ہزاا جربے۔

### تخويف كى دوتىميں

پس دوجہ اگر دفر مات والد کے بھی بندے بدید ظاہد استخدار شان جال دفیار یہ کے فوف کی اجد 
ہوان ای دید ہے اس لئے دوجہ اختیار فر مالا کہ حمق انت حق کی فشیلت بیان ہوری ہو دہ جار ا
مر کی بھی ہے تھ ہے ہے تعلق نیس وہ کوئی شریا میر یا میٹر یا تیس اس میر میں بھی ہے تھی ہیں میں اس اندر فوف کے اندر
مت می محقوجی اجھی شمان جال وقیار ہے ہے ہی اس اس تربیت کی قوجہ ای اوجہ ہے احساس خاف
مقدام دوجہ (جو تھی اپنے درب کے سائے کھڑا ہونے ہے ڈرتا ہے) ایس کی اربیار ہے اور بھیاں رہے
ماتھ ایک اخذا عام کا اورزیادہ فر مایا۔ اس میں مجیب کا یہ ہوہ ہے کہ دیا تھا توف کے قائم رکھنے کے لئے
بیر علیا شرح اس کی موقوف ہے ایک مثال پر۔

وہ پہ کہ مشلاً کی کاباب اگر ما کم ہوتی جب دو پر راجلاں ہوگا تو اس کا اور اثر ہوگا الد حب سرنج بھاتو دوسرا اثر ہوگا اجلاں پر تو شان حکومت ہوا کہ ہوگی خوا کوئی سائے آئے اور رنج پر شان شفقت پدری کی ظاہر ہوگی اس وقت شان حکومت ظاہر شہول کہ س مقام کا لفظ ہو حاکر بہتلا دیا گہ گووہ تہارا رہے ہے جس کا مقتضا شفقت ورحت و تربیت ہے گئن جگہروہ قیامت کے دن جلال وقہاریت کے ساتھ ظہور فرام کی گے تو اس وقت ان کے سائے کھڑے ہوئے کو یادکر کے اس کے ذراع ہے خلاصہ یہ کہتا م کا لفظ توف والا نے کو برھایا اور بر تعد لی خوف کے لئے ات ای طرح بیاں بسخ شون دیھھ (جولوگ ہے نرب ہے ڈرتے ہیں)
میں ای قعد لی نحوف کے لئے الاے ای طرح بیان بسخشون دیھھ میں دیھھ کا لفظ بیسے کہ جانب
افرا ملی کا قعد لی کرتا ہے ای طرح بھے تقریدا کا بھی معدل ہے لیے گئی شوف کے وجد کا بھی مختری تقعیل اس کی
بہ ہے کہ تو فیف کی دو تعمیل ہیں ایک تو بھی کی امرصوال ہے خوف دلایا جائے جیسے کہا جائے کہ اگر چوری یا
و کہ بھی کر دو گو جیل خانہ جاؤے گا اس کا اثر تو ضعیف ہے اس لئے کہ مگن ہے کہ مقدمہ میں رہا ہو جا میں
و کہ بھی کر دو گرفتی خوان ہو گئی کہ تو اور خوان کی کہا جائے کہ فلال جرم کا اگر اور کا ب
کرو گئی تو سب سے اول مزایہ ہو گئی کہ تہادی ملازمت جائی اس ایک کر تھی ہو ہے گئی اور پھر جیل خانہ جاؤ
کے سے میر تو تو سے کیونکہ تو کری کا فقع کہ تو او سے دونی الحال جاری ہے اس کا اقطاع ڈریاد و تو ہے ہی کہا گئی ہو گئی گا اگر بھر ہیں اس کے گئی ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہو گئی کہ کہ جانے گئی ہو گئی کہ کہ بھر کئی ہو گئی ہو گئی کہ کہ جانے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ کہ جانے گئی ہو گئی کہ کہ بھر کئی ہو گئی کہ کا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

### يخشون ربهم فرماني مين حكمت

اب بھے کہ دبھیم سے کی طور سے شن خون پیدا ہوتا ہے وہ بے کہ گویا یہ زماتے ہیں کہ ایمی ذات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ تجہاری سے نیڈرو کے تھیاری سے خرور ڈرنا چاہیے کہ تجہاری کے باتھ میں ہاں گئے کہ اگر اس سے نیڈرو کے تھیاری تربیت میں کی آب خان دون کی نہ طبطی اور کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے کا مراح کے ایک ایک ایک کا در ایک کا مراح کے کہ خوار میں کہ کا در است کی کا در است کی اور استدال اور فلسفیت کی کا در است اور واقعات پر نظر ہوا ور استدال اور فلسفیت کی نیادہ والی نیادہ والی نیادہ والی اور فلسفیت کی نیادہ والی نیادہ والی

اب رتی ہیا ہے کوئی تھی کہ سکتا ہے کہ ہم تو گناہوں کے اعدردات دن رہتے ہیں اور ہم کوؤب رزت سات ہم تا ہوئی ہیں اور ہم کوؤب رزت ہم کا ہوئی ہے کہ ہم تو گناہوں کے دوجواب ہیں اول آو نقل قرآن وحدیث ہے سلمانوں کا چونکہ وہ ان سات کے اس کے لئے تہ بھی کائی ہے جائے ہائی قرائی قرائے ہیں مسن اعسو صل عسن ذکھری فان لد معیشمة صنحا گئی ہج تھی میری اور سائر کرے اس کے لئے تک زعر ان گائے ہوگی ہوگی اور سائر کی سائر کے لئے تک زعر ان کی کہ ہوگی ہوگی ہوگی کہ میں میں اور سے کہ تیرش اس کی دیا سائر دی تھی ہوگی ہوگی ہوگی کہ ہوگی کہ اور اس کی اس کی دیا سائر میں مدیث ہے کہ بغرہ میں اس کی دیا سائر میں مدیث ہے کہ بغرہ میں اور اس کی اگر چہ بعد قرآن وحدیث کے ضورت نہیں گئی ہوگی میں ہے کہ رکنا ہے صورت نہیں گئی ہم تم کا واقعات سے دکھاتے ہیں بات ہے کہ دی شے مدرت تھی کے کوئی شے میں درت تھی گئی ہے کہ رکنا ہے کہ کیا شے

مطلوب ہے جائداد اگر مطلوب ہے تو کیوں ہے ڈھیلے وطلوب پین ٹیمیں مکا ن طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے آگر کا پر مطلوب جائداد دروڈ کی گیز ااور مکان ہے آل مھی رہنا ہے میں بو چھنا ہوں کہ اس مقصود کا بھی کوئی مقصود ہے یا کھانا پہنا بذاتہ مطلوب ہے آگر کھانا پہنا بذاتہ مقصود ہوتا تو حاریت کے کہڑے اور عاریت کے گھر میں ایسالف کیون کیس جیسے ہے کہڑے پہنے اورائے مکان میں رہنے ہے آتا ہے معلوم ہوا کرٹس پہننا کھانا رہنا مقصود تیس کوئی اور شئے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت طاوت چھکد اپنا کہڑ پہننے عمل اپنے مکان میں رہنے میں زیادہ لفضہ آتا ہے۔ (خاص اکٹیس ما ۱۹۱۸)

#### عجيب ربطآيت

طر ن يخصيل خثيت

ا ہے روز انداوقات میں ہے آ دھ گھنٹہ یا میں منٹ نکال کرتہا بیٹے کردو چیز وں کوسو چا کرو۔اول تو اپنے اعمال سیز کہ یادکرواور خدا تعالیٰ نے جواس پرمزامقر فر مائی ہے اس کوسو چا کرواوراس کے بعدا ہے نئس سے کیو کہا اے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے و کیو تو ہی ان انحال کی ہے یاداش تھے کو جگٹنا پڑے گی اور اس کے بعدا ہے مرنے سے کے رجنت اور جہم کے داخل ہونے تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں حظام تمرش جانا مشرکتیر کا سوال کرنا صاب کما ب بل صراط سب واقعابت تفصیل کے ساتھ سوچ یو دوغیف اپنا روز اندر کھو دیکھیتو ہی کیا ٹھر وہوتا ہے۔(خواس اکٹیے میں اس

وَجَعُلَ لَكُو التَّهُ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفِيْكَةُ

لَرِّنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ا

### تفيري لكات

### سمع كومفردلانے ميں نكته

کونی احتمال کا بنام پر سوال کرے اور کے کہ قراس کا احتمال اقدے تی کہ علمہ میں سمعهم کا عطف علمی سمعهم کا عطف علم علمی قلوبهم پیروتو ش کبول گا کرا ہے احتمالات کا احتمالات کی تر آن شریف دوبارہ نازل ہوگا جب دوسری جگر آر آن شریف شریم (حتا و محتم علمی سمعه و قلبه و جعل علمی بصور عشاوة اس کے کافوں اور دل پر جراگا دی اور اس کی آتھی اس کے مطابق توجیکوں شرکا جادے۔

#### مدركات قلب كابيان

ی صادر ہوتا ہے) کی وجہ ہوئی ہے جیبا کتب فلنے شی مشہور ہے ادریہ قاعدہ خود فلط ہے اس پرکوئی دسکر
نہیں ہے دئیز اس قاعدہ میں خود محماء نے تقریح کی ہے کہ یہ قاعدہ واحد حقق ہے اور قو کی مدر کہ کی
دصد سے چیہ خود باطل ہے۔ نا محلوم یہ محماء کہاں چلے جائے ہیں اسل مسئلہ میں تو واحد کے ساتھ حقیق کی
تعمد گاتے ہیں اور ختیق فروش کے وقت اس تیو کا خیال ٹیس کیا جاتا کتی پرئ فلطی ہے۔ یہ آب ایوا کہ ہے
کے جہت کے امروواں پڑھائے آباد اس اور مان کے متحال کو گوئی تھے جس کی سیر کی دلیل ان مشاہرہ ہے
کر حکماء نے دسل کی بیان کرنا چاہا اور مدرک (بائغی) محلف پائے گئے اس لئے قاعدہ فدکورہ کی بناہ پر مختلف
مدرکات کی ضرورت پڑئی بھر ترین جن مدرکات میں قابلیت جس جس کی ادراک سمجھ ایک ایک اور اک کو ان
کے ہر دکر دیا۔ جس میں سب مدرکات (بائغی) حیہ قادراکا وحفظا حواس کے متحلق ہوگے محمد مرکات کائے بائی
دو گئے ان کا مدرک علی گو تجو پر ٹیا گر کوئی حافظان کھیا ہے گئے سال مالو حقظا کھوڑے دوڑا نے اور کوئی نہ تھا تو عقل

### سُوْرة الحَاقّة

### بست بوالله الرمن الرجيع

كُلُوْا وَالشُّرُنُوْ الْمَنْيِّنَا لِيهَا اَسْلَفْتُوْ فِي الْاَيَامِ الْعَالِيةَ ﴿
وَهَيْنَ اور الْعَهِ مِنَاكُ مَا دُورِ مِن مَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّ

### **تفیری نکات** ایام خالیه کی تفسیر

مساک عندها فی اللذیا (ج ۲ ص ۳۳) (ش کبتا بول کی تغییر ش جار بازی کا طرف منسب کیا ب انہوں نے کہا ایا مالید نے اوروز نے کون بین اپنی الجا فیا چاجت شده واللہ کھانے نے نے سے رکے کا بدل ہوجائے گا) اگر بینا کید نے آئی تھی اوراس کے بھی تعالی آیک عاش منسون ذہن ش جی آ گیا قاگر کوچا بنا تھا کیونکہ اول ذہن میں بھی آئی تھی اوراس کے بھی تعالی آیک عاش منسون ذہن ش جی آ گیا قاگر غدا کا تشکر کہ کا کہ اور تھے دور کی آیت عالی کرنا نے پڑی اب سنے کرمشور تو ایا مالیک ابام باشید نے اور جیرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایا مالید سے مراودہ ایا میں جو طعام وشراب سے خال تھے لیتی ایا م میام چنا تجی ملف کے کام ہے جمی اس کی تا نمیر ہوئی دور سے تقلی طور پر خال ہر ہے کہ جزا منا سب میل ہواور نصوص میں خور کرنے ہے جمی اس کی تا نمیر ہوئی ہوا وصوفی نے آؤ اس کوشنی طور پر بیان کیا ہے اس قاعدہ سے

فھو فی عیشد واحدیہ فی جند عالیہ قطو فھا دانیہ کلوا واشر ہوا هینا بھا اسلفتم فی الاہام الخالیہ کروہ خُش نہایت بیمن میں ہوگا۔ بلنہ جنت میں ہوگا جس کے میرے زدیک بین (لیتن تشکیہ وے کی ہیں جن کے توڑنے میں کوئی وشواری ٹیمن گیرارشادہ بے کسلوا واشو ہوا الفح کسان سے کہا جائے گا کھاؤ بج بھوش اس کے کرتم نے ایام فالیدش کیا ہے۔

چنگہ ایام خالیہ کی تغییر خلف ہاں لئے میں ایمی اس کا زجر نہیں کرتا بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد زجمہ کروں گا

### کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ نشانا چاہتا ہوں کرتن قبائی نے اکل و شرب (کھانے پینے) کا ذکر مستقل طور پر کیول کیا۔
مالانکہ فہد فعی عیشہ د واصد بعث یہ بھی واقع ہو بیا قباق اس افراد الذکری دو بین علوم ہوتی ہے کہ انسان
کھانے پینے کا سب نے زیادہ عاش ہو چار پائی دائل میں مواجئی سنتیاں دوس ای کتابی ہیں۔ شاا اگر کی
کھانے پینے کا سب نے روز پر عاش ہو چار پائی دائل کے سواجئی استیان دوس ای کتابی ہیں۔ شاا اگر کی
جنا کو روٹی اور پی الا ویں یا عورت اور امروکو با کیں تو وہ اس وقت دی اور پی ان تی کی در فواست کی در فواست کر سے گا اور
عورت اور امروز کے مشتی کی مول جائے گا۔ کا مرح اور اس دی در کی اور پی کیا جائے ہیں فول دو تی اور کی کیلئے تیری بیری شای کی جاتم ہے۔ یعنی دفعہ آدی کی
چنا تجے اس کے کیوا کر چنا کی کے انسان کے کیسے تیری بیری شای کی جاتم ہے۔ یعنی دفعہ آدی کی
اس سے گھرا کر یول می کینے تک کے دیدوز تی کہا کا گا گیا گھر پیمرمی اس دور تی کے بھرنے نے ٹیس دکتا ہو کہ

ے معلوم ہوتا ہے کہ تن تعالی نے ہمارے جذبات کی کس تقدر رعایت فرمائی ہے۔ و ماهو بقول شاعو (الاقتابیة)

اور سیمی شاعر کا کلام نہیں ہے۔

مفوظ ۱۸: "و ماهو بقول شاعر "پراشكال ادراك كاجواب

## *سُوُ*رةنؤح

### بستث بُراللهُ الرَّمُإِنْ الرَّحِيمِ

و کی گرد کرد و جار السلام نے دعا کی کسام میرے بروروگارش نے اپنی قوم کورات کو مجی اور دن کو مجی (وین حق کی طرف بایا) سومیرے بلانے پردین سے اور زیادہ بھائے رہے اور روہ بھا گنا میہ واکد) میں نے جب مجی اان کووین حق کی طرف بلایا تا کہ آپ ان کو کشن ویں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کا فوں شمد و سے کیس اور (غیز زیاد تی کی انتہا ہے) اسپنے کپڑے (راسپے اوپر) لیسے لئے اور اصرار کیا اور (میری اطاعت سے ) خات دوج کا مجرکیا بھر تھی شمنے نا ان کو بہآ واز بلند فر با یا مجرش نے ان کو خطاب خاص کے طور پر ان کو علامیہ مجم مجایا اور خفید بھی سجھایا۔

### تفيرئ لكات

حضرت نوح عليه السلام كى غايت شفقت

ر ا المصنف فوق عليه السلام كي بات كتية بين كه ان من شفت ورقم نه تقالوريد دليل كلهى كه انهول المعنى كه انهول ا المعنى المعن

كافروں ميں سےزمين پرايك بھى بنے والاندر ہے)

مس کہتا ہوں کہ اس تحق نے نوح علیہ السام کی ہود عالی تو دی کیا تھراس کوند دیکھا کر انہوں نے اس خالم قوم کی تکفیف تکی مدت تک برداشت تیں اس تحق کو برا اندردی قوم کا دوئی ہے ذرادہ نو مہینے ہی الیک تکالیف برداشت کر کے دکھا و سے نائی اور آ جائے گی۔ مس کہتا ہوں کہ نوح علیہ السام کا ساڑھے فو مو برس تک تہنے کر سے درہا اور قوم کی اصلاح میس تکر کے رہنا اور ان تکلیفوں کوستیز رہنا جمل کا فرکر اس آ سے میں ہے۔ قال وب انسی دعوت قومی لیکلا و نھاؤا الی قولہ ٹیم انی دعو تھے جھاوا ٹیم انسی اعلنت لھے واسسورت لھے مصوارة بیان کی غابت دوج شفقت کی دیل ہے جب اصلاح سے ماہوس تی ہو تھے اور ماہوی تھی دی ہے واقع جو لی جیسا اس آ سے شس ہے۔

واوحي الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن الى قوله ولا تخاطبني في الذي ظلموا انهم مغرقون

اور یہ جھا کہ اس سے مسلمانوں کونتھاں تکنیخے کا بخت اندیشہ سے اور بظاہر ندیر خود ایمان لاکس گے نداس کی اولادیش کی سے مومن ہونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بردعا کی چنا تی خود دی فرماتے ہیں۔ انک ان تذریعہ بیضلوا عبادک و لا بلدوا الا فاجواً کفاراً

جب تک ان کواصلاح کی امید دی ان وقت تک شیخ کرتے رہے مصاب جیلتے رہے جوائید سال دد سال کی ہدت بھی بلکہ اسمنے ساڑھے تو ہو برس ای حال میں گزر گئے جب ان کی طرف سے مائیں ہوگئے اور مسلمانوں کوان کے وجود سے خطروہ ونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پرتم کر کے کفار پر ہدوعا کی آتہ یہ دوعا مجی حقیقت میں حرصت تی اوراس کا خشار بھی شفقت بی تھی کھی تین مسلمانوں کے حال پڑ کمرکوگوں عمی مرش میدے کہ دومرف ایک بھیاکو دیکی کراعش کردھیتے ہیں۔

حضرت نوح عليه السلام كى بدد عا برحي نهيس

تہ بڑا ہے اس حالت میں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بددعا نے فریاتے تواس کا انجام کیا ہوتا خاہر ہے کہ اس دوقت تمام دنیا کا فروں ہے بھری ہوئی تقی مسلمان بہت ہی کم معدود سے چیئہ بھتے اور کفار سے حتحاتی معلوم ہو چکا تھا ندیر خود ایمان لاکوں کے ندان کی اولا دشم کوئی موٹس ہوگا اور مسلمانوں کی اولا د سے حتحاتی ہد یعیش ندیقا کہ سب ایمان دارتی ہوں کے بلکہ ان میں مجی ایمان داراور کا فردونوں تھم کے لوگ ہونے والے تنے بلکہ مسلمانوں کی اولاد میں مجی ظاہر کفارون کو ہوئے والا تھا۔ اب اگر اس زمانہ کے کافر خمرات ندیجے جاتے ادران کی اولا دمجمی اس وقت موجود ہوتی تومسلمانوں کو دنیا میں زندہ رہناد شوار ہوجا تا۔

(احادیث مے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جننے لوگ موجود ہیں وہ فوج علیہ السلام کے صرف بین بین ل کی اولاد ہیں جب بین آدمیوں کی اولاد میں کنار کا اس قد مقلہ ہے جو مشاہدہ میں آرہا ہے تو دنیا مجر کے آدمیوں کی اولاد میں کفار کا کیا پچھ فلیہ ہوتا ہے کہ مواقع کی اولاد میں سلمان کوئی نہ ہوتا سب کا فرق ہوتے اس مقدمہ کے ملانے کے بعد تو میں معلوم ہوتا ہے کہ واقع فوج علیے السلام نے سلمانوں کے حال پر بہت ہی تم فرم یا جو اینے زمانہ کے کا فرول پر بدد عاکی ورند آج کفار کا وہ فلیہ ہوتا کہ مسلمانوں کو حقیقت نظر آبیا تی اور ان کو جینا محال ہوجا عال)

غرض اس سرت کے مصنف نے صرف ایک پہلوکور کھا کرتی تا میال ام نے اپٹی قوم کے واسطے اسکی سخت بدرہا کی جو بے رقی صوام ہوتی ہے حمراس نے دوسرے پہلوکور نہ کھا کہ ان کی بید دہا مسلمانوں کے حق پش خود جن ش میں مصنف بھی داخل ہے ہم اسرار حمقی ورشہ بال کو آج دنیا شدر بہنا اور کفارے جان بھانا ووجر ہوجا تا ہے اعتراض قونوح علیہ المسلم برتھا۔ (اھر جذہ نائ البتر و لمحقہ واعذارا فہاں سے ۲۲)

### سُوْرة المرَّكِبِل

### بِسَتُ مُواللَّهُ الرَّحُونُ الرَّحِيمُ

### ؽٳؿۿٵڶؠؙڒؘۼؚڵ؋ڠؙؚڔٳڷؽڶٳڵڰۼڵؽڴ؋ٚؾۻڡؘڰٙٵٙۅٳڶڠڞ مِنْهُ قِلْيُڴۄٚٳۅ۫ۮۼڮۼۅۯؿڶٳڶڨؙٵؽڗۺڴ٥

تنتیکی : اے کپڑوں میں لینے والے رات کو تماز میں گھڑے رہا کر وگر تحوز کی کی ایسی نصف رات کہ (اس میں قیام ند کرد بلکہ آرام کردیاس نصف ہے کی قدر کم کردیا نصف سے پچھی بڑھا دو اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو۔

#### تفییری نکات تبجد کی مشروعیت قرآن سے اور تر اور کے کی سنت حدیث سے ثابت ہے

اس کادکس ہے مجرود مراوکون گیادہ بارہ مینی شی نازل ہواجی کا عاصل اس فرضت کا منون کردینا ہے اور آور آور کی کی بسیت مخصور کریا ہے ہیں صنعت لکھ قیامہ میں نے تبدار کے اس میں تر اور کا مسئون کی ہے ۱۱) اگر پرتجھ ہے آو اس کو صفور نے اپنی طرف کیل منسوب کیا۔ اس سے الاتم آتا ہے کہ جو ضدا کی طرف ہے منسوب نے وہ صوراً پی طرف منسوب فریاتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تجداور ہے جس کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام ہے تا ہے ہوئی ہے اور آور گا اور ہے جس کی سنیت حضور کے ارشاد سے ناہت ہوئی ہے اور برئی بات سے بحر تعالی امت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ عُرض بیرع بادت جسموص ہے اس کے ساتھ اور حقیقت اس کی فراز ہے۔

### اهل الله كي گستاخي كاانجام

وذر فی الٹے عمی تملی ہے معنور کی جھے کو ان مکند بین کے ساتھ نیٹے دواس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مقولان حق کے ساتھ گھتا فی کرنے ہے خود حضرت میں قائل انقام لیے ہیں چنا نیجہ ذر فی فربا ہے ۔ بس تجر ہہ کردی الم نج ہر کہ دوا قاد برا فاد

### كليم پيچيده كاثبوت

یآبھا المورمل بمنی کیج ہوتیوہ شما شارہ اس طرف ہے کہ صوفی کا پیگی ایک طریق ہے کہا ہے میں کو جس میں مربھی واقل ہے کیڑے میں لیلنے رہیں تا کہ نگاہ منتشر نہ ہونے پائے اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے تھو فار ہتا ہے۔

#### انداز تخاطب مين حكمت

يايها المزمل قم اليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد عليه الآية

یہ خطاب آنخفرت ملی الشعلیہ و کم کے بھر تھم اس کا امت کو تھی شال ہے اور مزل کے معنی ہیں چاور اور شعف والا چنگار مول الشعر تھا تھے کو کفار کی تحدیث ہیں ہے جو بیٹ کی رمول الشعلی الشعلیہ و آلد و کم لوت بیر چاہتے تھے کہ یہ بجت ایمان الا میں تا کر جہتم ہے تجوٹ جا کی اور و دولگ ایمان آخر کیا اس آلا الحاکم نہیں کے کم بیا عمد دکھی تھی اور آجے یہ اللی سے مشتر اللہ کیا کرتے اس دیدے تخضرت ملی الشعلیہ و آلد و ملم شدت نم اور من تحریث سے جا ور اور دو کر چیے تھے اس لئے خاص اس مالت کے اعتبارے بدایعا المعز علی ندا و و خطاب میں فریا کیا تا کما تخضرت ملی الشعلیہ و کم کو کو دیلی ہواں کی الی مثال ہے جیسے کو گھنی ججو اعداء اور ان کے طون و تھینے سے نگلے آگیا ہواس وقت مجبوب خاص ای حالت کے عوان سے اس کو پکارے جس کی اتھاں کا تعلیم ہے۔

تودیکھے الاقتی کو تھے اللہ ہوگی اور اس الفظ کی تنی اندے مطوم ہوگی جس کی ایک بدید بینے ال می ہوتا ہے کہ کو کو ک کر مجوب کو برے مال پرنظر جھیسے اتا ہم ہاں گئی ہا بیا المعز مل کے عوال سے جوکہ متاسب وقت ہے ہے ندادے کر آنخیشرت ملی اللہ علیہ مرکز کی کی ہے۔ اور بعد اس کے بعض اعمال کا تھم دیا جاتا ہے اور ان بعض ارضی اور ال بعض اور ان بعض ارضی اور اللہ ہے کہ فاصور علی ما بھولوں و صبح بعد دو دیک اس کی مثال الی ہے کہ بینے اور پر کرمٹان عمل المحق کا تجرب اس کو بید کے کرمیاں تم ہم ب با تمی کردہم کو دیکھو۔ وشنول کو کیندوجو بکتے ہیں آؤتم ہم ب با تمیں کرو۔ دوکا م کرواور آخرہ میں انسفایہ دار اور اما ہو ہو ہیں ہے۔ اور اس منام کیا تھا میں کی تغییر سے ایک مشار کاتا ہے وہ یہ کہ وغیرہ بذرید الہام اور داور ادارت ہوتے ہیں۔ اور اس منام کی افغا مرل کی تغییر سے ایک مشار کاتا ہے وہ یہ کہ آنخضرت ملی انشفایہ دار اور کام کی باور اور شے کی دچیشدت المال وجوزی تھی اس سے نابت ہوا کہ کال باوجود کمال کے بھڑے سے میں کان عبد ایہاں پر ابدیہ کلڈ جب کا تخیین کے رسول انڈسلی انڈھایہ والدر کم کام مشوم ہونا معلوم ہوتا ہے بال انتافر ال ہے کہ کو اور ان کا تم ایے مواقع پر ابدید بنگ دی و معنی تحق کی کے ہوتا ہے اور سول جہم میں باز شعابہ کا لیے مال میں میں ان میں کہ اور اور کی کھا آپ اس پر مغموم تھے کیا گر لوگ ایمان نہ ان کمی گوت جہم میں بائم سے گس میں میں ان پر مرام آتا اور تم کے تا آپ اس پر مغموم تھے کیا گر لوگ ایمان نہ ان کمی گوت

کار پاکاں را قیاس ازخود مگیر گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر نیک لوگوں کواپنے او پرمت قیاس کرواگر چیشر اور شیر کو کلھنے شن ایک جی ایس گر معنوں شن زشن آسان کا فرق ہے۔

تبجد کا سند فرض تصابعداس کے قرض مضون ہور کر سنونیت باقی رہ گی اور اقرب الی الدیس تبجد کا سند مو کده

ہونا ہے تبجد ہے مورم رہنے دانوں کو اکثر غلطیاں ہونے گی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تبجد صرف

ہونا ہے تبجد ہے مورم رہنے دانوں کو اکثر غلطیاں ہونے گی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں شاخھ سکو

تو اول شب میں دی پہلے موصنا جا تزیہ بھتے ہیں کہ تبجہ کے بعد سونا تیمی جا سے بھر کو سے سونے ہے تبجہ جا تا رہتا

ہونے کہ کو اس کے تبدیل الحق ہے مجی خلطی ہے تبجہ کے بعد سونا تیمی جائز ہے فرض اہل کسل کے لئے تبجہ کا تصاب کے موسونا تیمی جائز ہے فرض اہل کسل کے لئے تبجہ کا تصابه ہونے کہ موسونا ہی جائز ہے فرض اہل کسل کو المنہ اللہ فی المنہ المنافق لعن ادادان یہ لدکو الئے بعض کو گوں کا اگر تبجہ تھا

مراد ہے۔ و ہو المدنی جعل الملیا و المنہا دخلقہ لعن ادادان یہ لدکو الئے بعض کو گوں کا اگر تبجہ تھا

ہونا ہے تو لوگ مدے زیادہ پر بیان ان ہونا ہے ہیں ادر کرا ہے ہیں ادر المنوں کرتے ہیں کہ ہمارا تبجہ کمی قضانہ

موالے ہیں مصنول ہو جاتے ہیں مالا کہ ان تم میں لگ کرائس ذکر سے جو کہ مقسود ہے دہ جاتے ہیں اور اسان مطالعہ تحریب کے لئے ہیں اور اسان کے اسان میں اسان کہ اسان کے اسان کہ اسان کی میں کو اسان کی کو اسان کے اسان کے اسان کی کر اسان کے اسان کے اسان کے اسان کے اسان کے اسان کہ اسان کے اسان کے اسان کی اسان کے اسان کے اسان کی اسان کے اسان

ان ساشنة الليل الغ شمار شاور بكردات كواشف كدوت يؤكد شوراور شغب سي كون بوتا ب اور معاش كا وقت مي ثيب بوتا ال في قلب مي يكونى بوتى به ال في ال وقت بو بجوز بان سي بإحا جاتا بدل برجى تا شير بوتى سه المنظمون من ما قمل والى آيت و وقل الفقر آن تو تدلا كي تقليل بركد الا وقت بعبداور اسباب ك صور قلب زياده بوتا به لهذا آيام كمل اور ترشل كا فا كدوال وقت بور طور سي حاصل بوگا ال كي بعد ان لك في الشهاد الغ عمي بطور كمت بيان فرمات بين كما به كون مي اور محى كام رسية بين مثلاً بخية في اور تربيت ظالتي خود كل وين بيدين يختك اس عن ايك تم كا تعلق تكون مي سي موتا به بالدال عن خاص حم كون مي الله يور سي بين بين يختك ال عن ايك تم كا تعلق تكون ب

#### اہمیت تلاوت ونماز

اب دومرامهمول الل سلوک کافرکورہ وتا ہے۔ ور قل الفور آن تونیلا تو تیل کے متنی بین قام قام کر پڑھنا محابہ کے زمانہ میں ایک بیکی طریق صول نبست کا قاکر قرآن اور قرائر پر مداومت اوری افقات کرتے شے چنا نچرھنرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت کل کرم اللہ وجہدے تواب میں وریافت کرتا کہ آج کل کے صوفیہ کے طریقوں میں ہے کوئ ساطریقد آپ کے موافق ہے اوراں کے جواب میں حضرت ملی رشی اللہ تعالی عدی یار شاد کہ ہمارے زمانے میں تقریب کا در بعد ذکر کے ساتھ قرآن اور فراذ کمی تھا اور اس مرنے ذکر پراکھنا کر لیا ہے مضبورے اور اس تغیری ایک وجہدے وہ یہ کہ میاب کے قلب بدیرکت محبت نورٹی اس قائل سے کران کو اور تیو و کوج بورش حاوث ہوئی شرورت رنتی ان کے قلب شم محبت بنوئی کے فیش سے ظامی کے پیدا ہوئی کے فیش سے ظامی کے پیدا ہوئی کا قاوہ و محتوات اور دو اگل کے بعد ان اور کا رہے تھو زائد کی حاجت رہی ہر شاف بعد کے لوگوں کے کہ ان عمی وہ ظومی بدول ابتمام کے پیدائیس ہوسکا اس لئے صوفیر کرام نے جواجے فن کے جمہتد کو رہے ہیں او کا داشغال خاصد اور ان کی قیووا بچاو کیس اس وجہ سے کہ تجرب سے معلوم ہوا ہے کہ طوت عمل جب ایک می اسم کا بھٹر اور دکیا جاتا ہے اور اس کے ماتھ ضرب و جمر وغیرہ قیو دمزاس کے مجمی افغال جابا تا ہے اور اس کی تا تھر لئس وقل ہو ان وار شرب ہونے ہوا ہوکر موجب محیت ہو جاتا اور محیت سے مجاوت عمل اخلاص پیدا ہوجا تا ہے اور اللہ مجادت خالع کا محمار فرائے ہے۔

یس معلم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے بید قبود ذکر کے طور پر معابلہ بھویز فربائی ہیں اورامس منصد وی اطلاص ہے پس اگر کی مختص کوان قدو ہے مناسبت نہ ہو یا بغیران قبود کے کو کا ذکار مسئونہ نوافل و طاوت قرآن میں پورااطلاص پیدا ہو مکتا ہے قوسوفیر کرام ایسے فیش کے لئے ان قبود کی ضرورت ٹیس جیجتے پس اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام قدواصلان و تقویت کے واسلے علاجا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرقی امرقربت مقصور ٹیس سمجاحا تا جو عرصت کہا جائے۔

بس- وماامو واالا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و إمرت ان اعبد النجوغيرة كالآيات

تعلق غیرالله بجاب لا حاصل میں ان تعلقات وقع کر کے تم واصل ہوجاؤ گے البتدا ظامل میں افراط پیدا کرنا تنع ہے اس کے آگے فرماتے میں شرق اور مفرب کا دیں مالک ہے اس کے سواکوئی عمادت کے لائق فیمیں قوائی کو اپنے کا م کرنے کے لئے معبود قرار دیتے ہیں۔

#### معمول اہل تضوف

خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللٰ تق کے تافقین سے پوراانقام لیتے ہیں اس کے بھی مناسب بھی ہے مبرافتیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بالا دست بدلہ کینے والا موجود ہے تو کیوں اگر تیجیے خدا تعالیٰ کی اس سنت کے خالف کو آخرت اور دنیا دونوں میں رموائی ہوجائی ہے۔

ے اور دیا دووں۔ ان دوان اوجان ہے۔ بس تجربہ کردیم دیر مکافات باورد کشان ہر کہ در افاد ہر افاد

ہے توے را خدا رموا نہ کرد تادلے صاب کے نیامہ بدرد اما تصد کی معمل جدیدی رسائل جن کاران ان مقام رموا قام کیا لیعن تھو

غرض افی تصوف کی معمول بید چیز یم بوئی جن کابیان اس نقام پر بودا قیام المیل مین تجیه تلادت قرآن تبلغ وین ذکر بینل توکل مراس کے اس مجوعه بینا ب کو برکدافی تصوف کے معمولات کو بشخیا واور شائل ہے برقاصونی کے لقب سے ملقب کرنا مناسب معلوم بوتا ہے اور بسابھا العوصل میں دو لطفے معلوم ہوئے ایک بید کرجس طرح آب بعید مایت جن و الحم اپنے اوپر چادداوڑ ھے ہوئے تھے ای طرح بین المل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ چاددا ہے طور پہلیٹ لیکتے ہیں کنظر مشتر ندہواوں کا قلب منتشر شدہ وکد جمیت کے ساتھ و کریس فاکر ہے دور الطفے میالو کر کے معی عام ہوگیا کی اور منا بھی ہوتا ہے۔ آبو یا بھیا العوصل میں

ا شارہ دوگا پیابھا الصوفی ہے کیونکہ لفظ صوفی شن گوانشلاف ہے گرطا ہر بھی ہوتا ہے کہ مراد موٹا کپڑا کمبل دغیرہ مرادلیا جائے کیل صوفی اور مزل متقارب اُمعنی ہوئے۔ (برے انصوف)

### وَاذْكُرِاسْمَرَتِبِكَوَتَبَتَّلُ النَّهِ تَبْتِيلًا ٥

الرائد اورائ رب كانام يادكرت ر مواورب في كركار كال كاطرف موجد مو

### تفیری نکات انقطاع غیرالله

چنانچیاں ش ایک جملة و اذکار اسم ریک ہاں شن ذکر اللہ کا کم ہے اس سے اور طاہر ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے سماتھ لطق اور گاؤ ہوتا ہوا ور تبسل الیسه تبدیلا ش اقتطاع کا تھم ہے۔ کیونکہ افت ش چنل کے معنی انتظاع تی ہے میں اقتطاع کی سے معنی انتظام کی سے معنی انتظام کی ایک ہے استظام کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ و نے کا اس ہے ہی انتظاع نے فیراللہ سے سراد ہوگا۔ بلکہ اگر فور کر کرے دیکھا جائے تو صرف بھل الیہ میں کہ جملہ دولوں با توں سے بیان سے لئے کا فی ایک جملہ دولوں با توں سے بیان سے لئے کا فی ایک جملہ دولوں با توں سے بیان سے لئے کا فی اس جملہ کا اسکی صدائی ہے جواس چنر پر جواب خیر بی کر چنل واقتطاع کا اسکی صدائی ہے جواب چنر پر جواب خیر بی کر چنل واقتطاع کا اسکی صدائی ہے جواب چنر پر داخل ہوتا ہے جس سے تعلق قطع کیا جاتا ہے اوراس کا اسلی صلہ الی نہیں ہے بلکہ بیدمارش صلہ ہے اور جس وقت

اس کے بعدا لی ہوتا ہے اوراس وقت میٹ میں وصول کو حضم یں جوتا ہے اس کو ایالی بااغت قصییں کتیج ہیں بھر نمی ہوت

الیہ ہوتا ہے کہ حضمی دو قول کا صلہ نے کوروں کا حاصلہ ہے جس کی کا استعمال کی والی دو فول کے سماتھ

ہوگا دو بھی صرف الی فرکور ہوتا ہے جو کہ متی وصول کا صلہ ہے جس کی کو تتالی گیا ہے اور اس کی ماتھ

مرفول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا اور اسلی صلہ بھن گئی جم اپنے میڈول کے صدف کر دیا جاتا ہے مگر لفظوں

من صدف ہوتا ہے اراد و مے صدف نیس ہوتا بلکہ ارادہ میں گئی تعلق ہوتا ہے اور اس کو صدف کر دیا جاتا ہے مگر لفظوں

ہیں کہ دوہ تو اس لفظ کا اسلی سلسہ ہے اگر محد دف بھی ہوگا تو سنے والے تو دیجھ لیس کے چتا کی جال ایسا ہی ہوا ہے

ہیں معنی ہے ہوئے کہ تحتال میں اس سال میں مقبل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو چونکہ

ہیاں متی ایس جالے لفظ بھی اس سال کی سے مغیرہ ہورہے ہیں۔ اس لئے بھی ایک جملہ وصل و

میاں موالے یہ دالا اس کر رہا ہے۔

معلم والوں یہ دالات کر رہا ہے۔

طريق توجه

ہرگزنہ کیمو گانچ رب کومرنے سے پہلے اس سے جینے دنیاش مشاہدہ کی فئی ہوئی ایسے ہی مرنے کے بعدودیت کا اثبات بھی ہور ہاہے۔

تعل الیہ میں وصل وقعمل دونوں نمذیور ہیں اور یکی خلاصہ ہے طریق کا گھراس بھی طریق کا مہتداہ ومنتی بتلایا گیا ہے کہ فصل میداو طریق ہے اور وصل شخی اور ان دونوں کے بڑھ میں کچھ دسا نظر بھی بیس کینڈ فصل کے در جات میں ناقسا اور موسط اور اکنا کچر جیسا جیسا آضل جی اور اندوں اور اور اس حاصل ہوتا جائے گا جسب تک فصل ناقس ہے وصل بھی ناقس ہے اور جب فصل متوسط ہوگا وصل مجل متوسط ہوتا جائے گا اور جس در ن فصل کا ال جو جائے گا فور اُوسل بھی کا لل جو جائے گا۔

میں دیکھنا ہوں کدمشائخ کا مریدوں کے اجتماع وجوم سے جی نہیں تھبراتا ندان کی تعظیم و تکریم سے المجھن ہوتی ہے حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں گلوق سے یکسو ہو کرخالق کی طرف متوجد ما عائج بحلااورتوكس ثناريس مين جبكر رسول التصلى التدعليد وملم كوجعى امرب وتبعل الميه تبعيلا جس میں مفعول مطلق تا کید کے لئے حاصل بہ ہوا کہ تلوق سے کال طور پر منقطع ہوکر حق تعالیٰ کی طرف متنجه ہونا چاہئے اور طاہر ہے کہ کال توجہ بدول تقلیل تعلقات کے ہر گزنہیں ہوسکتی تو مشائخ اور سالکین کو تعلقات قائم کرنے کا اہتمام نہ ہونا جا ہے اورلوگوں کے اجماع وجوم سے پریشانی اور تعظیم وغیرہ سے الجھن ہونی جا ہے بیفاق پیدا کرو کیونکہ کمال وصول بدول اس کے نمیس ہوسکتا سواگران آفات سے بچنا جاتے ہوتو تجربه كى بناء پرميرى دائے بيہ كد كشاملا بن كر رہ كدنہ ہوتى ہونة تعويذ كندُوں كاسلسله بودرويشوں كارنگ ندا فقيار كرواس سے جوم خلق ہوتا ہے بلك ملانے بن كر رہوتا كدلوگ صورت و كھ كريہ جھيں كہ برسب خشك مولوی ہیں اور متعلقین کوبھی ایسا بننے کی تا کید کرو۔

#### ضرورت وصل وفصل

خلاصه بير ب كه وصل وفول كااجتمام كرو - خدات تعلق برهاؤ اورغير يتعلق كم كرواوراس كا طریقه کسی محقل ہے بوچھواورا گرشخ میسرنہ ہوتو محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کرو۔ان شاءاللہ نائلٍ مي نه ہوگی اورا گرمشائخ محققین موجود ہوں تو ان ہے مل کرطر بق معلوم کروا گرملنا نہ ہو ہے ''خط و کتابت ہے مراجعت کرواورعمل کا اہتمام کرو کیونکہ بدول عمل کے باتیں یا دکر لیٹا اورتصوف کےمسائلی رٹ لیزامحض بے کارے اس طریق میں باتنیں بنانے سے پچھنیں ہوتا بلکہ صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے پھر حال بھی خودمطلوب نہیں بلکہ اصل مطلوب عمل ہے کیفیات واحوال کی ضرورت بھی عمل ہی کے لئے ہے ورنہ خود کیفات احوال مقصور نییں میں گرچونکہ حال سے عمل میں مہولت ہوجاتی ہے اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت بيندول حال كےعادة كامنېس چلار اور یا در کھو کہ حال بھی عمل ہی سے پیدا ہوتا ہے بدول عمل کے حال وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوتا عمل ہی ک

برکت سے ظاہر حال بن جاتا ہے اس پرشایہ بیشبہ ہو کہ ابھی تو تم نے عمل کے لئے حال کی ضرورت بتلائی تقی اور اب حال کے لئے عمل کوضروری کر دیا بیتو دورہ و گیا تو بات رہے کہ دور جب لازم آتا ہے کہ موقوف وموقو ف علیہ متحد ہوں اور یہاں ابیانہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار عمل پرموقو نے نہیں عمل بدوں حال کے بھی ہوسکتا ہے گو مشقت ہے ہوتو ایک جگد حصول موتوف ہے اور دوسری جگہ مہولت ودوام اس لئے دورنیس پس حاصل بیہ واکداول

تو ہمت کر کے عمل میں گئے یہاں تک کر حال پیدا ہوجائے بھر حال پیدا ہونے کے بعد عمل میں ہمت دمجاہدہ کی ضرورت ندر ہے کی بلکہ بولت سے ہونے گئے گا۔

اب مین ختم کرتا ہوں دعا کر د کہ دق تعالیٰ ہم کوحال وعمل عطافر مائیں۔ (آمین)

### ذات حق كي طرف توجه كاطريقه

واف کس اسم دیک بی بی بی بی الم ایند اتلایا کیا ہے اس کے بید بملز باد فیس مامس طریقہ کا بید ہمار زیادہ فیس مامس طریقہ کا بید ہمار دیا دی کی ہے۔ اور این معلوب حاصل ہوجائے گا گوڈ کرے وقت تہارے ذہاں شن ذات کا تصور شیق ند ہوگا ۔ الوجہ تک اور اک بوگھ کر این کی اسے داور کے ہوگا گر این کی المور یا لگل میں اور ایک ہوگا گر این کی انسور یا لگل مذہبو تحض اہم اللہ تک الصور ہوؤ ہی گائی ہے اس اور ایک بھی معلوم ہوگیا کہ اس مجمع بالمسلم کا فیار میں کی افت ہما کہ اللہ کہ بالمسلم کی جائے ہے گھر وائے ہے ہما کہ زائد میں کی بیک ہے کہ بیتو الی اللہ کی بائے ہما کہ بیتو ہما کہ موائے ہے کہ کی بیتو ہما کہ اللہ کر این کی بیتو ہما کہ اللہ کر این کی بیتوں کی ہما کہ بیتوں کی توجہ ذکری طرف ہے بلکہ اگر توجہ اللہ کہ کور کری گر گئی ہما کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیک ہما کہ کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کہ بیتوں کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیتوں کی گئی تدکر کے کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کے کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کی کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ بیک کہ بیتوں کے کہ بیک کہ کہ بیک کہ بیک کہ ک

### کامل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے

حق تعالی فرائے میں ان لک فی النهاد سبخوا طویلا واذکر اسم دبک و تبتل الله تبتیلا.
"تبیل ہے پہلے ان لک فی النهاد سبحوا طویلا فرمایا یعنی دن شرکام زیاده رہتا ہے، اداراس وجرے ذکر و
تبیل کے لئے فراغ میں ہوتا اس کے شب کا وقت اس کے واسطے تجزیر کیا گیا اوراس کا راز ہیں ہے کہ برکت
تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور فرد پیرا ہوتا ہے ذکر کا ال سے اور ذکر کا ال کے لئے ضرورت ہے خطوت
کی۔ اس کئے بر رگوں نے بہال تک اجتمام کیا ہے کہ قلب کو بجروات واحد کے کی طرف متعجد درکرتا چاہے
اور دوارت س تعالیٰ کی ہے ای فرماتے ہیں۔

ولآ راميك دارى دل رود بند وگر چشم از جد عالم فروبند دوسرے بيركاذكردالله (الله قال كاؤكركرد) پاواذكو اسم دبك (اپنے رسك مم كيا وكرد) ميں حق تعالى نے ذكركوكى قيد كرماتھ مقيدين كيا ہے خاداسان بويا اور پخينيز ذكر باقتم الله عند كے عام بھى ہے۔ ذ کرقبی و ذکر اسانی دونوں کو بلکہ شی تو بیں کہوں گا کہ ذکر کے اسلی مٹن ذکرقعی می کے بیں اور جہاں کہیں ذکر اسانی مراد ہے وہاں قرآن سے اس پرخمول کیا گیا ہے کیونکد ذکر کے مٹنی بین یا ذائب و کیے لیجے کہ یاد کس کا فعل ہے زبان کا یا قلب کا۔ پس اب ذکرقلبی کے لئے تو عموت کی شرورت شدری۔ البید ذکر کا اسانی موناتیا تاتہ دلیل ہوگیا۔

### اقسام ذكر

ذکرے تعلق الرائم کوایک اور شربہ کیا ہے وہ کرانہوں نے واڈ کو اسم وبک (اپ نہ بسکتام کواکہ مانے کی شرورت نہیں ہے حس کواڈ کرد) ٹی افغا اسم کوا کہ کہا ہے گر فورکر نے سے معلوم ہوتا ہے کہا اس کو اکد مانے کی شرورت نہیں ہے جس کی جمال تو جدید ہے کہذا کردہم کے بین ایک جندی اور ایک شخص تو اسم بریک میں میشدی کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ کیونکہ میشدی کی اور حالت ہے وہ نہیں کی اور اس کے ہوئے میشدی کے لئے واڈک کے اسم وبک ہے کہا وہ کرکا دور بہت ہے کہ میسو کانام اس کی زبان پرا جا وے یا قلب شمانام آجائے۔ ڈرکنٹھی کی بھی گئے صور شمال سے جھے گئے ذکر کھنٹھی زبان سے ایک قلب ہے۔ لیک ذکر منطوق ہے اور ایک متصور منطوق آد کا جربے معمور شمال سے جھے گئے ذکر کھنٹھی زبان سے

اب ذکر کی اقدام چدہ و گئیں۔ ایک اسانی ایک افواد کر تلکی کی خوددو تسمیں ہیں۔ ایک در آتلی کا فلظ ہے وہ محص موقت ہے گئیں۔ کی غیر موقت نہیں بلا بعض احوال کے فاظ ہے وہ محص موقت ہے کہ کو کہ فلظ کی خدار مقدم کی خود است کے لئے است و کر کرنے کی مما انعت ہے۔ البتد ذکر کلئی کا کی حال میں وہ براہ وہ جماع کو حوالت اور ہرجہ سے غیر موقت ہے میں ذرکتی کی حال میں ہو جہ سے غیر موقت ہے میں درکتی کہ کا مال میں محمل ہے وہ فول آخر کا میں موسک ہے کہ موقت ہے میں درکتی ہے کہ اور خوالی موسک ہے کہ موقت ہو کہ ہو تھیں ہو مک کے احد خد موسک ہو کہ کہ موقت ہو کہ کہ ہو کہ موقت ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ

مگر میریانی کر کے اس سنکد کونماز کی قراءت میں متھدی نشر کیجئے کیونکہ نماز میں قراءت ویکھیرات وتشہد وغیروا گرکوئی مختص قلب میں پڑھ لے اور ذبان ہے ادانشر کرنے قماز نند ہوگی۔ ہاں گوڈگا البنیہ معذور ہے اس کی نماز مختل اتصور ہی ہے ہو جاوے گی۔ رَبُّ الْمِشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِالْمَالِالْهُوفَانَّيِّنَانُهُ وَكِيْلًا ۞ وَيَحِيْنُ وَوَشِنَ اوَمِرْبِ كَالَكِ بِ-اسِ عَسَالُونَ قَالِمَ الشَّيْنِ قَالَ وَالْهِ كَامِيرِو كردين كم لِيْ قراد ديدورو

#### قبض میں حال سلب نہیں ہوتا

مشرق ومغرب کے ذکر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح شش میں طلوع اور خروب ہوتا ہے ای طرح حالات میں بھی قبض و دمط ای کے مشابہ ہوتا ہے لئے فی بیش حال سلب نہیں ہوتا بلکد مستور ہو جاتا ہے۔ مثل آفاب کے کی فروب ہوجاتا ہے۔

# اِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنَى مِنْ تُلْثِي اليَّلِ وَنِصْفَهُ اللَّهِ وَنِصْفَهُ اللَّهِ وَيَ

رات اور کی آبار کے پروردگا دکو معلوم ہے کہ آپ بھی وہ تہانی رات سے بچھ کم جاگتے ہیں مجمی آ دگی رات اور کمی تہائی رات جاگتے ہیں اور ایک بھاعت بھی ان لوگوں میں سے جوآ پ کے ساتھ ہے۔

### تفيري نكات

### تهجد كيلئے وقت متعين كرنا ضروري نہيں

عـلـم ان سيـكـون منكم مرضى واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في صبيل الله فاقرؤ اما تيسّر منه یعی بیاروں اور مسافروں کو زیادہ بیداری معاف ہے ان کی آگھ کھل جائے گئے ہیلے پہلے تو وہ جتنا قرآن پڑھکٹی نماز ش پڑھلیا کر ہی جا ہے در رکعت کی چھایا کر بی اس سے کھی کا ل واب ل جائے گا گر بید کی نہ ہو سکت صدیث میں آتا ہے کہ بعد وز کے دور کعت پڑھلیا کر ہے۔ اس کی نبست کھتا ہوا در ہے جس کی کئیر ہے ہے کہ اس ہے بھی تھید کا تو اب ل جاتا ہے۔ بیجان اللہ جاری دائیں ہی کارعابت ہے کہ تواب نے کہ اس خو کے سرکر وقو طویل بیداری معاف ہے جھتا ہو سکر کیا کہ کوئی طبیب نیا ہے جواسے ایس کہدد سے کہ اس خو شمن آوھا کی اویاری کی لوٹو معت کے لئے کائی ہے ان کوئی طبیب ند کے گا دو قد تھ ہی چلا دیگا گرق تو انگا ایسے بین کررعابت فربات جاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو سکتا و انجر شب شی دور کعت می پڑھ اوا تا بھی فہدہ سکتا تھ مونے سے پہلے در کے بعد دور کھت پڑھ لو یا رات کو دو تھی یا رہوان اللہ تی کہدلوئی کا فی ہے خوش بیمال مجی

تخليه مقدم ہے یا تحلیہ

البدشيون كال بهن اختلاف بحركتها بوقدم كما جائد او تطريكوم فرياتها بوهندم كما جائد اوتظرفه و كومته م كما جائد اوتظرفه و كورون طريق بين خواه تظرفه على جائد الموادر من بالمين سے احترام كومور اور من بالمين سے احترام جيئے ايك بول كال كراس بهن بوائج مل بالى الك و دومور من بيان ايك سيك بي بيلي بالى كال كراس بهن بوائج مل بيلي بالى كوك او دومور الله بين الك سيك مرح كرك آلد كو اربيد سے بيليا جوائج من مرح كرويان فور بين فور بين بيلي بوائج من الله وجائي كل و مال كرنے سے دور كال بوجائج من الله وجائي كي دومور كالى موجائے كي دومور كالى موجائے كي دومور كومور الله بين من الله وجائي كي دومور كالى موجائے كي دومور كالى موجائے كي دومور كالى موجائے كي دومور كي كي دومور

# سُوْرة القِيَامَيَة

## بِسَتُ عُرِاللَّهُ الدَّحُمِانِ الرَّحِيمَ

ؠڵٳڵٟڶؽؙٵڽۢۼڶ نَفْيه بَصِيْرَةٌ ٥ۗ وَكُوۤ ٱلْقَى مَعَاذِيْرَهُ ٥ ڒؿؙؖڗۣڮ۫ڽ؋ڸؚٮٵ۬ڮ لِتَعَجُّل ۣڽهٖ۞ٳڹۜۼڵؽؙڬٲڄٛڡٛۿۏٷؙۯٳؽٷؖ

فَاذَا قُرُانَهُ وَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَأَنَّهِ عُنُوانَهُ فَأَنَّهُ إِنَّ عَلَيْمَا بِيَاكَ ﴿

ﷺ: بلکدانسان خودا پی حالت پر خود طلح ہوگا کو اِقتصائے طبیعت اس وقت بھی )اپنے شکے (حوالے) چیش لائے اورائے پینیمر آپ ٹیل اختیام و تی آن زیا پی زبان نہ ہلایا کیجئے تا کہآپ اس کوجلدی لیس ہمارے ذمہے (آپ کے قلب میں) اس کا چی کر دینا اور پڑھوا دینا جب ہم اے پڑھیس فوآپ اس کی بیرو تک کریں مجراس کا بیان کرادیا تامارے ذمہے۔

### تفيري لكات

# قيامت ميں ہرشخص اپنے اعمال پرمطلع ہوجائے گا

چنا نچرا کیہ آ ہے۔ جھے ادآئی جس پر لوگوں نے فیر مرجدا ہونے کا اعتراض کیا ہے مودہ قیامہ شن تن تعالی نے قیامت کا حال بیان کیا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہوگا ہمائے کا موقع ڈھویڈ سے گا اپنے اعمال پراے اطلاع ہوگی اس دوزاں کوب کے چھلے کے ہوئے گلام جٹلادے یا میں کے چرفرماتے ہیں بسل الانسان علی نفسه بصیرہ و لو الفی معادیرہ ۔ لینی (انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچواس جٹلانے پرموقوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اسے لئس (کا حوال واعمال) سے خود واقف ہے (کیونکہ اس وقت تقائق کا انکشاف ہوجائے گا اگر حدوہ ( ماقضائے طبعت ) کتنے ہی بہانے بنائے جسے کفار کہیں گے' والله! ہم تو مثرک نہ تھے مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں۔غرض انسان اس روز اپنے سب احوال کوخوب جانیا ہوگا اس لئے یہ جبلا نامحن قطع جواب اوراتمام جبت اور دھمکی کے لئے ہوگا نہ کہ یاد وہائی کے لئے۔ بہاں تک تو قیامت کا کے متعلق مضمون سے اس کے بعد قرماتے ہیں۔ لاتیجہ ک بعد لیسانک لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه.

ای کا مطب یہ ہے کہ حضور عصلی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کو ماد کرنے کے خیال ہے زبان نہ ہلایا سیجئے۔ ہمارے ذمہے آپ کے دل میں قر آن کا جمادینا اور زبان سے پڑھوادینا۔ توجب ہم قرآن نازل کرس اس وقت فرشتے کی قراءت کا اتاع کیجئے۔ پچر یہ بھی ہمارے ذمہے کہ آت آن کا مطلب بھی بان کردس گے۔اس کے بعد مجر تمامت کامضمون ہے۔ کیلا بیل تبحیون العاجلة و تلدون الاخرة كتم لوك دنيا كے طالب مواورآخرت كوچيوژتي مو پيم فرماتي من وجوه يومنذ ناصرة الى ربها ناظرة ' بعضول كے چرااس دن تروناز و مول كانے يروردگار كاطرف د كھتے مول كے يو الانحد ك ب لسانک ہاور بھی قیامت کاذکرے اور بعد کو بھی اس کاذکرے اور درمیان میں مضمون ہے کی قرآن مڑھتے ہوئے جلدی ہادکرنے کے لئے زبان کوحرکت نہ دیا تیجئے ۔لوگ اس مقام کے دبط میں تھک تھک گئے ہیں اور بہت ی تو جیہات بیان کی ہل مگرسب میں تکلف سے ادر کس نے خوب کہا ہے۔

كلامكه مخاج معني باشد لا لعني ست

توجس کوخن تعالی کے اس تعلق کاعلم ہے جونن تعالی کوحضور کے ساتھ ہے اس کو آفیات کی طرح نظر آتا ے کہاں کلام کا درمیان میں کیاموقع ہے۔صاحبو!اس کا وی موقع ہے جیے دوباب اپنے مٹے کونسیحت کررہا تھا کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس کے مفاسد بیان کر رہاتھا کہ درمیان میں میٹے کو بڑا سالقمہ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے لقمہ برانہیں لیا کرتے تو طاہر میں لقمہ کا ذکر زمیب کلام ہے بالکل بے ربط ہے کیکن جو باپ ہوا ہوگا وہ جانے گا کہ نصیحت کرتے درمیان میں لقمہ کا ذکراس لئے کیا گیا کہ لڑکے نے بوالقمہ لیا تھاباب نے فرط شفقت ہے درمیان کلام میں اس برجمی تنبیہ کردی اس طرح بہال بھی حق تعالیٰ تیامت کا ذکر فر مارہے تھے اور حضور اس خیال ہے کہ کہیں ہے آئیں ذہن ہے نہ نکل جا کیں۔جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو درمیان میں خداتعالی نے فرط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرمادیا کہ آپ یاد کرنے کی فکر نیکریں۔ بیکام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ آپ بے فکر ہوکر سنتے رہا کریں۔ قرآن آپ کے دل من خود بخو دمحفوظ مو جائے گا۔ تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی وجد فرط شفقت ہے اور اس کا مقتضابیہ

تھا کہ اگر یہاں یا لگل مجی ربط نہ ہوئو ہے ہے۔ ربھی ہزار ربط ہے افضل تھی گر پجر تھی یاد جوداس کے ایک مستقل ربط بھی ہے اور پیے خدا ہی کے کلام کا انجاز ہے کہ جہاں ربط کی خرورت نہ ہوہ ہاں بھی کلام میں ربط موجود ہے چنا نچہ جورسالے ربط کے باب میں لکھے گئے ہیں ان سے اس آیے ہے کامٹنون قیامت سے ربط معلوم ہوسکتا ہے میں نے بھی اپنے ایک رسالہ کر لیا میں اورا نچی تغییر کے اندرار دو میں اس کا ما تھی سے ارتباط بیان کیا ہے جو کہ تھر شاورات ان کے درجہ میں ہے ورنہ یہاں ربط کی خرورت ہی تی ہی۔

شاید کو کویشہ ہو کہ جب ربید کی شروت تی او نمائن ہے کہ بید دالبلاسب مختر عبول مجران کی حاجت میں گئی ؟ ( کیونکہ قتر برسمائی ہے کہ جد علوم ہو دیکا ہے کہ فرط شفقت کا منتقشا ہے کہ تر تر دوبلا کا فاذائد کیا ہے اس کا طرف کا کا خاذ اندی اور آر آن کا طرف کا مائے ہے ہے دالم ہو یا نہ ہواور آر آن کا طرف کا مائے ہے ہے اس صورت میں جو مجمد بولم بیان کیا جائے گا و مختر ع ہوگا کہ کیونکہ شکلم نے احتیاط کا فاظ کیا گئی ہو جد کے اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ آر آن میں باوجود طرف تر تعیف اختیار دکرنے اور شفت کا طرف اختیار کرنے کے جو مجمی ربوا کا فاظ کیا گیا ہے ہے۔

## كلام الله ميس طرز نصيحت بطرز تصنيف نهيس

آیے کی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جرکتا پھی خداوندی حضور سے بید کہ اس آیے کو مثل مورۃ
بقر وکل فلال آیت کے بعد رکھا جائے ادراس کو فلال آیت کے بعد ادراس کو فلال سورت کیرا تھر وکل بندا تو
مصحف مثم ترتیب آیات ترتیب نزول پریس بلداس کی ترتیب تی تعالی نے دوسر کار کی ہے اس سے معلوم
مواکد جم آیے ہے کو بھی کی آیت کیرا تھ طالے گیا ہے دولوں میں کو کی مستقل ربوا اور مناسب اور تعلق مرور ہے
کیوکد اگر اب بھی دولوں میں کوئی ربوا نہ ہوا تو ترتیب نزول کا بدلنا منید نہ ہوگا تو جیس ہے نظیر کلام ہے کہ
با وجود ضرورت ربا بلد نہ ہونے کے پھر تھی اس میں ربط اور پر را دبوا ہے جس خدا تعالیٰ کے کیام میں اس مستقل
دیل ہے ہم ربط کے قائل ہیں کیون اگر ربط نہ تھی ہوتا ہے بھی قرآن پر اعتراض کی گوہاش ندھی ۔ ہم کہد سکتے
تھے کور آن من مل راتھ نیف نہیں اضیار کیا جا بک طر زائعیت من کوائٹ فقت اختیار کراگیا ہے۔
تھے کور آن میں طر راتھ نیف نہیں اضیار کیا جا بکیا کہ طر زائعیت من کوائٹ فقت اختیار کراگیا ہے۔

## قرآن كاطرز كلام

اس میں مغرورت کا طب کے لحاظ ہے گفتگو کی جاتی ہے جس کی ہے ربطی ہزار رابط ہے افضل ہوتی ہے اور یکی منشا ہر شفقت ہے اس امرکا کر قرآن کی برقعیم کال ہے جس میں تام پیلودن کی پوری پوری رہا ہے کہ باتی بادرای دورس تن تعالی برسورت می بهت احکام بیان فرما کرافیرش ایک بات بیان فرمات بین جوسسی جامع بوقی بدادرجس برگل کرنے سے تمام احکام ندگوره ش مجدلت بوجاتی ہے۔

### حدیث وحی غیرمتلوہے

پس صدیدة چونکدوتی ہے آگر چیئر شلو ہے اس لئے دہ خداتعاتی کی طرف سے قرآن کی شرع ہے اور اس لئے اس کا حکم محمی قرآن شریف کا ساہا ورسائل فقتہ چونکدا نجی اصول پونٹی ہیں جوقرآن دہدیث ش میں اس لئے دہ محم حکم شروق کے بول کے تو دی محمی علی ہوتی ہے اور محمی ختی نے منداتعالی فرماتے ہیں شہم ان علینا بیان نہ چانحہ جسٹور کرتا ہے ان تبدلوا ما فی انفسکھ او قد خفوہ یہ حاسب کم به اللہ .

نازل ہوئی تو سمایہ نے سی تھی کہ شاید وہاداں پڑگی گرفت ہو۔ اس لئے بہت گھرائے ان کی گھرائٹ پردمری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی کٹیر کردی۔ لایک لفف الله نفسا الا وسعها اس آیت نے بتالایا کہ وساداں پر جب تک کہ وہ وہ سے سکور ہے شمار ہیں موافقہ وہ ہوگا نیز وہدیشے قدر کیے سے حضور کے اس کی کٹیر فرائل۔ ان الله تعجاوز عن امنی عماو سوست صدور ہا مانیہ تعمد او تنکلہ او کھا قال

### كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞وَتَذَرُونَ الْاخِرَةَ۞

## تفيري لكات

#### کسب د نیااور حب د نیا

#### حب دنيا كامغموم

بھے اس کی کو کی ضرورت ٹیس ہے کہ ش اولوں کے بتر کی شکوک اور شہبات کا جواب دوں کیس تہر ما خاص اس متام کے انتخاب استانا کہوں کہ تصبون العاجلة بعد بلورتسر کے حداد ون الاخورة برحادیے ہے حب الدنیاراس کل خطبة کے مقتل شہبات کا جواب ہوگیا کہ حب دنیاوی ہے جس شی س کس آتر کہ تو تدہد کہ مسبب ونیا ہی کسب ونیا جا ترب اور حدود نیا جا نز کسب اور حب شی دی فرق ہے جی کھیلا اور صاف کرنے اور کمانے اوراس کے کھانے شی کر اول برائیس وہ را براور مشیوں ہے اور میکھتے اور کھیے کہ تہجوں کے مصوف المعاجلة فرایا تسک سبون المعداجلة مجیس فرمایا اسے اور مشیق کر کھیے اور دیکھتے کہ آپ تجون کے صعداق ہیں یا

۔اس انطباق میں عوام ہے تو کچے خوف اور اندیشاس لئے نہیں کدان کو کچی خبر ہی نہیں ان بے بات كهددي كى انهول نے من لى اور عمل كرايا اور علاء سے اس لئے خوف مبيس كمان حصرات كى اصل حقیقت تک پیچی ہوئی ہوتی ہیں البتہ ان نیم خواندہ لوگوں ہے جو بودینیم ہونے کے تلخ بھی ہیں ڈر لگتا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دکھ کریدنہ کہدیں کہ ہم کو بیآیت من کرائی حالت پر منطبق کرنے کی اس لئے ضرورت بیس کہ ہم اس کے خاطب بی نہیں کونکدیہ آیت کی ہے لہذا کفاراس کے خاطب ہوں گے ہم مسلمان اس کے خاطب نہیں ہو سکتے ہم ہے اس آیت کو کیا تعلق لہذا اس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس تضمون کومتعد دمرتباس کے قبل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کدا کثر لوگ آیات کے متعلق بین کر كفاركوخطاب كيا كيا تھا بےفكر موجاتے ہيں حالاتكماس سے بےفكر نہيں مونا جاہے بلكمذياده فكر ميں يرجانا چاہے اور زیادہ اثر لینا جا ہے کونکہ جب کوئی آیت عمابی کفاری شان میں نازل ہوتی ہے توبید کھنا جا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کوان کی ذات کی دجہ ہوا ہے ایک صفت کی دجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وبيسے بيرخطاب نہيں ہوااور نہ ہرانسان کو گووہ متنی ہی ہواس کا خطاب ہوتا کيونکہ ذا تأسب متحد ہيں اور لازم اطل بے پس معلوم ہوا کہ کس صفت کی وجہ سے سی خطاب ہوا ہوا کے ار اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتب کی علت يتواكر وه علت كفار كے علاوه كى دوسرى جكم بحى يائى جائے كى تواس جكم بحى ييضمون مرتب موكامثلااى آیت میں وعید کا مدار حب العاجلہ بےلہذا اگر حب عاجلة تمہارے اندریائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت داخل ہو گے پس اب غور کرلواورا گراہے اندر حب عاجلہ دیکھوتو بہت جلداس کاعلاج کرواورا بی حالت پرانسوں لرو کہ جواموراس زمانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے یعنی مسلمانوں کے اندرموجود ہیں۔ای ت مديث من توك الصلوة متعمداً فقد كفر كي في جان يو جوكر نماز چيور دى ال في كفركاكام کیا) میں ناویل کر کے لوگ بے فکر ہوگئے ہیں حالانکہ یہ بے فکری کی بات نہیں بلکہ اگر ناویل اس میں نہ ہوتی اور عقق معنی مراد ہوتے تو کچھذیا دتی نبھی کیونکہ اگر کی جمار کو چمار کہدیا جائے تو اس کو کچھ غیرت نہ آئے گی اور اگر کی شریف کو بھار کہد دیا جائے تو اس کومر رہنا چاہیے تو تاویل کرنے سے وعید میں من وجدزیادہ شدت ہوگئ اورز جربزه گیا مرافسوس ب كديم لوگ فيم سے كام نيس ليت بحدالله نيم خوانوں كاشيةورفع بواليكن ايك شيرتين یاؤ خوانوں کارہ گیا ہے کتحون اور تذرون سے مطلق محبت اور ترک مراذمیں بلکہ بید دونوں لفظ خاص ہیں بینی وہ ، ترک مراد بجواعقاداً ہواای طرح محبت ہے وہ محبت مراد ہے جواعقاداً بقائے دوام کے ساتھ ہواورہم میں میر دونوں باتیں تہیں ہیں کوئکہ ہم بحداللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کوفائی جائے ہیں اس کا جواب طاہر ہے کہ قرآن مجيديش كوئى قيدنيس اورخمبارے ياس قيدكى كوئى دليل نيس اور بلادليل كوئى وعوے مسموع نييس موتا ليس اس تتم کی قید لگانا قر آن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہے ادریہ ایس مثال ہے کہ ایک فخف نے کسی جگہ پر پہنچ کر ایک مجمع میں بیٹھ کرکہنا شروع کیا کہ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت ہے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھ

بایا کرتا تھا اور ان کا گھر ایدا ایسا تھا اور ان کا خوبرائید بارا ہمیا تھا اور ان کا گھر ایدا اس طرح چہادیا تھ اور اس موقد پر اس مورت کا خوبر کی تھا اور اس کے بڑئے کی کھریں تھا اب بیا قراری بخرم تمن کے سامند ہوگیا جمرع خاب ہونے میں کوئی جمت باتی نہدتی اس مورت کینجر ہوئی اور بھا شاہ اور ایس کو بینچر کیا اور تا ہم تھے شخر اظا کرے افریش کید دیا کہ تراب اسے عمل آتا کھ کھل گئ تو بچری دیقا اوگوں نے کہا کہ کیا بیدسپ فواہ بھی کھنے تا کا اور نشر تو بھا عمل خریب پر دیک بھوکوں پو چھتا ہے قوالی تاویل آپ حضرات ہی کو براک موام المذہب ہے کیس قرآ ان مخر ایس با صدیث شریف میں خوار ہوئی تو البتہ رفع تعارف والے میں کہ بھوکا ہوئی ہوئی تھے خواد تھا کہ تاویل کی جائی اور اس سے بیٹی معلوم ہوگیا ہوگا ہوگا ہو تھا تھا اور ان موری آ ہے بیا حدیث سے تداوش واقع نہ مواد اگر تھی کہوں تھا تھا ہے کہ جہاں مطاق ایو اس سے بیٹی معلوم ہوگیا ہوگا ہے سیا حدیث سے تداوش واقع نہ مواد اگر تھی تاہر میں مطاق اسے نام کیا ہوگا ہوئی ہوگیا ہیں مطاق اسے خوالی وار جس طرح نے بیش کی دومری آ ہے بیا حدیث سے تداوش واقع نے مواد در موالی آپ مطاب کے اس مطاق اسے بیٹی کا اس کا رہی کر میں کے مواد جس کے کہاں مطاق کے انداز میں طرح جائیں واقع نے بیا ور جس کا مرکز کیا ہیں کہا کہا کہا گئی کر میں کے موافق چا بیرا اور جس طرح کیا ہیں کہاں مطاق کے میں مطاق سے کہاں کو اس کے کہاں مطاب کے دور کی آب کے کہاں مطاق کے ایک کو اس کور کی آب کے کہاں مطاق کے انداز کر اور کی کھری کے دور کی آب کے کہاں مطاق کیا تھا کہ ان کی دور کی آب کے بیا کہا تھی کہا کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ کی گئی کر اس کے کہاں مطاق کے اور کیا تھی دو صاف کی کہاں مطاق کے کہاں مطاق کی کھری کا کہ کے کہاں مور کی آب کے کہاں میں کر کے اس کر کو کھری آب کے کہاں مورک آب کی کر کیا تھا کہ کور کو کہا تھا کہ کیا تھا کہ کی کر کیا تھا کہ کو کر کی آب کی کو کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کے کہا کہ کو کر کی آب کے کہا کہ کو کہ کے کہ کے کہ کر کی کو کر کیا تھا کہ کو کر کی آب کے کہ کو کہ کو کر کیا تھا کہ کر کے کہا کہ کو کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کے کہا کہ کو کر کیا تھا کہ کر کو کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کہ کی کر کر

منظرت فن الرحمة القديمة على حقد كما لمياسترش كروك صدارا قا تا والقا المنصوب المصشورة بدانق جمس مسئط مع بير ميرس كلزيال الميك والتي كي موش ميكن حضرت شجل رحمة الله في من كرا كمي هي المارى اور دون في مصلى اورفرما ياكسر جب وسي بين بيده و أدميوس كي بدعالت ب تو بهم مجتبها كرس شار مين بين إن ان كاذبن خطل مواخيار مصرور معنى كامل و مستقع فيك لوگ ان ان كوكس مكه دل مين بروقت و وي ايك بات ريش دمتن ب مصرت جا كى رحمة الشرطانية فرائة بين -

بسكه در جان فكار وچشم بيدارم توكى مركه پيدا ميشود دور پندارم توكى

#### سُوُرةِ المُرسَلات

بِسَتُ بُواللَّهُ الرَّمُّلِ الرَّحِيْ

ۅۘؽڰؾۅٛڡؠٟۮٟڵؚڶؠٛػۮؚٚڔؚؽن

وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

كلام پاك مين مكررآيات كاعتراض كاعجيب جواب

کی مسلمان بادشاہ کے زمانہ ٹی ایک بخد نے قرآن پر اعتراش کیا تھا کہ اس مرکز آیات ہی موجود ہیں۔ بیضدا کا کام بھی معظوم ہوتا پادشاہ نے اس گوگر قارکرے بالیا اور پو تھا کور آن پر تھو کو کیا شہرے بنات کر رات ان نے بھی کہا کہ قرآن میں بعض چکہ کررات وجود ہیں اس کے بیضا کا کام ٹیس معلوم ہوتا۔ ضائق کی کوررات ان نے کہا کہا مورت تھی۔ جارت نے جالا و کھم والا کہا گئیس محافظہ میں استانہ کی کام مورت تھی۔ ایک آئیس خدات کی کورکر رات کی مورت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کی نے اس بھی اصافہ کیا ہے کہذا کہ انداز مواجود خدات کی گئی کرزاد کی کرون کو تھی خرب دادی۔ ان کار مارت کو تعلق کیا ہے کہذا کرات کو تعدف کردو ہے گئی کی از کوشر روی مجتا ہے اور فراز می کیا بائی کرتا ہے زر کو قامیدے نئے کرے نہ معالمات میں موداور ، رضوت سے پر ہیز کرے کوئی کرون و کوشروری مجتا ہے اور رہضان میں دود و کا غیب اجتمام کرتا ہے اور بیتیہ اعمال دھا مالے کہا لانے طاق کہ کوئی تی کور (العدی والدفر بالدفر والدین موادات میں موداور بیتیہ

واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى

اس میں دوکا م فرماتے ہیں جو تمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے بالک کے مسامنے کھڑے ہوئے کا خوف۔دومرا و بھسی المندف سب عن المھوئی الف الم محض مضاف البرسیاسے عن حواصاتش کواس کی خواہشوں ہے روکنا بیدونوں کمل جمل طرق حصول جنت کو جامع ہیں۔ برچند که بددنون شل افراد بهت سے رکھتے ہیں۔ادرتفسیل کرتے وقت افراد بھی مچھی ند ہو گام اس اختصار کی منعقت یہ ہے کہ جب بدونو اس مغموان ذہن شین ہو جا نیم او برقر ڈکل بھی اس کی رعابت درکھنے سے نیک دید عمل تمیز کہلات ہے ہوجائے گا۔ گریش کہی ہوا کرتا ہے کدافراد کم ٹیس ہوجاتے صرف طریق شناخت میں افتصار دہولت ہوجائی ہے۔

د کیھے کتن میولت ہوگئی۔جب آ دلی کے دل میں فوف ہوگا کہ بھیے ہر ہڑل پرتن ہجانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو ہرکا مرکز تال کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھا کا کمیرین طان مرض ہا رک تعالیٰ نہ ہو۔ اس سے ایک بھیرت پیدا ہو جائے گی کہ ہر بریٹ کل کو پچیان لے گا۔اوراس سے فٹا جائے گا۔

(علاج الحرص المحقد مؤ اعظ حقيقت مال وحادم ٣٩٢)

امامن حاف مقام ربه و نهی النفس من الهوئی فان الجنة هی المعاوی (اکثر عات آیت نم ۱۳۹) ۴۲) اور چُفِنم اپنے رب کے مرامنے کمڑ اہونے ہے ڈرا ہوگا اورنش کوخواہش سے روکا ہوگا مو جنت اس کا ٹھکا بدوگا۔

> ن از بس مدح فرعون شد کن دلیل انتس ہونا لاتسد (الاقاشات الدیسی (۱۳ میں)

# شۇرة عَبَسَ

### بست عُراللهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيْمِ

عَسَ وَتُوَكِّ فَانَ جَاءَهُ الْاعْلَى فَوَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَّ فَ اَوْيَكَّ كُرُّ فَتَنَفْعَهُ الذِّكْرِي فَاعَامَنِ اسْتَغْنَى فَائَنْتَ لَهُ تَصَلَّى فَوَمَا عَلَيْكَ الَّا يَرَّكَىٰ فَوَاهَا مَنْ جَاءَكَ يَسْغَى فَ

# ۅؙۿؙۅؘؽڬٛؿ۠ڶؽۨؗٷؘٲڹٛؾؘۼڹ۫ۿؙؾڶڰؠؘ۠۠ٷڲڒٞٳڶۿٵؾڹٛڔؗۯٷ۠

مریکی می نین بین می ایس کی اور حقوبہ ذہوئے اس بات کر ان کے پاس اندھا آیا ا شاید نابینا آپ کی تعلیم سے بور سے طور پر سنور جا تا ایک عاص امریمی تصحیحت قبول کرتا سوال کو تصحیحت کرنا ( میکھ ذہ یکھی ) فائدہ و پہنیا تا ہے جو بھوٹ دیں ہے ہے روائی کرتا ہے آپ اس کا تو تکریش پڑتے میں مالانکد آپ پرکوئی الزام تیں کہ روہ شہور سے اور جو تھی آپ کے پاس دین کے شوق میں دور ثابا ہوا آتا ہے اور دو فعدائے ڈرتا ہے آپ میں تھی تھی اس سے باعثمانی کرتے میں (آپ آئدہ و) ہرگز الیا ذریجے تر آن ( جمش ایک ) تصحیحت کی چز ہے دو شرک کائی جا ہے اس کی قبول کرے۔

### ن**فیری نکات** تعلیم انمل

ای سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فربایا کر بھی دیوے کے ساتھ کہنا ہوں کہ انبیا بیلیم السلام سے مجھے تھی فلنگی ٹیس ہوئی توش کیا کہ حضرت والا مثال میں کوئی ابیا واقعہ بیان فرما کی حم

طاعت کونلنگی فرمایا سرنگ نے عرض کیا کہ دئی اُنتقیقت میہ ستلہ خوب صاف و دکیا۔ چھر عرض کیا کہ وہ محالیٰ تو خوش ہوئے ہوں گے کہ ہماری دیدے تق جل علی شاندنے ایسافر مایا فرمایا کہ وہ عشرات اس پرخوش ہوئے والے نیزیتھے ان عشرات کوحشوں سے اس قدر تعلق اور عبدتھی کہ ایسے میں تعمیر پشر شدہ ہوئے بھے کہ ہماری دجہ

سے صفور کوالیا خطاب کیا گیا ہے پر قیاس نہ کرنا چاہیاس کومولا ناروی رحمة الله علی فرماتے ہیں۔ کار پاکال را قیاس از خور مکیر گرید مائد در نوشش شیر و شیر

# حضورعليه الصلؤة والسلام كى اجتها وى غلطى بر تنبيه

فرمایا عب و ولی می حضوطیقهٔ کی اجتماد کافتراتی کیونکه بیال دوقاعدے ہیں۔ ایک پیرتطیم اصول مقدم ہوتی تبطیع فروٹ ۔ اس قاعدہ کی بناء پرحضور ملی الشعابیہ دم نے کافراتی فنظی فرمائی۔ کیونکہ اس کوحضور میں تعلق قرمار ہے تھے اور این مکتوم مسلمان تھے ان کوفروع کی تغلیم ہوتی۔ کو وہ فروع مجمی کی دوسری شے کی نیست اصل ہو گراملام کی نسبت تو فرع ہے جیسے اصول فقد فقد کے لئے اصلی ہے محملے کھام کی بذیست فرع ہے اور دوسرا قاعدہ ہے کہ کیف معتقی مقدم ہوتا ہے فقع حتج ہے۔ اس وقت اس قاعدہ کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو اب حاصل ہے ہے کہ تعلیم اصول قروع کے مقدم ہے بھڑ طیکہ نامیر نفی میں دونوں برابر ہوں اور جب علم قروع میں نفتے تھی تو بیر قدیم ہوئی۔ اگر ہیڈ بیر کد اجتہادی افرائش پر حضور تھی تھی کہ طاعت کیوں فرمایا گیا تو جواب ہے ہے اگر حضور تھی تھی ہے کہ کہ کہ حضور تھی تھی کہ اس کا کہ اس انداز میں جو اپنیا تھے اس طرف اشارہ کر حضور تھی تھے نہ نہاں ہے بھی تیس فرمایا سرف تیوری پر ٹل ڈالے اور چونکہ وہ نابیخا تھے اس لئے ان کو تیوری پڑھانے کی فیرٹیس ہوئی تو ان کی دل تھی نہ ہوئی کیونکہ وہ تو آئی تھے ہاں اگر جنا ہوتے تو بینک دل تھی ہوئی۔ (انکلام آئی )

### عظمت سركار دوعالم عليقة

جس واقعہ میں نازل ہوئی ہے وہ کیسی معمولی ہائے گئی کہ جس پر عمّاب ہونے کا وہم و کمان بھی نہ ہوسکتا تھا۔ گر عمّاب ہوااور عمّاب بھی بجیب وفریب خوان سے کہ خائب کے صیغہ کے ساتھ عمّاب فریا یا می بی بیں کہ ایک خفع میں کہ انہوں نے ترش دوئی کی اور منہ چھر لیا عبدت وقریت مینہ حاضر کا ٹیس لائے۔ اس میس آپ کی عظمت ووقعت کی کس فقد روعایت فریائی کہ اور وں کو بیع نہ بیلے کہ کس کو قراب ہوا۔

#### شان نزول

جس پر سورہ عیس و تو لی نازل ہو لی کر عبراللہ نما مکتوم آئے بیٹا بیا خاص الب تھے ایرفاؤل کو کہت اور طالب تھے ایرفاؤل کو کہت اور اللہ وقت حضور کے پاس کچھ کو کہتا ہوا ہا اس وقت حضور کے پاس کچھ کو کہتا ہوا ہا اس وقت حضور کے پاس کچھ کو کہتا ہوا ہا اس وقت حضور کے پاس کچھ اس کو گو۔ ناگور بیٹا کہ اس کو کہتا ہوا ہواں کرتے تھے اور اصول مقدم ایک گونڈ کا کوری ہوئی ہوئی اس حقوا میں موفور تھے۔ اس پر بیتا ہے۔ اس کی کہتا ہواں کی مسئول مقدم کے اس کو کہتا ہو کہتا ہوا کہ کہتا ہے۔ اس کو کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہوا کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہواں ہو سے برا ما نالوں مدری جھرالیا کی اس کو کہتا ہواں کو کہتا ہوا کہتا ہواں کہتا ہواں کہتا ہواں ہو سے برا ما نالوں مدری ہوئی ہوئی ہوں کہتا ہوا کہتا ہما کہتا ہوا کہتا ہوا کہتا ہوا کہتا ہے کہتا کی کہتا ہوا ہوں عالمیتا ہوا کہتا ہو

مرحباال حقی کوجس کے بارہ بھی بھی پر بھر سرب نے متاب کیا اس پر لف متاب کا طروکوئی دومرا کیا جان سکتا ہے بھی مجھے اس بھی ایر جس کے باس کوگر زما ہوں تو ایدا بھی ہوتا ہے کہ سلام ٹیس کرتا اس خیال سے کہ دو و بھیے مشغول کر لیس مح مگر اس وقت مور جس کو یا دکر کے شربا جاتا ہوں اورا ہی واقعہ میں منعور کی شفقت کا بھی انداز و ہوتا ہے اس وقت جن کوگوں سے مشعور بات کر رہ سے دہ مسلمان نہ سے متعود نے ان کو ایک الل وین کے مقابلہ میں خطاب میں مقدم رکھا تو بیکس قد رشفقت ہے کہ وشعوں کے ساتھ برتا ہ ہے کہ دوستوں سے ان کومقدم رکھا جاتا ہے۔ خوش بیڈھا کر میں صفر رکھ شفقت اور ٹری اورا خلاق کے۔

#### ضرورت آزادی واعتدال

طالب نہ تھے تھن حضور کا دل جا بتا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئمیں لیکن وہ خود حق سے اعراض کرتے تھے اور صحافی طالب حق تھے۔اس صورت میں کفار کی اصلاح موہوم اور صحابی کی اصلاح متیقن تھی تو آپ نے اصلاح موہوم کا اس درجہ اہتمام کیوں فرمایا۔ کہ اس دقت طالب حق کا آناگراں ہونے لگا۔ اگر ان غریبوں کے آنے ے وہ مطے جاتے ۔ تو آ ب الله کی جوتی ہے۔ آپ کوجھی ان کے ساتھ استفنا کا برتاؤ کرنا جا ہے تھا اور صحافی کی تعلیم میں مشغول ہوجانا چاہیے تھا جس کی اصلاح یقینی تھی اس بہاں سے بید سئلہ بٹلا دیا گیا کہ منفعت موہومہ برمنفعت متیقنہ کومقدم کرنا جاہیے۔

# سُوُرة السَّكويْر

بست بُواللهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيْ

## وَمَا تَسَكُأُ وَفِي إِلَّا أَنْ يَشَكَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنِ ﴿

تَشْخِيرٌ أورتم بدول خدا برب العالمين كے جائے كجينيں جاہ كتے۔

## تفیری نکات مثیت کی دوسمیں

فرمایا شیت دو بین مثیت عرادشیت رب بنده کیافعال بحقیت بنده بین گروه شیت معلول به مشدت بنده این گروه شیت معلول ب مثیت رب قبال المله تعالمی و ما تشاء و ن الا ان بشاء الله رب العالمین اور بندول کیافعال مثیت بنده کهلان کی وجه یه که بیشت اول افعال کی علت قریب به اور شیت رب علت این و اور نبت علت قریبه کاطرف کیا کرتے بین قدیم اور جربیا یک ایک شیت پر نظر کرکے راہ حق سے بہک گئے اہل سنت و جماعت کی نظرود و ن مثیق ل پر بے صرافح تشمیم پی تائم رب ب

# سُوُرة الإِنْفِطَارِ

بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمُ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ فَكِرَامًا كَاتِينَنَّ فَ

تَنْتَحَكِينٌ : اورتم برائ اعل اور كنده المعزز للعدوا ليقرر بين-تَنْتَحِكِينٌ : اورتم برائي الكلاث تفسر كي كاكلاث

کراماً کاتبین کےمقررہونے میں حکمت

یہ و ب کو معلوم بے کرتن تعالی عالم المغیب و الشهادة اور قادر طلق بین مجر یا وجوداس کے جو اعلان الکھنے کے لئے یا عذاب کے لئے جوفر کے مقر فرم اے اس کی کیا وجہ ہے بظاہر تو بیدام طاف عشل معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ لکھنے کی قویب مغرورت ہوتی ججہ نے وکا کم ندہ تا اور نیز دوسروں کے واسلے سے مزاویے کی جب حاجہ نئے بحد کہ بالذات فدرت نہوتی اور دہاں دوفر اسام مشقود میں مجرال کی کیا ضرورت ہے چتا تجہ معرق لدنے تو ای بناء پر کتابرت اعمال کا صاف اٹادری کردیا ہے۔ اور المل منت نے اس مشلمی تحقیق کی ہے اور جن انسوس میں کتاب یا در ان اعمال کی نیز دی گئی ہے ان کا کہا اور یان میں تا ویل گئی ہے۔

#### علت ہے متعلق ہمارا مذہب

زبان تازه کردن بافرار تو میصن علت از کار لو! آپکاذکرکرناهایےندآپ کےکاموں کی علت

#### بندوں کے ناز کاسب

باتی حکمت کے مرتبہ میں جوبات حق تعالی نے بیرے قلب پردار دفرمائی دوب ہے کہ بندوں کو اپنے مالک تعالی شاند سے بے نہایت تعلق وضوصیت ہے کہ اس قدر کی ہے نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے اور یہ خصوصیت اس درجہ یرے کہ اس کی وجہ ہندوں کوایک ناز ہوگیا ہے۔

### محبت كامدارد يكضنح يزبين

ایک فیم نے بھے یہ چھاتھ کہ خدا تعالی کے ساتھ ہم کو کیے جب ہوگی ہم نے ان کود یکھا تو ب نہیں۔ ہم نے کہا کہ جب کا ادارہ کے پہلی ہے۔ دیکھوا پی جان سے پسی مجت ہے بلکہ تن تعالی سے جان سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ اس لئے کرتی تعالی کے ساتھ تعلق اول ہوا ہے اور اس تعلق کی قارجہ سے اپنی جان سے تعلق ہوار الان بید بعد ہد علاقة العلیة ) کین ہم کو عابد تعلق وقر بسی اوجہ سے ہاس کا اصال تھیں ہاس کی شال مجسوسات بھی موجود ہے ہم اس سے پہلے اول سطوم کرتا چاہے۔ کہ یو شلفی مسئلہ ہے اور نیز مشاہدہ ہے انسان کی قوے باصرہ اور اک مجموات میں مستقل میں ہے بلکہ بواسطہ کی خارجی اور کی فور کے اور اک کرتی ہے تھی تطرفیریں تا باپسی اول ایم کو اور کے ساتھ مرت بھی ہیں کہ اور اس کے واسط سے دو مرکن اشیاء ہم کونگو آتی ہیں۔ اب مجھے کہ ہم نے شال دیوار کود کے ساتھ مہت ہو تھے ہیں کہ واسط سے دو مرکن اشیاء

ے سواکوئی شیح ہم کونفرٹیس آئی مالانکداول اور اک شوشش کا دواور اس کے داسط سے دیوار نظر آئی گرہم اس نور کوفائے ترب کی دجہ سے اس کو مدرک اول ٹیس جانتے مری اول دیواری کو جانتے ہیں اور جواصلی علت رویت کی قمی وہ فائے ترب کی دجہ سے مدرکہ ٹیس ہوئی لیکن وہ ضا وہو کئی ہے انسا اقساس الیک مین السجہ سادر لینتما اسد کینے والے میں تھے دیوار کی نہت ترب ہم کی معلوم ہواکہ فائیت قرب مجک بعض اوچ نے مائع اور اک ہوجاتا ہے لیں ایسائی قطل وقرب ہم کوذات باری تعالیٰ سے کدواس تقدر تو ک

ہے کہ فایت قوت کی وجد سے اس کا ہم کوادر ال مہیں ہونا اور تمام اشیاء کے ادراک کا وہ واسط ہے۔

لراماً كاتبين *صفِت* ہے

ان عليكم لحافظين كراها كاتبين يعلمون ماتفعلون التى بشك م ينكم بالم سلط ين جو كري الذات إلى المراط على جو كري الذات إلى اوركتي والمراط على المراط الم

کالیمین ان کانا م نیس ہے جیسا کہ توام بھی مشہور ہے بلکہ ان کی بیر صفت ہے اور اس صفت کا بیٹھی اثر ہے کہ وہ علوق کرئے کم سی سے کیچئیس مرف کلنے والے میں اس ہے ثبہ ہو سکتا ہے کہ شاہر دو لکنے ہوں گئین ہمارے کرقوت کی ان کونچر ند ہو پر لیس کی اطرح کوئی شے ان کے پاس ہوگی کہ جب کوئی تل ہم ہے ہوا اور وہاں منطبح ہوگیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یدھلموں ما تفعلوں تھٹی جو کیچر کے بودواس کو جانے بھی ہیں۔ صاحبو اگر مضمون بیٹن ظیر ہو وا دے کرفرشتے ہمارے اعمال کو دکھر رہے اور ککھر رہے اور ککھر رہے ہیں والشد کوئی کمنا ہو نہو

شرم کامبنی

بزے شرم کی بات ہے کہ ایک بالوق جز کہ ہماری جن مجی ٹیمن گروڈی شعور و ذی مقول ہیں ہماری نافر مانیاں اور ناپاکیاں دیکھے اور ککھے اور باضوش غیر قرم جز ہمارے ہم جس ٹیمن میں ان سے تو اور محی زیا وہ شرمانا چاہیے۔ دیکھ واگر ہم پر کی غیر قوم کی حکومت ہوتی تو ہم کو بذست ایل قوم کے ان سے زیادہ خوف ہوتا ہمارے انکال کی آ ہے۔ کا حاصل ہوا اور چھوٹی شرم کا اس آ ہے۔ کی تقریبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تشنی تظویل کو اطلاع ہمانا ہمارے انکال کی اس کی تقریب کے لئے اور بھی بعض مقلوقات کے ہمارے انکال پر مطلع ہونے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور مجسی ایک دور کی ہماعت ہے جو ہمارے افعال مرطلع ہوتی ہے۔

حق تعالى شانه كاغايت قرب

اعمال لکھنے کیلئے فرشتوں کے مقرر کرنے کا سبب

اوروہ طریقہ یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمارے اعمال کی کتابت کے لئے فرشتے مقرر فرمادیے اور پھر ہم کو

ال کی فرکردی گویا مطلب یہ ہے کہ تبدارے اتمال کی صرف ہم کوئی فرٹیس بلکہ فرشتوں دمجی فرہے۔ چنا تجا بڑاد ہے ان علیہ تحم لہ حافظین کو اما کا تبین یعلمون ما نفعلون باس مید موام ہو کر تارے افعال کی طائکہ کو تحق نزم ہے نہاہت فیرس اور شم آوے گیا اور اس کا استضادا گرتا م ہوجائے تو بالتین گناہ سے احراز ہوجاتا کین پیر طریقہ تھی کا تی نہ موار خود تھی دے تئے ہے۔ شاکر کا دارتے تو انہا دو پیدا ہوتا کہ بے قرار ہوجاتا کین پیر طریقہ تھی کا تی نہ موتا۔ دکھ لیجے اگر باپ بیشے کومرادے تو ووزاج کیس بخلاف اس کے کہ استادیا فیم اس کھمڑا دے کہ وہ کائی ہوتا ہے اس کے مزادیے کے لئے تھی طائکہ کوئی مقرر فرایا پس یہ ہے وہ مضمون جس بر ہے مافتہ تھی کو مشتر ما وہ تا ہے۔

> فوشر آن باشد کر سر وابرال گفته آید در حدیث دیگرال (انچهایه دواس کی با تمی دوسرول کی با تول کے دوران بیان کردی جا تمی)

# علامحققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھاہے

چنا نچرادشادے یسابھہ الانسان ماغوک ہوبک الکویم لیخی اے انسان تھوکا پے دبرکریم کے ساتھ کس شے نے دحوکہ ٹس ڈال دیا ہے۔ بعض الل حال کویہا یہ ت س کرحال طادی ہوگیا ہے اور انہوں نے جواب ٹس کہا ہے غونسی کو مدک کٹن آ پ کے کرم نے ہم کو خرور کرمایا چھنٹین نے اس پ انگار بھی کیا ہے گئے ان کا انگار گئی ہے جائیں ان کا مشحق کا م اور حق بھی ہے کہ عالم چھنٹین ہی نے مقاصد قرآ ان کو بھیا ہے بکہ انتظام ٹرع تو اس کو تھنٹی ہے کھی طاہری عالم سے علوم کو بھی تھی مو فیہ سے علوم پر مقدم رکھا جا وراحاد یہ ہے مطلقاً حوارت عالم کے مناقب شعوم ہوتے ہیں۔

#### آخرت کے دودر ہے

بات یہ بے کہ آخرے کے دورج بین زمان آخرت اور مکان آخرت موزمان آخرة بھی کو پھے دورتو نبیں ہے لکن خراس کی نبیت بعید ہونے کا گمان ہوسکتا ہے لیکن مکان آخرت و بالنسل عی موجود ہاس لئے اس آسان دنیاسے آگے مکان آخرت ہے ہو گردی شی میشمون بمالوکہ جہت پر کو یا ایک کیڑ

کے اس آسان دنیا ہے آ کے مکان آخرت ہی ہے آوار ذائن شمیر میں معاون بھالو کہ حجے نہ پر کویا ایک لیٹر ۔ مخلوق ہم کود کچے دری ہے آئی میں ان شاہ اللہ گرناہ ہے بچنے کے لئے کا ٹی ہوگا۔ اور آسان کے حجیت ہونے ہے کوئی شہری ٹیس جنا محدار شادے۔

جعل لکم الارض فوانشا و المسعاد بناء غرض بید به ترس فرن بست کناه ب بحد (افغان محتدانیات) اوراس جواب سے بیشرند کیا جادے کہ پاخانہ کے دقت کے انمال پرمطل نہ بونا فرشتوں کا تشکیم کر لیا گیا ہے بلکہ یہ جواب تو آخر جواب ہے باتی اس دقت کے انمال پریجی فرشتے مطلع ہوجاتے ہیں اب میر کہ کیوکر مطلع ہو ماتے ہیں موتی تعالیٰ کی طریق مطلع فرادھ ہیں۔

# شؤوة المُظفِّفين

412mb

## بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّهُ إِنَّ الرَّحِيمِ

# كلا إِنْهُ مُوعَنْ رُبِّهِ مُ يَوْمَ إِنِ لِلَّخِوْدُونَ قَ

تَرْتِیجِیِّنْ اَبْرِکْز ایبانیس بیلوگ اس روز (ایک تو) این رب کاویدارد یکھنے سے روک لئے جا کیں کے مجرصرف ای پراکھنانہ ہوگا بلکہ بیدووز نی میں وائل ہوں گے۔

## تفييئ نكات

## دنیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے خالی ہیں

فرمایا کہ بعض الل لظائف کا قول ہے کردنیا ش کوئی انسان خداتعائی گوجت سے خالی ٹیس ہے۔ سلم کا خرمس کو خداتعائی وجو سے خاکی ٹیس ہے۔ سلم کا فرمس کو خداتعائی وجو تھے کے لئے کفار کا خداتعائی وجو تھے کے لئے کفار کی شان مش فرماتے ہیں۔ کہ انہ انہم عن ربھیم یو مغلہ لعصوبوں ون (پس اگر کفار خداتعائی کودوستے ٹیس کی شان مش فرماتے ہیں۔ کا انہم عن ربھیم یو مغلہ لعصوبوں اور پس اگر کفار خداتی گئی دوستے ہیں۔ کر کھنے تو اس ای کو کا بر جو ای اور ای کا فراجر ہے کہ خداتعائی ہے شدت کے ساتھ حجت ہے اور مجت کا فی کو بالک کر انہ والموال کو خابر ہے کہ خداتعائی ہے شدت کے ساتھ حجت ہے اور مجت بھی منا ہے۔ کوئی کا منافی ہے کہ خدات ہے کہ کا باور دوسل مند ہیں۔ کوئی کا منافی ہے میت واحد ہے اور مجت ہیں۔ اس کے خداتھائی نے عبد وحب کی جو باتا ہے اور وجہ کا کا منافی ہے میت وجب کے اور مجت ہیں۔ منافی ہے میت کہ منافی ہے کہ منافی کے کہ منافی ہے کہ منافی ہیں ہے کہ منافی ہے کہ ہے کہ منافی ہے ک

طواف کا تھم دیا کہ عاش کی طبق حالت ہے اور چینگوشق میں عاد تا بائی سے عدادت بھی ہوتی ہے اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف سے مندوب کر کے اس کی رسی کا تھم دیا (دئی جمار) و فیرو و ذاک اور جب سنر تج اس حکمت سے شرور کی جواتو اس مقر میں اگر بڑار ام الکلیف بھی ہول آقو یواد کر ٹی چاہیے۔

ہرمسلمان کواللہ تعالی سے محبت ہے

اگر کوئی یہ کیم کونوذ باللہ بم کونو ندا تعالی ہے عبث بیں ہے قس کہوں گاتم فلا کتے ہو کیونکہ پر سلمان کو خدا ہے عبت ہے بلک نفاز کو گل اللہ تعالی ہے جب ہے۔ ای کے تو کھا کر واللہ تعالی نے یہ دھم کا دی ہے۔ کہ لا انہم عن ربھی ہو صلفہ کہ معدود ہوں کر کھا رقیاں سے کہ اللہ تعالی کے دیدار ) ہے تجب میں گے۔ اگر ان کو جب نہ ہوتی تو یہ دھم کی دری جاتی ہے کہ بیٹر میں کھی تھی ہے دل پراٹر کر کئی ہے فیر محب پر اس سے امریکی میں مجمع کے بعد میں کہ جب کے خدادی ہے۔ اس کو تھی خدادی ہے۔ اس کو جس کے خدادی ہے۔ اس کے جس کے خدادی ہے۔

عبت بے یوئد برام تلوق مظهر برال الی ہے۔ اس کی اسک مثال جیسے کی گلند کے طس پر قاب کی شعداع پڑنے سے گند بھلامعلوم ہواور بار باراس کی چک کود کھنے گئی تو تعیقت میں اس کوگند سے جب نیس بلک قاب سے جب ہے گو بظاہر میں ملوم ہوتا ہے

کرگنید پرعائق ہے۔ ای طرح بیهاں مجھوکہ جس محس کی کو کافل کے سماتھ کو کا لما پیدال کی دیدے عبت ہے حقیقت میں اس کوانڈ تعالی ہے بجب ہے کیوکڈ کلوں میں جم کچھ بھال دیکال ہے دو بنال آئ کا اکٹیز ہے۔ اس کافر ہاتے ہیں حسن خویش از روئے خوہاں آٹھ کا داکردہ لیس بچھم عاشقاں خود را تماثا کردہ

# سورة البروج

بِسَتُ عِرَاللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيْحِ

والتكاوذات البروج ٥ ويجيم من المروج المرود الما المرود

> تفیری نکات روج کی تفییر

فر ما یعض مضرین نے برون کی تغییر شما الم پہنے کا قول لے لیا ہے جس کا حربیہ شمی مجیں خان ٹیس حزید برآب اس کے ساتھ تجوم کو بھی شال کر لیا کہ ماض کو اکسکا خاص برون ہے تعلق مانا اور بدال تجوم کا خیال ہے اوروہ مجی تحق اس وہ بی منا ہ پر کہ شلائش گرم ہے اورا سد کا طواح بھی گرم ہے تو مش کا تعلق اسد سے جوگا وراس کا لغو ہونا خاج رہے کیونکہ اسد جوگرم ہے تو جیوان ہے تدکیف اسد جوکوا کر سے اجتماع کے تخیل جوگا ہے نیز اب وہ شکل تھی المراف کے ذو یک برون شرون علی کے تعلق مجراتی ۔ نیز اب وہ شکل تھی المراف کا اس ۲۵ اس ۲۷

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِينُ b

المن مرس كاما لك اور حمت والا ب-

تفيري لكات اختلاف قراءت

فرمایا که غیرمقلدین اس امر کے مدعی میں که حضور ﷺ مے مواقع آیات میں وصل فرمانا یا غیرمواقع

آیات شی وقف فر بانا معقول نیس ہے کی فواصل کا اختاف قراءت ان دو ہے کہ ایک جزوی قضات دید کرتا ہے کیونکہ یہ امر بھی علیہ بیں۔ اختاف قراءت آوا ہے میں بلکہ سموع و معقول ہیں۔ حضور میں ہے اور اگر انتہا و دوائے ہے ہوتا تو اب بھی بہت ہے مواقع اپنے ہیں جہاں متعدد اعراب ممکن ہیں۔ کین وہاں مرف ایک می قراءت ہے۔ ہی معلوم ہوا کداب جن مقابات پر اختلاف ہے وہ مسموم ہے نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراءت مواز معقول ہیں جن کے افکاری کھیاتی ہی گئیں۔ شال قرآن مجد شی و دامرش الجمید جمیدی وال پر آیت بھیا ہے کین بھر تھی اس شی سی ہے دو قراءت معقول ہیں متواز آ ہیکسر المدال علی اند صفة الملعروش و بضم المدال علی اند قابع للدو پس یا فتاف السامرکو صاف بھاتا ہے کوخور میں ہے اس موقع کے قادم کو گئی فریا ہے۔

# شؤرة الأعسلي

## بِسَتُ بُواللَّهُ الرَّمْ إِنْ الرَّحِيخ

### قَلُ أَفْلَحُ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرُ السَّمَرُيَّةِ فَصَلَّىٰ ٥

تھی میں : بامراد ہوا چوٹھل (قر آن می کر خبائث عقائد واخلاق) ہے پاک ہوگیا اورا پے رب کا نام لینار ہااود ذکر کر تارہا۔

### 

یہاں تیں اعمال بیان کے جس ایک تو کی ایک ذکر اسم دید ایک ملی بہاں پر کریے عام مراد

می لے سکتے جین ذائم باخی ہے جی تز کیہ وادر معاصی جواری ہے جی گردومری آ بت سے معلوم ہوتا ہے

کرذیائم باختی ہے پاک مراد ہے چائج ارشاد ہو و نفس و صاصوا ہا فالھمھا فجو دھا و تقواہا فلد
افسلسح میں ذکھا۔ اور تم ہے انسان کی جان کا ادرائی وادرائی ادر کی حس نے اس کو درست بنا باادر پھراس کی

بدکرداری اور پر چیزگار (دونوں باقوں کا) اس کو اتقاء کیا ہے تھیا و مراد کو پہنچا جس نے (جان) کو پاک کرلیا۔

ذکھا علی مفعول کی حمیر فس کی طرف ہے گھرس کا تزکید کرلیا۔ اس آ بیت عمل انفرز کے کردار فلاح کا تزکید

تس بر سے اور طاہر ہے کو تن کا تزکید ادرائی با کی ذائم باطن کے ازالہ ہے ہوئی ہے۔

میلی آیے میں قر ترکیہ بائن کا ذکر ہے اور دور کی آیے علی ایک فاہر اور دور اُس وجہ فاہر اور من وجہ باطن دونوں کرتے کیکا ذکر ہے کیونکٹل تین حال ہے فائیس یا تو اس کا تھاتی باطن ہے ہے یا افعال جوار ر ہے اور یا زبان ہے ۔ اعمال جوارح تو فاہر میں اور زبان برزخ ہے من وجہ فاہر اور کن وجہ بائن اور حمامی کی چنا نچہ آکر مذہبر دونوں تا جوان باض علی واقع ہے اور مشد کھواتو فاہر شن فلا صدونوں آتے تھوں کا یہ جواکہ باطن کی نجی اصلاح کرداور طاہر کی ہمی۔ یعنی زبان جوارح اورقلب کی درتی اور تبائے اس ساری فہرست کے ذکعر اسسہ ریسہ فصلے فرمایا کہ آگراس کوافقیا دکرو گے قباق سائی تمام امور کی درتی پر قادر ہوجاؤ گے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کا شرودت نہ ہوگی۔

#### وساوس شيطان كاجواب

ذکور اسم دید فرمانے بیوش او گول کو بیشبرہ وتا ہے کد دات تی کا جب تصورتیں ہوسکا تواس کی یاد کیے ہو کتی ہے بیض سالکین کو اس م کے خطرات بیش آتے ہیں۔ بیسب شیطان کے مطیع بہانے ہیں کہ وہ خدا کی یاد سے دو کتا چاہتا ہے اس واسطی تی تعالیٰ نے اس میکرا سم کا لفظ آ ہے جس میں برحاد یا کدا گرسی کا ذکر فہیں ہے تواسم کا تو مکن ہے اس واسطی تر آن شریف جس فاد کو وہی اور واد کورد بحک می نفسک مطلب بیکر ذات کا تصور ندہ سی تعلق و مفات کا ہی اگر مید می منطق و کر اس تعقیق ذکر کا قصد ہو۔ یہ تصدی ایک چی ہے ۔ کہا سے بعد حق المراح مل اور انتخابی ذکر سے تنتی ذکر کا قصد ہو۔ یہ تصدی ایک چی ہے ۔ کہا سے بالم من شار شرور ورود تا ہے۔ کہا س انتخابی ذکر سے تنتی ذکر کا قصد ہو۔ یہ تصدی ایک چی ہے ۔ کہا سے باکس شار شرور ورود تا ہے۔

#### ذكرنماز كامقدمه

ضرورت نیس جیما کر بعض لوگ آج کل کہتے ہیں۔ موتز کیہ باطن کا تھم دینے ہے تی تعالیٰ کا میقسوزیس کہ تزکیر فاہر شروری نیس ۔ اگر مید مقصود ہوتا توآگ و ذکو اسم د به فصلی کیول فرماتے بلکہ تقصود میہ ہے کہ نفس کا پاک کرنا اصل ہے اور فاہر اس کی فرع ہے۔ ای اطرح آیک موقع پر بے زکھیم فرمایا ہے تو اس سے جمی ای تربید سے تزکی نفس مراد ہے کیونکہ اصل چز تو تزکید اطماعی ہے۔ اگر تزکید ماطن اصل چزند ہوتی تو آب

صدیث میں بدیکو برائے۔

النشوی دھینا و اشاد الی صدرہ کرتھ کا بہاں پہاورا پ نے اپنے سید کی طرف اشارہ

النشوی دھینا و اشاد الی صدرہ کرتھ کا بہاں پہاورا پ نے اپنے سید کی طرف اشارہ

فربایا۔ ای طرح آپ ﷺ نے فربایا کہ المغنی غنی النفس (کر غزائش کا خزاہے ) اس کا میر مطلب میس
کرفوا طاہری چرڈیس بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس فواقش ای کا بحاد جب شن میں خزاہوا ہے تو بجارہ و کی گرزیس بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تو تو گا کا بری کرکھ کی چرڈیس بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تو تو گا طاہری کو کئی چرڈیس بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تو گا کی چڑ

تو طلب میں ہے اور جب تقوی طلب میں ہوتا ہے افغال تکی اقتصاد میں صادر ہوئے ٹین ۔ بحلاف اس نے کہ اگر تقویٰ قلب میں مذہ ہو گئے افغال کے صادر ہونے کا فقاضائہ ہوگا۔ کسی جب میں مصرفہ اسلسمین کی اس میں تک کے ایک میں مطالعہ سالمان کے انسان کے انسان میں اسلام کے لیے میں اسلام ک

پس و ذک ر اسم د به فصلی شی تزکیر ظاہر اورتزکیے مساهو بین المظاهر و الباطن (کشخی برزخ) دونوں کا ذکر ہوگیا فصلی تو ظاہر سے تعلق ہے اور ذک ر اسم و به زبان کے تعلق جو کسمن دچہ ظاہر اور کس دجہ باطن ہے خوش دونوں تھ کے تزکیر کا ذکر اس آیت شمن آگیا۔

یں ہے۔ پس خلاصہ دونوں آتھوں کا یہ ہوا کہ یا <sup>ال</sup>ن کی تھی اصلاح کرداور خلاہم کی جمی اصلاح کرداور الی چیز کی بھی اصلاح کر دجب من جیرخلاہم اور کن دوجہ یا طن سے حاصل بیٹین خل بیزی۔

لعملال کروجب ن وجدها هراور ن وجبها ن ہے تا سیدن ن ہیں۔ ا۔زبان کی درتی ۲۔جوارح کی درتی ۳۔قلب کی درتی

ا میں مطلب بیدہ اک برقس کی اور میں انہ سی میں اور کی است میں کی در کی ہوتا چاہئے ہیں کہ ہروقت ان کی تفصیل یادر کھنا مشکل تھا اور ہدوں احتصار در تی کا اہتما م مشکل ۔ ای لئے اس کی مجولت کے لئے ہجائے

اس ماری فہرست کے ذکو اسم ربہ فصلی فر ہادیا۔ راز اس کا یہ ہے کہ اس ٹین ایک شاطہ تلاتے ہیں کداگر اس کوافتیار کرلوگے تو یا سانی تمام امور کی در تی

راز آن کا پیه به که آن بیما یک شابطه نظامته بین که ایران اواضیار کروی کوبا سابی نمام امور بی در می پرقار روه و هاد گیران سب کی فهرست یا در محصی کنشرورت شده وگی -

#### برائیوں سے بیخے کاطریق

اس کا طریقہ یہ ہے کد اگر اپنا اصل کام ذکر کو تجھو ٹے تو خود بخو دسب چیز وں سے رک جاؤ کے ۔غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم اصل کام ذکر کوئیس تجھے۔اس واسط برائیوں شی جٹلا ہو جاتے ہیں ورند ہرائیوں ش بھی جٹلا نہ ہوں۔مشائع برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تضیاہ بھی کرتے ہیں گرمپ نے بہل پیر طریقہ ہے کہ اپنے لئے ایک اصل کا مجم بر کرلے چراس میں شخول ہونے ہے فودہ ہی سب برائیاں چھوٹ جا ئیں گی۔ دہ اصل کا م ذکر ہے۔ تو جم بیچ ہیں اس میں گل ہوں کی خود بخو دان سے انتیاش ہوگا تو بقدر ضرورت ہوگا اور ضرورت اے کہتے ہیں کہ مدوں اس کے ضروہ ونے لگے۔

شنانهٔ نوکوکوکی ایسا کام بتلانا به کدا گرنه بتلایخ تا گا شرره وگا به پیشرورت به پل ان کوتوه وافتتیار کرسے گا ادرایک بے مشغلہ سکے طور پر با ثین ہا نکنالے تفویہ غیر شروری ہیں جوشش و کرکواسلی کام مجھے گا دو جمی ان بھی مشغر استد گا

اہل علم کی نازک حالت

یمان ظاہراً میں مناسب معلوم ہونا تھا کہ یوں فرماتے ذکھ ربعہ فصلی لفظ اسم کیوں بڑھا یا۔ جہاس کی بیہ ہے کہا گر ڈکرر بر فرماتے تو اس میں بعض سالکین کو بیٹ بہونا کہ خدا کو کیے یاد کری ہے کیونکہ یاد کرنا موقوف ہے تصور پر اور تصور برداد شکل ہے کیونکہ ان تک جارے ذہن کی رسائی کہاں ہو کتی ہے۔ ان کی تو بیہ شان ہے۔

اے برتراز خیال و قیاس و گمان و وہم و فربر چه گفته ایم و شنید و ایم و خواندہ ایم وفتر تمام گشت و به پایاں رسید عمر انتھاں در اول و صف تو ماندہ ایم اور درشان ہے

# بِلِ ثُوْثِرُوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاهُ

تَرْجَعِينَ ؛ بلكة تم ترجيح دية بودنياوى زندگى كو

# تفييري نكات

#### فلاح كاطريقته

بىل تو فىرون الىحدۇة الدنديا ئل اس مين اخراب كرواسطىية جس كەش فى بىل اعراض كردا يك بات عد دوسرى بات كى طرف. چيى يول كېين جاد يد نل عمرو قواس كى يد منى بين كدزيدى طرف جونست آنى كى گلى اس سے رجن كركتے نيز بست عمروكي طرف كى جاتى ہے مطلب بير ہے كرفلان كا طريقة دوم به جو بتايا كيا يجمين اى طريقة كوافقياركرنا جائية قادان كافقياركرنے سے فلاح حاصل ہوئى عمراس كو اختياركرنے سے فلاح حاصل ہوئى عمراس كو اختياركرت بدورات والدن المدنواة الدنيا بلكتم اس ساعراض كركتا دوراس كوچھوؤكردور مراطريقة افتياركرت ہو۔ جس سے فلاح حاصل ہوئى ہے۔

اس میں مدعیان عقل کی فلطی بیان کررے ہیں کدفلان کا طریقہ وہ ہے جوہم نے بیان کیا ندکہ وہ مس کو تم نے اختیار کر کھا ہے۔ بیل فلان تو سب کو طلوب ہے اس میں کس کا کلام ٹیمیں۔ مقصود اصلی سب کا یکی ہے باقی اس سے طریقے میں اختلاف ہے۔ مدعمان عقل قو فلان کا طریقہ اور بتاتے ہیں اور حق تعالی دومراطریقہ ارشا فربار ہے ہیں۔ اور بتلارہے ہیں کہ اس طریقہ کو اختیار کر و کے تو فلان ہوگی نداس طریقہ ہے جس کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ فلاح تو مطلوب عام ہے کیٹن سب ای کوچاہتے ہیں۔ کسی کو بھی اس میں قر دونین مگر اس کے طریقہ ش غلطی واقع ہوئی ہے۔

اذا دعيتم فادخلوا فااذا طعمتم فانتشووا (الاحزاب آيت ۵۳) جبتم كولايا جائت جايا كروپچرجب كهانا كها كيكوتو تشكر چلى جايا كرو

مقلب بد اجمع المحلام فی انفع النظام ایک سلسار گفتگویش فرمایا که آن کل آو اکثر الل علم ہے بھی امید بہت کم ہوگی که آئندہ ایسے اسور کی اصلاح کریں جن میں عام ابتلا ہے کیونکہ یہ لوگ خودی قائل تربیت میں ایک طالب علم آئے تھے مراد آباد سے انہوں نے یہاں سے جاکراعتر انس کے طور پر کھا کہ تم نے جوادقات کا انضاط کیا ہے خیرالقرون میں میں

انضاط ندتقاای لئے بس سب بدعت ے گر جواب کے لئے ندکلٹ تھانہ کارڈ اگر ہوتا تو میں جوا ساکھتا کہ تم نے جومراد آباد کے مدرسین پڑھا ہے وہاں برجھی اسماق کے لئے اوقات کا انضاط تھا کہ ۸ مجے تک فلا ا سبق اور 9 کے ہے ۱۰ کے تک فلا سبق اور ۲ کے ہے تک فلاں سبق یہ بھی خیرالقر ون میں نہ تھالبذا سہ بھی بدءت ہواسواس بناء برآ پ کاساراعلم جو بدعتی طریق برحاصل کیا گیا ہے نامبارک اورظلماتی ہوا بلکہ اگر رعت کے معنی ہیں جوان حضرت نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیرالقرون میں نہ ہوتو خیرالقرون میں تو ان کا بھی وجود نظالیں رہی مجسم بدعت ہوئے کیا خرافات ہے مخصل علم کرنے والوں کے فہم کی حالت ہے وام بے حاروں کی تو کیا شکایت کی جائے جب کہ لکھے بڑھے کم می اس زمانہ میں بکثرت اس قدر بدنیم اور معقل یدا ہورے بن ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلومتیں سانضاط کسی کے اعتقاد میں عمادت تو نہیں اس لئے ان کا خیرالقرون میں نہ ہونا اوراب ہونا ہوعت کوستار منہیں میں نے حیا قائسلمین روح ہشتم (نمرس) میں الے اتظامات کے متعلق لکھ دیا ہے جنانچہ ایک آیت میں ہے کہ اس بات ۔ نے نبی طلی اللہ علیہ وسلم کونا گواری ہوتی ہے سوہ ہتہارالحاظ کرتے ہیں (اور زبان نے میں فرماتے کہاٹھ کر طلے جاؤ)اوراللہ تعالی صاف صاف بات کئے ہے(کسی کالحاظ نہیں کرتے) (سورۂ احزاب)ای واسطے خودفر مادیا۔ اذادعيتم فادخله افاذا طعمتم فانتشروا الايه اوراس مقام میں جس طرح شان انتظامی کی تعلیم کی ہائی طرح حضور اقدیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر

#### ذ کراللداورد نیا

اس آیت میں دو دو کے ہوئے آئید تو پر کم لوگ ترقیج دے در ہے ہود غیوی زندگی کو آخرے پر دوسرے پر کماس سے ظلاح حاصل نہ ہوگی۔ پہلا وکو کا تو بدئی بلکہ تھی ہے چنا نچے لوگوں کے معاملات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شب دروز دنیائی میں منہک ہداراس کی دشن میں ساتھ ہوئے ہیں۔ پہل تک وین سے ب جنگتی ہے کہ آگر دین کو بھی افقیار کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کی آمیزش ہوتی ہے طالعکہ سلمان کی شان تو ہے ہوئی

چا بيتى كردنياش يمى دين تى كى شان مولى چنكدائل ايمان كى شان كوايك موقع برس تعالى نيان فرمايا بكد لا تسلهههم تسجداد أو الا بيع عن ذكر الله و اقام الصداؤة وابيناء الزكوة يمنى ان كي شان كي شان بكر تجارت اورتج ان كو كرات ساما نياقل تيمى كرتى ... تجارت او اس كو كيته بين ويزا ما لمداواورق جوائي اور بزے معالم دونوں كوشال بر مطلب بيد

ہے کہ دیرا معاملہ ان کو ذکر اللہ ہے خال کرتا ہے اور تے چونا معاملہ عافل کرتا ہے۔ میں نہوا کرتی ہے المل ایمان کی اور اس پر کہتے تجب نہ تیجئے کہ ذکر اللہ اور نیا ٹیں اجتماع کے بوسکتا ہے کیونداس کے نظائر موجود ہیں۔ خال صدیبے کہ اس آئے ہے۔ اور جہاں دنیا کے اداو پر نہمت آئی ہے اتوان کے مراد عاف ما اداوے ہے۔ چنا نچیا کہ سوقع پرتی تعانی ارشافر باتے ہیں۔ میں کسان یو بعد المعاجلة عبد سلف الله فیصل مال اور کرتا ہے تو ہم اس کو جم حملانا للہ جھندم بھی بھی جود نیا کا اداو کرتا ہے تو ہم اس کو جس قدر بیا ہی درجے تیں۔ بھرہم اس کا شمکانا چہم کو بناتے ہیں۔ ہیں جود نیا کا اداو کرتا ہے تو ہم اس کو جس قدر اس کے اس کے بیان کے بیان دور سے منات ہیں۔ و مسسن اور اد

الاخسوة اللييتين مطوم بهواكبرواداره وذيا بجونتائل ب من اداد الاخرة كيتين جم ش اداراده الاخرة كيتين جم ش اداراده آخرت ند بولي الدورة بياك وداراده وذيا حمل سارة الاخرة ويلي ودمورت الاخرة فزدله في حرله الآيت من بيال اداده مراوع الدخوة فزدله في حرله ومن كمان بيريد حوث الدنوا فزده منها و ماله في الاخرة من نصيب بيال محمى بيئين من بين كم من كان يويد حوث الدنوا ولم يود حوث الاخرة امن نصيب بيال محمى بيئين بين كم من كان يويد حوث الدنوا ولم يود حوث الاخرة امن أخر بين بيال محمى من كان يويد ورف الدنوا ولم يود حوث الاخرة التأثير بين بيال المحمودة من نصيب كمان بياريد الدعوة الدنوا المنافق المنافق

گرکسیبال نظوں میں نقابل نیس گراس کوئی دوری آیت کی وجہت مقیدگریں کے کہ مرادیہ میں مسن کمان یوبد الحیوہ اللغاليا وزینتھا ولم بود الاحوہ فیس میں معلم ہوگیا کہ نیا کودین پر ترقی دینا خدم میساور کسبہ دنیا خدم نیس سومین صاحبول کامیگان ہے کہ ولوگ دنیا تاکی کوچھوڈ تا چاہتے ہیں میرے بیان سے ان کے خیال کا فلط ہونا تاری ہوگیا۔

یمی قریبان تک بہتا ہوں کر دیا ہے ہم استے معتقد ہیں کر معرضین کھی استے معتقد ہیں۔ آپ قو دیا کو جا کو جا کہ دیا کو جا کہ دیا گو جا کہ دور کے جا کہ دور کے خوار دی گر بھر در انتخار کی استعمال کی جا محتود دور استعمال کی استعمال کو جا کہ دور کے جا کہ دور کے جا کہ دیا گو جا کہ دور کے جا کہ دور کہ بھر کہ دور کے جا کہ دور کہ بھر کہ دور کے دور کے جا کہ دور کے دور کے

سی طلب نے دودر ہے ہوئے ایک طلب بقار ضرورت لیخی دنیا کی طلب اس تقدر جس سے ضرورت دفع ہو جادے اور ایک طلب زینت نعنی دنیا کی طلب اس تقدر جوضرورت سے زائد ہو سواول کی فدمت ٹیس پائی کی فدمت ہے کیونکر اسلی مقصود رفع ضرورت ہے اب جودنیا اس کے لئے حاصل کی جائے گی وہ تقصود بافتر ہوگی اور جوہ س سے آگے بڑھے گا تو وہ طلوب بالذات ہوگی اور دنیا کو طلوب بالذات بناتا ہی قائل فدمت ہے۔

#### ایک شبه کاجواب

من کے من بوید الدنیا و منکم من یوبد الاخوۃ ۔ بیر آن کا جملہ ہاں پرشبہ بوتا ہے کہ بعض من میں بدنیا کہ بھش سے اپنے کا اس کے طاح نے بہت ہے جواب دیے ہیں۔ گر سب ہے چھا جواب این عظام اسکندری کا ہے۔ دہ پر کہ گر کہ ہاں چھا کی لی کہ بعض محابد نیا کہ طالب بھے تج جماراد وہ مناطقتاً نی مومنییں۔ اراد وونیا کی دوشیں ہیں۔ ایک اراد وزیالد نیا اورائیک اراد وونیا کلا تحت ہے ہیں۔ کہ اراد وہ خوابد عمواللہ تحت کے اراد وہ مناسب کے دوخوابد عمواللہ احراب کی خدمت میں بیعت کے اراد وہ سے کے خوابد عمواللہ احراب کے باس بیری شروت تھی۔

مولانا جامی چونکہ طالب تھے اور طالب بے باک ہوا ہی کرتا ہے اس ویہ سے ان کی بیر حالت دکھے کر مولانا جامی نے بیر مصرع پڑھا۔ ہے نیم روست آئے دینے اور مستدار د آپ فرايا كائى يناتام باس كساته يادى دارد باكدارد براكدوت دارد طلب و نياف مونيس

قواس مقام پر توفوون ارشاوقر بالا تطلبون یا تکسبون ارشاؤیش فرندایش فرمایش فرمایا بیل تطلبون السحب و قالدن با کام ترقی استحد و السحب و قالدن کرتے ہو یک ترقی کار ترقی استحد و السحب و توفوری و توفوری و ترقی کار ترقی میں جائی۔ دیا محد میں جائی۔ دیا کار تی کوری چوار گائیس جائی۔ دیا کار تی کوری جائی اس طرف کد دیا کا طلب کرنا شرم چیس مطلب بیسے کرتم جو خدمی کررے چیس اور دیا کار تی و دیے پر کررے چیس۔ دیا کا طلب کرنا شرم چیس مطلب بیسے کرتم جو خدمی کررے چیس آور دیا کار تی و دیے پر کررے چیس۔ دیا کا طلب ادراس کی تصل بر

#### حات آخرت

اب ایک چھوٹی کا بات اس آیت کے مطاق عمل کرنا ہوں۔ وہ پر کر آنٹریف میں دنیا کے ساتھوتو لفظ حیات لائے۔ مثلاً فرمایا العبود الدنیا اورآخرت کے ساتھ لفظ حیات ندلائے۔ یونٹیس فرمایا و حیوہ الاخوہ خیر و ابقی برکیابات ہے؟

کے عاشق ہوئے ہو۔ ذرااس کودیکھوٹوسہی۔

ای کی تو ایس مثال ہے جیسے کی ہدیئیت عورت نے پوڈرل رکھا ہواور دو چار چندھے اس پر عاشق ہو جاویں۔ حضرت دنیا کی بالکل ایس مالت ہے۔

حالت دنیا راہ پرسیدم من از فرزانہ گفت یا خوابے ست یا بادے ست یا افسانہ باز گفتم عال آنکس کو کہ دلدروئے بہ بت گفت یا غولے ست یا دبیرے ست یا دبیرانہ حقیقت میں دنیا کی ایک مثل ہے۔ای واسطوح تعالی نے فکایت فرمائی ہے۔ بسل قسط فسسرون

يبت ساويو في الدنوا والمنفى و المنفى كردنيا الكرد في يوتر آجود يووالانكمة قرت في اورادا في المسحود المسحود في المسحود في الدين المستود في المس

آخرت دودہ ہے دنیا پر فسیات رکھتی ہے۔ ایک آن اس جدے کرٹیر ٹینی بھر ہے دیاہے کمٹل اللی درجہ کے باغ 'نہر رِن 'بھتی ہوئی شن کا یا ٹی برف ہے نہا دو چھنڈا نہایت ٹیمر س فرش ہوئٹ اللی درجہ کی ہوئی ۔ درسر سے اس جدے کہا تھی ہوگی کہ بیتما مکتس

سے ریادہ هفتار انہا ہیں سیر ریا سر کر باہر مکتا ان درجیان ہوں۔دوسرے ان جیسے ماہ ان انجا بمیشہ بمیشہ کے لئے ہوں گی جمعی زا کل نہ ہوں گی ۔تندر تی ایسی کہ جمعی سر میں در د تک شہ ہوگا۔

### و نیوی زندگی کوآخرت برمقدم کرنا

اس آیت میں من قبائی نے اماری ایک صالت کا بیان فر بالے پھراس پرشکایت فر بالگ ہا اور جم طرح اس مالت کے دو بد میں من قبائی ایک ان و اور جم طرح اس مالت کے دو بد میں من اور ایک دو بد میں کہ ان کا کر دو بد میں کہ ان کا کا بیت کہ ان کا کا بیت کہ ان کا کہ ان کو بیت کہ ان کی دو بد میں کہ ان وہ مگا ہے ہو اور میں من کہ ان وہ مگا ہے ہی مشترک جو نے دو بد میں کہ کا بیت کی مشترک ہے۔ اس سینے اس دو بیش کی گا ہے ہی مشترک ہے۔ اس سینے اس دو بیش کی گا ہے ہی مشترک ہے۔ اس سینے اس دو بیش کی گا ہے ہی مشترک ہے۔ اس سینے اس دو بیش کی کہا ہے ہی مشترک ہے۔ اس سینے اس دو بیت کی کہا ہا ہے کہ بار اس کر کے اس کے مقابلہ میں کہ اس کی بات سے امراض کر کے اس کی مقابلہ میں تسوز کسی و امراض کر کے اس کی مقابلہ میں تسوز کسی و امراض کر کے اس کی مقابلہ کا میں کہ اس کہ کہا ہے کہا ہم اور اور اور کئی ہم و کر اس کی کہا ہم اس کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہا ہم اس کہا تھا ہم اس کہ اس کی بھی کا مراح ہے۔ اس کے بعد افقا کم ایک امراض کہا ہم ان کہی کر اس کی کر وہم کہا ہم ان کہی کر اس کی کر وہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم ان کہا ہم کہا ہم ان کہی کہا ہم کہا

زندگی کوآخرت پرترجیج دیے ہوماس بیدو اکدفارج کے مقابل ہداری بیدماسے کواس میں مقابلہ کی اتقریق میں مگر انقاعل مقابلہ کو بھاتا ہے کیونکہ دو موضوع ہے افراض کے لئے جس کی دھیقت ہے پیلے کی فی اور دوسرے کا اثبات اور افبات فی میں تقابل طاہر ہے ہیں اس سے صاف معلوم ہواکد دینوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرتا فالاح کے طاف ہے اور اسے فارح میدل ہے خبر ان ہوجاتا ہے۔ جس تعافی اوی کی دیا ہے ہیں۔ کرتم ترجی و دیا علی الا موق کے حراض میں جاتا ہو فریات ہیں۔ بسل قبو فرون العجدة الله نیا (ای علی

مرا ری دیا صفی می طوت را صف با دارد کا می مادروست بین می صوری مداند کم آخت بدتر کوک بین می صوری است با می الا الا محسوبیة) و الا محتود و ابقی . بلکتم از ندی ندگر گوا ترخت برتر نی کوسته آچی اطرح برو آخرت و پاسه کسی به برا در دو بائے اس جگر آخرت سرحتان ایک افغا فیری افز مایا به جو کدام تقضیل کا میپذه به مطلب بدیوا کدا خرت دنیا سے بدر جها بهتر بساور بهت بهتر ب دو سرالفظ افحی فریا کردو چی ام تفسیل ب کدا خرت به

کر آخرے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے اور بہت بہتر ہے دو مرافقا افقی فریلیا کروہ تھی اسمِ تفصیل ہے کہ آخرت یہ نسبت دنیا سے پائیداد بھی زیادہ ہے گر بھر مجھی ہونا کہ اس پرتر نج سے دواور آخرت سے بھ کُلری حالا انکہ ایک اس بھی مشاہد ہے کہ آخرت سے بھر کری سے مرد زیادہ کرندی ہو والی ہے۔

رتے ہو کیونکہ اس میں زیادہ ملنے کی امیدے پھر آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے اس وصف کو کیوں دیکھتے ہو کہ وه عاجل باورية جل باريوة جل ايي بكاس كسامة دنياكي قابل بهي نيس اور دوسري صفت آخرت میں بہے کدوہ افتی ہے بہت بامیدار ہاور بائیداری بھی خودایا وصف ے کداس کے مقابلہ میں ومف عجلت کوئی چزنہیں چنانجے دنیا میں اس کی صد ہانظیریں ہیں ایک شخص آپ کومکان دینا چاہتا ہے مگراس کے یاس دومکان بین ایک تو کیابنا ہوا ہے اور چھوٹا بھی ہاور دوسرا پختہ اور عالیشان ہاور و تنج بھی ہو آ ب ے کہتا ہے کہ اگر تم پختہ مکان لینا جا ہوتو میں بیعی دے سکتا ہوں تکر جارسال کے بعد بدواہی لے لیاجائے گا اوراگر کیا مکان لینا جا ہوتو وہ بمیشہ کے لئے تعماری ملک کردوں گااب بتلاہے آپ کیا کریں گے۔ بھینا ہر عاقل يمي كيها كسبها أي عالى شان كل سے جوعارية ملتا مووه كيا مكان اچھا جودوا ما ملك موحرافسوس تم دنياو آخرت ك معامله بين اس فيصله كونظرا عداد كرت بوكمة خرت كوجودواى بدونيا كم لئے چھوڑتے موجو چندروز وب انسان کی حیات ہی کیا ہے بعض لوگ رات کوا چھے فاصے سوئے اور شیج کوم یے ہوئے باتے گئے اس نا انتدار مردار کے لئے تم اینا اصلی وطن بریاد کرتے ہوجو بھیشہ کیلیے تن تعالیٰ تہارے نام کرنا جائے ہیں۔ (ترجی الاخرہ) اس میں فلاح کے حصول تزکی بر موقوف فر مایا ہے بتلا دیا کہ کو مامور بہ تزکیہ ہے تزکی مامور بہنیں مگر تزكيدوني مامور بهاب جس يرتزك مرتب بوجائ اوروه ايما تزكيد يجس مين يحيل اعمال كاابتمام بواختمار اسباب پنجیل سے غفلت اور تکاسل ند ہو۔ حاصل سیرہوا کہ ناتھ عمل کو کافی مت بجمور بلکہ پنجیل اعمال میں کوشش کرتے رہواوران کواس حدتک پہنچاؤ جس پرز کی مرتب ہوجائے گی۔اگرچیز کیدکے وقت شمر ہز کی پر نظرنه كرو بلكه نظرعمل بى يروكهوليكن عمل وبى اختيار كروجوموثر بوحصول تزكى ميس-

طالب جابل اور قانع جابل

 (جس نے اپنفس کا تز کیر کرلیاوہ پاک ہوگیا) کے موافق بیز کیہ ہی تز کی کے حکم میں ہے۔ مگر بشرط عدہ انقطاع نامرادي كومولانا بحكم فرماتي بير

گرم ادت را نداق شکر است یے مرادی نے مراد دلبراست

تخليها ورتحليه

حق تعالى نے قىد افىلىم من تىز كى (جس نے تركى حاصل كرلى كامياب بوكيا) كے بعد فرمايا ب وذكواسم ربه فصلى (ايزربكانام ذكركيالس نمازيرهي)اس من تزكى كوذكروسلوة يرمقدم كياكياب اس سے تصوف کا ایک مئل مستنبط ہوتا ہوہ مید کسلوک میں دعمل ہوتے ہیں ایک تخلید ایک تحلید اور تخلید کو تجلید و تصفير بحى كہتے ہیں كيونكة تخليہ كے معنى ہیں رذائل كوزائل كرنا اورتحليہ كے معنى ہیں فضائل كوحاصل كرنا تولفظ تزكي میں اس طرف اشارہ ہے کدرد اکل کوز اکل کرواور ذکو اسم دبعہ فصلی (اس نے اسے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز یراهی) میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضائل کو حاصل کرواور ہر چند کے تحصیل فضائل بھی تزکی میں واخل ہو سكا يكونكرزكى كمعنى ترك رذاكل بين اورفضائل كاترك بهى النيس آكيا اورترك الترك ايجاد باس لے تحصیل نضائل بھی تزی میں داخل ہو گیا اور تحقیق اس کی سیے کر ترک کے دودر بے بیں ایک ترک وجودی دوسرے ترک عدی۔ ترک وجودی میہ ہے کہ کسی امر کوخواہ مامور بہ ہو یامنی عنداخیال وجود کے وقت ترک کیا جائے مثلاً ایک عورت سامنے سے گزری اوراس نے نظر کواس طرف سے مثالیا اور بالکل نظر نہ کی تو یہاں ترک نظرترك منمى عندىم مثال ہے۔ یانماز كاوقت آیا اوراس نے نمازترک کردى پیترک صلوٰ ۃ ترک مامور بدى مثال ہاورترک عدمی ہے کہ اسباب وجود کے نہ ہوں اور کی کام کوترک کیا جائے جیسے ایک وقت بہت سے افعال منی عنبا سے آ دی بیارہتا ہے اور احر از کا قصد بھی نہیں ہوتا۔ پس بہلا ترک تو بھی طاعت ہے اور بھی معصیت اور دومراترک ندمعصیت ہے نہ طاعت اس لئے تزکی ہے ترک عدی تو مراد ہوسکتانہیں کیونکہ گل مدح میں فرمانا دلیل ہےاں کی اطاعت ہونے کی اور ترک عدمی طاعت بھی نہیں لیس یقیناً ترک وجودی ہی مراد ہے لینی احمال وجود کے وقت روائل کا ترک کرنا اور معصیت بھی روائل کا فرد ہے۔ لیں تزکی میں تمام معاصی کا ترک داخل ہو گیا اور معاصی میں طاعت کا ترک بھی داخل ہو اس طرح سے قعد افسلع میں تو کھی (بامراد ہواوہ خص جو یاک ہوگیا ) ہی میں ترک معاصی وامتثال طاعات سب داخل ہوجا تا ہے۔ تگر چونکہ پیاشتمال طاہر نتحاس کے اللہ تعالی جل شاند نے تحصیل طاعات کو و ذکر اسم ربد فصلی (اورایے رب کانام لیتااور نماز پڑھتارہا) میں ذکر فرما دیا۔ پس اب تزکی میں ترک منہیات ہی داخل رہا اوران دونوں کے مجموعہ کو مدار فلاح تظهرايا گياتو ثابت ہوا كەفلاح كامدارتخليد دونوں كے مجموعه پر ہےاور يكن صوفيه كاقول ہےادراس پرسب كا اتفاق ہے کہ بدوں ان دونوں کے سلوک کامل نہیں ہوسکتا۔

# سورةالغاشية

# بِست عُمِ اللَّهُ الرَّحْ إِنْ الرَّحِيمَ

# تفيري لكات

# دلائل قدرت

اس میں سب سے ہیلے اون کا ذرکیا گیا کیونکدال حرب کشت سے ای پر موارہ و بیں اور را آب جمل کو زیادہ تاہیں اون فاس سے ہوتا ہے گھرالل عرب کو اونٹ سے مجت بھی بہت ہے بتا کچا ہے لیک شاعر اپنے محبوب کے خال رضاری تشییہ میں کہتا ہے کہ رضارہ پر آل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہا لو سے میدان ش اونٹ کی چنگی پڑی ہواس سے اونٹ کے ساتھ اس کا محلق خاہر ہے اور ایک شاع کہتا ہے۔

احبها و تحبني و يحب ناقتها بعيري

شر مجوب سے مجت دکھتا ہوں اور وہ مجھ سے مبت کرتی ہے اور میر سے اوٹ کو ای کی اوشی سے مبت ہے۔ اس کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پیدا گل ہمارے والا کی قدرت کو اوٹ میں میس کر کھتے کہ اس کو کیسا البیب الخلقت بنایا ہے اور کیسا جنائش اور صابر ویرد بار کردیا ہے۔ گھر اوٹ میرموار ہوتے ہی آ دی اوٹ جا جو جا تا

ہے توسامنے آسان نظر آتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں والی السسماء کیف و فعت اور آسان کو نہیں دیکھتے کیونکر بلند کیا گیا ہے چرسفرشروع کرنے کے بعد دائیں ہا ٹیں بہاڑنظرآ تے ہیں تو آ گے فرماتے ہیں والمبی المبجب ال کیف نصبت اور پہاڑول کؤئیں و کیھتے کس طرح زمین میں نصب کئے گئے ہیں پھر گاہے بگاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو مسافر طي كرناجا تاب توفرمات بين والى الارض كيف مسطحت اورز بين كونيس و يلهت كركس طرح بچھائی گئی جو خص بھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یااس نے را کب جمل کی حالت میں تامل کیا ہووہ اس تر تنیب کی خو لی ا چھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اوٹ کا ذکر کیا گھر آسان کا ٹھریہاڑوں کا بھرزین کا کیونکہ رکوب کی حالت میں ا کٹرنظرای ترتیب سے داقع ہوتی ہے۔

امار دسے بدنظری کی مذمت

بقراط کی حکایت شیخ سعدی شیرازی نے کھی ہے کہ چلا جار ہاتھاا کے شخص کودیکھا کہ پبینہ پیسنہ بےخود ہو رہاہے یو چھا کداس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ بیا لیک بزرگ ہےاس نے ایک حسین اڑ کے کود کھیلیا ہے اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراط نے کہا کیا حق تعالیٰ نے صرف یمی اڑکا ہی اپنی قدرت کے اظہار کے لئے پیدا کیا ہوا ہے اور کوئی نہیں ایک دن کا بچہ بھی تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر حال متغیر نہ ہوا۔ كەدرخوب رويان چين و چنگل محقق جال بيند اندر ابل یعنی جو خص حقیقت بیں ہےوہ اونٹ میں بھی وہ دیکھتا ہے جوچین چنگل میں خوبصورتوں میں دیکھتا ہے بلکہ اوٹ کے دیکھنے میں تو نفع محض ہے اور امر دکو دیکھنے میں فتنہ کا احتال بھی غالب ہے اس لئے اوٹ کے و كيين كاامر بـ يجيها آيت ندكوره مين كزراينين فرمايا اف الاينظرون الى امار د كيف خلقوا ( كياوه ام دوں کوئیس دیکھتے کہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں ) یہ جہلاصوفیا کفارقریش ہے بھی ہڑھ گئے ۔

# شۇرة الفكېر

# بِسَتُ مُ اللّٰهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمِ ا

فَأَمَّنَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَلْهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ لَهُ فَيَغُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمَنِ ﴿ وَامَنَا إِذَا مَا ابْتَلْـهُ فَقَدَرَ عَلَيْءُ رِنْمَ قَادُهُ فَيَغُولُ رَبِّنَ آهَانِيْ ﴿

۔ میں آن کو کا جب اس کا پروردگار آ نہا تا ہے پشنی اس کو طاہر آا کرام وافعا مردیا ہے تو وہ بطور فخر آ کہتا ہے کد میر سے دب نے میری تقد ریز حادی اور جب اس کو دو مری طرح آ زما تا ہے پشنی اس کی روزی تک کردیتا ہے تو دو (شکایا) کہتا ہے کہ میر سے دب نے میری تقد رکھنادی۔

# تفيري لكات

# نيك وبدكي تميز كاطريقه

فر ما الد جولاك بالدومسيت ش بتلاء ول ان كانست بيد تجها جا بيك بديد خدا كنده كيه مؤخل بيل ادر بهم چنك بال من جنائيس اس كئر مؤم بيل اس كئه كري كيا ساول ريكى بالناف اليه وقي جنا كه باك صاف ، و كر خدا تعالى كه باس جا كي اور يعنى كواتم مجت خداب ك كئه وياش چيوز و ياجانا بياد فرما كريفت و با كيك و بدكوكيجا نيكا مل ويقيس ب چنائي اس كاطارت من والدائل هيد فسام الانسسان اذا ما ابتلاه و به ها كومه و نعمه فيقول ربى اكو من والدائا ما ابتلاه فقد و عليه رزقه فيقول ربى العانن كلا اس ب

# وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ آكُلًا لَكًا فَوْتُحِيُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا فَ

مراث اورتم میراث کاسارامال سیٹ کرکھا جاتے ہواور مال ہے تم لوگ بہت بی عجب رکھتے ہو۔ تیکن اور تم میراث کا سارامال سیٹ کرکھا جاتے ہواور مال ہے تم لوگ بہت بی عجب رکھتے ہو۔

### تفییری نکات دوشکامات کاذ کر

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دوشکا تیں فرمائی ہیں ایک یہ کہ مراماحق کھا جاتے ہودومرے مال ہے محت رکھتے ہو مددنوں حداحدامضمون نہیں بلکہ ٹانی اول کے لئے علت ہے بینی تی تعالی کومیراث کھا جانے کی وجہ بیان فرمانا بحى مقصود باس كى ويدرياد شادفر مائى كرتم كومال سے بہت بجبت باكل ميراث كافد موم مونا كويا ووميثيتوں ہے بیان فرمایا کہ بیغل خود بھی براہاوراس کا خشاء جس ہے بیدیدا ہوا ہے دہ بھی براہ جسے کسی کی فدمت کرنا ہو تو کہتے ہیں کہتم بھی نالائق ہواورتمہاراہاب بھی نالائق تھااس میں بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے لیس جب موقع شکایت میں و نسا کے بلون النواٹ فرمایاتو جس کی طبیعت میں ذرائجمی سلائتی ہووہ خور بجھ<u>ے لے گ</u>ا کہ مفعل براے۔ فس مذمومیت توای ہے بچھ میں آ گئی کیکن حق تعالی نے اس پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کا سبب بھی بتایا کہ و تحدون المال حبا جما. اوروه بباليا بكروه خود محى كناه بالاستاس كالمرموم بونااورزياده بعيد المغ واضح ہوگیا۔ پس ایک حکمت تو علت بیان کرنے سے میٹی دومری دجہ بیہ کداس مقام بیل نظر صرف پرایا مال کھا حانے ہی پرمتصور ندر ہے بلکہ اصل علت پر بھی نظر ہوجادے تا کہ اس سے اس کے علاوہ جتنی شاخیس متفرع ہوتی ہیں سب پیش نظر ہوجادیں اور حق تعالی کے زویک سب کا غدموم ہونا واضح ہوجادے تیسرے ایک اور حکمت ای وقت بجھ میں آئی دہ بیہ ہے کہ گناہ دوخم کے ہیں۔ایک دہ جو ظاہر نظر میں بھی گناہ ہیں اورا کٹر لوگ ان کوہی گناہ بجھتے ہیں جیسے چوری' زنا بقل ناحق ظلم برایا مال کھا جانا 'شراب بیناوغیرہ۔دوسرےوہ گناہ کہلوگ ان کو گزاہ نہیں سیجھتے اور ندا*س طرف مجھ*ی ان کاذبن جاتا ہے کہ بیگناہ ہیں مثلا مال کالالچے ہونا خدا کےسوائسی ہے محیت ہونا اللہ کی ماد ہے غافل ہونا ہیوہ چیزیں ہیں کہان کے گناہ ہونے کاشبہ تک بھی نہیں ہونا چینا نچہ جب بھی ایسے گناہوں کو یاد کرتے ہیں توظلم چوری' چغلی نفیب وغیر و تو یاد آتے ہیں گریہ ہرگزیاد نبیں آ تا کہ ہمارے دل میں لالج ہے ہماری تمام عمر غفلت میں گزرگی اور تمام عمراس کوشش میں گزرگی کہ ہم بڑے بن کرر میں ناک او نجی ہوان کو وہی لوگ گناہ سجھتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور جاننے والوں ہے میری مرادوہ ہیں جوعلم دین کالل رکھتے ہیں نہ صرف حرف شناس ما مدى جيب بعضے جالل يا كثر عورتنس جو پچوترف شناس ہوجاتى ہيں وہ اپنے كوعالم اور محقق بچھے لگتی ہیں۔

#### جوارح اور دل کے گناہ

لیس تساکسلون النسرات تو ہاتھ مند کا گناہ ہوئے کوسب جانے ہیں اور تسحیون المعال دل کا گناہ ہے جس سے مطاہری گناہ مغربے ہوا۔

بلاغت كلام بارى تعالى

اورد کھئے رحت حق تعالی کی کہ شکایت صرف حب مال کی نہیں فر مائی بلکہ اس کومقد فر ماما ہے حما جماسے للب یہ ہے کنفس حب مال کی ہم شکایت نہیں کرتے بلکہ شکایت اس بات کی ہے کہ مال کی بہت زیادہ محبت ر کھتے ہوان ہی رعایات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدیکام تو آ دی کانہیں ہے۔ آ دمی اینے کلام میں خواہ کتی ہی رعایت کرے گر ہر پہلو یراس کی نظر نہیں رہتی جس ایک پہلو کو لیتا ہے اس میں صدے بڑھ جاتا ہے مثلا ہم لوگ غصہ میں کی تو ہیں یا کسی کانقص یا ملامت کریں گے تو حداعتدال ہے بہت آ گے بڑھ جاتے ہیں اگراس وقت حديرريني كوكي مديرجي كرنا جايت بيل وسجه من نبيل آتايا مت نبيل موتى بخلاف كلام بارى تعالى كاور وجداس کی رہے کہ ہم لوگ تو مغلوب ہی طبیعت کے اور حق تعالی اس سے پاک ہیں و کیھے ملامت فرمارے ہیں کین اس میں بھی کیارحت ہے کیفس حب پر ملامت نہیں اگرفٹس حب مال پرشکایت ہوتی تو خاطبین سخت سوچ اور فکر میں پڑ جاتے اس لئے کہ ایسا کون ہے جس کو مال تے تعلق نہیں اس لئے مفکر ہو صافی کہ بس جی ہم تو بالكل ہى مردود ہن چنانچے بعضے سالك جہل يا غليہ حال ہے يا اواقف مشائخ كے ہاتھ ميں پينس جانے ہے جى سجمة بيشے كرغير الله سے كسى درجه كا بھى تعلق ركھنا ندموم ب لس ان كى بياحات موفى كريوى كوچھوڑ ديا مال کولنادیا اور تماشاہے کدان کے ناواقف مشائخ اینے مریدوں کی اس حالت برناز کرتے ہیں سوبیلوگ خود ہی اس قاتل ہیں کہ ان کی اصلاح کی جاد ہے خدااور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی کس کی تربیت ہوگ سوین کیچئے ایک صحابی دن کو ہمیشہ روز ہ رکھتے اور شب کو قیام بہت کرتے ۔حضور علی ہے ان کونسیحت فرما لُی كيتمهاري جان كابحى تم پرتق بے كزور بوجاؤ كے۔ آ كھ كابھى تق ب ممهان كابھى تق بے خدا تعالىٰ كا بھى تق ادا کروادر دوسرے حقوق بھی ادا کرو حضور علیہ کی تربیت توبہ ہے ادر اللہ تعالی کی تربیت دیکھئے کہ شمنوں کو خطاب بور ہائے کہ مال کی محبت تم کوزیادہ کوں ہاور یکی ندموم ہے باقی حب مال مطلقاً ندمون نبیں۔ گناہوں کی شمیں

آ ہے۔ مبارکہ و کَاکُلُوْنَ النُّوَاتَ اکُلُو لَیْکَا اَوْ تَیْجُوْنَ الْمُالَ مِیْجَاجِیکًا کا ایک عملت ای وقت بجھ مس آئی وہ یہ کہ کنا و دو تم بس ایک وہ جونا ہر شرحی گناہ بیں اور اکثر لوگ ان بی کو گناہ تجھے ہیں جسے چوری

زنا<sup>، ق</sup>لّ ناحق ظلم یرایامال کھا جانا'شراب بیناوغیرہ۔ دوسرے دہ گناہ کہلوگ ان کو گناہ نہیں سجھتے اور ش<sup>ہ</sup> بھی اس طرف ان کا ذہن جاتا ہے وہ بیگناہ ہیں مثلاً مال کالالحج ہونا خدا کے سوائسی ہے مجت ہوتا' اللہ کی یادے غافل ہونا' بدوہ چزیں ہیں کدان کے گناہ ہونے کاشہتک بھی نہیں ہوتا۔ (آیت مبارکہ میں ای پر تنبیہ ہے)

ۣ ٷۼؾۜڐۘۿ۫ٷٚٳۮڂؙؚڸ٤ؙڣؙ؏ڸڔؠؠ؋ۅؘٳۮڂؙؚڸؽؙڄؘؾٚؾؽؖۿ

تَحِيَّكُمُ : الْنُصْمِعْمَنَهُ تَوَالِيَ بِروردگاري طرف والس جل اس حال مِن كه تو الله تعالى سے راضى ہاورالله تعالی تجھے راضى ہیں پس تو ميرے خاص بندوں (كى جماعت) ميں واغل موجا اورمیری جنت میں پینچ جاؤ۔

### كفبيرئ لكات دوستول کی ملا قات میں عجیب لذت

اب ایک نکته بھی بمان کردوں وہ رہ کہ آیت میں ادخیلی فبی عبادی کو ادخیلی جنتی پرمقدم کیا گیا ہے۔اس کی کیاویہ ہے۔مواس کی توجید حضرت امام شافعی کے قول سے مجھ میں آتی۔وہ فرماتے ہیں کہ جب ہے میں نے بینا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اس وقت سے مجھے جنت کا اثنتیاتی ہو گیا ہے اس معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت ہمی زیادہ لذت ہے محرفطرنج باز گنجفہ باز دوست نهيس بلكهامام شافعي جيسے دوست جوشافعي ہول ياشافع ہول۔ اور ياء وعين دونوں جمع ہو جا ئيس تو نوعلي نور ہے اور ا كراييدوست ند بول بلك محض دنيوى دوى بوتووه آخرت يس مبدل بعداوت بوجائ كى- الاحلاء يومند بعضهم لبعض عدو الا المتقين تمام دنياوى دوستاس روزايك دوسر يكد تمن بوجاكي كسوائ خدا سے ڈرنے والوں کے۔ وہاں وہی دوتی باتی رہے گی جس کا منشاء دین اور تقوی ہو۔ بہر حال دوستوں کی ملاقات مين الي المصمنة ارجعي اللي وبك راضية مرصية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي النس المينان والى جب كوذكر الله مين عين تفاآجا اسے رب کی طرف اور لفظ ارجعی میں ایک لطیفہ ہے لینی اس میں اشارہ ہے کہتم تو خدا ہی کے باس تھے یہال تو تم آكراجنبيوں ميں بتلا ہو گئے تو تمہارام نااصل كي طرف واپس جانا ہے اى كوفر ماتے ہيں۔ ہر کے کو درو مانداز وصل خولیش یاز جوید روزگار وصل خولیش

مر خض کا قاعدہ ہے کہ جب اپن اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویاں ہوتا ہے۔ حضرت عارف جائی کہتے ہیں۔

دلا تا کے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی 💎 جہازاں آشیاں بیگانہ گشتی چودوناں چندایں ویرا

(اے دل تو کب تک اس مجازی یعنی عارضی کل میں لڑکوں کی طرح مٹی ہے کھیلار ہے گا اوراس آشیاں میں آخرت سے تو کیوں اجنبی بن گیا اور ناال کی طرح سے اس دنیا کے دیراند کو الوین کررہ گیا)

# دناسے حصر آخرت لے آنے کی عجیب مثال

اب اس سے مید بھی مجھلوکہ پھرتم کو کیا دنیا و آخرت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کواس مثال ہے سمجھو کہتم بھی جلال آباد سے مظفر تکر جاتے ہوتو جو چیز وہاں اچھی ہوتی ہےاس کو یہاں لا کر برتے ہو پھر يبال دنيا مين آكر آخرت سے كول اجنى مو كئے - جاہئے يدكد دنيا بھى ملے تو آخرت ہى كے واسطے لے جاور قارون كوخطاب ب وابتع فيسما أتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كمما احسن الله اليك ولاتبغ الفساد في الارض الاية ترجمه: دنياش بي كهرصه آخرت کے لئے لے لے اور جول مت اپنے اس حصہ کو۔ باہر جلال آباد کے تلاش معاش میں آتے ہو وہاں ے کما کرلاتے ہواور یہاں کھاتے ہواس طرح آخرت کے لئے یہاں سے کمائی کر کے اور بٹوریٹار کر وہاں لے جاؤ۔ يهال سے ذخره آخرت جمع كر كے اسے رب كے ياس لوث جاؤ۔ دنيا ميں آخرت كى فكر سے عافل مت رہو کیونکہ جہاں ہے آئے تھے دہال لوٹ کر جانا ہے اور یبال سے لوٹ کروہاں جاؤ تو کس طرح جاؤ۔ جس طرح آ گئاس فس كے خطاب ميں فرماتے ہيں۔

## اهل الله ي تعلق كي ضرورت

تم الله سے راضی بواللدتم سے راضی و مکھتے بہت لوگ لاکھوں رویبے حکام کی خوشنو دی طلب کرنے کوخرج کرتے ہیں۔ کیا ہر حاکم کی خوشنو دی تو مطلوب ہواور حاکم حقیق ہی کی خوشنو دی مطلوب نہ ہو۔ پھرار شاد ہوتا ب- فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي مير عاص بندول مين داخل بوجا والنفس مطمئة اور داخل ہو جامیری جنت میں حق تعالی نے یہاں دوشرے ذکر فرمائے بین خاص بندوں میں شامل ہونا اور جنت میں داخل ہونا۔ ذراغور سیجے خاص بندول میں داخل ہونے کو سیلے فرمایا ہے پھر جنت میں داخل ہونا ند کور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندول میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت ملے گی۔اس جگہ اشار ہی بات بھی طاہر فرمادی کداگر ہمارے خاص بندوں کے ساتھ لگے لیٹے رہو گے قوجت میں داخل ہوجاؤ گے۔

# شۇرة البكك

# بِسَتَ عُمِاللَّهُ الرَّمُ إِنَّ الرَّحِيمِ

لَا أَقْدِهُ بِهِ نَا الْبُكُلِ فَوَانْتَ حِكَّ بِهِ نَا الْبُكُلِ فَوَالِدِ وَمَا وَلَكَ فَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فَى كَبُكٍ فَا يَعُسُبُ اَنْ كُنْ يَقْدِر عَلَيْهِ اَحَلُ قَيْقُولُ اَهُ لَكَ تُعَالِ الْبُكَا فَ ايَخْسُبُ اَنْ لَكُو يَرَهَ إِحَلُّ قَالَمُ جَعُلُ لَهُ عَيْنَيْنِ فَولِسَانًا

وَشَفَتُيُنِ ٥ وَهَلَ يُنْهُ النَّهُ ثَنَيْ ٥

ترکیسی بی عمی شما میں اس شہر ( کم ) کی اور (بلور جملہ متر ضر کے تلی کے لئے پیشین کوئی فرماتے بیں کہ ) آپ کو اس شہر عمل لڑائی طال ہونے والی ہے۔ اور ہم ہے باپ کی اور اوالا دی کہ ہم نے انسان کو بدی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ پہنے اس کر کسی کا بس نہ بیٹے گا اور کہتا ہے کہ میں نے انتا مال شرح کرڈالا و ویہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسے نے کہ یکھا تیس کیا ہم نے اس کو دو آ تکھیں اور زبان اور دو ووٹ گیس دیے اور ہم نے اس کو دول رائے ( ٹیروشر کے ) بتلاد ہے۔

تفيرئ لكات

اهل ذوق کے لئے ایک علمی مکته

لااقسم مل لازائد باورلا برهاني مل بيئلة بوسكاب كديد بات ممان كي و بنين مرتمبار فيم

کی رعایت کے کمائی جاتی ہے اور بیٹلی کئتہ ہے گرال ذوق اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارا ذوق سی میں ہے ورند ہمارے کی ہوش اڑ جاتے اورائل ذوق نے ان الملہ اشتوی من الموق منین انفسهم و اموالهم بان لهم المجند کوئن کر کی کردیم جمکا دیں۔

علمى اور تاریخی توجیه

شی اس میں منتقور رہاتھا کہ زول کا صدیث میں خاہر بڑیا نہ انفاقی تحقیق شیں پڑھے اورائل بھیرت نے اس کے منتقدام پڑل کیا کہ اس وقت کی قدر کا۔ اکا طرح ہم کا افاقسہ میں الاورا کم کیر کرتا ال بھوں گے اورائے آپ کوشق بجنے گے اول او منتقل کی کیا ہوئے اور ہوئے بھی آو افغاظ کے کریم ال اور دور کی پیڑ کی شرورت ہے لیکن کو ل

واحد دبین بود نه واحد گفتن

مغرو رخن مشوکه توحید خدا (دهو که مت کھاؤتو حید خدا کام ہے ضایک کیے کا)

رو و دست ال المرح من بیست اله المناقاظ عنام المناقاط الم

باتا رہا کہ غیراللہ کی تم کیوں کھائی گئی اس اب فور کرتا چاہیے کہ قسم برکھتم علیہ سے تا تیز کا کس طرح علاقہ الد ہے ہواں ہو گھتھ علیہ لقد خلفنا الانسسان فی کہا ہم نے انسان کوشقت ہیں ہیدا کیا ہے لئی ہم نے انسان کوشق ہیں ہیدا کیا ہے اس شعر میں اگریا ہے اس معظمہ ہیں اگریا ہے اس معظمہ ہیں اگریا ہے اس معظمہ ہیں اور انسان کی شان فی نفسہ و تیز یا شارا ضافت کے تحت ہے کیونکہ وہ وہ وہ فیر ڈی زرع (جنگل بلا محقی والا ) اور وہاں گری بھی ہزی تحت ہے جس اس خود شقت کا چونگل ہیں ساف معظوم ہوگیا کہ اس مقسم ہو وہ گیا کہ اس مقسم ہو گئی کہ اس مقسم ہو گئی انسان کی شعر سے تھی مقسم علی ہے کہ میں مقسم علی کے انسان میں میں مقسم کی انسان کی شعر سے کہ کہ میں مقسم کی تعلق ہو اس کا کرکھ کرو ہو گیا مشتقوں کا خاص کر جبکہ سل مشرت ہیں ہے کہ کہ میں مقسم کی قائل ہو تعلی اور تاریخی قو جیہ ہے۔ اور معشاق نے لئی ازان میں ہو کہ اور معشاق ہے لئی ازان میں ہو کہ کہ اور اس کے کچھ اور مجھا ہے اور قرآن مجد کی مالت ہے۔

از ارائے مل ہے کہ کھ دور مجھا ہے اور قرآن مجد کی انسان ہے دے۔

## شرکا ہتلا نا بھی نعمت ہے

میں فربایا گیا بجر اس جگہ ہے سواس میں کیا تلتہ ہے واللہ اعلم تقطیعۃ الحال گرمیرے ذہن میں بیر آتا ہے کہ عاطب مجی کو خاص تھیے کردی کہ آتھ دی ادوا کیے ہوا کتھا ٹیس کیا بلکہ دوخنایے میں ہیں اور دومرا آنکہ یہ وسکنا ہے کرا شارہ ہوا کیک سنلہ طبیعہ کی طرف قر آن شریف کیا بیٹران ہے۔

ے کہ اشارہ ہوا کی منظر فید کی طرف قرآن ان شریف کی بیشان ہے۔
بہار عالم حسن دل جو جان تا ادہ میدارد در برنگ اسحاب صورت را بزوار باب منی را
بہار عالم حسن دل جو جان تا ادہ میدارد ایک کیدارہ میں اندہ میدارد کی بہار طالب کر بہتوں کے دل جو بال کو جو سے تا زہ گئی ہے اور حقیقت میں آیک بی چیز کو دکھے گئی ہیں
تا زہ گئی ہے جوہ مسئلہ دو ہیں گر بجو لما ایک کیکٹر دو فور آ تکھیں ایک وقت میں آیک جی کو دکھے گئی ہیں
دومری کو ایک ہونو سے ایک بات کرتے رہیں اور دومرے سے دومری بات کرتے گئیں اور کو کی مند کے کرتم
تو قر آن ان شریف میں حکمہ طبعیہ کے مسائل نگالے دیے منٹ کیا کہ آتے ہو بات سے کرتم آن شریف میں حکمت
کے مسائل تھموڑ تیں باقی کی نگل آوی اور آپ بھی کو انگونٹی البتہ المضووری بینقلو بقدور الفسرورة
(مردوری بینقر دشرورت کی مندورت کا مندورت کے اندر دوران کے دوران بات سے کو تو شریک کا لواظ میں دوران کے دوران کیا کا لواظ میں دریا ام سے برق کا تو شریک کا لواظ میں دریا ام سے برق کا تو شریک کا وادا

# سُورة الشَّكس

# بِسَتُ مُواللَّهُ الرَّمُّانِ الرَّحِيْ

# وُنَفْسٍ وَمَاسَوْمِهَا ٥

لَنْ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

### **تفبیری نکات** تفییری نکته

ما بمن من ہے۔ اور بہال فس کے ماقد تم قوتم الب پر جو قدم کیا گیا ہے واس میں اشارہ وہرسکا ہے اس امری طرف کریں عرف نفسہ فقد عرف دب لائس بین ایج ہے۔ ہیں اور کس کی خطع ہے۔ ہے کہ قابل ہے تم اس کو پچالوا گراس و پچال او گے و بم بھی پچال او گے چنکہ سورف فس وہلے ہے معرف در ب کااس کے فس کی تم کو تقدم کیا گیا بھے۔ مقدر مذکر میں مقدم ہوتا ہے گوقعوں ہے شمی مغیرہ واور یہ بی کا قلت ہے کوئی طرفعہ وزئیں۔ اس مدیث میں مضور میں ہے گئی مدین میں میں مراحت شجی مرف آئی بات کی کہ آپ نے مسئلہ نقد اِس کے بات کی مطاوت کی قو وہاں اس بات پر کر مسئلہ تقدر کو اس بوتا ہے۔ کہ مشمون سے منا سبت حاصل ہے مرف تے بین حالے تھا اور بہال تر بین تقالیہ موجود ہے گراب موال ہے وہ تا ہے کہ مشمون سے منا سبت

ساتھ برارشارقر بایا کہ فالھمھا فیجورھا و تقوھا. کرشدائے تشن کو پیدا کر کے اس کو تیروشرکا البام کیا لیٹن انسان کے تشن بھی نیکی اور بدی کی دوطاقتیں فطرخار کھ دی بین اسے سند تقدیر کی تا تمیش مدین کی کھڑ ہوئی۔

كے مسئلہ كاذكرنبيں بے بلك صرف يمضمون بے كەاللەتعالى نے نفس كى اورخالق نفس كى تىم كھائى ہے اوراس كے

# قَنْ افْلَحُ مَنْ زُكُّهَا الله

و المار الما

### تزكيه كى فضيلت

بہر حال آیت کا مدلول عام لیا جادے یا خاص گر میر احتصود بھال پر دوا تھال ہیں جن سے تک یہ
بادا اسلہ ہوتا ہے نگا بھی ایک شبر کو دفتر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر چشبہ عامیانہ ہے لگیاں آئ کل
مصیب ہے ہے کہ برخش جمیز ہے آگر جرار دوقر آن دو مدیت کو چلئے کا شوق ہے بیشو آفر برائیں آ
مصیب ہے ہے کہ برخش جمیز ہے آگر جرار دوقر آن دو مدیت کو چلئے کا شوق ہے بیشو آفر برائیں آ
ترجہ پڑھیں اپنی دائے کو قل ندو کی شدیت ہے کہ برکام کا ایک استاد ہوتا ہے بہتر ہے کہ کی استاد ہے ہو
ترجہ پڑھیں اپنی دائے کو قل ندو کی وا انفسسکم قبر ظاہر بھال تو تک ہے گئے ہوتا کی سے آتا کے اردوقر جمہ
ترجم پڑا کے کہ برائ کو طمی نہ ہوخت جرائی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے بات ہے ہے کہ ترکی اور جمال
تی ہے بال متنی افی اس لئے کہ بیا کے حالت کے وال قدمی اور موال ہے کہ دو اس کو متنی اور موالہ ہی کہ دو اس کا مشاہدہ کرتا ہے بہتر فرش فیلاسے کے کہ انفسسکم میں وقو ٹاکر نے کی مماندت کی گئے ہے جائی جو بیا تو دوالت کی گئے ہے جائی تھے اس کا معام ہوگا کہ جس دوجو گئے ہے جائی جو تی تو اس کا مسائل کے کہ دو آئی اگر آ دی فور کرکے آتا کی معلوم ہوگا کہ جس دوجو کہ می دوجو گئے کہ جو تا تھے تھی اگر پاک کردون کے مضی جو تے تو اس کا مشاہدہ کرتا ہے بہتر فرش فیلاسے واقع کی طرح تیں معروا عملے ہمین اتھی آگر پاک معلوم ہوگا کہ جس دردے کہ بی کے ماصل کر سے تی توائی کی دردہ کے آئی کی طرح تیں ہو تھی کہ جس دردہوگا کہ جس دردہو کہ بی کے ماصل کر سے تی توائی کی دردہ کے آئی کی کررے تیں مورچ کی بھی

### فلاح كامدارتزكيه

یہ ایک مختری آ ہے ہے جس میں اللہ تعالی نے تڑکہ کو کھ المقار صحیح برائے جس سے تڑکہ کی شرورت طاہر ہے۔ کیونکہ قال می کشرورت سب کو ہے اور اس کا مدار تڑکہ کے گھر ایا گیا ہے بیال ایک خفیف ساشہ ہے' ممکن ہے کہ جن گولوں نے دربیات ہا قاعدہ نہ چھ بول ان کو یشہہ و جائے اور مکن ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد تھی اپنے شریہ کال نہ کر میس کے بحکہ قرآن تھے کہ لئے علوم عربی کی ضرورت ہے اور جو شمن عربیہ سے ناواقف ہے دو قربہ ان کوئیس مجھ مسکا کیان جملا اس تقریر ہے ان کے شبر کا فلا ہونا تو معلوم ہو جائے گا اور انتا بھی کائی ہے دو شہریہ ہے کہ یہال براتو اللہ تعالی نے قد افلح من ذکھا (جس نے اپنے فلس کور ذاکل ہے یاک کیاد دکامیا ہو کیان فرمانی ہو اللہ تعالی نے قد افلح من ذکھا (جس نے اپنے فلس کور ذاکل ہے

اوردوسر عمقام يرادشاد ب لاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى (تم اين نفول يرتزكين كرو كيونكه فق تعالى خوب جانبتة بين كدكون متى ہے) جس كاتر جمها دانف يوں كرے گا كداينے نفسوں كاتز كيەند کرو کیونکہ لاتز کوانہی کاصیغہ ہے شتق تز کیہ ہے تو اب اس کواشکال واقع ہوگا کہ ایک جگہ تو تزکیہ کا امر ہے اور ایک جگداس سے نی ہاس کے کیامنی جواب اس کابیہ بکراگرای آیت ٹی الاتو کو الفسکم (تمانے نفوں کا تزکیہ نہ بیان کرو) کواس کے مابعد سے ملا کرغور کیا جائے توشیم ل ہوجائے گا۔ قرآن میں اکثر شبہات اسبق اور مابعد کوند ملانے سے پیدا ہوتے ہیں اگرشہ وارد ہونے کے وقت آیت کے ماسبق اور مابعد میں خور کر لما کریں تو خود قرآن ہی سے شہر فع ہو جایا کرے اور ای جگہ شبہ کا جواب موجود ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہرشبہ کا جواب بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ تکوینیات میں بھی حق تعالیٰ کی بھی عادت ہے چنانچہ جن لوگوں نے خواص ادو بیک مختیق کی ہےوہ کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کمی قتم کا ضرر ہے جس مقام بروہ پیدا ہوتی ہیں ای مقام پرایک دوسری نیا تات بھی حق تعالی پیدا کر ڈیتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کدایک گھاس زہر ملی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں بچھوکی خاصیت ہاس کے چھونے سے بچھو کا سااثر ہوتا ہے توجس مقام پروہ پیدا ہوتی ہے ای مقام پراس کے پاس ہی اللہ تعالی نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کر دی ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اثر زائل ہوجا تا ہے خیر تکوینیات میں تو ہم کوزیادہ خفیق نہیں اوراس کی چندال ضرورت بھی نہیں کہ سب چیزوں کی خاصیات دریافت کی جا ئیں اور ہرقتم کی دوائیں جع کی جائیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ وگا کہ عدم تحقیق کی وجہ سے کسی مفرکواستعمال کر لے گا اور اس کی مضرت کا انتہائی ورجہ یہ ہے کہ ہلاک ہوجائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے بدول کسی مضر چیز کے استعالات کئے بھی موت ایک دن آنی ہے۔

# دینی ضررایک خسار عظیم ہے

گرشرعیات میں بیضروری ہے کہ جوامورمفنر ہیںان کو جانے کیونکدان کے نہ جانبے ہے دینی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہےاس کا ضررموت ہے بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا اور پیخت ضرر ہےجس کا تخل نہیں ہوسکتا اس لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانویسنلونہ عن النحیر و کنت اسنله عن الشر معافة أن يدر كني لعني اور حابرٌو جناب رسول عليه عن الشر محقق كياكرت تصاور میں شرکے تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف ہے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔اس لئے جوچیز دین کومعز ہواس کی تحقیق کرلینالازم ہے۔من جملماس کے وہ شبہات بھی ہیں جوقر آن وحدیث میں لوگوں کو پیش آیا کرتے میں ان کارفع کرنا ضروری ہاوراس میں حق تعالی نے سیاعانت فرمائی ہے کہ جس جگد قرآن میں شبہوتا ہے وين جواب بهى ذكور بوتا بالبذاشبرك وقت سياق وسباق من ضرورغوركر لينا جائي چنانيد الاسن كسوا انفسكم (تمايينفون كاتزكيديان ندكرو) يرجو قد افسلح من زكها يتعارض كاشبهواتهااس كا جواب ای جملہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جملہ میں نہ کور ہے یعنی ہو اعلم بھن اتقی (وہ خوب جانتے ہیں کہ کون متق ہے) میں کیونکہ اس میں نہی فہ کور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ بیہ ہے کہ تم اینے نفول کا تزکید ندکرو كيونكه حق تعالى خوب جانية بين كدكون مقى بياس مين حق تعالى نے دوباتيں بيان فرمائي بين ايك اپنا زبادہ علیم ہونا دوسرے من اتقبی کے ساتھ علم کامتعلق ہونا۔

نصوص شرعيه مين غوركرنے سے بيربات ظاہر ہے كہ تقوى باطنى عمل ہے چنانچے حدیث میں صراحة فہ كور ب الا ان التقوى ههنا و اشاد الى صدره يين صور الله عن البين بين مبارك كى طرف اثاره كر کے فرمایا کہ سنوتفویٰ یہاں ہے۔

## تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے

نیز تقوی کے معنی لغت میں ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں یعنی معاصی ہے بیخا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہےاور معاصی ہے بیجنے کی ڈرخود اصلاح باطنی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری مدیث میں اس کی پورى تقري به ان في جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الاوهي القلب كه انسان کے بدن میں ایک بکڑا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے قرتمام بدن درست ہوجاتا ہے۔ س لوہ دل ہے

اک سب سے تقوی کی حقیقت واضح ہوگئی کر تقویل اصلاحیت قلب کا نام ہے کہی اب تقویل اور تزکی دونوں مرادف ہوئے تو آئے تکا حاصل سیاد الصوب علیہ بعن تزکمی (ووخود جانے ٹین کہ کس نے تزکید نئس کیا ہے )الیک مقدمیة میداد۔

تقوی فعل اختیاری ہے

اینفس کو پاک کہنے کی ممانعت

جب بین ایش فرمایا بکد اعلیم بسمن اتنفی (دوزیاده واقف بین کرکون متی بے ) فرمایا یہ معلوم بواکر یہاں ترکیسے دو متی بین بکد بچوادمتی ہیں جس کے تک کی علت ھوا علم بن سکسودہ متی بید ہیں کدائے نفوال کو پاک مذہومتی پا کیا کا واق کا شد کو کیونکدتی تعالیٰ علی کوفر بسعلوم ہے کدکون متی ہے (اور کون پاک بوائے) یہ بات تم کو معلوم ٹیس اس کے وقوے باقتیق مت کرو۔ اب کلام میں پورا جوز اور علت و معلول شمی کال ارتباط ہے۔ اور حقیقت اس کی بیہ ہے کرزکید باب تقعیل کا صدر ہے اور تعمیل کی خامیسین مخلف بین حم طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے ای طرح ایک خاصیت نبت بھی ہے۔ یس قد الفلے من زکھیا بھی رحم کی کا استفال خاصیت تعدیہ ہے کہ مائیں کہ جس کے متنی میں بین کر جس نے تفکی کو روز اللہ سکم میں آئی کے اور اللہ سکم بھی آئی کے اللہ استفال خاصیت نب بین کرائے تاہم ہے کہ بین اس عمل میں ترکیبا کا سیاست کے ساتھ ہوا ہے جس کے متنی یہ بین کرائے تفکی کو بین کہ اپنے تفکی کو بین کہ اپنے تفکی کو بین کہ کہ بین میں کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین تعدیم کے اللہ بین کہ بین ک

فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے

مگراس کو وہ مجھ سکتا ہے جو گریت ہے واقع ہے اس کے فیم قرآن کے گئے گر بی جانے کی تحت ضرورت ہے۔ بدول زبان کر لیا کا کائی علم حاصل کے قرآن کا کچے قریمہ بھی شمیری آسکا۔ اردوش جب عربی زبان کا ترجر کیا جاتا ہے قیم تکندار دواوعر کی زبائیں تخلف میں دونوں کے تعاورات الگ میں اس لئے اگر کی کو کو بانا ممکن تیس اس کے ترجر شمی بعض جگہ ایمیام دوجائے گا جس ہے شبہات پیدا ہوں گے اور بعض جگر ترجر ملا ہوجائے گا۔

لفظ منال کرد و تی بین چیس مود واقتی ش هند ۱۲ کار جدین نے گراہ کردیاج یا وجود فی نفسی مجل میں مرکب کو برخی کو استخدال ہوتا ہے اوجود فی نفسی مجل میں مرکب کو برخی کو استخدال ہوتا ہے تی اس شرکبی مرکب کو برخی کو استخدال ہوتا ہے تی اس شرکبی مرکب کو برخی کا خوا نے سال محدولا کو ایمار میں مرف اس کو کہ جو بیس کر مقدولا کے بعد اس کا اجازا کے اور خوا میں مرف اس کو کہ جو بیسا کہ تے گور میں اس کے دو اس کو اجازا کے اور خوا میں کہ اور کہ کا اجازا کے دو اس کا اور کا میں اس کو اس

لوگ حضور مطالحت کی طرف بکشرت رجوع کرتے تھے ایس بے طلمی ہے ہی ترجہ مناسب نیس بلکہ بے نہری ہی ہے ترجمرکنا مناسب ہے اور کی بات سے بے فہری کچھ بے نہیں پینتا کھا ڈانی طم مجھ اوا خدا قدائی کے کی ٹیس برخش علم میں اقسام الکی کافٹان ہے ( بالصوص عام معید نظلیہ شرح سے کادور کر کے لیے عظلی تھن نا کافی ہے) اور ہر فنس کو بوعلم حاصل ہونا ہے معلوم کرنے سے پہلے وہ غیر معول ہی ہونا ہے بیش علم بعد عدم کما کوئی عید نیس ۔ شخص کو بوعلم حاصل ہونا ہے معلوم کرنے سے پہلے وہ غیر معول ہی ہونا ہے بیش علم بعد عدم کما کوئی عید نیس ۔

بے خبری کوئی عیب نہیں

پٹائی تی تن فی حضرت ایرا تیم علیدالرامی شمان می می فرات میں و کسدالک نسسوی ابسو اهیم ملکوت السعود اور اور حس و ایسکون من العوقین ( اسم نے ایستی طور پرابرا ہی کوآ ساتوں اور شمال ملکوت السعون میں اور شمال اور شمال میں میں اور شمال میں اس بودیا میں اس بودیا میں اس بودیا میں اس بودیا میں اس بات است سے دعویا میں اس بودیا میں بودیا میں بودیا میں بودیا میں اس بودیا میں اس بودیا میں بودیا میں میں اس بودیا میں بودیا میں میں اس بودیا میں بودیا میں بودیا میں اس بودیا میں بودیا میں بودیا میں اس بودیا میں بودیا میں بودیا میان میں اس بودیا ہودیا ہ

## انامومن ان شاءالله كهني ميں اختلاف

بیابیا ہے جیسا کدام ام شعری رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ انسا ھو ھن حقا (شی بیٹینا موسم ن ایر کہنا و چاہیے بلکہ انسا ھو ھن حقا (شی بیٹینا موسم ن ایر شاہ اللہ (شمال شاہ اللہ میں اور انہوں نے بھی حقیقت میں وہوں کہنا جاہدے کہنا جاہدے کہنا ہو ہیں اور انہوں نے بھی حقیقت میں ان شاہ اللہ موسمان ان شاہ اللہ موسمان ان شاہ اللہ موسمان ان شاہ اللہ موسمان ان انسان موسمان انسان اللہ موسمان انسان انسان موسمان انسان میں انسان انسان موسمان انسان میں انسان موسمان انسان میں انسان موسمان انسان موسمان انسان میں موسمان کہنا ہو ہیں ہوں کہ کہنا ہو کہنا

نہیں کرسکتا اور رحال کے اعتبار سے انا مومن تھا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ گرمیرے ذوق میں بیہ ہے کہ جیسے انا موس تقا حال کے اعتبار سے ہے ای طرح انا موس ان شاء اللہ بھی حال بی کے اعتبار سے ہمآ ل کے اعتبار ہے نہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار ہے بھی انا مومن ان شاءاللہ ہی کہنا جا ہے اور مطلب اشعری کابیہ ہے کہ انا مومن تھا دعویٰ کے طورے نہ کہنا جاہیے بلکد دعویٰ ہے جینے کے لئے ان شاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور بدان شاء الشخص برکت کے لئے ہوگا تعلق ور دد کے لئے نہیں ہوگا جس مصود تفویض وتو کل ہے۔ کیونکہ ان شاءاللہ جیسے تعلیق فی استقبل کے لئے آتا ہے بھی حال کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے جس يقلق تقصورتيس بوتى چنانچاس آيت ولا تيقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء المله (آپ کس کام ک نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کوکل کروں گا گر خدا کے جائے کو طاویا کیجئے ) میں بھی حضور علی کے برکت بی کے لئے ان شاءاللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ بدان شاءاللہ تعلیق کے لئے نہیں ہے کیونکہ آ گے ارشاد ہے واذکو ربک اذا نیست (اینے رب کاذکرکر وجبکہ بھول جاد) کراگر بھی ان شاء الله كبنا مجول جاؤتو جب يادآئ الوقت الن شاء الله كبدليا كرو يعنى ايك بات كهدكرد وكهنشرك بعدان شاء الله كاخيال آئے تواس وقت بھى امر بے كدان شاء الله كهداؤة طاہر بكداس صورت ميس بدلفظ تعلق كے لئے نہیں ہوسکا کوئل تعلیق کے لئے کلام سابق ہے موصول ہونا عقلاً ضروری ہے اور اگر ان شاء اللہ کلام سے مفصول بوتوتعين كومفيرنيس بوسكرا\_ قلت و بقيد العقل خوج جوابا عما قيل ان هذا انما يصلح الزاما على الحنفية القائلين بعدم جواز الفصل بان المعلق والتعليق والقائل ان يقول ان لفظة الا إن يشاء الله فيه التعليق والاستثناء كما هوالاصل فيهاثم قوله واذكر ربك اذا نيست يمجيز الفصل بين المعلق والتعليق والمستثنى منه والا استثناء كما هو مذهب ابن عباس رضى الله عنه لپس يهال بھي يعنى إنامومن ان شاءالله بين لفظ ان شاءالله محض تفويض كے لئے ہے ندكتعليق وزود كے لئے اورمطلب اشعرى رحمة الله كابي بكدانا مومن حق ميں ايك قتم كادعوى ب-اینے کودعوے کےطور پرموحد نہ کہو اس لئے دعوے سے بچنا جا ہے اور تفویض کے لئے ان شاءاللہ کہنا جا ہے یہی مطلب صوفیہ کا ہوگا اس

مغو ور سخن مشوکہ تو حید خدا واحد دیدن ہو د نہ واحد گفتن (تو حیرضاکا ڈوگئ سے کروکرتو حیدضادا صد چانتا ہے شدا صدکمنا) پہال بھی واحد گفتن کے منحی دعوے کردن ہیں تو صوفیہ کی مراد یہ ہے کہ اپنے کو دعوے کے طور پر موصد شہوا ورجنہوں نے حقا کینے کوٹر مایا ہے مراد دو کہنا ہے جو اطور اقرار بالا بھان کے ہوا ور بھی مطلب لا تڑکوا کا ہے کہ رابو سے کے طور پر اپنے کو پاک شہوش پر تربیۃ حواظم ہے گئی خدائی کوٹیر ہے کہ کول پاک ہے ہیں دمولی پاکی کا ند کر دیبر تربیۃ ال پر وال ہے کہ بھال تڑکیہ ہے متنی پاک کہنے کے ہیں ند پاک کرنے کے جیسا فسلا اور پذکورہ و پکا۔

نسلوالا پر مدار ہم ہوں۔ بہر حال تزکید میں سالکین کو دوطرت کی فلطی واقع ہوتی ہے ایک پر کرتز کی کو مطلب سجھتا ہے اور جلد کی مرتب عمل کال شاہونے کی دوسے مغوم ہو کر گل تا ہے سعطی ہوجا تا ہے اور دوسری پر کرتز کی کو مطلب نہیں سجھتا۔ اس لیے عمل ماقعی پر میں پر تزکی مرتب نہیں ہوتی اکتفار کرتا ہے۔ سو پیدونوں بھائم تیں فلطی پر ٹیس تق تعالی نے پہلی جماعت کی فلطی کو قعد الفلح من زکھا (حمر نے اسے فلس کو تزکید کر لیا کامیاب ہوگیا) عمل رفع فریا ہے کرتم فود تزکی کو تقدود مجھوتز کی کا انتظار تہ کروشرور کا میاب ہوجاؤ کے اور دوسری جماعت کی فلطی ایک دوسری آئیت میں رفع فرمادی۔ قد افلح من تو کھی (جس کا فشی یاک ہوگیا)

# سُوُرةِ اللَّيلِ

فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى ۗ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْ

فرماما كنظم ائتبار كوشاه ولى اللهصاحب في فوز الكبيرييس ال واقعد سے ثابت فرمایا ہے فاها من اعطى واتقى الاية (والحديث فدكور في المشكوة) ليكن اس يجمى زياده واضح طورسة اس واقعد سة نابت موتاب کہ حضور نے حضرت انی کو پکار ااور وہ نماز میں تھے اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا بعد نماز کے جب وہ آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کاعذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے قرآن میں بیآیت نہیں بردھی ينايهما المذين امنوا استحيبو الله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم تواسآ يمتكا تلاوت فرمانااور اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے کیونکد میرفا ہر ہے کہ اس آیت میں وعوت اور استجابة سے خاص وعوت اورخاص استجابية مرادب يعنى احكام شرعيه بين اطاعت نواس آيت كي تلاوت سے مقصود مدفقا كرتم تو عالم فقيه ہوتم کوتو سجھنا جا ہےتھا کہ بیا ستجابہ بھی مثل استجابہ میں بڑی قباحت بیہ ہے کہ اگروہ دینوی مصالح کسی دوسر ہے طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پران کے مرتب ہونے کی تو قع ندر ہے تو چونکہ اسلام کو مقصود بالعرض رکھا ہے اورمصال دینو یہ کومقصود بالذات اس لئے نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کوچھوڑ کردوس سے طریقے کو اختیار کر لیں گے۔ تیسرے میدمصالح ہیں تخینی اور تخمینیات بہت آسانی سے مخدوش ہو سکتے ہیں تو اگر رہم می مخدوش ہو جا کیں تو چونکہ تھم شرق اس پروٹن سجھا کیا تھا ابدا اوہ تھم بھی نئی دوش ہوجائے گا پھر فریا یا کدا گر بیعلوم تقسود ہو تے تو حضرات محاید آن کی تحقیق کے زیادہ مستق تنے لیکن محابہ نے بھی اپنے سوال ٹیمن کئے۔

وَمَالِاْحُوْرِ عِنْكَأْمِنُ يَعْمَاةٍ تُجُزَى ﴿ إِلَّا الْبَعْاَءَ وَمُالِاْحُونَ كَاثُمُ وَاللَّهُ الْبَعْاَء

ترجیکی ناریجرا نے عالی شان پروردگاری رضاجون کی است کا مسکون پیرس ترکیکی ناریجرا نے عالی شان پروردگاری رضاجونی کے (کیران) انتصود بی اس کے ذمہ کی کا احمان ندتھا کہ اے دیے سے اس کا بدلیا تاریا تصود ہو۔ اور بیٹنی عقر بہتو شی ہو مادے گا۔

## ت**فیری نکات** شان صدیق اکبر

فر ما یا کہ جونوگ مصالی تختر عو بناه ادکام شرعی تعبد بدکا قراردیتے ہیں ان کارداس آیت ہے ہوتا ہے
کہ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی الشعند کی تعریف بھی فریاتے ہیں جبکہ آنہوں نے حضرت بلال کوثر بیر کر
آزاد کردیا تھا۔ و ما الاحد عندہ من نعمہ تبحزی الا ابتغاء وجہ دبه الا علمی تواس شمان کے فل کا سب نتی اورائشنا مرکے مخصر فرمادیا ہے۔ ابتضا وجہ دبعہ طالا تکداس میں بیجی ایک مسلمت تھی کر قومی
ہمردی ہے اورائیک کافر کے فلم سے ان کوچیز ایا دوسرے اس مولوائے ہے کے۔ (اشرف القالات)

# شۇرة الضُّحىٰ

# بست برالله الرَّمَانَ الرَّحِيمِ

ۅۘالضَّعٰى ٞۅٚٲڷێڸٳۮٳڛڿؽۨؖٞٞڡٵۅڎؘۼڬڒڹُك ۅؘڡٵڠٙڵٙٛ۠ٙ۠ٷ ڵڵڿؚڒةؙ ڂؽڒؙڵڬؘڝ۬ الأۏٛڶ۞ۅؘڵٮۅٛؽؽؙۼڟۣؽؙڬڒڹؙڮۊؘؠۜۯڞ۬ڰۛ ٵڬڡ۫ؽؚڂۮڬؽؾ۫ؽٵٞٷڵۅؽۜٷۅؘڿؚۮڮڞٵڵۘڴڣؘڞڵؽ

# وَجَدَاكَ عَايِلًا فَأَغْنَىٰ ٥

ترکیج نی جس میدن کی دو تنی اور دات کی جکید و قر ار بیکٹ دا آگی جواب شم ہے ) کم آپ سیکالیاتہ کے پرود دگارنے آپ کو مجھوڑ انسآ پ سے دشخی کی اور آخرت آپ کیلئے دیا ہے بدر جہا بہتر ہے ( ٹیل وہاں آپ کو اس سے نیا و دود تیس کیس گی ) اور خنز برب الشرقع الی آپ کو آخرت میں بہڑر نے تعمین دے گا سوآپ کو فوش مونا جا ہے کیا الشرقع الی نے آپ کو تیم تیم میں پایا مجرآ ہی کو ٹھکا اویا الشرقع الی نے آپ کو شریعت سے بے ترکیل کے گھرآپ کو شریعت کا چھ بتلا والور الشرقع الی نے آپ کو دار ایل سوالدار بناویا

## تفيرئ لكات

چنانچا ال قسم کی بینچنی پریسورد قان او دُکِنِی جس کی آیتوں کی عادت کی گئی ہے جس کے زول کا قصدا حادیث میں ال طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ چندروز تک وقی منتظع ہوگئی جس پر کفا دطرح طرح کے طعن کرتے تھے ہزاطعن ان الفاظ میں تھا تر نکٹ شیطا تک (تیرے شیطان نے تھے کو چھوڑ دیا) نعوہ باللہ آپ کو

انقطاع وجی سے بھی صدمہ ہوا جیسے محبوب کے خط میں دیر ہونے سے عاشق کوصدمہ ہوتا ہے اور محبوب دیر کیوا کرتا ہےاں لئے تا کہ عشق کی آ گ اور مجڑ کے اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں تھیں تو ایک صدمہ تو آپ کو انقطاع دمی ہے تھا ہی مزید برآ ل ہیر کہ کفار نے طعن دیٹا شروع کیا کہ بس خدانے آپ کو چھوڑ دیا بعض نالائقوں نے خدا کی شان میں گتا خانہ کلمات کے اس کا بھی آپ کوصد مہ ہوانہ اس واسطے کہ معتقد کم ہوجادیں گے بیفکرتو ہم جیسوں کو ہوا کرتی ہے۔حضور علیہ کی شان اس سے ارفع ہے دوسرے کفار معتقد ہی کہاں تھے بلكة بوكوكفاركي ان حركات ساس لئے صدمہ واكه آب كوامت تے تعلق شفقت بهت عى زيادہ ہے آب کی خواہش وتمنا بیتھی کہ میرا کوئی مخاطب جہنم میں نہ جائے سب کے سب جنتی بن جاویں پھراس شفقت کے ساتھ کفار کی بدحالی پر جننارنج بھی آپ کو ہوتھوڑ اہے تن تعالی نے بار باراس رنج کوقر آن میں دورفر مایا ہے كہيں فرماتے ہيں الانسسل عن اصحاب الجحيم (دوز فيوں كے باره ميں آ ب سوال ندكياجائے گا) كه آب كفار كى حركات يرا تنارخ كيول كرتے بي آب سے ميسوال ند موگا كدائے آ دمي جنهم ميں كيول كي كهين ارثاد ووتاب لعلك باخع نفسك الايكونوا مومنين ثايدا باس رئج ش اين جان كو ہلاک بی کردیں گے کہ بیکا فرایمان ٹیمیل لاتے۔اس آیت سے انداز ہ دے دیا ہے فرماتے ہیں ان السلسمہ لا يغيرها بقوم حتى يغيروا مابانفسهم يعنى توالى كى قوم اپنابرتا ونيس برلتے جب تك كدوه لوگ خود ہی ا بنابر تاؤ خدا تعالی سے نہ بدل دیں ہی جولوگ مرتد ہور ہے ہیں یا نیکی وتقوی کے بعد معاصی میں مبتلا ہورہے ہیں اول خودان لوگوں نے اپناتعلق منقطع کرلیا تب حق تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو منقطع کر دیا اب یہاں ایک مقدمہ اور ماننا پڑے گا وہ یہ کہ آپ نے اپناتعلق حق تعالیٰ ہے کم نہیں کیا اور مقدمہ بالا کی بناء پر کریم کی عادت ہے کہ دہ ازخوداینے برتا و کونہیں بدلا کرتا۔اس مجموعہ سے بیٹا بت ہو گیا کہ انقطاع وی سے قطع تعلق كاوسوسه برگزندلائيس ربابيه وال كه مجروى منقطع كيول جوئي تقي اس بين كيا حكمت تقي جواس كوخق تعالي نے اس سورت کے شروع علی میں اشارة بیان فرمادیا ہے والمصحبیٰ والملیل اذا سجی قتم بون کی روشیٰ کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے) میں جس میں دن اور رات کی تم ہے اس میں انقطاع وی کی حکمت ى كى طرف اشاره بيقرآن كى اقسام مين علوم بوت بين قتم مي محض تاكيد كلام بى مقصود نبيس بهوتى بلكه ان میں جواب تم پراسندلال ہوا کرتاہے۔

ایک شبه کا جواب

حضور الله كالمربة وفقر مون كويان كرف ساظهارتقى كاشبهوتا إس كاجواب اول توبيب

کی حرص بھی کریں)

رسول اكرم عليلية برتين خصوصي احسانات كاذكر

تیبیوں کی طرح نہیں یالا بلکسا پی اولا دہے بھی زیادہ عزیز رکھ کریالا۔ دوسرااحسان باطنی ہے و و جــــــدک صالا فهدى ليني خداتعالى نے آپ كو (امورقطعية معيد ع) ناواقف يايا كم خرودار كرديايي قيوديس نے اس لئے بڑھا ئیں کہامورعقلیہ کےعلم میں انبیاء کیہم السلام بدوفطرت ہی ہے کامل ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے که انبیاعلیم السلام عقل میں سب لوگوں سے بزھے ہوئے ہوتے ہیں ادر پیحض دعویٰ بی نہیں بلکہ ہرز مانہ کہ عقلاء کو بیہ بات تسلیم کرنا پڑی ہے کہ واقعی انبیاء کیم السلام کامل انعقل ہوتے ہیں پس آپ امور عقلیہ ہے کسی وقت ناواتف ندیتھے۔البنہ و وعلوم جوعقل کے ادراک ہے باہر ہیں جیے بعض صفات واجب واحوال جنت و نارومقاد پرعبادات وغیرہ ان تے بل از وحی آپ بے خبر تھے وحی کے بعد خبر دار ہوئے اور بعض امور عقلیہ ظلیہ میں کوقبل از دحی بھی آ پ کوعلم حاصل تھا تگر فنی تھا بجر وی ہاان کی تا کید کر دی گئی تا کہ وہ ہے وہ علاقطعی ہو جائے كيونكم عقل سے بلاواسط جوعلوم حاصل ہوتے جيں ان بيس خلط وہم كانديشدر بتا ہے اور وى بيس كمي فتم كا اخمال نہیں اس لئے امور عقلیہ وی کے بعد زیادہ قطعی ہوجاتے ہیں۔

#### انقطاع وحي مين حكمت

غرض اس جكه حق تعالى نے تين احسان بيان فرمائے ہيں ايک جسمانی چھي ميں روحانی اخير ميں پھر جسمانی ليني ووجدك عاثلاً فاغني كهآ ب كوهاجت منديايا توتو مُكرروياا س شرحكت بيه ب كدا گرامورجسمانيه كو امورروحانیہ ہے تلبس ہو جاوے تو وہ جسمانیات بھی روحانیات ہی میں داخل ہو جاتے ہیں چنانچید نیا کواگر دین کے کامول میں صرف کیا جائے اور اس کو آخرت کے لئے معین بنایا جاد ہے اس وقت دنیا بھی دین میں داخل موجاتی ہے ان احسانات کی یادو ہانی سے مطلب بیہوا کہ ہم نے آپ پربیا حسانات کے ہیں اورایک مقدمه يهال محذوف ہاس كوملاليا جائے وويه كه كريم اپني عادت كونيس بدلا كرتا ہے اس لئے آپ بے فكر رہے كہ جو برتاؤ بهارا آپ كے ماتھاب تك رہا ہے بميشدوى برتاؤر كالداوراى طرح آپ برانعامات و احسانات ہوتے رہیں کے قطع تعلق کامجھی وسوسہ شدلائے۔ شایدتم اس مقدمہ پریہ کہوکہ ہم تو بعض د فعہ انقطاع نعمت دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کرنعت ایمان ہے ہم تو اس کا انقطاع بھی دیکھ رہے ہیں چنا خیاحض لوگ دین مر مر موجاتے ہیں جن کی نظیریں آج کل بہت نظر آر رہی ہیں اس شبکا جواب ایک آیت میں خود حق تعالی کونک غرباء کے ساتھ ل کر بیٹھنے کورؤ سا قریش گوارانہ کرتے تھے تو آ پ کو خیال ہوا کداب ان غریوں کے آنے سے بیم بخت مطے جائیں گےاور ہدایت سے محروم رہیں گے۔ آپ کی نیت بالكل بجائتي ممرغريب مسلمانوں كے مقابله يين حق تعالى كورؤسا كفار كى ہدايت كا اتناا ہمام بھى گوارانہيں جس ے غربا کا آنا کی وقت بار خاطر ہواس لئے سور عبس میں حضور علیتے کونہا یہ لطیف عنوان ہے اس بات پر

# غنائے قلب کامدار تو کل اور تعلق مع اللہ پہ

ہاور بے صاب بین بے تار بغیر حساب سے کٹرت کا بتلانا مقصود ہادرا یک تغییر یہ ہے کہ بغیر حساب معمول ب ف امن او اهسک کالین به بهاری عطاب خواه دویاند دوآپ سے اس کے حقوق کے متعلق کوئی سوال اور بازین نه بوگ دویانه دوجس طرح چا بونفرف کروکلی اختیار ہے۔ دوسری تغییر مجھے زیادہ پسند ہاور واقعی حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے اتنی بڑی سلطنت اوراس کا ساز وسامان خارجان ہوجا تا اگر ان کی تسلی اس طرح ندی جاتی جب بغیر حساب فرما کر بازغم بلکا کر دیا گمیاس کے بعد انہوں نے بے فکری ہے۔ سلطنت کی اس سے فلاہری سامان کی کثرت کا موجب بریشان ہونا تابت ہوگیا تب بی تو اس کا از الد کیا گیا اس واسطے جب حق تعالى في صفور صلى الله عليه وسلم كوافتيار ديا كه جائب بي ملك بونا اختيار كرليس يا ني عبد بونا حضور علية في جرئل عليه السلام كےمشورہ سے نى عبد مونا اختياد كيا اگر آپ بھى نى ملك مونا چاہتے تو آپ سے بھى بى ارشاد ہوتا ہذا عطائوً نا فامنن او امسک بغیر حساب (بیائتارهاری عطا بدویاندو)اوراس سے آ ب ک بھی تسلی کر دی جاتی گر آ پ نے سلطنت برعبدیت کوتر جح دی اورغنائے ظاہری کوافقیار نہیں فرمایا دوسرے اگر غنائے طاہری می مراد لی جائے جیسامشہورمضرین میں یہی ہے تو گوآ پ کے پاس مال جمع ضربتا تھااورای سے شبه عدم غناء خلا ہری کا ہوسکتا ہے مگر جو مقصود ہے غنائے خلاہری ہے کہ کوئی مصلحت ان کی نہ د ہے وہ مقصوداس طرح حاصل تفاكدوقا فوقااس طرح مال آتاتها كدملاطين وامراء كي طرح آب خرج فرمات عقي جسيس بيمي حكت تھی کہ آ پ مقداء تھا درمقداء کے لئے وقعت کی ضرورت ہوتی ہے اور وع فاتمول سے ہوتی ہے بشر طیکہ تمول ر تحول بھی مسلط ہو ( یعنی مخاوت بھی ہو کہ اوگوں کو دینا دلاتا رہے جس ہے مال جٹرا بھر تارہے ) چنا خچھ صور علیقہ کے ظاہری غنا کی بھی بیرحالت بھی کہ آپ نے جج وداع میں سواونٹ قربانی کئے جن میں تریسٹھ اپنے وست مبارك في ح ك جس كى كيفيت مديث من آتى ب كلهن يسز دلفن اليك كربراون مفور عليه كى طرف إين گردن بزها تا تھا گويا ہرايك بيرجا ہتا تھا كہ پہلے مجھے ذرئ كيجيے سجان الله كيا شان محبوبيت تھى۔ مامد آ نکه روزے بشکارخوابی آید ہمہ آ ہوان حصرا سم خود نہادہ بر کف (جنگل كتمام برنون نے اپنامر تقبلي پر ركھ ليا ہے اس اميد پركمكي دن توشكاركوآ وكا) بیشعر حضور ﷺ بی کی شان میں زیادہ چیاں ہے دافق آپ تو ایے بی تھے کہ جانورانی گردنیں خود آ کے بڑھاتے تھے اور ہرایک جا ہتا تھا کہ کاش پہلے ٹس آپ کے ہاتھ سے ذیج ہو جاؤں تو استے اوٹوں کا ذ كر مونا بدون ظاهرى غناك كب ممكن إى اى طرح آپ كى عظاء اور خاوت كى بيرهالت تقى كر بعض دفعه آپ نے سوسودودودوسواونٹ ایک ایک فخض کوعطا فرمائے ایک اعرائی کو بحریوں کا مجراجنگل عمایت فرمادیا۔ بحرین ے جب مال آیا تووہ اتناتھا کرمجد میں سونے جاندی کا ڈھر لگ گیااور حضور عظیقے نے سب کا سب ایک دم

#### انقطاع وحي مين حكمت

صرف ہو جاتا ہے۔اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا دن ہوتا۔انسان اس کواینے کام ہی میں صرف كرتا-جان كوآ رام ندديتا حق تعالى نے اس كى راحت كے لئے دن كے ساتھ رات بھى لگادى جس ميں جا ہے كتنابى روشى كانتظام كياجائ محردن كى طرح كالمهيس موسكنا \_ مجردن بيس تواگر نيندكونالناجا مونال سكتے مومگر رات كوبدايها چوكيدار بكرخود بخو ددفعة آتكھوں يرقبندكر لينا ب كتفاى الونيس كل سكاراى طرح اسط من عبادات كاشوق بهت موتا ب طاعات من خوب دل لكتا ب كام المجلى طرح موتا ب اكرسالك يرجيشه بسط بى رہاكرے توبير وقت عبادات بى مى مشخول رہنا جا ہے اورائى جان كو آ رام نددے۔ اورايداكرنے ے شوق ختم ہوجاتا۔ چرعبادت مصطل ہوجاتا۔ کیونکل طبعی امرے۔ اگر سارا شوق ایک دم سے پورا کرلیا جاوے۔تو پھروہ باتی نہیں رہ سکتا۔غرض چونکہ طاعات وعبادات کا کام ساری عمر کا ہے ایک دودن کا نہیں اور بط مين شوق زياده موتاب جس سرمالك بروقت كام ليما جا بتااوراس كاانجام تفطل موتاس لئة حق تعالى مجھی جھی قبض طاری کردیتے ہیں جس میں چندروز کے لئے سالک کام کی زیادتی ہے رک جاتا ہے۔ کسی کام ميں دل نبيس لگار كيفيات دواردات مي كى آجاتى بكام كرنا بھى چاہتا ہے تنبيس بوسكار جس ميں سالك بيد سجمتا ب كم طاعات من كي آئى محر حقيقت من وه طاعات كى ترتى ب كونكة بن ك بعد جورط آئے كا تو پھرخوب بی کام ہوگا۔اورا گرقبض بھی نہ ہوا کرئے چیزروز کے بعد ثوق جب پورا ہوجائے گا پھر ساری عمر کام ندہ وسے گا۔ کونکدانسان کی حالت سے کہ جب اس کا جوش اور شوق پورا ہو جاتا ہے بھراس سے کامنہیں ہوتا۔اس التحقیق بھی ضروری ہے تا کہ سارا شوق ایک ہی وفید ختم ہوجائے۔اس مے معلوم ہوا کہ قبض کا ورود دراصل بط کے لئے ہے۔ اس لے قبض سے پریشان ندہونا جاہے۔ بلکداس کے بعد جو بط آئے گا اس کا خیال کر کے دل کوسل دینا جاہے۔اس کومولا نافر ماتے ہیں۔ چول قبض آمد تو دروے بط بیں تازہ باش و چیں مفکن برجیں

يونكستى الطائرة تى شى جمل كاطرف والمضيحي واليل اذا سجى بين تم كرخمن شي اشاره ووجدك ضالا فهدى أشراع "11 ما 14 ما 14 ما 14 ما كامقهدهم

چونکہ قفے آیدت اے راہ رو آل صلاح تت آپی دل مثو

لفظ صلالت كالمفهوم

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جران ہوا پایا ہوائی نے آپ کوراہ لُوک وکھا فی مضرین صفالا کی آخیر علی بہت جران ہوئے بین کی نے کچو کہا ہے کی نے کچھ لیکن جوبات میرے دل کو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیر مثلاث مجی جرائی اور بھک ہے جوم الک کو کٹودکارے پہلے بیش آتی ہے اور فیصلدی عمی سلوک کا بتدا مراد ہے اور السبم نشرح لک صدر ک کیائم نے آپ کی خاطرا آپ کا سید کشادہ نیس کردیا۔ میں وسول مقصود ہے بکی ہے وہ بنک کہ جس کی وجیہ صفور نے کی مرتبہ فرڈٹ کا ادادہ فر ایا۔ ای شم کی بنکسہ الک کویٹن آتی ہے۔ تو آگر کوئی مرشدکا کی جورو بود و قو کل رتا ہے ادر کہتا ہے۔

کوئے فامیری مرو کامید باست سوئے تاریکی مرو خورشید باست ناامیدی کی راومت چلو کیونکر خدا کے فضل ہے بہت کی امیدین بیل فلمت یعنی مرعیان مزود کی طرف ست جاز خورشید معین منوباطن لوگ موجود بین اور ایو کیک اجما ایش ہوتی ہے۔

#### لفظ ضلالت كااستعمال

چنا نچے وطن میں ایک شخص نے میرے مانے ایک افتال بیش کیا۔ اس طرح سے کہ پہلے بچھ سے بچہ چھا ووجد حدی صالا فیدی کا ترجم کردد۔ پھرائٹال کرول گا۔ میں بھر کیا کہ کیا افتال ان کویش آیا ہے۔ منشاء افتال کا بیر تھا کہ قرآن مجید سے بھش تراجم میں ضال سے منٹی کمراہ سے کلصے ہوئے ہیں۔ بیش شہیر تھا کہ اس میں صفور کرکم او کہا گیا ہے میں نے کہا کہ آیت کا ترجمہ سے یہ پایا آپ کونا واقف بیل واقف بنادیا۔ اب وہ میر امند شکنہ گا میں نے کہا میاں بتا و کریا ہی گال تھا؟ کہنے لگا اب قدیم کچھ گا کہیں۔

ئے مضب تاک ہوتا ہے کویا آگ لگا دکا اور اگر کہواد چوڑ ہے آئیں دیتا ہے اور پیانظ کس قدر بیارا معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کوگان ہوتا ہے کہ کیس پر بھی پر عاش ندہو گیا ہوقود کیھے لفت کے بدلنے سے اثر بل جاتا ہے اس لئے اس کی مفرورت ہے کہ ترجمہ ایسا کیا جائے جس ہے۔ ماشعین کو وحث ندہو۔ (آ دابتی بنی) سور قالع کی کا لفظ کی اگر جمہہ سور قالع کی کا لفظ کی اگر جمہہ

ارشادفرما یا کمایک صاحب نے تھے درخواست کی کدہ و و جدک صالا فیعدی کا گفتلی ترجیر کر در گر جو کر کے سالا فیعدی کا گفتلی ترجیر کر در گا۔ جو کہ کے در مشراعت اس کے سیاس کا مشرک کو اس کے سیاس کا مشرک کو اس کے سیاستو اس کے سیاستو اس کے سیاستو اس کے سیاستو اس کے در ایک کا دور ایک کا در ایک کا دیگر کا در ایک کا دیگر کا در ایک کا در

# سُوْرة الإنْشِراح

بِستَ عُمِ اللَّهُ الدَّرْمُ إِنَّ الدَّرِجِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرُّاهُ

#### کفیری کات .

مع العسو يسوا كي تغيير كدين آب ﷺ كوخت ايدا كي پخي آخس جي مطاق اس آبت عن حق تعالي نـ آپ تولل فرا كي

ہے فرماتے ہیں ان خم العمر بررااس میں الف الم عہد کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوایا انکی اس وقت آپ کو دی جاری ہیں اور چود خواری اس وقت موجود ہے اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔

بینسیر حق نومائی نے میرے قلب پرالقا فر مائی ہے۔ اس ہے بہت سے افتالات رفع ہو گئے آگر لام عہد کے لئے ند مانا جائے تو ایک اٹٹال تو بیرہ تا ہے کہ ہم بہت کا مشکلات کو آسان ہوتے ہوئے ٹیس دیکھتے ٹیر

مسلمانوں کے مصائب کے متعلق تو یہ جواب بھی دیے تھے ہیں کہ آخرت میں بسر ہو ویائے گا۔ کین اگر آھسر کو عام رکھاجائے تو اس میں کفار کے مصائب بھی داخل ہوں گے اور طاہر ہے کہ ان کے مصائب قیامت میں بھی حمل ندہوں گے۔ اب لام کوجہد کے لئے باننے سے کو کی انتظال ندرہا۔

کیکن اس پریہوال باتی رہے گا کہ پھر بزرگوں نے اس کوعام طور پر ہرجگہ کیوں پیش کیا ہے۔ ایک دو علاق سے میں سے محفومہ نامینٹ میاندہ فات ہے۔

يكى حكايت مراد ببعض نے اس حكايت كواس طرح بيان كيا ہے كەھفرت على في جواب ميل فرمايا تھا۔ اذا ضاقت بك البوى ففكر في الم نشرح فعسربين يسرين اذا فكرته فافرح الراك فحف فع مع من كياكد يول فيس بكدال طرح وناحيات فبعد العسويسوان اذا فكرته فافرح آپ نے قبول فرمایا بید دونوں شعراں میں قومشترک ہیں کے عمرایک ہے اور یسر دواوراس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی قاعدہ ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر تعریف کے ساتھ ہووہ عین اول ہوتا ہے اور تکرہ کا اعادہ اگر تنکیر کے ساتھ ہوتا ہے تو دہ غیراول ہوتا ہے تو آیت میں عمر توایک ہوااور یسر دوہوئے اس میں تو دونوں شعر مشترک ہیں اور اس میں مختلف ہیں کہ یہ یسرعمر واحد کے بعد ہیں یااس کے طرفین میں ہیں۔ گراشکال نہ کور دونوں صورتوں میں ہے۔ جواب ریہ ہے کہ ریتول اول او بطریق اسنا د حضرت علی ہے تابت ہیں اور ثابت بھی ہوتو پیلم اعتبار کے طور پرارشادفر مایا ہوگا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ فق تعالیٰ کے معاملات بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ا یک عمر کے ساتھ یا بعد دو بسر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچ حضور علیہ کے ساتھ بیرمعاملے نص سے ثابت ہے اور دومرول نفى نبين تواميدر كھوكەت تعالى تم يجى يې معالمەفر مائيل كيد وانا عندظن عبدى بىي كوملا کر پیضمون زیادہ تو کی ہوگیا کہاس امیدے ان شاءاللہ تمہارے ساتھ ضروراہیا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس ہے تسلى حاصل كروبيه حاصل ہوگا حضرت على كے قول كاية وه ميرى تغيير كے منافى نہيں \_

بېرحال ال آيت ش حضور تولى بنيز مير به ذوق ش ظاهريب كه ال مع العسو يسو ا كاتكرار محض تاكيدكيك باورتاكيدش تكتريب كرسول الله علية كوكمه من مختلف تتم كى تكليفين تيس تواك مرتبدان مع العسريسوا فرمانے يرشبهوسكا تفاكر ثايدكى خاص أوع عركة وال كي خرد كا كئ باس كے بعد بیگر ہوتا کہ نامعلوم کونی عسر کے ذوال کی خبر دی گئی ہے تھرار جملہ سے پیشبہ رفع ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہرتتم ك عمر كے لئے آسانی كاوعدہ ہاور بیاستخراق عبد كے منافی نہيں مرا دا فراد معبودہ كا استفراق وعموم ہاور لفظ مع میں نکتہ یہ ہے کہ گومرادمعنی بعد ہے مرلفظ بعدے بدوہم ہوتا ہے کہ ندمعلوم کتنی دے ہے بعد بسر ہوگا اس لئے لفظ مع اختیار فرمایا کہ بچھ زیادہ دیزئیں۔الی بعدیت ہے کہ گویا معیت ہی ہے یونس علیہ السلام کی وہ لیتی اورنز ول مین ترقی تقی تو ضد کے جالب ضد ہونے پر کیا شیر کیا جائے بلکہ معاملات باطن میں تو ضد میں ضد بحى بوجاتى برعمر باعتبارات تخلفه اعتبارات كالماناضروري ب- ولولا الاعتبار لبطلت الحكمة يمي وه ضمون ہے جس كى طرف آيت ان مع العسريسر أيس ميراذ بن نتقل بوا كر بھي ضربھي جالب ضد بو جاتی ہے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں کرختی ووشواری کے ساتھ آسانی ہے تواس میں لفظ مع کوسیت پر دلالت نہیں کرتامحض اقتران پردال ہے لیکن غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاقتران محض اتفاقی نہیں بلکہ عمر کو یسر یں وقل ہے کیونکہ شرسے نئی یا مال ہوتا ہے اور عادف کواس وقت اپنا گھڑ وفتا سٹاہ ہوتا ہے بیڑ مبرجس اور منا بالقضا حاصل ہوتا ہے بیرس بیر وفرر کا سب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث طالی جائے کہ انجاء پر تطالف وشدا کداس کے زیادہ آتے ہیں تا کہ ان کے در جات بلندہوں پچراتی محرکے سب بیر ہونے بیل ہے ہیں کہ اشکال ندر ہے گااس کے ساتھ اتا اور تجھ لیجنے کر شمر بیر بافنی کا سب قو ہوتا ہی ہے کیونکہ دو جات موضین کی دوشر ورکر میں گے اور اللہ تعالیٰ نے وعد وفر بالم ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے گل کئے کہ ان کوشر ورز مین شل طیفہ بناؤں گا اور بے شک دیم سے بیرے بندے جانشی ہوں گے۔

عوباً نیا عظیم الملام ادران کے چین کے ماتھ یکی معالمہ ہوا ہے کداول ان برطر ہوا گرا تھا مکار ہر طرح اسرعاصل ہوا کہ فاہر شرق کی دواہنے اعداء پر غالب ہوئے ہی ایمریاطنی کے انتبادے قدمع المعسو یسسوا عمل تم اپنے چینقی معنون میں ہے کہ طرکساتھ ساتھ اسرے کینکدا بنیا ہل ترقی دوجات میں عمری حالت یمس ہوتی ہوتی ہے۔ یمس ہوتی ہوتی ہے۔

یسرطاہری کے اخترارے معنی بعدتے تبر فرما پر تقسیر کیجے گاہ یہ بھن کے استخدالے لیجئے ہمرحال اولا ہم سنگہ خود بخو دمیرے دل شرب آیا تھا کہ ضد مدہب شدیکی ہوجاتی ہے بھراس آیت شرب کھی اس کی طرف ذہ من چلا کیا جس کی تقریر ایمی کر چکا ہوں۔ الجمد ملڈ شعرون کل بحلی بیان ہوگیا اور آیت سے اس کا تعلق مجل بیارے

# شۇرة العكق

### بِسَتُ مُ اللّٰهُ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

# خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿

نسی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قر آن سے دیا

ایک صاحب نے منی میں کیڑے ہوئے کا جُوت قرآن کر کیا ہے دیا۔ سورۃ اقراء میں لفظ کم علق جونک کو کہتے ہیں اور کیڑا ایک بی چڑے ہمارے قرآن میں وہ چڑ ہیں موجود ہیں جواب تیرہ موجود کی بعد لوگول کو حطوم ہوئی۔ دین شما اس جرات ہوئی ہے کو گول کو کہ جھٹی وہی دھے کو تیار ہافت تک کے علم کی ضرورت نیمیں روی ۔ بر کیڑا او جونکے نیمی اور می میں بیٹی کا دوران کی کی در کی ٹیسی مجر السف و آئی میں مصدفہ جس سے میں مصدوم بعضہ بعضا اور دورک آئیا ہے میں کہ نظرے دھفید کے در میان میں ہے تو وہ خون بست ہے اور وہ کیڑا اور نظفہ کے ماتھ ہوتا ہے میں کہ نظری کے بیوا دور صف کے کی کہی کائی کی جائی ہیں جن کو اس کی زبان مجمی شال نیمیں کیا قرآن سے مقیدت اور موجب ہے کہ اس میں وہ جی رواضل کی جائی ہیں جن کو اس کی زبان مجمی شال نیمیں اور اس کی میان میں اس کام کی کائی ہیں جن کو اس کی زبان مجمی شال نیمیں اور اور کیا ہے۔

### وَالْسِيلُ وَاقْتِرُبُ ﴿

ترجيل : اور (برستور) نماز پڙھ رياور (خداكا) قرب عاصل كرتے رہے۔

## تفیری ککات نماز کااصلی مقصود

واسجدوا قتوب اور نماز پڑھے رہے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہے۔ سونماز کافا کرہ ہی تعالی قرماتے ہیں واسسجدوا قتوب یعنی مجدہ کروادراللہ کے قریب، دوباؤ۔ پس نماز کا اصلی تقدو قرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قرب تر کیتی بہ بالا رفتن است بلکہ قرب از قید ہتی رست سے لیکہ لیمی قرب اس کانام نیس ہے کہ بیچے سے اور کو چلے جاؤ بلکہ قرب یہ ہے کہ قید ہتی ہے تجوٹ جاؤاں لئے کہ اور جانا قرب جب ہونا کہ خدا تعالیٰ کا مکان اور ہونا۔ خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یس اس کا قرب بی ہے کہ اپنی ہتی کوخاک میں ملادوان کووسل کتے ہیں۔

فرماتے ہیں۔ تعلق تجاب ست و بے حاصلی چد پیوند ہا بکسلی واصلی یعنی غیر کے ماتھ علاتے جب شنٹ کردد گے وائسل ہو جاؤگے ہے کافعل تجاب سے بس تعدد کی غرض اپنی اس مہتی تعلق کو منافا اور مستی کا منافاتی نیس ہے کہ تھے کھا کر مردہ و مطلب سید ہے کہ وقو کا اور انا نیت دراغ میں سے نکالو میجود ای کا مامان ہے اس کئے کہ انسان اشرف انجاد واقعی تم ام اعتصادا مانسان کے اندرا شرف چرو سے تک واضلے چرو دیا مان حرام ہے۔

تعم ہے کہ بچرم کے تھی چیرہ پرمت برقی کرنا جائزاور چیرہ پر بارنا تا جائز۔ اس لئے کہ چیرہ معظم ہے تو اپنے شریف عضو کو تھم ہے کہ ارف السالیاء کے ساتھ ملص کر دو بعنی زیمن کے ساتھ جو بہت سے وجوہ سے اور نیز با منبار چیز کے مستقرین تلاق ہے تو بیکا ہے کہ تھیلیم ہے ای کی تھیم ہے کہ اپنے کو مناود اور اس تی کو کھودہ کہ تمہاری ہے تمہارا تجاب بان روی ہے خافظ شراز کی ٹریا ہے۔

ميال عاشق ومعثوق أيج حائل نيست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز پس نماز کی بیر حکمت ہے۔ مگر جرمنی صاحب نے چونکہ ورزش اس کی حکمت بیان کی ہے تو ہمارے بھائی ال تحقیق برغش ہیں۔ یا در کھو! شارع علیہ السلام نے بیر حکمت نماز کی کہیں بیان ٹیس کی اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ س نی ہے گواس جرمنی کی زبان سے اتنا نکلنا بھی غنیمت ہے کین اے بھائیو!تم کوکیا ہوگیا ہے وامسے جے وافتسوب كيموتي هوئي ايك جرمني كافري تحقيقات كويسندين بيب بلكاس برناز كرتي مو كيونكه خواه مؤواه گداگری کرتے ہو؟ تمہارے یہاں سب کچھے آپ لوگوں کی وہ مثال ہے جیسے مولا نافر ماتے ہیں۔

یک سد پان ترا فرق سر تو ہی جوئی لیب نال دربدر تابزانوئے میاں قعر آب وزعطش وزجوع کشخستی نراب اےصاحبوا آپ کے یہاں ساری دونتیں موجود ہیں کیول فقیروں سے مائلتے ہو کیوں جرمنیوں کا کاستایس

## سُوْرة القَدُر

بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحُ إِنَّ الرَّحِيمِ

لَيْلَةُ الْقَدُدِهِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِةً

مجھی کی شب قدر ہزار مہینے ہے بہتر مجھ میں میں میں

### ل**فنیری نکات** شب قدر کا ثواب

تہمارے زد یک اعداد کی عایت اوم تھی ہے لیا القدراس سے بھی ہڑھ کر ہے بھر لفظ نیر اس تفضیل ہے مضے سے ہوئے کہ بہت بڑھ کرمواب و اگر الف تحدید کے لئے بھی تب بھی نیر مدم تحدید پر دال ہے نیر بید نشاعف الی غیر المحد دوتو قانی طویر پڑیں بکد بطر میں فضل ہے گردی گوند لمنا تو قانون ہے جوکہ دولتہ مصلوۃ عملی تروع ہوا۔

### عبادات شب قدر كاثواب لامحدود ب

ارشاوفر مایا کہ لیسلة القدو حیو من الف شهر میں مرادالف کا مدھین تین بلک بر مراد ہے کہ لیات القدو حیو من الف شهر میں مرادالف کا مدھین تین بلک کی دورے کا اللہ مرادالیا گیا ہے کہ مراد کیا گیا ہے کہ کہ کی دورے الف نے المحدود کی کی دورے اللہ القدد اس سے جم کی کین باد میں اللہ کی دورے کہ کی کی دورے کہ کہ کہ کی کہ دورے کہ کی کہ دورے کہ کی کہ دورے کیا ہے کہ کیا دورے کہ کی کی دورے کہ دورے کی محدود کی کہ دورے کی کی کہ دورے کی کہ کی کہ دورے کی کہ دورے کی کہ دورے کی کہ دورے کی کی کہ دورے کی کہ دورے کی کہ دورے کی کہ دورے کی کہ کی کہ دورے کی کی کہ دورے کی کہ دو

## شۇرة البكينكة

### بِسَنْ مُ اللَّهُ الرَّمُإِنَّ الرَّحِيمَ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَمْلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْمِرِ كِيْنَ فِي نَالِهِ حَمَّتُهُ خَلَدَنُ فِنَهَا ۚ أَلِيْكَ هُنَا أَوْلِيَاكَ هُمْ شَدُّ الْمُرْتَاةِ ۚ

تَتَخِیجُنِیُّ : بِنَک جِولُوگ الل کماب اور شرکین ش سے کافر ہونے وہ آکش دوزخ میں جا کیں کے جہاں ہمیشہ ہیشہ میں کے بیلوگ برترین خلائق ہیں۔

### **تفییری نکات** کفاراورمشر کین کوخلود فی النار کاثبوت

ان الله لايغفران يشرك به (سورة نساء ٣٨)

گرثماً یوکوگی اس پربیشرکرے کریمال آو حرف نثرک کا ذکر ہے تفرکا ذکرٹیں اوربعش کافرالیے بھی ہیں بزشرک ٹیس بلکہ موصد ہیں۔ گراسمام سے اباء کرتے ہیں ان کی مفرت ندہونا اس آ یت ش انجال خلورہے؟ توسئے ودمر کی جگہ خدکورہے ان السفیدن کے خوو امن اہل الکتناب والمعشو کین کھی نار جھنہ

خلدین فیها او لنک هم شوالبریه (البینة ۲) اس ش) از گوالی کتاب وشرکین کامقهم قرار دیا گیا به اور دونول کے لئے ظور فی جنم نه کور بهجمسے افری منفرت نه دونامجی معلوم بوگی اور پرشینس موسکتا

کہ یہاں تو سرف طود کاؤ کر ہے۔ جس کے متع مکٹ طویل کے ہیں ادراس کے لئے دوام لازم ٹین ۔ جماب یہ ہے کہ دوام طود کے منافی بھی ٹیمیں کیں اگر کوئی قرینہ قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا میں بین مناطق محد دیں ۔ قبہ سے کا سے مشکل سے اسٹا کھٹ میں ہے جس میں اسٹا

ہاں خلود بمنے دوام ہونے برقرینہ قائم ہ۔وہ یہ کہشر کین کے لئے خلود بمنی دوام ہی ہوگا اور یہاں

کا فروشرک دونوں کا تھم ندکور ہے جب شرک کے لئے خلو بمغنی دوام ہےتو کا فرک لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ وریدگلام واحدش ایک لفظ سے جدا جدامتی کا قصد لازم آئے گا۔ اور میم تنتی ہے۔

علاوه از بر بر کریش آیت بی کافر کے لئے طود کورود اس مرصوف بھی کیا گیا ہے چنا تج لیک جگہ ۔ ارشاد ہے قال ذین کفروا قطعت لھم ٹیاب من نار الی قولہ تعالیٰ کلما ارادوان بعر جوا منها من غم اعبدوا فیها اورارشاد ہے ان الدین کفرو اوصدوا عن سبیل الله ٹم ماتواوهم کفار فلن یففوالله لھم بی اب کافرکائی بیشر کیلئے معذب بوناصاف طور پر معلوم ہوگیا جس ساس کی عدم مفرت کی بچھی آگی ہوگا۔

> ین خلاف اسلام کو خواداس کے ساتھ شرک بھی ہویان ہو۔ دونوں کیلئے سراا بدالا بار جہم ہے۔ کفر سے برواجرم

جب ترک اسلام کی سزایہ ہے کہ تو اس سے اسلام کی عظمت و فعیلیت اور اس کی مشرورت کا دویہ معلوم ہو عمیا اور ترک اسلام کی دوصور تمیں ہیں ایک قویہ کہ اول ہی سے اسلام قبل نہ کرے۔ دوسرے بیکہ بعد قبول کر کے ترک کر دے۔ دونوں صورتوں میں بھی سزا ہے بلکہ دوسری صورت بھک سے اشد ہے چنانچہ آؤ انین

ومشركين جنبم ميں ايى دراز مدت كے لئے داخل ہوں كے جس كا انقطاع بى ند ہوگا اور فاہرے كه كفر كہتے

سلطنت میں بھی باغی کی سزاان لوگوں ہے زیادہ ہوتی ہےجو پہلے ہی ہے اس سلطنت کی رعایا نہیں ہیں بلکہ کس مخالف سلطنت کی رعایا ہیںا پیےلوگوں پراگر بھی غلبہ ہو جاوے تو ان کوغلام بنا لیتے ہیں یا احسان کر کے رہا کر دیتے میں یاعزت کے ساتھ نظر بند کردیتے میں گر باغی کے لئے بجرقبل یاعبور دریائے شور کے کچھ سزاہی نہیں۔ ادراس کی وجہ بیہ ہے کہ رعایا بن کر باغی ہوجانے میں سلطنت کی زیادہ تو بین ہے ای طرح اسلام لا کر مرتد ہوجانے میں اسلام کی سخت تو بین ہے ادراس کی تعلیم کودوسروں کی نظروں میں حقیر کرنا ہے۔ دیکھئے ایک تو وہ خص ہے جس ہے ہمی آ یک دوتی نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے خالفت ہے اس کی مخالفت ہے آ یکا اتنا ضرر نہیں ہونا اور مجھی وہ آ پ کی ندمت و ججو کرے تو لوگوں کی نظر وں میں اس کی بچھے وقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کدمیاں اس کوقو ہمیشہ ہے اس کے ساتھ عداوت ہے۔ دشنی میں ایسی با تیں کرتا ہے اورا یک وہ مخف ہے جوسالہا سال آپ کا دوست رہا۔ پھر کسی دفت مخالف بن گیااس کی مخالفت سے بہت ضرر پہنتا ہے اوروہ جو کھے برائیاں آ ب کی کرتا ہے۔ لوگ ان پر قوب کرتے ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ میخض جو کہدر ہاہے اس کا منشاء محض عداوت نہیں ہےاگر دشمن ہوتا تو سالہاسال تک دوست کیوں بنیآ؟ معلوم ہوتا ہے کہاس کو دوتی کے بعد فلا شخص کے اترے پترے معلوم ہو گئے ہیں اس لئے خالف ہوگیا (حالانکہ بیضروز نہیں ہے کہ جو تخص دوسی کے بعد دغمن بنا ہووہ اترے بیتر ہے معلوم کرنے کے بعد ہی دغمن بنا ہوگا ممکن ہے کہ اس شخص نے دو تی ہی اس نیت ہے کی ہو کہ لوگ دوئتی کے زمانہ میں مجھےاس کا راز دار مجھ لیں گے تو بھرمخالفت کی حالت میں جو پچھے کہوں گا اس کو پیجھے کر قبول کرلیں گے کہ چیخص راز داررہ چکا ہےاس کوضرور کچھنا گوار ہا تیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس لئے نخالف ہوگیا چنا نچ بعض یہود نے اسلام کے ساتھ الیابر تاؤ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ و قبالت طبائفة من اهـل الـكتـاب امـنـوا بـالـذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم یسر جعون پس ہر چند کہ دوست کی خالفت میں بیا خال بھی ہے گر) عادةُ لوگ دوستوں کی خالفت سے عمواً جلدمتاثر ہوجاتے ہیں(اوراس احمّال برنظرنہیں کرتے )اس لئے عقلاً وشرعاً وقانو ناوہ خض بہت بڑا مجرمشار ہوتا ہے جوموافقت کے بعد مخالفت کرے ای لئے شریعت میں مرتد کے لئے دنیوی سز ابھی سخت ہے اور عذاب آخرت بھی اشد ہے۔

اس تقریرے آیت کے ترجرو تخیر کا بیان تو ہوگیا کیونکہ اس آیت بٹس ایسل تصووا سلام کی فضیلت می کا بیان ہے گر تھے اس وقت سرف بیان فضیلت پر اکتفاع تصووٹیس بلک اس پر ایک دوسرے مضمون کوسرت کرنا ہے جس کو آئندہ جلا وی گا۔

إعبارت مابين القوسين من الجامع ١٢

#### محدود كفرير غيرمحدود عذاب شبه كاجواب

اک سے پہلے ایک شیع عقل کا جواب دیدیا جا بتا ہوں۔شبریہ ہے کہ شریعت میں تفری سرا دائی عذاب جہنم کیوں ہے؟ حالانکد سرا مناسب جنایت ہوئی جا ہیں۔ اور یہاں جنایت شناہی ہے کیونکہ عرکا فر کی متماہی ہے قو سرا بھی مقابی ہوئی جا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ تمہادا میں مقدمہ قسلم ہے کہ مزاجنایت ہے مناسب ہوئی چاہیے گر کیا تناسب ہوئی جاہیے گر کیا تناسب موٹی چاہیے گر کیا تناسب ہوئی جاہیے کہ جس کے بعضی ہیں کہ جنایت اورمزاوروں کا زیادہ بھی مناسب ہوا کہ بھی ایات ہے کہ ایس کر حاکم الیا کر ہے تھ کہ کہ کا کہ اورمزا کو حوایت ہے مناسب مائیں گے، ہرگزشین اس سے معلوم ہوا کہ مزاوجتا ہے میں مناسب کا بیرمظلب ٹیس ہوتا کہ دوئوں کا زیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا کہ دوئوں کا ذیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا کہ دوئوں کا ذیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا ہے دوئوں کا ذیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا ہے دوئوں کا ذیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا ہے دوئوں کا ذیاد مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب بیرہ تا ہے دوئوں کا بھی ہوئیں۔

میں شدت بقدر شدت جم ہوا ہے خو دفیعہ کر اور کر ایوست نے تفری سرائی بوشدت بیان کی ہے دوشدت ہوئیں۔
جم کے مناسب ہے آئیں اور بیرم شدید ہے آئیں؟

### جواب جزاوسزامين نيت كادخل

 عدت بھی لازم ہوتی ہے جب بیات معلوم ہوگئ تو مجمو کہ خاہر میں کفر کا فر قتاق ہے محراس کی نیب بیٹی کہ اگر زعد دو ہاتو میں ابداقا بادای حالت پر روں گاس لئے اپنی نیت کے موافق اس کو ابدالاً بادجہم کا عذاب ہو گا اورای طرح مسلمان کا اسلام کو بظاہر تمائی ہے محراس کی نیت بیہ ہے کہ اگر میں ہمیشے زعد در وں تو ہمیشے اسلام پر منظم مروں گااس کئے اس کے لئے ابدالاً باوالاً اب جنت ہے۔

اتلاف حقوق الهي كي سزاجواب

اور ایک دقیق جواب بید ہے کہ نفر سے حقوق الی کی تقویت ہے اور حقوق الی غیر متنای ہیں تو ان کی تفویت کی سزا بھی غیر متنای ہوئی چاہیے اور اسلام میں حقوق الی کی رعایت ہے وہ غیر متنای ہیں تو ان کی رعایت کا بدائم می غیر متنای ہونا چاہیے۔ الحمد نشداب یا شکال بالکل مرتفع ہوگیا

اب میں اس مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو فعنیات اسلام پر جھے متفرع کرنا ہے اور وہ دو مقصود ہیں ایک راجح ہے اپنی طرف دو مراداج ہے دو مرول کی اطرف یعن ایک مقسود داؤم ہے ایک متعدی۔

( محاس الاسلام ملحقة مواعظها من اسلام ص۲۵۲٬۲۵۲)

## شۇرة الىزلزال

### بِسَتُ مُ اللّٰهُ الرَّحُ إِنَّ الرَّحِيمُ

### فَكَنُ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُوْ خَيْرًا يُكِرُهُ ۞ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُوْ شَرًّا لَرُهُ۞

میں چوٹش ذرابرابر نکل کرے گادہ اس کود کھے لے گااور چوٹش ذرابرابر بدی کرے گادہ اس کود کھ لے گا۔

### **تفیری نکات** اہل غفلت کی غلطیاں

#### اہل غفلت کا حال

ان اوگوں نے اپنے لئے تو فعن بعمل مثقال ذرة خيو ايره پنظر کي ليخي تودا گر تحوز اسائل ئيک کيا تو اس پنظر مي اين خودا گر تحوز اسائل ئيک کيا تو اس پنظر سے اور دوسروں کے لئے وصد بعمل مثقال خدة شد ايره ۽ پش اغر سيخي ان کے اعمال ئيک سرح کي مراحر ہے جاتے ہيں ايک نماز انہوں نے کيا شروح کي کہ سمارے جہاں کو حقير جانے لگ اور خودان حضرات کی حالت خواہ پکھری ہو جانچہ بہت لوگ ايسے دکھے جاتے ہيں کو مراح کي محتوز ہوائن حقوظت ہيں اورائي کي موحول ہوائن کي موحول کو حقير جانے ہيں حالانگر جيسے مراح کي درمول کو حقير جانے ہيں حالانگر جيسے ترک مسلوج تراح ب جنوق العمادادانہ کرنا اور درمول کو حقير جانے ہيں حالانگر جيسے ترک مسلوج تراح ب جنوق العمادادانہ کرنا الدروم ول کو حقير جانات ہيں حالانگر ہوائن کي موحول کي الدره )

### عذاب تظهير

سیسی می در این میں کے دن نہ کی کئی آرا کہ جدہ و داخای ہو مشاقع ہو جائے گا اور نہ کی کی شر اگر چہ بہت کم ہو خاب ہوگی۔ یس نے نیر کہ ساتھ صافا گا انتقا اور شرکے کے لفظ خاب اس کے استعمال کیا ہے کہ تیر پرتو الشعمال جزاد ہیں کے اس و وہشائی تدہوئی۔ مخلاف شرکے کو گفظ ہو مورو ہوگی الشعمالی کیا ہے چھے گئی تیں گئیں میڈوں پیش کدال پر ضروری حاب ہو۔ بلکدا کم واس کے کے المدید ہے کفشل وکرم سے معاف فر ماہ ہیں گا اور بعض کو بیا بیا جو بیا نجیاں کو بسید اور فیشل و کرم جی ہوگا تھے لیاں پر دیا کے مصاب و فیشل دورت ہیں جی اگر کو گفت ہوگی تو اب چہتا نچہ اس کوئی کرشا پہ تھی ہوگا تھے لیان میں کہتا ہوں کہ معتولین پڑتر فرے بھی مجل کو گئی گفت ہوگی تو وہ بھی رہت ہی ہے ہی گؤی کوئی کرشا پہ تھی ہوگا تھے گئی تر آ ان سینی الشرفائی گفارے تا بات کے روز ندگا اس فرار میں کے اور شدان کو پاک کریں گے معموم مخالف تم اسلمانوں سے کام کرز دیکہ موقع و عمید میں معتوب جا ہی معلوم ہوا کہ ہیں تھا۔ مقدار کے ماتھ مقصوص ہے اور مسلمانوں سے کام

پاک کرنامقصود ہے گنا ہوں ہے۔ آخرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحت ہیں

، رب ن ما یک ساز رسال الله می ساز رسایی این می در جه نم می در چیم کندر کے لئے کا میں اور جیم کندر کے لئے کے جہا پس آخرت کی اعلاق کی مسلم الوں کے لئے رحمت بی این کی تیادی گئی ہے کندار کے لئے کہی چیم من جیسے حمی چیم اور کے ا شؤوة السؤلؤال

عقوبت من حیث بی عقوبت صرف کافرین بی کے لئے ہاور ہارے لئے وہ تزکیاور تطبیرے باقی تکلف اس لئے ہوں گی کمیل ہمارا بےصد ہے جب تک خوب تیزیانی سے شمل نددیا جاوے گامیل علیحدہ نہ ہوگا۔اورمیل كرية موع جنت من جانا مكن تبين اس لئ كرجنت كاخاصه بك تجاست ليكركونى وبالنبين جاسكا خروج آ دم کی حکمت

بعض حضرات محققین نے فرمایا ہے کہ آ دم علیہ السلام کے جنت سے نگلنے کا ماعث حقیقت عمان نہیں تھا بلکہ جس درخت سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اس کی خاصیت بیٹی کداس کے کھانے سے نضلہ پیدا ہوتا تھا جب آ دم عليدالسلام في اس كوكها يا تواشيجي ضرورت بوني اوروم كل اس كا تفانيس اس لئ فكف كاتهم بوااس لئ کہ جنت میں پولیس تو تقی نہیں یہاں دنیا میں پاکٹانہ بھرنے آئے تھے۔واقع میں حقیقی عمار اس کا سیب نہ ہوا تھا۔مثلاً یہاں جامع معجد میں کسی کو یانخانہ کی ضرورت ہوتو اس کو یہاں ہے نکالیں گے۔اس لئے کہ محد رائخانہ کی حکنہیں ایس ہی جنت گندگی کی جگنہیں۔

ادراس برايك مقوله حفرت مولانا محمد يعقوب صاحب كايادة كيافر ماتي منظ كمة دم عليه السلام كالكلناوا قع میں رحت بے کیونکدا گرآ دم علیدالسلام ند نکلتے اوران کی اولا دموتی تو اولا دمیں سے ضرورا پیے ہوتے کہ وہ نکلتے اس لئے کہ جب آ دم علیدالسلام ہی ہے اس کے کھانے سے صبر ندہوا تو اولا دیے تو بطریق او لے نہ ہوتا۔ پھر اگراولادیش سے نطقة توالی حالت بی نکلتے که جنت بحری بوئی بوتی۔وہ نکلنے والا کسی کا بیٹا بوتا کسی کایا ب بوتا کسی کی ماں ہوتی تو اس کے نگلنے سے ایک کہرام کچ جا تا اور جنت جنت ندر ہتی بلکہ زحت ہو جاتی حق تعالیٰ کی عجيب رحت ب كمة ومعليد السلام كويهال بهي ويا اوراولا دكوتهم مواكه ياك موكر بمارے ياس آويں۔

چنا نچەارشادىپ و مىن تىزكىي فانىما يىزكى لىفسىدپس جى نے ان ادام كۆسجىرلىاادرگناموں ادر شوائب نفس سے عنسل کر کے پاک ہوگیا اور تقویٰ کا لباس پہنا وہ پھر جنت میں جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے چلا جائے گا اور جس نے عشل نہ کیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کو تمام ضرور کر ایا جاوے گا تا کہ جنت میں جانے کی المبیت اس میں ہوجاد ہے لیں مسلمانوں کے لئے دوز خ میں جانا بھی فضل ہوا۔

دلیل اس کی سآیت ہے فیصن یعمل مثقال فرۃ خیبرایہ ہ و من یعمل مثقال فرۃ شدایہ ہ (جوخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرےگاس کے (فائدے) کودیکھے گااور جوشف ایک ذراہمی برائی کرےگاوہ اں کوبھی نظرآ ئے گی۔

#### مفهوم آيت

لفظ من عام بے مطبیقین کو کھی اور عامین کو گئی آجہ بیے فریا کی گئی کرنے گا تو اس سے تو میا کہ بھر اور فربانیر واردونوں واٹس اور گئے۔ اس سے صاف طور پر سے معلوم ہوا کہ تیک کا ہم نے برحالت بھی او اب سے گا کی وقت میں اس کا قواب صافی ندیوگا اور کم رور سے جسلے میں گئی کن عام بے اور اس سے انز کا علاج تھی ہوگیا بھیے پہلے من سے باجوی کا علاج تو بھر قانوں اور سے میں بھی فریا تھرواد تھی واٹس ہوں کے تھی آئر کوئی بداولی کال مجی کوئا کے قدر مرکز میں معدود کی معدود کے مداور کا میں میں میں اس میں میں معدود کے اس میں معدود کی گئی گذاہ

ار میتوان کو می گناه بوگا\_(افرازال)

شاید کوئی ہے کہ کر آن شریف بی ب واند الحب المنعید لشدید (یک وہ ال کامیت بی برت میں المن میت بی برت ت بے کہ الم وال کامیت بی برت ت بے کہ کہ الموت ان ترک خیر الله وصية (تم پر شرور کا کائی بومیت جب کی کومیت آنے گا گروہ ال چھوٹ ) یہاں بال کو تحرفر الما ہے۔ لہذا مال کار تی بھی تجراور بھلائی ٹار برتی ہوگی اور فاست قوا المخیرات (جملائیوں شراک دومرے سے آگر برحو) میں بیکن آگی۔

جوب یہ بے کہ الخیرات میں مطلق فیر مراد ہے بھی جو برطرح جمالی میں محالی وردادر مال برطرح محالی میں اس کی بھائی ہونے کی بہت ہی شرطی ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی ۔ اس کے مالی ترقی کو محالی میں ترقی نہیں کہ سکتے اور جس درجہ شی مال بھائی ہے اس درجہ رقی کو تیم مجمی مجمی در کتے جائز بکلفرض

کتے ہیں۔ حذ کا شا

تضور كارشاد ب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة (طال بال كمانا اورفرضول كربعد فرض ب)(عاج الحرم)

### نورقلباورمعاصی یکجاجع نہیں ہوتے

ا یک سلسلهٔ گفتگوشمی فرمایا کر محصیت کیما تحدا محال صالح تو حج بوسکته بین فسصن بعصل معقال خدرة حیب را بیره و مین بعصل منقال خدرة شدر ایره همیمی کیمن نورقلب اور معاصی ایک جگه ترخم نمین بوست معاصی اس میمن کل بین سر (الافاضات الدیسین ۲۴ من ۵۷)

# شؤرة العصر

### بستث بحالله الترقين الرّجية

# وَالْعَصْرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِةً إِلَّا الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعِلْوا

# الصَّلِياتِ وَتُواصَوا بِالْعُقِّ لِهُ وَتَواصَوا بِالصَّابِيرَةُ

ر المان (پوچھنے عربے) (جس میں نقع ونقصان واقع ہوتا ہے) کہانیان (پوچھنے عمر کے) برے خسارے میں ہے مگر جولوگ کدائمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے کد (بیر مال ہے) اور ایک دوسرے کے (اعتقاد) حق برقائم رہنے کی فہمائش کرتے رہے اورایک دوسرے کو (اعمال) کی یابندی کی فہمائش کرتے ہیں۔

# تفييري لكات

فتم کے ساتھ تا کید کلام کی دوصورتیں ہیں ایک مید کہ جس چیز کاتھم کھائی جائے' اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے قتم کھانے والاجھوٹ ہے رکتااورڈ رتا ہے کہ اگر اس کانام لے کر جھوٹ بولوں گا تو و بال میں گر قبار ہوجاؤں گامیصورت تو قر آن میںاللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں میں نہیں ہوسکتی کیونکہ مخلوق میں کوئی ایسامعظم نہیں جس کانام لینا خدا کو کی امرے مانع ہو۔ دوسری صورت تاکیوتم کی بیے کمقعم بدے جواب تم کی توضی مقصود ہومیں نے جہاں تک غور کیا تو اقسام قرآن میں یمی صورت معلوم ہوئی کہ قسم برکو جواب قسم کی توضيح ميں برا دخل ہے اور مير بهت براعلم ہے ليكن ہر مقام پرسياتی وسباتی کو ديكينا اورغور كرما پڑتا ہے اورغور كرنے سے تتم وجواب تتم ميں ارتباط معلوم ہوجا تاہے۔

اب سورۃ العصر کی تھم کو سمجھے کہ اس کو جوات تھے ہے کہا مناسبت ہے۔ بات مدے کہانسان دو چزوں میں مقید ہے ایک زمان میں ایک مکان میں لیکن مکان متعقر ہے۔ بعنی اس کے لئے انقضا نہیں اور زمان غیر متعقر ب يعنى اس كے لئے انقضاء ب كركياوقت پحر باتھ آتائيس جوزماندگر دكيا قبضد باہر موكيا توحق تعالى ال قتم ہے انسان کے خسارہ کی دلیل بتلاتے ہیں کہ بیالیاعا جز ہے کہ جس ظرف میں اس کاعمل مقید ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اگر کسی وقت میں کوئی عمل اس سے فوت ہوگیا تو اگر بیاس کا تدارک بھی کرے گا تو دوسرے وقت میں کرے گا اور جوز مانیمل ہے خالی گز ر کیا وہ بے کار گیا۔ تو واقعی انسان بڑے خسارہ میں ہے البنة مسلمان اس خسارہ سے بچا ہوا ہے۔ کیونکداس کے پاس ایمان کی دولت الی ہے کدوہ ہروقت میں باتی رہے والی ہے کہ ایک دفعہ ایمان کو اختیار کر لینے ہے جب تک معاذ اللہ اس کی ضد کا اعتقاد نہ ہوا یمان قائم رہے گا اور يه برونت يسموس موكن بوگ سوت بوئ بهي طلة بحرت بهي اوركهات يية بوئ بهي غرض كوكي ونت اور کوئی ساعت مسلمان کی طاعت ہے خالی نہیں گزرتی۔ اگراس ہے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو۔ تب بھی ایمان توالی طاعت ہے جو ہرونت اس سے صادر ہور ہی ہے۔ اس سے کافر کا خسارہ عظیمہ میں ہوتا بھی معلوم ہو گیا۔ کہ اس کا کوئی وقت معصیت ہے خالی نہیں گزرتا۔ اگروہ اور بھی کچھ گناہ نہ کرے۔ تو کفر ہی اس ہے ہروقت صادر ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ کفراختیار کرنے کے بعد جب تک ایمان ندلائے کا فرہروقت کا فرہے۔ کوئی ساعت اس کی کفر سے خالی نہیں گزرتی۔ بس اس قتم سے انسان کے خسارہ کی بڑی دلیل معلوم ہوئی۔ بدوں ایمان کے اس کے خسارہ کی پھھانتہانبیں کہ ہرسکینڈاور ہرمنٹ میں اس کے سر برعذاب بڑھتا جارہا ہےاورا بمان کے بعد اس کے نفع کی کچھانتہانہیں۔ کہ ہرساعت میں اس کی طاعت بڑھتی رہتی ہے خلاصہ پر کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ نفع اورخسارہ زمانہ بی میں ہوتا ہے پس الشخص سے بردھ کرکوئی خسارہ میں نہیں۔جس کا کوئی وقت سیکنڈ خسارہ سے غالی ند ہو (اور بیکا فربے) اورال شخص سے بڑھ کرکوئی نفع میں نہیں۔جس کا کوئی وقت کوئی سیکنڈ کوئی حالت نفع ے خالی نہیں (اوروہ مومن ہے) اور ہر چند کے مسلمان کا نفع صرف ایمان ہی ہے ہروقت بوھ رہائے گریور انفع جب برھے گا جب کدایمان کے ساتھ علی صالح بھی ہو کیونکہ علی صالح ہے ایمان قوی ہوتا اور گناہوں ہے کمز ورہوتا ہے لیں مومن فاتق کا

ے ساتھ کل صالح بھی ہو۔ کیونک علی صالح سے ایمان آئی ہوتا اور کتا ہوں سے گزورہ وتا ہے ہیں مون فاق کا م ہروقت نئی کا بدھنا ایسا ہے چیسے کی خص کو ہر کینڈش آئی ہیدیا منافع پڑھتا ہوا ور مون صالح کا ہروقت نئی برھنا ایسا ہے چیسے کی کا ہر کینڈش ہر اور دیسے کا منافی بڑھتا ہو سالم ہے کہ پورانٹھ ای کا بڑھ دم ہاہے جس کو ہر کینڈش ہزار در پیکا فٹے ہوتا ہو۔ ہیں گنا ہول سے بچینکا اہتمام نہاہتے مشروری ہے اور کمل صالح اعتبار کرنا لازم ہے۔ تاکہ ہر کینڈش ہزار در لی کرتی ہواور فرار دو ہیسے کی ہوکر ایک چیسری مندہ جائے کہ کیفٹھے کے مقابلہ ش يى خساره بے گوکافر كے خساره كے مقابلہ يل نفس ايمان کا نفع بھى الا كادرجه افضل ہے۔

یں مادر اگر معاملہ بین تک ربتا تب بھی کوئی یہ کہ سکتا تھا کہ ہم کو بزار کا فقط نہ ہمی ایک چید ہی کا سمی طر مصیبت اور خطرہ تو یہ ہے کہ کا بول کی دجہ سے بعض دفعہ ایمان می سلب ہوجاتا ہے چرووا کیہ چید کی بھی تر تی خمیں رہتی بلکہ خسارہ بی خساج جا جاتا ہے۔اس ہے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ افتد تعالیٰ نے ایمان کے مساتھ عمل صائے اور تمد اصبی بالحق اور تمدواصبی بالصبر کو کیوں بڑھایا۔ اس کی دجہ بھی ہے جو برایمان کے تعافظ ہیں اور کناہ و معاصی اس دولت کے دشن میں جو تخش خور گناہ کرتا یا دومروں کو گناہ میں جیلا دکھ کر

کے نما فقد میں اور گناہ و معناصی اس و دات کے دس میں جو بھی خود گناہ کرتا یا و مروں کو گناہ میں جٹلا و کیے کر تصیحت ٹیمیں کرتا ۔ رفتہ رفتہ اس کے دل ہے گنا ہوں کی نفر ہے ہم و جائی ہے اور بھر زائل ہو جائی ہے اور وہ گناہ بور کو بھی اور معمولی بات مجھے لگنا ہے اور میسی کفر ہے۔ غرض اس مقام پر زماندی کھم کو جواب شمی کی تو قبیح میں بڑا دخل ہے کہ اس سے ضارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیرووکی مارل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے شارے

میں ہے۔اگرایماناورمل صالح ہے محروم ہو۔ (التواص بالحق لمحقد دوت وتبلغ)

وہ بیاکہ پہلی اور دوسری غرض تو وہاں ہے ہیں لیکن تیسری غرض لینی حکمت مذکورہ ہے اورغرض کی تفسیر حکمت ہے اس لئے کی کرفتی تعالیٰ کوکسی کی کیاغرض ہوئی غرض او مخلوق کو ہوا کرتی ہے دہاں حکمت ہوا کرتی ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کئم ہلکہ تابر بندگاں جودے ک یعن ہم نے اس لئے گلو ق ونہیں پیدا کیا کہ ہم اس نے اٹھ اٹھا نئیں یااس سے ہماری کوئی غرض اٹکی ہوئی ب بلکمن اس لئے کو گلوق پراحسان کریں۔ پس خداوند عزوجل جلالہ جس چیز کی تنم کھاتے ہیں اس کے معنی بيهوت إلى كدا ينف والوبيات كثر أنفق بال كاطرف النفات كرواوراس عد منتفع مو مفسده كا اخلال تويملي دفع موچكا تهاراب مصلحت كاسوال بهى ختم موچكا فداوند جل جلالدنے بهت كثرت ي كلول كاتم كهائى بـ مثلًا لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه (تم كهاتا مول قیامت کے دن کی اور قتم کھاتا ہوں میں ایے نفس کی جوایتے اوپر ملامت کرے، ا) ف العصفت عصفا یعن قتم ہان ہواؤں کی جوتندی کے ساتھ جلتی ہیں(۱۲) والفجر (قتم ہے فجر کا۱) والفتس (قتم ہے سورج کا ۲) ہرجگہ یمی مراد ہے کہ بیاشیاء کیٹر النفع ہیں ان کی جانب النفات کر واور تن تعالیٰ کے مخلوق کی تسم کھانے میں ایک داز خاص اور ہے وہ یہ کہ جس مقام رقتم کھائی ہے اس کے بعد ایک جواب تتم بھی ہوتا ہے تو غور کرنے ہےمعلوم ہوا کہ تقسم یہ جواب تنم کی جوا یک دعو کی ہے بمنز لہ دلیل کے ہوتا ہے یعنی خداوند جل جلالہ نے جس چیز کی قتم کھائی ہےاں کے آگے جواب قتم ہے معلوم ہوجا تاہے کہ بیقسم بداس دعویٰ کی دلیل ہےاہے ایک مثال سيمج شافرمات بي والمسرسلت عرف النع (قتم بان بواؤل كى جوفع بنجان كے لئے بيجى ماتى ين ١١) ال سرة كفرمات إن اسما توعدون لوافع (ينى جس يزكاتم سوعده كياماتا بده ضرور و نوالى ب ) فتم كه اكرفرمات بين قيامت ضرورا في والنزعت غوقا الخ (يعني نم ہاں فرشتوں کی جو کا فروں کی جان تختی ہے نکالتے ہیں ۱۱) یہاں بھی تشم کھا کر فرماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہےاورای طور پر جابجات میں کھائی ہیں خاص خاص اشیاء کی بہاں ایک دعویٰ ہے قیامت ضرور آئے گی اب اس کی دلیل کی ضرورت ہے مثلاً ہوا ہے کہ اس کے اندرتغیر بتلایا ہے اور ہواایک ایسی بوی چز ہے جودم بحریس بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے بھے ہوئے درختوں کوا کھاڑ پھینگتی ہے کیا قدرت اور رحمت ہے جل جلالد کی ہروقت لا کھوں من ہوا ہمارے سر پر ہتی ہے کیونکہ جو ( آسان وزیین کے درمیان خلاء ) میں تمام ہوا بحری ہوئی ہے جتنی جگہ ہمارے جم سے رکی ہوئی ہے صرف وہ ہواسے خالی ہے اور باقی تمام ہوا ہی ہوا ہاورہم کومحیط ہاورہم کیلئے ہیں دیتے مرتے نہیں تو اس تغیرے معلوم ہوتا ہے کو کی بڑا قادرے جو ہواجیسی طاققور چیزوں کودم بجرمیں الٹ پلٹ کر دیتا ہے اس کو قیامت لانا کیامشکل ہے یہاں مکرین کے یاس دو

مقام ہں ایک بہ کہ قیامت محال ہےاور پہ خیال تھا فلاسفہ کا اس کے مقابلے میں امکان ہے دوس ہے یہ کہ ضرور ہے کہ جمکن واقع ہی ہوا کرے جائز ہے کہ کسی شئے کا امکان تو ہوگر وقوع اس کامستبعد ہواور یہ خیال تھا کہ برکین عرب کا فلاسفہ کے مقابلے میں تو امکان کا اثبات در کار ہے اور دفع استبعا ثبات امکان کوستلزم تھا اور فلاسفة ليل بھی تھے۔اس لئے استقلالاان کےشہہے تعرض نہیں کیااور عوام الناس زیادہ ہیں اس لئے انہیں کے نداق کےموافق دلاکل بیان کئے گئے پس یہاں گفتگوان لوگوں کے جواب میں ہے جوقیا مت کومستبعد تجھتے میں جنانچ کیا کرتے تھے کہ ء اذامنا و کناتوابا (لینی کیاہم جب مرجا کیں گےاور ہوجا کیں گےہم می) کیا ہماری بڈیاں جب گل سز جائیں گی اور ہم بالکل خاک ہو چکیں گےاس وقت ہم چرزندہ کئے جائیں گے بھلا بہ کیے ہوسکتا ہے قرآن مجید میں ای استبعاد کو دفع کیا گیا ہے اور جا بجا فیکور ہے کہ خدانے جب ابتدأ اپنی . مخلوق کو پیدا کر دیا که اس وقت بظاہر زیادہ مشکل تھا گو واقع میں خداوند جل جلالہ کو پچھ بھی مشکل نہیں تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے۔ پس جہال کہیں قرآن مجید میں قسمیں دارد ہوئی ہیں ان قسمول سے ان کے جواب كاستبعاد رفع موتاب كه جوموا كوجواليي طاقتورب دم تجرمي الث يلث كرديتا باس كوكيا مشكل اور ستبعدے جوسب کوالٹ ملٹ کردے۔ بهرصال بيراز تفاخداوند جل جلاله كي قسمول كا\_اس تقرير \_ معلوم مو كيامو كاكه جن كي قسميس كهائي جي ان کے احوال نہایت قابل تدبیر وتفکر ہیں۔ کو بظاہر وہ کیسی ہی سرسری ومعمولی ہوں جب حق تعالیٰ نے ان کی تم کھائی ہے وہ ضرور قابل اہتمام ہیں۔اوراس کی دوصور تیں ہیں کہیں تو ایسی چیزوں کی قتم کھائی ہے جو ظاہر میں باوقعت ہیں مثلاً والسماء (قتم ہے آسان کی) والارض (قتم ہے زمین) اور کہیں ایسی چیزوں کی قتم کھائی ہے جو بظاہر بے وقعت ہیں مثلاً والتین یعنی تم ہے انجیری مقصود یہاں بھی بہی ہے کہ انجیر کثیر الفقع شے ہے۔ اس کے منافع کی طرف القات کروای طرح یہاں فرمایا والعصریین فتم ہے نمانہ کی زمانہ تو انجیر سے بھی نہایت کمتر ہے انجیر جو ہرمحسوں تو ہے زماند تو عرض غیرمحسوں ہی ہے اس وجدسے متعکمین اور فلاسفہ پس زماند ك تحقيق ميں اختلاف ہوا ہے فلاسفر تو كہتے ہيں كه ز مانہ فلك الافلاك كى حركت كا نام ہے اور متكلمين اسے امتدادموہوم مانتے ہیں یعنی زماندا یک وہمی اور خیالی شئے ہے سوگوہ و (زماند) محض موجودہ انتزا کی ہی ہومگر ایک ایس چیز جوقائل اہتمام ہے اس واسطے کہ اس کا تعلق ہے واقعات ہے اور ان کے خاص آٹار ہوتے ہیں اوروہ قابل اہتمام ہوا کرتے ہیں گر چونکہ متلبس بالزماں ہیں اس لئے زمانہ بھی قابل نظر ہوا پس حق تعالیٰ اس زماند کی یا مافظ دیگروقت کی تم کھاتے ہیں اوراس دوسر عوان کے اعتبار سے میرابد بیان صرف پرانے

ہی خیال والوں کے مٰداق پرمنطبق نہ ہو گا بلکہ نئے خیال والوں کے مٰداق کے بھی موافق ہو گا\_یعنی وقت کیسی

باوقعت چیز ہے نئے خیال والوں کومیراممنون ہونا جا ہے کہ میں نے وقت کے باوقعت ہونے کوقر آن سے ابت كرديا لوگ يكها كرتے إلى كدائل يورپ وقت كى بهت قد ركرتے إلى اورائل اسلام كے يهال وقت کی قدرنہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی قدر ہےاگر نہ ہوتی تو قرآن مجید میں دقت کی تئم کیوں نہ کور ہوتی۔ گرہم لوگوں نے بالکل اسلام برعمل ہی جھوڑ دیا ذرا آ کھھا تھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسی عمد تعلیم ہےاور جوخو بیاں اہل یورپ میں کہی جاتی ہیں وہ دراصل انہوں نے اسلام ہی سے لی ہیں اور ہم اپنے یہاں غور نیس کرتے اور بچھتے ہیں کہ بیانیں کے ملک ہیں۔ ہاں اس معنی کر انہیں کی ملک ہیں جیسا کاشتکار بارہ س تک اگر زمیندار کی زمین پر قابض رہے تو بیقانون ہے کہ موروثی ہوکر کا شکار بمز لہ ملک بھی جاتی ہے۔ اس طرح اہل یورپ نے عرصہ ہے ان خوبیوں پر قبضہ کر کے ان کواپنا دستور العمل بنالیا تو ہم پر بیجھنے لگے کہ بیہ موروثی ہوکر آئیں کی ملک ہوگئیں۔نہایت افسوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کل اہل یورپ کی تقلید کا اس قد رغلبہ ہوگیا کدان کے منہ سے کوئی بات فکا اور قرآن میں اس کے خلاف ہوتو الل پورپ کے قول کا یقین کر لیاجاتا ہاور قرآن برخلاف واقع ہونے کاشبر کیاجاتا ہے۔ کتنے افسوں کی بات ہے کی مستایق تو فرمائیں کہ انسان کی اصل انسان ہے اور ڈارون جو ایک ملحدہے وہ کے کہ سب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھر تحرك سے اس ميں حرارت پيدا موئى اور شمس وغيرہ بنا اور اس كے بعد پھرنا تأت بن پھر حيوانات بن ان میں بندر بنا۔ یکا یک جست کر کے انسان بن گیا۔ ای طور پروہ تمام حیوانات نباتات ہیں ای کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلتے چلے آئے تو محیقات کفرمانے پرتو شبر کیا جاتا ہے اور ڈارون کے کہنے بریقین کرلیا جاتا ہے یمی ایمان ہے۔ ڈارون تو صافع کا قائل نہیں تھااس لئے ایسی بعیداور بے ہودہ تاویلیس کرتا تھا مگران لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کدصافع کو مانتے ہیں اور پھرایی مہمل تاویلوں سے قرآن پرشیر کرتے ہیں۔ شاید کوئی يهال كيك كم الم وتحقيقات جديده سة قرآن برشباس سي موجاتاب كه حكماء كوتومشا بده ب اوراى بناء يرامم كو قرآن پرشبہ کے مشاہدہ کے خلاف کیوں ہے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ جیرت انگیز بات ہے میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت ہی کوئیں جانتے میں پو چھتا ہوں کہ کیا ریجی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو دمتحرک ہوکراس ے ایک صورت پیدا ہوگئی پھرش وکوا کب ہوئے نباتات ہوگئی اور نباتات سے حیوانات میں ایک خاص نوع بندربينه بحربندريكا يك جست كرك انسان موكيا- ريسب ذهكوسط بين بهم توبيه جاست بين كدخودان مقرين بالقروديت (بندر مونے كے اقرار كرنے والول) كو بھى بندر ندینے دیں آ دمی بى بناكيں يہي مشاہدات ہيں انہیں ڈھکوسلوں اورمہمل اور وہمی باتوں کومشاہدات قرار دے کرخدا اور رسول ﷺ پرشبہات اور پھراہنے کو مسلمان کہتے ہیں۔افسوس کی بات ہے کیا بیمشاہدہ ہے کہ آ فاب کوسکون ہے۔زین کو حرکت بے خیر ہمیں

اس سے بحث نبیں کہ کس کوسکون ہاور کس کو ترکت کیونکہ ریقر آن کے خالف نبیں مگر بیسوچ لوکہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنایر ہے۔لیل کچریمی نبیں گرہم کہیں گے الشسمس تنجوی (سورج چلنار بتاہے)چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے اس لئے آپ آ فیاب کوسا کن محض مانے ہے گنہگار ہوں گے زمین کو جاہے آپ ساکن نہ مانے تحرك محض ماننظ كمرآ فآب كوبھی تتحرک مانتایٹ سے گا ثبایدکسی کوبیشر ہو وجعلنا فی الارص رواحسی الخ (یعنی اورہم نے زمین میں اس لئے بہاڑ بنائے کہ زمین اورلوگوں کو لے کر ملنے نہ لگے ) سے تو زمین کا سکون ٹابت ہوتا ہے پھر سد کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قر آن کے خلاف نبین جواب بیرے کہ اس سے نفی حرکت اضطرابیت کی مراد ہے حرکت غیراضطرابیہ کی نفی مراذ ہیں ۔غرض اس کی آپ کواجازت ہے کہ زمین کو اگر جی جا ہے متحرک ما نیں کچھ حرج نہیں۔ای طرح اس کی خبر دی گئی ہے کہ آسان موجود ہے بیکو نے مشاہدہ کے خلاف ہے گواس نظام طلوع وغروب کے لئے سموات کی ضرورت نہ ہولیکن نظام خاص کی ضرورت نہ ہونا فی کی تو دلیل نہیں ہوسکتی آسان دوسری متنقل دلیل سے ثابت ہے۔اس کی نفی کرنا جائز نہیں ہیکس مشاہدہ ے ثابت ہوا کہ آسان نیس ہے بلکہ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اس نیلگوں صورت کو حد نظر مان کر آسان کی فقی کا جمیں جواب سمادیا کیونک قرآن مجید میں کہیں بینیس آیا کہ پینیا خیا جونظر آتا ہے بھی آسان بيس اگرة بي كبيل ك كدا كرة سان كوني جزية نظر كون نيسة تابيم بيكبيل ك كنظراس لينيس أتا کہ آ بے نے اس مقف نیلی کو حدنظر مان لیا پس جب بیر حدنظر ہے تو آسان اس کے آ گے ہے اور چونکہ نظر يهال تك انتها موجاتى باس لئة آع بجونظر نيس آتال بات يكوآسان ك في كرن كي بالكل منوائش نہیں دہی اب اس شبہ کی بالکل گنجائش نہیں رہی کہ ہم حکماء کے قول پرقر آن کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ کی بناء پرجس کی مثال میں یہ پیٹی کیا کرتے ہیں کہ مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ غروب کے وقت آفیاب ز مین کے اندرنہیں جاتا اور قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنمین کے قصہ میں ندکور ہے کہ آفاب کو کیچر اور دلدل میں غروب ہوتے یایا بھلاد کھوکتنا مشاہرہ کے خلاف ہے آ فتاب ایک جرم عظیم ہے۔ زمین سے کتنے ہی حصہ بڑا ہے کہیں زمین کی دلدل اور کیچڑ میں غروب ہوسکتا ہے لیکن اگرعقل ہوگی تو اس میں جواب نظر آئے گا یعنی قرآن مجيد ميں وجدالخ وارد ہوا ہے۔ لینی اس کو بادی انظر میں ایبا یا یا۔ لینی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ كيچر ميل وهنس ربا ہے۔ يهال ينبيس فرمايا غربت في ( كيچر ميل ڈوب گيا) جہاز پر سوار ہوكر د كيھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آفاب سمندر میں سے نکلا ہے اورای میں ڈوب رہا ہے ای طور پر ہم روز اند مشاہدہ کرتے ہیں آ فآب کے طلوع وغروب کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ زین ہی سے نکا اور زین ہی میں تھس گیا۔ بھرمشاہد و کے خلاف کیا ہوااب فرمایئے مشاہدہ ہے کہاں تعارض ہے کہیں بھی نہیں۔ پھرافسوں ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ

کرتے میں اور قرآن اگر فیاغور<u>ں کو ل</u> سے بخالف ہوتو قرآن پر خلاف مشاہدہ کا شبکرتے میں فیاغور ت کے قول پر خلاف واقع ہونے کا شبیتیں ہوتا۔ اسلام کی عظمت قلوب سے جاتی رہی ۔ غرض میہ ہے کہ سے غداق

4rmy}

یون پرهاک داری بورے و سیدس بوری من ک جب کرد کا داری میں ان سے دوست کا درج کا اور اس م میں بیر ابا پر برگی ہے سائنس والے جو کہد میں اس پر آمنداو صدفان (مینی اس پر بهم ایمان لاک اور اس من اس کوچ بان پایا تر آن ریشبهات محروق کے باوقت ہونے میں قاطند وقر آن دونوں منتق ہو سے کہ کہاں کی

اس نوخ مان لیام کر آن پربهبات مروقت به بادهشته بوسید سان و معدور ان اودوس ما به بیشت می مادد. هم نماند نے خود داس کی دفت پر دلالت ہوگئی۔اب اس کو قاعد و پر می منطبق کرنا چاہتا ہوں کد تقسم دلیل بوتی ہے جواب هم کام و بیال جواب هم عمل من تعالی فرماتے ہیں ان الانسسان لمفی منصور انسان بزر

ضارے میں ہے۔ الاالمدین اصنوا و عسملو االصلحت وتواصو ابالحق و تواصوليالصبر ليخی خرارے ہے وہ متنگی میں جوایمان لائے اور کمل صالح کے اور ایک دومرے کوتی اور استقال کے لئے کہتے

اور سنتے رہے۔ یہاں چار چیزین ذکر فر مانمیں ایمان اعمال صالحہ تواقعی باقتی اعتقادتی پرایک دوسرے کوقائم کر نام کر میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا ایک انتہائی کا ایک انتہائی کا ایک کا ایک میں ایک کا ایک میں ایک ک

ہے کی فہائش کرتے رہنا) تو اسی بالصر (ایک دوسرے کو بابندی اعمال کی فہائش کرتے رہنا) ہواں اللہ کیسی جامع قبلیم ہے اصل بید کدانسان جن امور کا ملکف ہوا ہے دودوقس کے ہیں ایک اصول - ایک فرورگ-کسی جامع قبلیم ہے اصل بید کدانسان جن امور کا ملکف ہوا ہے دودوقس کے ہیں ایک اصول - ایک فرورگ-

سی جاسی سیم ہے اس پیداراسان من اسورہ منطق ہوا ہے دودود م سے بیان بیٹ موں۔ بیٹ روت۔ اول مقائد میں دومرے اعمال اصول وفرون اس کے کہائے بین کدامل مدارایمان کا مقائد میں۔ مجراس کا محمل اعمال طلا آیا کے خص ہے کہ دو گورشنٹ کے شاہانہ اقتد ارکو باشا ہے کر بھیشہ قانون کے خلاف محمل کرتا

ہے۔ چرری بھی کرتا ہے جوابھی کھیلا ہے اور پر تہذیب بھی ہےا پیے خص کے قلب میں چونکہ کو زمنٹ کا اقتدار ہے اس لئے اے بنادت کی سرانہ ہوگی اور ہمیشہ کے لئے سمرود دفقر بندہ کا مجل میں مرف اختنا مہر اے معین اور

ہے ان سے اپنے جارت کا مرائدہ ان کروا پایسند سے ان کرونر کریساندہ ماہ اس کے بعد مجرورہ گورشنٹ کی مجرب رعایا میں وائل ہو جائے گا برطلاف اس محض کے کہ جونمایت مہذب و مثین ہواورافعال قبیر طاف قانون ہے مجلی پنچا ہوگر گورشنٹ کے اقد ارشابائد کرسٹم مذکر تا ہوتو اس کو بعدا حت

یں مزاہوئی کے عبور دریائے شورکر دیا جائے گا بھائی دے دیا جائے گا اور بھٹرے کے لئے معتوب سے گا۔ اس ماح دوابجو لیجئے کہا کی طرح اسمالی قانون بھی ہے کہ جس سے مقا کدا چھے ٹیل وہ بائی ہے اگر چہ

ماز دروزہ کرےادر کیمائی شائنتہ ہو ہمیشہ کے لئے مردد دیارگاہ این دی ہوگا اگر قب میڈ کے۔ **وقت کی قد رکر ناحیا ہے** 

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش ہے تھے کو بہت جرت ہوئی وہ جار باتھا کدا ہے کو گوتھے پرم کرو کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ برلحی تھوڑا تھوڑا تتم ہوجا تا ہے ای طرح کہ ہماری بھی حالت ہے کہ برلحمد برفی طرح تھوڑی تھوڑی تحروث تم ہوجا تا ہے۔ اے گلئے سے پہلے بیچنے کی کردس کے ہاتھ چاجس نے فرمایا ان برفی طرح تھوڑی تھوڑی تھے ہوجا تا ہے۔ اے گلئے سے پہلے بیچنے کی کردس کے ہاتھ چاجس

الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم الخ

مینی بلاشہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے موض میں قرید لیا کہ ان کو جذت کے کی ) اور اس محرکو صافح مے کرو۔

عمر عزیز قامل موز و گداز نیست این دشته رامسوز که چندین دراز نیست (پیاری عمر ضافع و بریاد کرنے کے لائن نیس اس کوضافع مت کرواس کا سلسله اتنادراز نیس که اس کو

(پیاری عرضائع و پرباد کرنے کے لائق نیس اس کوضائع مت کرواس کا سلسلہ اتنا دراز نیس کہ اس کو فضول اے بھی برباد کما جائے )

والعصر ان الانسان لفي خسر

بیا کید سورت چوٹی کی ہے۔ کوافعاظ اس کے ہیں گرال میں مضمون بہت مردر کا اور عام مردرت کا ہے دیے جی جامع مجلی ہے اور جامع اس معلی کرے کوئی عمل اور کوئی حالت انسان کی ایک ٹیس جوٹی الوقت

ندہوادراس دقت کے تعلق کوئی فاص تھم ندہو۔ اس واسطاس دقت اس کوافقیاریا گیا حق جل شاند نے اپنی مورت کوشر درا کیا ہے ایک تم کے ساتھ آگا ہی کے جوابتم ہے اور تم کھائی ہے ایک چیزی جس کی کوئی دقت جمی عام قلوب بھی ٹیس۔ اس کی طرف کوئی فاش انشات جی ٹیس کھڑ فور کرنے سے معلوم ہوتا

وں وسٹ کا مائے ہوئتوں کی شرکت اول میں میں میں استعمادت کی میں۔ روور سے سے سوم ہونا ہے کرش تعمالی نے جوقلوق کی شم کھائی ہے وہ ایک چیز بر میں جونبایت قائل انتقاب اور مہمتم بالثان ہیں۔ اب رہا ہے کرش تعمال نے اپنی مورٹ کوٹرون کیا ہے ایک شم کے ساتھ آگ اس کے جوابے تم ہے اور

یں بدل کر کیے کہ فن تعالیٰ نے بمیں غیر تلوق کی تم کھانے ہے کیوں ممانعت کی ممانعت اور چڑے ہوا کرتی ہے جو بری ہواور جو شے بری ہوتی تعلق ہے اس کا مصدور کیے ہوسکتا ہے البتداس عوال ہو سکتا ہے۔ بات ہے ہے کیفن چڑوں کا فرجھیے (اپنی ذات کے اعتبارے) ہوتا ہے اور فعن کالنج و (فیر کے اعتبارے) ہوتا ہے۔ اور جو چڑ رک تجا بھیت ہیں مثلاً زنا مرقہ وغیر وال کی اجازت کی کوئیس ہوتی اور ادال کا

صدور د ميم يري فيس بوسكا اور بعض بيزير في فيلم و بين يعن ان شري لوكي خاص مضده ب اور دى مان مي اجازت يرب د مرتق موج يا يكافئ مجي مرتق موجائ گا

اس كى ايك مثال مجمد لينج كدمثلا اذان جمد كي وقت في وشراء (خريد وفروخت) كرنا كدا كر جمد كي طرف

چلتے ہوئے راہ میں نکا وٹراء کر ہی تو چائز ہے۔ گرانموں ہمارے قصبہ شم شین جمدی کے دقت ہازار کگتے ہیں متابع بہتری بڑھے کی اچھی نہیے تھے کہ گاؤں والے لاگ بھی آ کر نماز جمد میں شریک ہوئیس کے۔ گر مادی برزیر سے کی اچھی نے کہ رکانی و جہنا نے ناکا کہ اس کے جوز کا کمکٹر ان کہ انسان کے اور کا کہ انسان کے انسان

ما بيدين المسابقة عندك اشهاء (أيك جزاكاتو خيال كيااور بهت مي جزول كونظرا نماز كرديا) حفظت شهنا و غابت عندك اشهاء (أيك جزاكاتو خيال كيااور بهت ي جزاكاتو خيال كديار بدين كار بدين كمار وها كان شمل

میں اس وقت تک ان پر جمد واجب نہیں۔ اگر جمعہ پڑھنے کے لئے یہاں ندا کمیں تو پھی حرج نمیں اور جب یہاں آگے تو ان پر جعد واجب ہو کیا۔ اب اگر شریعیس کے تو کنا بھار بھوں کے اور اذان جعہ کے وقت تجا

یهان کے وان پر جدواجب ہولیا۔ اب از پر چیس کے او ناباطار بول کے اور ادان بحدے دھے تا ہا شراء کرنا بھی جزام ہے اس جرام میں بھی جنا ہوں گے خیرالم طم اس مشکد تو خب جائے ہیں۔ تحراب شخص نے جھے ہے ایک اور سنگداس کے شخاص پو چھا کہ کیا اذان جد کے بعد کھانا چیا بھی جزام

روی کا سیار کی کوانفات مجھی میں مالانکدوہ مجھی حرام ہے۔ جس کے بعد المباطق اس برناز ذکریں کہ آم ہے۔ سواس سنلہ پر کی کوانفات مجھی میں مالانکدوہ مجھی حرام ہے۔ جس کے بعد المبار کا میں میں مجتزا ہوں کہ اذان جعمد کو تج سے سابقہ می نہیں پڑتا۔ اس کے ہم اس آیت کے خلاف سے محفوظ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اذان جعمد

وی سے حاجیہ میں ہیں ہوں۔ ان سے ''ہوں ایک سے جو سے ان اس کے بعد جدیا تھی ترام ہے۔ کے بعد جدیا تھے وشراء جرام ہے دیبان کتاب دیکھنا تھی ترام ہے۔ پڑھانا تھی ترام ہے۔ اس کے نعشہ مانکی کدر درس کے تبہر حدید میں المعدد خدنے نیسے کر گئی میں میں ان الم

رباید گذش بال علم کوشاید شده و گور آن می و در در البیجا فرخه رفر دخت ترک کرد) آیا بیدند در التر اروا پرخستا ترک کرده کامین آیا ہے تو بتاب فقها و خاکلوریا ہے کہ تصنیص جمایا علی العادة (فق کی تصنیص قرآن باک میں تق کی عادت پڑنے کی وجہ ہے کہ دورید تام میں تحصیص نہیں تھ مام ہے دفتا صرف اس کے ترام ہے کوئل تی جمد ہے۔ توجوج پڑنل تھی جمد ہوگی دو ترام ہے بال جب یہ ان مرفق موجائے گا فرمت می مرفق موجائے گا۔ مثلاً کوئی

ہے۔ ہو بویز ک میں مدہوں وہ کا ہے۔ ہام بہت میں کرن ہوجاے ہوت گئس چلتا ہے قامد مدان کا تقریر کی تقریر کا میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں میں کا میں میں میں میں ممال دین دویا تو اس بیر موقو ف ہے

موال مورت میں مق قائی نے ای پر نام کو تقویم کیا ہے کہ جب تک آج دین کا کل شکرو کے خمارہ میں رہو گاور دین کا کمال دوبا توں پر موقوف ہے۔ ایک اپنی تحکیل کچر دومروں کی تحکیل ۔ دومروں کی تحکیل قوامی اور توقیق ہے موق ہے اور اس کے دوگل ہیں۔ دوؤں کوئی قائی نے اس جگہ بیان نر ایما ہے ایک کولفٹائل سے اور دومر سے کو افترا میر سے اور پر میں نے ان دوؤں کے اندو فرق بیان کرنے کا دومرہ کیا تھا۔ اب اس کو پورا کرتا ہوں۔ میں کہ امر معالیق للواقع کی اس ہے معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر ہے۔ موجو کھے کہ اس سے مراومتا کہ بین اور مقا کا موقد جس

قدر بين روهب اخبارات اي بين. الملد احداد رسول صادق والقيامة اتبة لاريب فيها والجنة حق والنار حق والقدر حق وغيره وغيره اورمبر برادا عمال بين كريزك مبرك متني بير مشيركل اور يختلي اور حبس المنفس على من تكرهه كه

نفس کونا گوار باتوں پر جمانا اوراس میں استقلال و پچنگی پیدا کرنا اور مشقت ونا گواری اعمال ہی میں ہوتی ہے کیونکہ ان میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔عقائد میں کوئی دشواری نہیں کیونکدان میں تو صرف چند کچی باتوں کو جان لیزا اور مان لیزا ہ۔اگرمشقت ہوتی ہے تواپنے پہلے عقیدہ کے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔عقیدہ حقہ کے اختیار کرنے میں کوئی مشقت نبیں مشکل اور د تواری اعمال میں ہوتی ہے ای لئے ان کومبر یے تعبیر کیا گیا۔ عاصل یہ ہوا کہ تو اسی اور تبلیغ عقائد کی بھی کرواورا عمال کی بھی۔

حق اورصر کی مراد

دومری عبارت میں یول کیئے کرفق سے مراداصول بی اور صبر سے مراد فروع بیں۔ای کو میں نے پہلے کہا تھا کہ بلنغ اصولاً بھی فرض ہے اور فروعاً بھی۔ یا یوں کہنے تق ہے مرادعلوم ہیں اور صبر سے مرادا عمال۔ اوراس میں برالطيفه يب كدافظات أمنوا كمناسب عاورافظام عملو االصلحت كمناسب يرجس يزكو يمل ایمان عمل صالح کے عنوان سے بیان فرمایا تھا۔ ای کواس جگہ دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اب تم كى توجيه بتلاتا مول بس كاش نے شروع ميں وعدہ كيا تھا تو بچھے كەتىم كے ساتھ تا كيد كلام كى دو صورتس ہیں ایک سیکرش چیز کی تم کھائی جائے اس کے نام کی عظمت کی جیہے تھم کھانے والاجھوٹ ہے رکبااور ڈرتا ہے۔ کما گراس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا تو و بال میں گرفتار ہوجاؤں گا۔ بیصورت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی

کھائی ہوئی قسموں میں نہیں ہوسکتی کیونکہ تلوق میں کوئی الیامعظم نہیں۔جس کانام لینا خداتعالی کوسی امرے مانع ہو۔ دورى صورت تاكيدهم كى يدكمقم بس جواب تم كاوض مقصود ويس في جهال تك فوركيا ـ تواقسام قرآن میں کی صورت معلوم ہوئی کر مقسم برکوجواب تم کی توضیح میں بزادش بادر بربہت براعلم بے لیکن برمقام رساق وساق ور کھنااورغور کرنایز تا ہےاورغور کرنے سے تم وجواب تم ش ارباط معلوم ہوجا تا ہے۔ واللذين

بالله النا لنهديهم مسلنا مرفوركر في الكوامانت بحسك ياس آلات اعتمار مول چنانچاس کی ایک مثال اس وقت ذبن میں آئی حق تعالی فرماتے میں والصطبی واللیل اذا مسجی ما و دعک ربک وما قلبی پیروت ایک بار کی فتر ة وحی کے بعد نازل ہوئی ہے اور فتر ۃ وحی قبل کی صورت إدرزول وي بسط بوق حق تعالى دن اوررات كي تم كها كرفر مات بير - كدا ب كوا محمد عليه في فدا تعالى نے نہ چیوڑ اندہ آپ سے ناراض ہے۔ اس تم کو جواب تم کی توضیح میں اس طرح دخل ہے کہ بتلادیا۔ کرقیض کو علامت غير مغوليت ستجعوجيها كبعض سالكين اس بيس جتلا موجاتي بين - كدرول واردات كوعلامت رضا اورانسدادا حوال وكيفيات كوعلامت رديجحته بين جيسا كدونياواليقبض وبسط رزق كوجعي علامت رضاوعدم رضا کی سجے ہیں۔ روزی والے کوسب لوگ بھا گوان کتے ہیں اور تنگدست کومنوں اور جتلائے او بار سجھتے ہیں۔

چنانچة شعالی اس کی حکایت فرماتے ہیں۔

فاما الانسان أذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن- واما اذا ما بتلاه فقدر عليه و زقه فيقول ربى اهانن

قہ فیقول دبی اهانن اللہ تعالی نے اس خیال کومور وواقعی میں کیل ونہاری تم سے رفع فرمایا ہے۔مطلب میرے کرقبش و رسط معامل کا معصور کر جہا ہے ہی کہ اس میں میں موسور سے تبعیس کرتی ہے فیافتال کا ماہد

کی مثال کیل و نهار جیسی ہے اس جس طرح دن کے بعد دات کا آناطامت دوئیں۔ کیونکدیے غیر افتیار کیا ا ہے۔ ای طرح بدط کے بعد قبض کا آناطامت دوئیں۔ اور جس طرح تعاقب کیل و نهار مکانت پوئٹ ہے۔ ای طرح تعاقبہ قبض و بدط میں مجمع مکتبس میں۔ جسے کیل و نهار کا فعاقب ناکڑ رہے کہ بدول اس کے عالم کا

ا تظام دوہم پریم ہوجائے کا اندیشرے۔ ای طرح سالک پر تبضہ دوسط کا تعاقب خرود ک ہے۔ الفائک مالٹ کا اور حتی زو تع المعقابو (الحکافر آ بیٹ ک ایک فوٹر مائم کی فائل سے رکھتا ہے بیال تک کرتم

> قرحانوں میں پھی جائے ہو۔ قبرول کی پچنگی پر قابل افسوس ہے

شیخ سعدیؓ نے لکھا ہے نا کہ ایک رئیس زادے اورخریب زادے میں گفتگو ہوئی رئیس زادے نے کہا کہ د کھو ہمارے باپ کی قبرکیسی عمدہ اور مضبوط ہے جس پرشان وشوکت برتی ہے اور تعہارے باپ کی قبر پچی اور شکستہ ے جس پر بے کسی بری ہے خریب زادہ نے کہا ہیں ہے فرق تو ہے لیکن قیامت کے دن میراباب تو قبر میں سے آسانی نے نکل آئے گا اور تہارا باپ پھر ہی ہٹانے میں رہے گا وہ اتنے چٹانوں اور پھروں کو ہی ہٹا تا رہے گامیرا باب جنت میں جائینے گا کچھ تھ کانا ہے اس تفاخر کا کی قبروں کی پیٹنگی رہمی فخر کیاجا تا ہے۔ ای کوتو حق تعالی نے فرمایا ب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر (اكوكو تم كونفاخرنے غافل كرديا يهال تك كرتم قبرستانوں ميں پینے گئے) زرتم المقابر کے یاتوسے ہیں کتم اس تفاخری کی حالت میں قبروں میں بینے کے بعنی مرکے یاسہ كهتم نفاخر كے لئے قبروں كود ميكھنے گئے۔ جاہليت ميں عرب كى عجيب حالت بھى بعض دفعہ جب دو قبيلے باہم فخر كرتے ايك كہتاك بمارى قوم زياده بدوسراكهتاك بماراجتھازياده باوراس كے بعدمردم ثارى بوتى اوران میں ہے کوئی ایک قبیلہ شار میں کم ہوجاتا تووہ کہتا کہ ہمارے آدی الله میں زیادہ کام آئے ہیں اس لئے ہم کم ہو گئے در نہ ہماری شارزیادہ تھی دوسر اقبیلہ کہتا کہ رہجی غلط ہے تبہارے مردے ہمارے مردول سے زیادہ نہیں ہیں اس مے فیصلے کے لئے قبروں کی شار کی جاتی تھی اس بربیآیت نازل ہوئی۔ بیتو کفار کی حالت تھی مگرافسوس آج کل مسلمانوں میں بھی پیمرض پیدا ہو گیا ہے تو وہ تبروں کو شارتو نہیں کرتے مگران کی پیٹنگی اور خوبصورتی برفخر کرتے ہیں چنانچاس لئے بعض اوگ خودا بی قبر کے پخت کرنے کی وصت کرجاتے ہیں اس تفاخر ہی کی وجہ سے بیتمام تکلفات پداہوئے ہیں کہیں زیادہ ردی کا اہتمام کیاجاتا ہے کہیں جھاڑ فانوں اور قد مل لفکائے جاتے ہیں۔

# سُورة الكافِرون

## بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

# قُلْ يَالَهُمُ الْكَفِرُونَ ۗ لَا اَعْبُلُ مَا تَعْبُلُ وَنَ ۗ وَكَالَنْتُمُ فَوَ لَا اَنْتُمُ اللَّهِ فَا كَال غِدُونَ مَا اَعْبُلُ ۚ وَلَا اَنَاعَا بِلَّ مِنَا عَبُلُ تَدُهُ وَلَا اَنَاعَا بِلَّا مِنْا عَبُلُ تَدُهُ وَلَا اَنْتُمُ

# عَبِدُونَ مَا آغَبُدُهُ لَكُوْدِيْنَكُوْوَلِيَ دِيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

تر کی آب فرماد یج کدا سای افروش اس شی عبادت کرون گاجس کی تم عبادت کرت ہو اور ندتم عبادت کرد می اس شی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور ندش عبات کرنے والا ہوں اس شی کی جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اور ندتم عبادت کرنے والے ہواس شی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تجہارے لئے تمہارادین جمیرے لئے میرادین۔

### آج کل کی ایک بے ہودہ رسم

جیدا آن کل بدیدود در آنگی ہے کہ سلمان کفار کے میلوں شیلوں شرکیک ہوتے ہیں اور ان کوا پی عید افر عمد کے موقع پر شرکیک کرتے ہیں بیتو وہی قصہ ہجیدا کدائل شرک نے صفور سے کہا تھا کہا ہے جہ اور آپ میٹ کر لیں ایک سال آپ ہارے دین کوافقیا کر لیں اور دوسرے سال ہم آپ کے دین کوافقیا کر لیس گے ای وقت بیآ میں خالی ہو کہا تھی تنہ شمہ تہارا دین افقیا کروں گا اور متم میراوی تی لول کرو گے۔ یہ بعلوں اخبار کے فریال بھی لیکھ دینکھ النے کوال تقریع شمور کے کہنے کہ می ضرورت کیس میں کفارے تو بالکل مطبحہ وی رہا جا ہے۔ یہاں چھکہ کیک جگ رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپس میں اور میں ہیں باتی ان کے آئی مطبط اور جاس میں جانا الکل بینکر ما جائے۔

### جبیہا کروگے دیبا بھروگے

لیعن او کون نے ایک غلطی کی ہے کہ لسکتھ دینکھ ولی دین کا مطلب یہ مجھا ہے کرتمبارے واسطے
تمبارادین ہے ہمارے واسطے ہمارادین ہے اور پر تغییر کر کے ای آیت کے تعم کو باق کی مجھا ہے چنا نچ یعنی
صوفی نے ای کو اپنا معمول بنا لیا اور مضاح کل اپنا خب بعالیا کہ موی بدین فود میں سے لڑنے
جگڑے کی ضرورت جیس مگر بیا سترلال اس کے غلا ہے کہ اول تو یہاں دین بعضد غرب ہونا سلم نہیں بلکہ
بھٹے جزا ہونا محمل ہے جیسے خاورہ میں کہتے ہیں
کسما تعدین تعدان اوراس صورت میں منسور تھیا ہے ویک کی ضرورت ندہوگی اوراس میکی آخیر کی جا و سے ڈاس
صورت میں بیا ہے منسورت ہوگ

#### احتياط خطاب

# سُوْرة النَّصر

### بستث بحالله الرَّمُانَ الرَّحِيمُ

# إِذَا جَأْءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْرُةِ وَرَايَتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ

الله الْمُواجَّالُ فَسَيِّة مِحمَّدِ رَبِّك وَالسَّغُفِرُولُ إِلَّهُ كَانَ تَوَّالِكَا فَ رَحِيَّنُ : اعْمُ عَنَّة جِهِ فَعَلَى مداور مَدَى أَنْ الحَاجِ مَّارَك ) مِنْ وَنَيْ وَالْحَارِ

جائے)اور (آ ٹارجوال پر مقرع ہونے والے ہیں کہ آپ لوگول کواللہ کے دین (لیخی اسلام) میں جوت روجوتی واقع ہواد کیلی آوا ہے رب کی گئے وقیمیہ یکنچنا اور اس سے ستعفار کی درخوات سے بچے۔

### گ**فیری نکات** رسول اکرم علی ہے قرب وصال کی خبر

ال صورت شریحتون کی جیر دی گئی ہے آپ کی وفات پڑیف کے تیب ہونے کی جیسا کہ اورنسوس پٹر بھی بکٹرے اس کی نجر دک ہے حظ انک حیست وانہ ہم میتون اور و صساحت حدد الا رصول قد خلت من قبلہ الوصل افائن حات اوقتل انقلیت علی اعقاب کی

سورت میں آ پ کو قرب اجل کی خبر دی گئی ہے اور احادیث میں ان علامات کے علاوہ دوسری علامات بھی فد کور میں مثلاً اخیر سال میں حضرت جرئیل علیه السلام کاما ورمضان میں قر آن کا دومرتبه عرض کرنا ( یعنی دور کرنا ) وغیرہ وغیرہ ان واقعات کے ظہور پرآ گے آپ کو تیاری آخرت کی تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی حمد وتيج اوراستنفارين مشغول موجائي-بيرهاصل بي بيان كاراس من دوول بن ايك بيكراس مورة كانزول فتح کھے پہلے ہوا ہے اوراس کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ ووبرس اور زندہ رہے زول سے پہلے وایک دوآ دی ہی روز انداسلام لاتے تھے اور فتح مکے بعدد يہات كے ديہات اوراكيا ايك دن ش ايك بزاردو دو بزار اسلام لانے لگے اور جب بین براچھی طرح پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر قبائل عرب ایک دم سے الدیڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب ندآ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف ہے وفو دیسے کے حضور کو جاکر ہارے اسلام کی اطلاع کر دواور وہاں ہے احکام دریافت کر کے آؤ۔ جنانجہ اس لئے 9 ھۇسنة الوفود كہتے ہيں اوراى لئے آپ 9 ھايل جى كوتشريف نہيں لے جاسكے عالانكد فتح كمد كے بعد ج فرض ہوگیا تھا کیونکہ اس سال آپ دفود کی تبلیغ جھیل میں مشغول تھے۔ بھر • اھ میں آپ نے جج ادا کیا جس میں ایک لا کھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ ا کی قول بیرے کہ اس سورت کا نزول فتح کمدے بعد موااورا کی روایت بیرے کہ ججة الوداع میں اس کا زول ہوا ہے۔ان سب روافتوں میں جمع اس طرح ہوسکتا ہے کہ زول تو فتح کمدے پہلے ہوا ہو مرحضور نے فتح کمہ کے بعد یا حج وداع میں کثرت شیح وتحمید کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔راوی نے بیں ہجا کہ ابھی نزول ہوا ہے مرجن راویوں نے اس کا نزول فتح کمد کے بحد مصل یا ج وداع میں مانا ہے۔

فی کمدودخول الناس افوا میا کاوقوع شده او احد اس کا جواب یہ ہے کہ اوا کمی اس کے واسطے تھی آتا ہے چیسے تر آن شرک می دوسری جگہ ہے حتیٰ الذا جعلد ناوا اور حتی الذا مساوی بین الصلافین تو پیکی انقر پر پر قرتر جربہ قاکر جب الشرکی مدا آجائے اور فیج کمہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو جو ق اربر جوق اسلام شروائل ہوتا ہواد کچے بیش تو تشیخ و تحمید شرش مشخول ہو جائے اور دوسری تقر پر پر ترجہ یوں ہوگا کہ جب الشرک مدا تھی ہوادر لوگوں کو اسلام شرح جوق ورجوق

ان يربيا شكال وارد موكاكراس مسلفظ اذاب جوستقبل كے لئے آتا باس كامقضابي بكرزول كودت

وجه عطام وكي ادراس مورت بين ان بردالت بمنزول كوقت ندفتح مكمة وانديد خلون في دين الله

افواجاً كاظهور مواتها السورت مل ان آيات من پيشين كوئى بكرايها موف والا باس وقت مجد ليجر فتح مکہ پراس مقصود کی پنجیل اس لئے موقو ف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے میں اہل مکہ کے اسلام کے منتظر تے کرد میکھتے نی کی قوم بھی ان کی اطاعت کرتی ہے اپنیس کیونکہ موام کی بیطبعی بات ہے عقلاء کی تو نہیں کہوہ كى شخص كے معتقد منے ميں بيد يكھاكرتے ہيں كدا شخص كے خاندان اور ستى والے كيا چھا جانے ہيں۔وہ ایےالیے حض کے معتقد نہیں ہوا کرتے۔ یہ تو ہوسکا ہے کہ وہ سے آ دی کے بھی معتقد نہ ہوں مگر پنہیں ہوسکا كه جموائے آ دى كےمعتقد ہوجا كيں فصوصاً خائدان والے تو بہت دير ميں معتقد ہوتے ہيں كيونكدان ميں كوكى توال فخض كا چيا ہے كوكى مامول ہے كوكى بھائى جنتيا ہے جن كومسادات كا ياناز كا دعوى بوتا ہے يا بزرگى كاوہ ا پیزے سے چھوٹے یا برابر کی اطاعت جھی کر سکتے ہیں جبکہ تھلم کھلا کوئی ایسی بات دیکھ لیس جوان کی اطاعت پر مجور کردے۔ گراس پرعوام ہی کی نظر ہوتی ہے کہ خاندان والوں کا کیا خیال ہے یاتی عقلاء کو کسی کے اعتقاد اور عدم اعتقاد برنظرنہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کود کیھتے ہیں اگرا بکے شخص میں کمالات موجود ہوں۔ چاہے خاندان اور ستی ہی کیا ساری دنیا بھی اس کی خالفت کرتی ہوت بھی منتقد ہو جاتے ہیں۔ . چنانچ عقلاء صحابے نے ایہا ہی کیا کہ انہوں نے اہل مکہ باحضور کے قرابت داروں کی اطاعت کامطلق انتظار نہیں کیا۔ بعض تو ایسے وقت اسلام لائے تھے کہ حضور کے ساتھ کو کی بھی نہ تھا اور بعض نے ایسے وقت اطاعت اختیار کی که آپ کے ساتھ دو چار آ دمی تھے البتہ عام لوگ اس کو دیکھتے میں کہ خاص بہتی والے اور خاندان والے کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ کیونکہ موام کی نظر کمالات تک نہیں پینچی ۔اس لئے وہ ایسے ایسے قرائن کا

اطاعت اختیار کی کہ آپ کے ساتھ دو چار آ دمی تھالیت عام ڈنگ اس کودی کھیتے ہیں کہ خاص میتی والے اور خاندان والے کیا برنا ڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ قوام کی اظر کوالت تک ٹین میٹیتی ۔ اس کے دوالیے الیے قران کا انتظام کیا کرتے ہیں ای قاعدہ کے مطابق عام طور پراٹل عرب کوائل مکہ کے اسلام کا انتظام تھا کیونکہ دوال آپ کی برادری تھی اورای لئے کم وگل سلمان ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کہ ھٹس مکہ فتی ہوا اور سول تھا تھے کہ جس غالب ہوکر داخل ہوئے قراس وقت بہت سے الل مکہ سلمان ہوگے اور بھٹن خورو تا ٹل کے لئے مہاسا گئی توان کو چار میسینے پالس نے زائد کی مہلت دی گئی۔ کہ اس مدت عمل یا اسلام کے آئیں یا کہ سے نگل جا کمی

بثارت يحيل دين

جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

مواس پر توسب مغمرین کا اتفاق ہے کہ اس مورہ کا نزول خوآ خرت کی تیاری کے لئے ہوا ہے ادراس کو متعلق کیا گیا ہے چھ مطامات پر جو کہ اس چھ کھی گھرور فیل کھٹی اھرورفق کمدورہ ہے دخول المسنداس فی اللدین . تو ایک فترے تو بیدونی کر آپ کا سوآ خرت میں ہوگیا شیوع کا سلام کا گوفا ہر عمل تو بید معلوم ہوتا ہے کہ شیوع

اسلام آپ کے سفر آخرت کا سبب ہوا کیونکہ سلاطین کی عادت بھی یہی ہے کہ سی افسر کوکسی کام کی تعمیل کے لئے جیج میں کام پورا ہونے کے بعد اس کوایے پاس بلا لیتے میں اور دلالت لفظ ہے بھی یہی تبادر ہے۔ چنانچه يهال نفظ اذا يهي بتلار اب كونكه از اتعلق كے لئے ب تو مصنى نصر فتح مكه وغيره معلق عليه باور تيارى آخرت معلق اورظا هرب كمعلق عليه سبب هواكرناب معلق كالنين الرنظر كو كبراكيا جاوب تومعلوم هوگا كدواقع ميں يهان معلق سبب بے معلق عليه كا آ كے اس كى دليل آتى ہے۔ سواس بناء يريهان معلق عليه محض علامات کے درجہ میں ہوگا۔اس کومعلق کے ساتھ سبیت یاعلیت کاتعلق نہیں ہوگا۔ بس اس کی مثال بالکل ایس ہے (جیسے ہم کسی کو کہیں بھیج کراس ہے کہہ دیں کہ جس وقت ہم جینڈی ہلا دیں اس وقت واپس چلے آنا تو ظاہر ٹس تو جینڈی کے ملنے کو خل ہے اس محض کی واپسی میں گرحقیقت میں اس کی واپسی او جو کہ اصل مقصود ہے دخل ہے جھنڈی کے ملنے میں اور اس کی دوسری مثال بير) جیے کوئی بادشاہ ایک انجینئر کوجو کہ اس کامحبوب ومقرب ہے کسی جگہ جیسے کہ وہاں جا کر ایک نہر کھدواؤ جس ہےتمام ملک کوسیرا بی حاصل ہووہ گیا اور وہاں جا کراس نے اپنے عملہ کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ چندروز کے بعد بادشاہ کواس کا اپنے پاس جلد لانا مقصود موا۔اس لئے آیک بہت بڑا عملہ اس کام کی سکیل میں اس کی امداد کیلئے اس کی ماتحتی میں بھیجے دیا جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں نہر کو کھود کر اور انجینئر کے حکم اور نقشہ کے مطابق بناسنوار کر درست کر دیا اور اس نے بادشاہ کوا طلاع دی کہ حضور کا کام پورا ہو گیا دہاں سے تھم ہوا کہ اچھا ابتم ہمارے باس مطے آؤ۔ تو ظاہر ش تو پھیل نہر کی اس کے بلانے کاسب ہوا گر حقیقت میں بادشاه كااس كوبلا نامحيل نهر كاسب موا اگروه اس كوجلدى بلانانه جابتا تو دوسراعمله كون بحيجا ـ اب اس کی تحقیق باقی ہے جب تعلیق میں دونوں سور تمیں ہوتی ہیں تو یہاں دونوں احمال ہوئے ایک کی تعمین کی کیادلیل؟ جواب ریہ ہے کہ قرائن تے قعین ہوجاتی ہے یہاں آپ کی محبوبیت قرینۂ مرجحہ ہے اس احمال کا۔ چنانچہ اورييق كاحديث من حفرت جريل عليه السلام كامقولها محمد أن الله قد اشتاق الى لقائك أس رِصرت وال ہے کہ بلانے کا سبب اشتیاق ہے۔ تو بلانا جن اسباب پرموقوف تھا ان کی سخیل بھی اس اشتیاق كسبب فرمالى توسب وابلانا اذا جساء نصو الله والفتح بيا يك مورت ب جوحضورا كرم الله كي آخرى عرمیں نازل ہوئی ہے جس کا مدلول طاہری تو رسول تھے کا نعت فائھد پر مکہ کے مقابلہ میں مطالبہ شکر ہے کہ ایک بری فعت یعنی فتح مکرآپ کوعطا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اس پرشکر کامطالبہ ہے۔مطلب میرے کہ جس وقت وہ نعت عطا ہوا س وقت شکر بیجئے یا بیر کہ وہ نعت کا ملہ چونکہ فائنش ہوچکی ہے اس لیے شکر کیجئے۔ یا کلمہ

تر ددیس نے اس واسطے کہا ہے کہ مفرین کو اس میں گفتگو ہے کہ اس میں اذا مستقبل کے لئے ہے یا ہتی کے لئے جا یا ہتی ک کے جیسے اذا معاوی بین الصد فین اور اذ جعلہ نواز کی اوراس کا خطابیہ ہے کہ اس میں اختراف ہے کہ اس میں اختراف ہے کراس مورت کا نزول فتح مکہ ہے چلے ہوا ہے اپنور میں ہدلول خاہری کی اور مورت تر فید کا یہ ہے اور مدلول عظی ہے اور واسطاس فقل ہے کہ جب آ ہے کی محرق ہوجائے فیق کم جب میں ہوجائے ہو جہ وقتیج میں مشخول ہوجائے اور واسطاس والعام ہوجائے میں مشخول ہوجائے اور واسطاس میں میں مرف میں اشارہ ہے تو اس وقت ملات میں زیادہ شخول ہوجائے کی مکل شرف اذاجاء نصر الله و رایت النامس میں میں مرف محوان کا تفاوت ہے۔خال موسے کہ اس وقت آ خرت کی خاص تاری کیجے۔

تبت بدا ابی لهب و تبدالابهب، بادموبات) مااغنی عنه ماله و ما کسب (ادراس بربادی سے نداس کامال پیاسکا ہے نسال کا کامائی و اصوء تبه حسمالة الحصط (ادراس کی پیوک گئزیاں چنے دائی ہے ) بعض لوگوں نے تواس کی تعمیر ش یہ کہا ہے کداس سے اس کا اظہار نگل مقصود ہے کہ باوجود مال دودولت کے پھر گئی آئی تخوص ہے کدکڑیاں خودجوں کرائی تھے اور بشرب ش بگل کوزناسے گئی اور وقتی بھے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بیر بنگل سے خارداد لکڑیاں جن کرائی تھی اور حضور کے داستہ ش بچیاد جی تھی تا کہا تے ۔ جاتے آپ کو تکلیف ہو۔

# شۇرة الفكق

# بِسَتُ عُواللَّهُ الدَّمُإِنَّ الدَّحِيمُ

## وَمِنْ شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ الْ

ا کے ایک کا اس کا دولوں کے شرے نیاہ مانگا ہوں جو گرھوں پر پڑھ پڑھ کر چونک ارنے والی ٹال ۔ مارنے والی ٹال ۔

### **تفییریٔ نکات** حضور علیقهٔ پرسحر کئے جانے کاواقعہ

یپودین میں محر (جادد) کابہت جی جاتھ۔ اوروہ اس میں بڑے بینا تجہ انہوں نے رسول اللہ علیہ پھی محرکیا تھا اوروہ لبیدی منٹیوں نے محرکیا تھا۔ جس کا اثر بھی حضور علیہ پہوگیا تھا۔ مجروتی کے ذریعہ آپ مطلع کیا گیا کہ آپ پر فلال خض نے محرکیا ہے۔ چنا نچہ سورہ فلق میں اس طرف اشارہ ہے: وَمِنْ هَدَ إِلَّهُ فَلْمَنْ فِيْ الْفَقْدِ "آپ کہتے کہ میں ان فورقوں کے شرے پناوہا نگیا ہوں، جوکر موں پر پڑھ بڑھ کر پھوک بارنے والی بین'۔

گرموں پر پھونک مارنے کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور پر پڑو کر واقعادہ ان شم کا تھا کہ ایک تانت کے گؤے میں گیارہ گڑھیں دی گئی تھیں اور گرہ پر گلات بحر کودہ کیا گیا تھا۔ اور گوروں کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں گوروں میں نے تحرکیا تھا۔ دومرے کچہ تجربے سے اور پیز عظم طبق کے کھا تا معلوم ہوتا ہے کہ گوروں کا بحر بنسبت مردوں کے زیادہ موثر ہوتا ہے کیوں کہ بحر میں قوت خیالی کوزیادہ اگر ہے خواہ محرطال جو پانچر تمام۔ (جمہ بھیا) جادوكي دوشمين اوران كاشرعي حكم

سحر(جادو) کی دوسیس ہیں۔ایک سحرترام اور تعاورات (بھی اصطلاح میں اکثر اس پرسحر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسرے سمح طال جیسے ملیات اور عزائم اور تعوید وغیرہ کدافتہ ہیر بھی تحریکتم میں داخل ہے۔ اور ان کوسحر طال کہا جا تا ہے۔لین یہ بات یا در تصد کے قائل ہے کہ تعوید وزائم (عملیات) وغیرہ مطلقا جائز میں بلکہ اس میں مجی تفصیل ہے دویہ کہ اگر اس میں اسامالی سے استفانات (حد حاصل کرنا ہو) اور تقصور بھی جائز ہوتہ جائز ہے اور اگر تقصور تا جائز ہوتو ترام ہے۔

اورا گرشیاطین سے استعانت (مدرحاصل کرنا) ہوتو مطلقاً حرام ہے نیواہ مقصود انجھا ہویا برا۔ بعض لوگوں کا گمان میہ ہے کہ جب مقصود انچھا ہوتو شیاطین کے نام ہے بھی استعانت (مدرحاصل کرنا) جائز ہے بیہ یالکل خلط ہے۔ خوب مجھولور (التباغ)

۔ قرآنی سورتوں کےموکلوں کا کوئی ثبوت نہیں

بعض لوگوں نے مؤکلوں کے نام جیب جیب گھڑے ہیں۔ کلکا تکن، دردا تکن اورای طرح اس کے دزن پر بہت سے نام ہیں۔ اور خضب بیرے کہ ان نام مول کو مورہ فُل کے اعراض خسائے۔ اَلْمَ قَوَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ باصّحاب اَلْفِیْل یا کَلَکاریل اَلْمَ یَنْجَعَل کَیْدَهُمْ فِی تَصْلِیْل یا دُرَدَائیل.

بیٹنت واہیات ہے۔ادل تو بینام بیڈ منظے ہیں در معلوم کھا کیٹل کہاں سان اوگوں نے گھڑا ہے۔ اس بید لوگ رات دن کل کل می شمار سبتے ہوں گے۔ پھران کوڑ آن شما ٹھوٹسٹا بیدومرائے ڈھٹکا پائ ہے اور شرعطوم بید موکل ان لوگوں نے کہاں سے تجریز سکتے ہیں۔ بیسب مخمن خیالات ہیں اور کچھ بھی ٹیٹیں۔ اس کا مصداق معلوم ہوتے ہیں۔ اِن جی اِلا اُسْسَمَاتُ مَسْشَیْدُ مُوقَا اَنْشَہُ وَالْآؤَ کُھُمْ مَا اَنْزُلُ اِللّٰہ بِھَا مِنْ سُلْطَانِ . (تجہامیم)

### سحرجادووغيره سيحفاظت كىاتهم دُعاء

بعض دعا کمیں الی ہیں کہ تحر (جادو) وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ حدد کے سامی مضیلہ تالہ نئیں تا میں کا کہ کی ہو

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنه فریاتے ہیں کہ چند کلمات کواگر میں نہ کہتا رہتا تو یہود (سحروجاد و سے ) مجھو ککر ھابنادیے ترکس نے بچھاوہ کلمات کیا ہیں انہوں نے بیتلائے:

اَعُوذُ بِوَجُهِ العَظِيْمُ الَّذِئ لَيُسلَ هَىءً اعَظَمَ مِنهُ وَبِكلمَاتِ اللَّهِ التَّامَّتِ الَّيْءَ لَا يُسَجَادِ ذُهِنَ بَرُّ وَلاَفَاجِرٌ وَبِاسْمَاءِ اللَّهِ الحَسْنَى مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعَلَمُ مِنْ هَرِّ مَا حَلَق وَزُراً

وبواً. (روايت كيا باس كو مالك في جزء الاعمال)

بدها كم از كم صبح وشام يابندي سے تين تين مرتبه يرد هكروم كرليا كريں انشاء الله كلمل حفاظت رہے گا۔

### آسيب ليٺ حانا

ان آیوں کو پڑھ کر بیار کے کان میں دم کرے اور یائی پڑھ کراس کو بلاوے۔ اَفْ حَسِبُتُ مُہ اَنَّمَا خَلَقُنْ کُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ أَلْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُسُ الْكَرِيْمِ وَمَنُ يَّدُ عُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُقُلِحُ الْكَفِرُونَ وَقُلُ رَّبّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِين. اورسورهُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سات باركان مِن وم كرنااوردا بُ کان میں اذان اور مائنس میں تکبیر کہنا بھی آسیب کو بھگادیتاہے۔

#### آسبباورجادو

اگر کسی برآ سیب کاشبہ ہوتو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالدیں اوریانی پر دم کر کے مریض پرچھڑک دیں اورا گر گھر میں اثر ہوتو ان کو یانی پر پڑھ کر گھر کے جاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ آیات یہ ہیں۔ ا) بسم الله الرَّحْمَٰن الرَّحِيْم الحَمدُ للهِ رَبّ الْعَالَمِينَ الرَّحَمٰن الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْم الدِّينَ ايَّاكَ نَعُبُدُ وَايًّاكَ نَسْتَعِيْنِ إِهْ دِنا الصِراطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الْذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر المَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِّين

- (٢) الْمَمَّ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ ويقيمونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُ سَهُ مُ يُسُفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُون بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْك وَمَا أَنْوَلَ مِن قَبُلِكَ وَبا لا حِرَةٍ هُمُ يُوقِنُون أُوْلِيْكَ عَلَى هُدُى مِن رَّبِهِمُ وَأُو لِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  - (٣) وَإِلْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ
- (٣) ۚ اَللَّهُ لَا الْهِ الَّاهُوَ الْحَرُّ الْقَدُّ مُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَكَا نَو مَّ لَهُ مَافِي السَّمْوات وَمَا فِي الارُضِ مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَةُ إِلَّا بِاذِنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيُدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيُطُونَ بَشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يُوْ ذُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم لا إكراهَ فِي الدِّين قَـٰدُ تَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنُ يَكْفُر بالطَاغُوتِ وَيُومِنُ ﴿ بِاللَّهِ فَقِد اسْتَمْسَكَ بالعُرُوةِ الوُثقَىٰ لَا الْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيُمٌ طَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ ﴿ َ الظُّلُمٰتِ إلى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا

أَوَلِينَهُمُ الطَّاعُوثُ يُعْرِجُونَهُمْ مِن التُّورِ إلى الظُّلْفتِ الرَّتِيكَ آصُحَبُ النَّارِ هُمْ فِيَهَا عَالِمُونَ (٥) لِلَّهِ مَالِى السَّمْوَاتِ وَمَا لَى الأَرْضِ وَإِنْ تُبَلُّوا مَالِى الْفُسِكُمْ اَوْتُحُفُّوهُ يُتَحاسِبُكُمْ إِهِ اللَّهُ فَيَعُهُمُ وَلَمُلَهُ عَلَى الْفَصِيرُ لِمَنْ الشَّمِلُ بِهَا الْوَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَلَمُعِهُمُ وَمُسَلِّهِ لَا يُكَلِّفُ مِنْ الرَّسُولُ بِهَا الْوَلَ إِلَيْهِ مِنْ وَبُعْهِ وَرَسُلِهِ لِاللَّهُ عَلَى مَعْ فَيْوَلَ اللَّهُ عَلَى مَعْ مَنْ الرَّسُولُ بِهَا الْوَلَ إِلَيْهِ مِنْ وَرَسُلِهِ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ فَضَّا إِلَّا وَمُعْمَلِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

(٢) شَهِيدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَّهَ إِلَّهُ هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ فَائِمَا بِالقِسْطِ لَا إلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ
 الحكيمُ

(2) إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالاَرْصَ في سِيَّة آيَام ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْسُ يُعْشِى اللَّهُ اللهُ رَبُّ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ الل

(٨) فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لاَ إِلَهُ إلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْنِمُ وَمَنْ يُنْدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهُا آخَرَ لا بُرُهُمَانَ لَـهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَيْقَلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلُّ رُبِّ الْحَفِرُ وَارْحَمْ وَالْتَ خَيْرُ لا بُرُهُمَانَ لَـهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدُ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَيْقَلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلُّ رُبِّ

(9) وَالصَّفَّ فَتِ صَفَّا فَالزَّاجِ اَتِ رَجُراً فَالنَّلِينِ وَكُوا اِنَّ الْهَكُمُ لُوَاجِدَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُ المَشَاوَ اللَّهُ اِبِوَيْنَةِ فِ الكُوَاكِ وَحِفْظا مِن كُلِّ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُ المَشَاوِ النَّهُ اللَّهُ اِبِيْنَةٍ فِي الكُواكِ وَلَهُمُ عَلَاتٍ مَسْفِيهُمُ مَا وَلا يَسَعُمُ مُونَ اللَّهُمُ عَلَاتٍ وَصُورًا وَلَهُمُ عَلَاتٍ وَصُورًا وَلَهُمُ عَلَاتٍ وَالسَّعَ اللَّهُ مَنْ عَلَقُنَا إِذَا وَاللَّهُ مِنْ طِلِنَ النَّحَافَةَ فَالْبَعَةَ هِهَاتٍ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْيِهِمُ الْهُمُ اصَّلُّ حَلَقًا الْمُ مَنْ حَلَقُنَا إِذَا السَّعَوْلِ وَلَهُمُ عَلَيْنَ إِلَّا مَنْ عَلَقُنَا إِذَا اللَّهُ عَلَيْدًا إِذَا المَّاسِطُولِ اللَّهُ مِنْ طِلِن الْوَرْبُ .

(١٠) هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا اللهَ اللهُ هُوَ عَلِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ الرَّحِمْ هُوَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ الللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

(١١) وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَّلا وَلَدًا .

١١) قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدٌ.

(١٣) ۚ ۚ قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلْهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسْوَاسِ الْغَتَّاسِ اَلْلِيَى يُوسُوسُ فِي صُدُورُ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ .

### حرزالي دجانه

اينا كل ان و كل و كل كراك و كل كر مريش ك على عن و ال و ياجا (اس كل كانام و و الدب ) نها عن البخل الله الرحمن الرحيم هذا كِذَا بَيْنَ مِنْ محمّد رُسُولِ الله وَتِ العَالمِينَ اللي مَنْ عَرَق المدة و من المعمّد إو الله و تِ الله و اله و الله و الله

ايضاً. أكرّ سيب كاثرٌ تكر ش معلوم ، ولا آيات ذيل يجيّس بارجار كمين پرده ركر ش جارول كون ش كاروس بيسم الله الوّحدين الوّحيم إنَّهُم يُكِيدُ مِن كَيْنا وَأَكِينُهُ كَيْنَا فَعَيْقِي الطَّغِونِينَ الْمِهالَّهُم وُوَلَهُ!

## برائے دفع سحر

آيات في الكوكرمريش كر مظ من قال وي اور باني رئ حكم الكوبا وي، اكرتها عائقسان درام مو تران ي آيات كو باني برئ حكر ال سعر منظم كونها وي به بشسه السله الوَّحض الوَّحم قَلْمُ القوا قَالَ موسى مَا جِنتُم به السحر إنَّ الله سَيُسُطِلُهُ إنَّ اللهُ لا يُصْلِحُ عَمَلُ المُفْسِدِينَ وَيُحِقَّ اللهُ الحق بِكُلِمَا بهِ وَلَوْتَكُوهَ الْمُعْجِرُ مُونَ اور قُلُ اَعُودُ بِنَ بِ الفَلْقِ مِنْ شَوِّ مَا حَلْقَ وَمِنْ ضَرَعَامِيقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَوِّ النَّفْفِ فِي المُنْقَدِ وَمِنْ ضَرِّ عَليدِ إِذَا حَسَدُ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهِ السِي ال الناسِ مِن شَرِّ الْوَاسُوَاسِ الْحَتَّاسِ ٱلْكِلَى يُوَسُوسُ فِى صُلُودِ النَّاسِ مِن الجِنَّةِ والناسِ . سحر كے لئے

وَکُمِنُّ لَامُهُ النَّکَ کِمِکْیتُهِ وَلَاکِیَهُ الْغَیرِمُونَ اُ ترجمہ: سوجب انہوں نے (اپناجادوکاسان) ڈالاقو موکی (علیہ السلام) نے فریا کی جو پچھتم (بناکر) لائے ہوجاو دے

ر جیرب جوبب ہوں سے وابو چادہ میں اور اور وی کی سید میں ایک طروع یہ در ماہ ایک مات ماہ جو سید ہو سید میٹی بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادہ ) کورہم برہم کے دیا ہے ( کیونک ) اللہ تعالی الیے ضاہ یوں کا کام ہے کیں وہ اور اللہ تعالی کرسل میخ ( کیٹری جو روس کے موافق کا جہ کردیا ہے گؤیم ( اور کافر) کوگ کے سان ڈاک ایک مجیس سے خاصیت : سحو کیلئے بہت جرب ہے جس پرک نے تحرکیا جوان آنیوں کو کاکھ کر اس کے نظیم میں ذات کے مطابقہ کا میں کا میں استحداد کیا ہے۔

كر بات انشاء الدقة الى حوت باب موجات ؟ -٢- با بَعَنَّى أَدَّدَ مُنْ كَالْ يَنْتَكُمُ عِنْدَ كُلُّ مَنْهِي وَكُلُواْ وَالْمَدِينَ وَلَا إِنَّهُ لَا يُعَنِّي السَّهِ فِيْنَ هُ قُلْ مَنْ مَنْفَرَ وَيْهَ اللهِ الْقَالَةُ لَمْهُ بِيهِ إِنْ وَالظّلِيبُ مِنَ اللهِ وَقَلْ فَاللهِ وَاللّهِ ب عَالِمَتَ يَكِيْدُ اللّهِ مُنِيدًا لِللّهِ فَلَا اللّهِ القَوْمِ يَعْمَلُونَ هُلُّ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَاللّه مِنْهَا وَمَا يَعْلَى اللّهِ اللّهِ وَلَا مُنْفِيلًا فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّه

الله ما اُلاقتا کُنون \* ( برده مردی) ترجی اسام می اوادهٔ مهجد کی حاصری کے دفت اپنالیاس بین لیا کرداور خوب کھا کا اور پیوادر حدے مے نگلا ہے شک اللہ تعالی پیند ٹیس کرتے حدے کئل جانے والوں کو دائے فربائے کہ اللہ تعالی کے پیدا کئے

مت تھو ہے حک القد لعان میشوند کی مرح عد صدح میں جائے وادوں وہ ہے جرائے کہ العظامی ہے جیائے۔ ہوئے کپڑوں کو ترکن کواس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حال کیجے والی کو کم تخف نے حرائم کیا ہے ۔ آپ یہ کہید ویشیخ کہ بیاشیا والم اور کر کہ قیامت کے دوزسی خاص ور ٹیس سے ندی ڈنڈ کی شمل خالص المل ایمان ہی کیلئے میں ۔ ہم ای طرح تمام آئے کہ تھواروں کے واسطے صاف صاف میان کیا کرتے ہیں ۔ آپ فرمائے کہ البد : میرے رب نے حرام کیا ہے تمام شن باقوں کوان مشی جو پوشیدہ میں وہ تھی اور برگناہ کیا بات کو

اورنا حق سمی میرنام کرنے اوراس بات کو تیم اللہ تقابل کے ساتھ کی ایک چز کوئم کیے مطابقہ میں کا اللہ نے کوئی سند اورنا حق سمی میرنام کے اور اس بات کو تیم کی استان کے اساسی بات الکارون سمی کمی سند نمیز کا وقت کے اس کا دران م نازل میرنام کی اور اس کا میرنام کی کارون کے اس کے ایک بات کے انکار کی ساتھ کے اس کا بات کے ایک کارون کی ساتھ ک

خاصیت نیر آیت زبروچش و بدو تحر کے دفع کیلئے مفید ہے جو تخض اس کو آگور مبز کے حم ق اور زعفران سے لکھ کر اولے کے پائی سے دھوکڑ کس کر رہے جشم بداور جادواس سے دفع ہواور جو کھانے میں ملا کر کھائے تو زبرے مامون رہے اور تحر اور نظر بدھے تھی۔ ٣- فَلَكَا عِلَمَّ النَّسُرُةُ عَالَ لَهُ عَرْضَانَ الْقُلِامَا كَنْتُونُ فَلَقُونَ ۖ فَلَكَا ٱلْفَلَا قَالَ مُوْمَى مَا إِمِنْ فَتَوْ بِهِ \* البِسْرُونِ لِنَهُ سِيَنِيْ فِلْهُ إِنَّ لِلْهَا لِأَصْلِيْعِ عَلَى النَّفِيدِينَ \* ( المِلامِرَعِينَ )

ترجمہ: موجب وہ آئے (اورموی) علیہ السلام ہے مقابلہ ہوا) موی (علیہ السلام) نے ان نے فرمایا کہ کم ترک سروب میں موجب کا دورموی کا معالم السلام ہے دور اور موجب کا السلام کا السلام کا السلام کا السلام کا السلام

ڈ الوجر کچھنم کو (میدان مٹس) ڈاٹنا ہے موجب انہوں نے (اپنا جادد کاسامان) ڈالاقو موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ جم کچھنم (بنا کر) لائے ہوجاد ہے۔ پیٹی بات ہے کہ الشد تعالیٰ اس (جادد ) کوابھی درہم برہم کے دیتا ے کر کینکہ )الشد تعالیٰ السے فسادیوں کا کام نے نیمین دیتا۔

خاصیت: خف جادد کے دفت کرنے کیلئے نافع ہا کیے گھڑا بارش کے پائی کا لے کرا کی جگہ ہے۔ جہاں پر سنے کے دفت کی کی نظر نہ پڑئی ہوادر ایک گھڑا ایسے کنوئین کے پائی کا لے جس میں سے کوئی پائی نہ مجرتا ہو پھر جعد کے دوز الیے درخوں کے مات پتے لیے جن کا پھٹل نہ کھا اِجا تا ہو۔ پھر دونوں پائی اما کراس میں ساتوں سے ڈال دے پھران آ چوں وکا فذر پر کھراس پائی ہے دوکر کھورکو کنار دور یا پر لے جا کر پائی میں

یسی ما دول چیز سرارے و رسان میں دور دولان رسان میں ایشا واللہ تعالیٰ محر باطل ہوجائے گا۔ اس کو کھڑا کر کے رات کے وقت اس پانی ہے اس کوشل ویں۔ ایشا واللہ تعالیٰ محر باطل ہوجائے گا۔

#### وسوسه شيطاني

ا ـ وَإِمَا يُنْزَعَنَكَ مِنَ الثَّيْطِينَ نَزْعٌ وَالسَّعِنْ يِاللَّهِ أَنَّ سَمِينَهُ عَلِيْمُ الْ الذَّفِي الْعَوْالِدُا

مَتَهُ فَظَيْقٌ مِّنَ الشَّيْطِي مَنْكُرُوْ اَوْلَا مُوْمُنْجِارُوْنَ ۚ (بِروه مِرَوع ١١١) ترجمہ: اوراگرآپ کوکن وموسشیطان کیاطرف ہے آئے گئے اللہ کیا جا ایک یا کیجے بلاشروہ

خوب سننے دالا ہے۔ بقینا جولاگ خداتری ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف ہے آجا تا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں موایکا کیسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

خاصیت: جمل کوور بادی ادر خطرات وخیالات قاسده اور کرزه قلب نے عاج کر دیا ہو۔ ان آیات کوکٹا ، دو عفران سے جمعہ کے روز طلور عشس کے دقت سات پر چول پر لکھ کر جرروز ایک پر چدنگل جائے اور اس پر ایک محوت یاتی کا بی لے انٹا واللہ تعالیٰ دخ جو جائے گا۔

فَأَكُدهُ: احادث مُن آيا به كردوسك وقت المَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كَهِ يَا الوَ وَاللَّهِ وَمَا وَ اللَّهِ وَالبَاعِنُ وَهُوَ بِكُلُّ هُمُ لَا بَاللَّهِ وَالنَّاعِنُ وَهُوَ بِكُلُّ هُمُ يَا بِهِ بِاللَّهِ وَاللَّاهِ وَ وَالبَاعِنُ وَهُوَ بِكُلُّ هُمُ لَا يَعْمُ عَبُلِهُ وَالنَّاعِنُ وَهُوَ بِكُلُّ وَلُمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُولِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى

# شۇرة النَّاس

## بستث والله الرحان الرجوع

قُلْ اَعُوْذُ بِرَتِ النَّاسِ هُمَالِكِ النَّاسِ فَ اللَّهِ النَّاسِ فَ الْمُونُ بِرَتِ النَّاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ الْمُنَاسِ فَ النَّاسِ فَ صَلُود النَّاسِ فَ مِن الْمُنَاقِ وَ النَّاسِ فَ

## جادوکی کاٹ کے لئے معو ذنین کاعمل

ا – قل اعوذ بوب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تمن تمن بار پائی پرم کر سے مریس کو پاوی س اور زیاده پائی پرم کرکے اس پائی میں نہادی اور بید دما چاکس روز تک روزم رہ چین کی تشوری پر کلی کر پایا کریں۔ یہائے چی چین کا حتی فی ویشؤو قبہ فلکھ و انقاب یا بنٹی انشاراللہ تبالی جادو کا اثر جا تاریب گا اور بردا برال زیار کے لئے تکی بہت شیر ہے حس کو کیسوں نے جراب دیا ہے۔

۲- اکثر توام اورخصوصاً عورتیں چیک (ای طرح بعض اورام اش) کے علاج کرانے کو برا بھے

یں۔اورلیفش محوام اس مرش کو بھوت پریت کے اثر ہے بچھے ہیں۔ یہ خیال بالکل خلط ہے۔ ۲۰ – بعض محوام بچھے ہیں کہ جوکرئی قُدِل اَعُوْ ذہر بِّ النَّاس کادکیفہ بڑھے اس کا ناس ہوجا تا ہے۔ یہ

خیال بالکل غلا ہے۔ بلکہ اس کی برکت ہے تو وہ صیبتوں کے نیجات یا تاہے۔

۱۹ - اور بعض عوام کا پر عقیہ وے کہ برجسرات کا شام کھر رون کی روشیں اپنے اسٹے گھر وں شما آتی میں ،اورا کیک کونے میں کھڑی ہوکر دیکھتی میں کر ہم کوکون قواب بخشا ہے؟ اگر پکھے قواب ملے گا تو تیر ، ورنہ ماہیں ہوکر لوٹ جاتی ہے۔ بیڈیل ہالکل خلاہے۔(اخلاط العام)

بستالخت

رسالة و جيزة و مفيدة في ربط الآيات

سبق الغايات نــــــن نـسق الآيات

ناليف

حضرت مكية الأنت نجدُ الملّت بكايع الكالات منها المسئات ماه الفَكُن القرآنية واقف الصُرُل الغرقائية، مرافع من مناوم المستعن تصامب الشريعة والطريقة، بموالعرفة المِقِيّق المُصْل المُسرال الفَوْمِيّة المُستحدة من ا مَسَوَ لِلْاتَ الْمُستَحَسِّماتُ الْمُستَّمِينَ الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُسْتَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما الْمُستَمِّما اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ ور اللّهُ ال

## سورة الزخرف

قال المسكين افتتح الله هذه السورة باثبات الدوة باثبات كون القران منز لامن الله 
تعالى مع الوعيدللمنكرين ولتن سالتهم الخقال المسكين اثبات للتوحيد مع الاشارة الى 
المعث اثر إثبات النبوة وجعلواله من عباده الخ توبيخ على اشراكهم باثبات الجزء له تعات 
و اثبات البنات له تعات لاسما جعل الملائكة بنات له وقالو الوشاء الرحمن الخ اعلم اله 
تعالى حكى اخرمن كفرهم و شبهاتهم و اذقال ابراهيم الخ اعلم انه تعالى لمابين في الأية 
انه ليس لاولئك الكفارداع يدعوهم الى تلك الاقاويل الباطلة الاتقليد الأباء والاسلاف 
ثم بين انه طريق باطل ومنهج فاسدو أن الرجوع الى الليل لولى من الاعتماد على التقليد 
اردوف بهيذه الأية والمقصود منها ذكروجه اخريدل على فساد القول بالتقليد و تقريره 
انه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام انه تبرع عن دين أباء ه

كان خاتمة السورة التي قبلها في اثات التوحيد والنبوة فكذا فاتحة هذه السورة في اثبات الامرين 1 1 منه عفي عنه

بناء على اللاليل ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء الخ وجه النظم انهم لماعولواعلى تقليد الأباء ولم يتفكر والى الحجة اغتروابطول الامهال وامتاع الله اياهم بنعيم اللذيا فاعرضوا عن الحق وقالوا لو لانزل هذا القران الخ اعلم ان هذا من كفرياتهم الني حكاها الله تعالى عنه الحق هذه السورة ثم ابطل الله تعالى هذه الشبهة ولو لا ان يكون الخ اعلم انه تعالى اجاب عن الشبة التي ذكر وها بناء على تفضيل الغنى على الفقير وهوانه تعالى بين ان منافع المغيا وطيساتها حقير خسيسة عندالله. و من يعش عن ذكر الرحمن الخ المراد منه التنبيه على الفات اللذيا و ذلك ان من فازباالمال والجاه صار كالا عشى عن ذكر الله و من صار كذلك صار من جلساء الشياطين العنالين المضلين افانت تسمع الصم الخ اعماد امه انه تعالى لما و

صفهم في الأية المتقدمة بالعشى و صفهم في هذه الأية بالصم والعمي فامانذهبن بك الخ اعلم ان هذا الكلام يفيدكمال التسلية للرسول عليه السلام لانه تعالى بين انهم لا تو توفيهم دعوة والياس احدى الراحتين ثم بين انه لابدو ان ينتقم لاحله منهم اماحال حياته او بعد وفاته و ذلك اينصايوجب التسلية فبعدهذا امره ان يتمسك بما امره الله تعالى فقال فاستمسك بما اوحى اليك الخ و لما بين تاثير التمسك بهذا الذين في منافع الدين بيس ايضاتاثيره في منافع الدنيا فقال وانه٬ لذكرلك الخ و اعلم ان السبب الاقوى في انكار الكفار لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولبغضهم له انه كان ينكر عبادة الاصنام فبين تعالى ان انكار عبادة الاصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء والرسل مطبقين على انكاره فقال واسأل من ارسلنا الخ قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى الخ اعلم ان المقصود من اعادة قصة موسى عليه السلام و فرعون في هذا المقام تقرير برالكلام الـذي تـقـدم و ذلك لان كـفار قريش طعنوافي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كونه فقيراعديم المال والجاه فبين الله تعالىٰ ان موسى عليه السلام بعد ان اور د المعجز ات القاهرة الباهرة التي لايشك على صحتها عاقل اورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش ولما ضرب ابن مريم الخ قال المسكين حكاية لقصة عيسي عليه السلام اثو قصة موسى عليه السلام و المقصود تقرير امر التوحيد ببيان كونه عليه السلام عبداو الجواب عن الشبهة التي تمسك بهاالنصاري من كون خلقه ابدع بيان كون الملائكة في خلقهم ابىدع وكونهم مع ذلك عبادالله تعالى مقهورين مسخرين قابلين لتصرفه تعالى فيهم مع الاشارة في اثناء الكلام الى صحة البعث بكونه عليه السلام علامة لها امابنز وله شرطامن اشراطها او بحدوثه بغير اب اوباحياته الموتى والتصريح بمجيئه عليه السلام بالبينات والتوحيد ووعيد المنكرين بعذاب اليوم الاليم وقوع الساعة بهم بغتة الاخلاء يومئذ الخ اعلم انه تعالىٰ لما قال هل ينظرون الخ ذكر عقيه بعض ما يتعلق باحوال القيامة إن المجرمين في عذاب الخ اعلم انه تعالىٰ لما ذكر الو عدار دفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القران قل ان كان للرحمن ولدالخ قال المسكين عود الى تقرير التوحيد مع الوعيد للمشركين و تسلية عليه السلام الى اخرالسورة.

## سوارة الدخان

حم والكتب العبين النج اعلم إن المقصود منها تعظيم القران من ثلثة اوجه احدها بيان تعظيم القران من ثلثة اوجه احدها بيان تعظيم القران بحسب ذاته الثاني بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي نزل فيه الثالث بيان تعظيمه بحسب شرف منول تم الذي المائل الذي يونوا موقيات المائل المائل المسكين يلعون وان القرارهم غير صادر عن علم و يقين فارتقب بين السماء النج قال المسكين بيان لموعيد المصرين على الكفورقلة فتنا قبلهم النج اعلم انه تعالى لمائين ان كفار مكة في مصرون على كفرهم بين ان كليرا من المتقدمين كانواكللك فيين حصول هذه الصفة في اكثر قوم وقومه الكرفية العراك فرعون و قومه في اكثر قوم و وقومه المنائل المائل الما

يحتاج الى الجواب عنها ولكنهم اصرواعلى الجهل فهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد فقال ان سالتر الكفار كما نوا اقوى من هؤلاء ثم ان الله تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيمة فقال و ما خلقنا السموات الغ ولولم يعصل البعث لكان هذا الخلق لعا و عبنا ان يوم الفصل الغث اكمان الغ الله تعالى والقيمة لاجرم ذكر عقيبه قوله ان يوم الفصل الغ السموات الغ المات القول بالبعث والقيمة لاجرم ذكر عقيبه قوله ان يوم الفصل الغ المتقين في مقام الغ اعلم انه تعالى المداذكر الوعيد في الأيات المتقلمة ذكر الوعد في هذه الأيات ولما بين الله تعالى المدلائل وشرح الوعد والوعيدة ال فانما يسرناه بلسانك الغ والمعنى انه وصف القران في اول هذه السورة بكونه كتابا مينا اى كثير البيان والفائدة وذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فارتقب الغ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الاالبلع لما نزل عليك و امر الانتقام اليافليس لك الا الانتظار

ل لماعتم السورة السابقة بتقرير التوحيد بدء هذه بتعظيم القرآن الدال على النبوة ولا ينعفي تعانق التوحيد والنبوة ٢ ا منه عفي عنه

## سوارة الجاثية

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بسرد الأيات التكوينية و شرف الايات التنزيلية الله قال المسكين افتتح الله هذه السورة بسرد الأيات التكوينية و شرف الايات الكفارويين الهي قد يونو انظام الما الله الذي انهم باى حديث بعده يؤ منون اذالم يؤمنوا انهام ظهورها اتبعه بوعيد عظيم لهم الله الذي سخر النخ قال المسكين عود الى ذكر بعض الأيات التكوينية قل للذين امنوا الخ اعلم انه تعالى لما علم دلائل التوحيد والقدرة والحكمة اتبع ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة والاله عال المحمدة اتبع ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة عناظ المؤمنون عليهم فامر الله تعالى بالمغفرة و توكيل امورهم الى الله تعالى ولقد اثينا بني اسرائيل المع انه حصل بني اسرائيل الغ والحسد والمقصود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من يتقدم ولما بين انه انهم والحداد المقاود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من

البغى والمحمد امر رسوله صلى الله عليه و سلم بان يعدل عن تلك الطريقة و ان يسمك بالحق و ان لايكون له غرض سوى اظهار الحق و تقرير الصدق فقال تعالى ثم جعلناك على شريعة الغ و لما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة قال بهذا بصائر للمنتاس و لمابين الله تعالى القرق بين الظالمين و بين للمتقين من الوجه الذى تقدم بين الضرق بينهما من وجه اخر فقال ام حسب اللين قوله تعالى و خلق الله السموات الغ اعلم انه تعالى لما الغيى بان المؤمن لا يساوى الكافر في درجات السعادات اتبعه بالدلالة الظاهر ة على صحة هذه الفترى فقال و خلق الله السموات والارض بالحق و لولم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل لانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ثم لا يستقم للمظلوم من الظالم كان ظالما لبطل انه خلق السموات والارض بالحق لم عاد تعالى الم شرح احوال الكفار و قباتح طرائقهم خليق السموات والارض بالحق لم عاد تعالى الم شرح احوال الكفار و قباتح طرائقهم

ل كان المذكور في اخرالاولى امرالتبليغ فذكر في اول هذه الاخرى مايبلغه من الأيات منه عفي عنه

فقال افوايت من اتدخد النع واعلم انه تعالى حكى عنهم بعد ذلك سبهتهم في انكار القيامة في قوله تعالى و قالو اما هي الإحياتنا الغ و اعلم انه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الاحياء في المرة الثانية في الإيات على الاحياء في المرة الثانية في الإيات المتقدمة عم الدليل فقال ولله ملك السموات الغ ولمابين تعالى أمكان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين ذكر تفاصيل احوال القيمة ولماتم الكلام في هذه المباحث الشريفة الروحانية عتم السووة بتحميد الله تعالى فقال فلله الحمد رب السموات الغ

### سورة الاحقاف

خم تنزيل الكتاب الخ اعلم ان نظم اول هذه السورة كنظم اول سورة الجاثية وما خلقنا السموات الخ هذا يدل على اثبات الاله لهذا العالم ويدل على ان القيمة حق قل ارائيتم ما تمدعون الخ قال المسكين ابطال لمذهب عبدة الاصنام اثراثبات التوحيد و اذا تتلي عليهم الخ اعلم انه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد و نفي الاضداد والاندادتكلم في النبوة قل ماكنت بدعا من الرسل الخ حكى عنهم نوعا احر من الشبهات وهو انهم كانوا يقتر حون منه معجزات عجيبة قاهرة ويطالبونه بان يخبرهن المغيبات فاجاب الله تعالى عنه و قال الذين كفروا الخ هذه شبهة اخرى للقوم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم و من قبله كتاب موسى الخ قال ابو السعود هولرد قولهم هذا افك قديم وابطاله بان كونه مصدقالكتاب موسى مقرر لحقية قطعا ان الذين قالو الخ اعلم انه تعالى لماقر ردلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين واجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحقين والمحققين واعظم انواع هذا النوع الاحسان الى الوالدين لاجرم اردفه بهذا المعنى فقال تعالى و وصينا الانسان الخقوله والذي قال لوالديه الخ اعلم انه تعالى لما وصف البوليد الباربو الديه في الأية المتقدمة وصف الوالدالعاق بوالديه في هذه الأية و ذكر من صفات ذلك الولدانه بلغ في العقوق الى حيث لمادعاه ابواه الى الدين الحق و هوالا قرار بالبعث والقيامة اصرعلي الانكار و ابي واستكبر و عول في ذلك الانكار على شبهات خسيسة وكملمات و اهية ولكل درجات الخ عائد الى الفريقين والمعنى و لكل واحد من الفريقين درجات في الإيمان والكفرو الطاعة والمعصيت ويوم يعرض الذين كفروا الخ لما بين الله تعالىٰ انه يوصل حق كل احد اليه بين احوال اهل العقاب واذكر اخاعاد الخ اعلم انه تعالى لما اور دانواع الدلائل في البات التوحيد والنبوة وكان اهل مكة بسبب

كان خاتمة الجالية في اثبات المعاد و فاتحة الاحقاف في اثبات التوحيد و هما متقارنان في القرآن ٢ ١ منه عفي عنه)

استخر اقهم في لذات الذنيا والشمالهم بطلها اعرضواعتها و لم يلتفتوا اليها و لهذا السبب قال تعالى في حقهم اذهبتم طبعاتكم في الحيوة الذنيا فلما كان الامر كذلك بين ان قوم عاد كانو المكتزاموالا و قوة وجعاما منهم ثم ان الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم فذكو هذه القصة ههنا ليحيربها اهل مكة ولقد اهلكنا ماحوما لكم قال المسكين اخدامن الكبير اشارة الى قصة اقوام اخرى من قويح عاد و فمود بالمين و الشامرواذصوفنا البك المكت المكتزام الله تعالى لما بين ان في الانس من أمن و فيهم من كفريين ايضا ان المجن فيهم من أمن و فيهم من كفروان مؤمنهم معرض للاواب و كافرهم معرض للعقاب اولم يروا المنح الى ههنا قدتم الالكلام في الوحيد و في النبوة ثم ذكر عقيهما تقرير مسئلة المسمعاد و من تأمل في هذا البيان علم ان المقصود من كل القران تقوير التوحيد والنبوة والمعماد وامن القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الامثال في تقرير هذه الاصول فاصبر كما صبر الخ اعلم انه تعالى لما قرر المطالب الثانة و هي التوحيد والنبوة والمعاد واحاب عن الشبهات اردفه بما يجرى مجرى الواعظ والنصبحة للرسول صلى المعاد مسلم

## سوارة محمد صلى الله عليه وسلم

المذيين كفروا الخاول هذه السورة مناسب الأخرالسورة المتقدمة فان اخرها قوله تعالى فهل يهلك الخ فان قال قائل كيف يهلك الفاسق وله اعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة الارحام وغير ذلك قال تعالى الذين كفرو الخ اى لم يبق لهم عمل ولم بوجد فلم يمتنع الاهلاك والذين امنوا الخ لمابين الله تعالى حال الكفاربين حال المؤمنين ذلك بان الذين كفروا الخقال المسكين تعليل للحكمين فاذالقيتم الذين كفروا الخ لما بين ان اللين كفروا اضل الله اعمالهم و اعتبار الانسان بالعمل و من لم يكن له عمل فهو همج فان صارمع ذلك يو ذي حسن اعدامه فاذالقيتم بعد ظهوران لا حرمة لهم و بعد ابطال عملهم فاضربوا اعناقهم قال المسكين ثم رغب بقوله ان تنصروا الله ينصركم الخ في القدال ثم علل اباحة القتال بقوله ذلك بانهم كرهوا الخ ثم ذكر للعبرة عقوبة الكفار السابقين بقوله افلم يسيروافي الارض الخ لدفع استبعاد مشروعية عقوبتهم بالقتال ثم علل بقوله ذلك بان الله مولى الذين أمنوا الخ كون المؤمنين غالبين و كون الكفار مغلوبين أن الله يدخل الخ لمابين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الأحرة وكاين من قرية الخ لماضرب الله تعالى لهم مثلا بقوله افلم يسيروا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسلية له افمن كان على بينة الخ قال ابو السعود تقرير لتبائن حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الاولين في اعلى عليين والأخرين في اسفل سافلين و بيان لعلة مالكل منهما من الحال مثل الجنة التي الخ لما بين الفرق بين الفويقين في الاهتداء والضلال بين الفرق بينهما في مرجهما و مالهما و منهم من يستمع الخ لما بين المله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بانه من الكفار والذين اهتلو الخ لمابين الله تعالى ان المنافق يستمع ولا ينتفع و يستبعد ولا يستفيد بين ان حال المؤمن المهتدي بخلافه فهل ينظرون الخ قال المسكين و عيد للكفار والمنافقين فاعلم انه لا اله الا هو الخ قال

<sup>.</sup> تناسب السورتين مذكور في المتن ٢ ا منه عفي عنه

ابو السعوداي اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد و الاطاعة و مناط الشقاوة هو الاشراك والعصيان فاثبت على ما انت عليه من العلم بالواحدانية والعمل بموجب ويقول الذين امنوا الخ لمابين الله حال المنافق و الكافر والمهتدي المؤمن عند استماع الأيات العلمية من التوحيد والحشر وغيرهما بقوله ومنهم من يستمع اليك وقوله والذين اهتدو ازادهم همدي بيمن حالهم في الأيات العلمية فان المؤمن كان ينتظر ورودها و يطلب تزيلها و اذاتأخرعنه التكليف كان يقول هلا امرت بشيء من العبادة خوفامن ان لايؤهل لها و المنافق اذا نزلت السورية والأية و فيها تكليف شق عليه فهل عسيتم الخ قال المسكين اخذامن إبي السعود تفريع على اعراضهم و تقاعد هم عن الجهاد ضعفا في الدين و حرصاعلي الدنيا و تقريره ان الجهاد احراز كل خير و صلاح و دفع كل شروفساد فلما اعرضتم عنه وانتم مأمورون و شانكم الطاعة والقول المعروف فالمتوقع منكم اذا اطلقت اعنتكم وصرتم امرين الافساد وقطع الارحام اولتك الذين لعنهم الخقال المسكين وعيد للمتصفين بالاوصاف المذكورة ثم امتدذكر هؤ لاء المنافقين الى قوله تعالىٰ نبلو اخباركم ان الذين كفرو الخ قال المسكين ذم لكفار اهل الكتب اثر ذم المشركين والمنافقين اوعود الى ذم المشركين هما قولان يايها اللذين امنوا الخ قال المسكين نهى للمؤمنين عن ان يكونو امثل هؤلاء المذكورين ان الذين كفروا وصدوا الخ قال المسكين من تتمة حال الكفار فلا تهنوا الخ قال ابو السعود الفاء لترتيب النهى على سبق من الامر بالطاعة انما الحيوة الدنيا الخ قال المسكين ترغيب في بدل الاموال اثر الترغيب في بذل النفوس فبين حقارة الدنيا و انه تعالى لايسألكم جميع اموالكم لتبخلواوا نما يقتصر على نذر يسير منها و تدعون الى انفاقه فان بخلتم فانما تضرون انفسكم ثم ختم سورة ببيان استغناء ٥ تعالى عن الاموال والانفس بقوله و ان تتولو الخ

#### سورة الفتح

قال المسكين ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة الحديبية و ماروعي فيها من الحكم و المصالح مع البشارات للمؤمنين والتهديدات للكافرين والمنافقين و هذه خلاصة السورة كملها متعانقة بعضها بمعض ولما كان وجه الارتباط جليا غير خفي لم يحتج الى التفصيل فصاذكرنا من الاجمال كاف لمن يعدبوادني تدبر ان شاء الله تعالى و كذا اكثر السور من ههنالي احر القرآن فافهم و تفكر ولا تهتم ولا تتحير والعون من الله تعالى مبق الغايات في نسق الآيات

### سورة الحجرات

قال المسكين هذه السورة فيها ارشاد للمؤمنين الى مكارم الاخلاق وحسن الادب والمعاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع اخوانهم المؤمنين فالنصف الاول في ادب الرسول و النصف الثاني في ادب الاخوان فتفكر

## سورة ق

قال المسكين هذه السورة كلها فيها تقرير مسئلة المعاد و اقامة الدلائل عليها و بيان ما يتعلق بها فتدبر

### سورة الذاريات

قال المسكين هذه السورة ايضا فيها تقرير المعاد و ما يعود اليه حال الكافرين والمؤمنين ولتهديد المكذبين ذكر بعض القصص وختم السورة لتوحيد ووعيد المنكرين له وللحشرو غيره.

### سورة الطور

هـذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم و بيان الحشر و اول هـ له السورة مناسب لأخر ما قبلها لان في اخرها قوله تعالى فويل للذين كفرو اوهذه السورة في اولها فويل يومئذ للكمكذبين وفي اخر تلك السورة قال فان للذين ظلمو اذنو بااشارة الى العذاب وقال هنا ان عذاب ربك لواقع قال المسكين ان نصف السورة في بيان الحشر و نصفها في رفع شبهات الكفار في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة والمعاد لان رفع الشبهات يؤيد وقوع الحشرثم ختم السورة بالاخبار عن يوم الحشر حيث قال فذرهم حتى يلا قوا الخ

#### سورة النجم

قبال المسكين هذه السورة لها اجزاء في الجزء الاول و هو من اولها الى قوله لقد رأى من أيات ربه الكبرى اثبات النبوة و في الجزء الثاني الى قوله و هو إعلم بمن اهتدى بيان التوحيد والاعراض عن اهل الشرك و توكيل امر هوالى الله تعالى و فى الجزء الشالث اخر السورة بيان جزاء الاعمال و قيام الساعة فاشتملت السورة الاصول الثلثة التي هى ام مقاصد القرآن التوحيد والرسالة والحشر فتيصر

### سورة القمر

قال المسكين مقصو دالسورة الاخيار عن وقوع الساعة وعلامتها و ذم المكلّبين بها و بعض قصص المكلّبين للاعتبار فتدبر

### سورة زحمن

اعلم اولاان مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين احدها ان الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر فان من يقدر عملى شق القمر يقدر على هدالجبال وفد الرجال وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على البرحمة والبرحموت وهو القرآن الكريم فانه شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما انه تعالى ذكر في السورة المتقدمة فكيف كان عذابي و نذر غير مرة و ذكر في هـذه السورة فباي الاء ربكما تكذبان مرة بعد مرة لما بينا ان تلك السورة سورة اظهار الهيبة وهدله السورية مسورية اظهار الرحمة ثم ان اول هذه السورة مناسب لأخوما قبلها حيث قال في اخر تلك السورة عند مليك مقتدر والا قتدرارالاشارة الى الهيبة والعظمة و قال ههنا الرحمٰن اي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة الى الكفار والفجار رحمٰن منعم غافر للابرار. قال المسكين جزء الله تعالى هذه السورة ثلثة اجزاء الجز الاول في تعداد المنعم الدنيوية الى قوله وله الجوار المنشئت في البحر كالاعلام الجزء الثاني في النقم الاخروية للكافروهي نعم باعتبار التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي الى سوء الحساب والجزء الثالث و هو من قوله و لمن خاف مقام ربه الى اخر السورة في بيان النعم الاخر و يةللمؤمنين فطرفاالسورة في ذكر النعم ووسطها في بيان النقم ولما كان للاكثر حكم الكل سيما اذا كان ذكر النقم فيه لطف و نعمة بيان عاقبة ماهم عليه كانيت السبورية كلها مظهر الحظرة الجمال ومن ثم سما هارسول الله صلى الله عليه وسلم عروس القران فتامل ولا تتعطل

## سوارة الواقعة

### سورة الحديد

قال المسكين اول هذه السورة في التوحيد الى قوله و هو عليم بذات الصدور و اوسطها في ترغيب اعمال الخير الاصلية والفرعية من الايمان والانفاق وما للعاملين من كل صنف من البشسارات والانذاروتحقير الدنيا نعمهاونقمها و تعظيم حال الأخرة ليسهل السعى في الأخرها في الهات مسئلة الرسالة و ذكر بعض الرسل المتقدمين و امهم و هو من قوله ولقد رسليا الى خاتمه السورة والله اعلم.

### سورة المجادلة

قال المسكين كان مقصو دالسورة بيان احاطة علمه تعالى باحوال المنافقين فان اكثرها يشتمل عليها و ذكر سماع المجادلة تمهيد له اى لايخفى على الله تعالى نجوى موافق ولا منافق فتدبر ولا تتحير

### سورة الحشر

قال المسكين خلاصة السورة ذكر قصة بنى النضير و انتوانهم من المنافقين و ختم المسورية بمارشياد الممؤمنين الى ان لايكونوا امثالهم للتفاوث بين المطيع والمعاصى بل ل وجه المناسبة بين السورتين مذكور في العن يوجود ١٢ منه على عنه ليتقواالله الذي هو متصف بصفات الجلال و الجمال

## سورة الممتحنة

قال المسكين حاصل السورة النهى عن الاحتلاط مع المشركين بالتزوج والتناكح فتناسب ماقبلها لان فيه التقاطع عن اهل الكتاب

### سورة الصف

قال المسكين كان المذكور في السورة السابقة الامر بمخالفة الكفار و في هذه الامر بمقاتلتهم والوعد بالتواب عليها

#### سورة الجمعة

قال المسكين اول السورة في اثبات التوحيد والرسالة والالزام على بعض منكرى الرسالة و اخرها في النهى عن الانهماك في الفنيا لانه الموجب لاختلاط الكفار و هو المانع عن المخالفة والمقاتلة والاعراض عن الفنيا هوالمكمل لاعتقاد التوحيد و النبوة

## سورة المنافقون

وجه تعلق اول هذه السورة بما قبلها هوان تلك السورة مشتمله على ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم و ذكر من كان يكلبه قلبا ولسانا بضرب المثل كماقال مثل اللين حملوا الثورنة و هذه السورة على ذكر من كان يكلبه قلبا دون اللسان و يصدقه لسانا دون القلب و اما الاول بالأخرة فللك ان في اخر تلك السورة تنبيها لاهل الايمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم و رعاية حقه بعد النداء لصلوة الجمعة و تقديم متابعة في الاداء على غيره و ان ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في اول هذه السورة قال المسكين و عتم السورة بالنهى للمؤمنين عن ان يكونوا كالمنافقين في الهاء اموالهم و اولادهم عن ذكر الله والاخلاص له

### سورة التغابن

قال الممسكين خلاصة السورة التوحيد والرسالة والبعث والتوجه الى الله تعالىٰ بالتوكل والإعراض عمايلهي كأخرما قبلها

## سورة الطلاق

قال المسكين لماذكر فيما قبل من عداوة الازواج ذكرههنا حقوقهن لتلايفرط فيها شم نبـه في الركوع الثاني ان الله تعالى في المعاملات اللنيوية ايضا واجب الامتثال لاكز عم بعض الجهلة

## سورة التحريم

اما التعلق بما قبلها فذلك لا شتراكهمافي الاحكام المخصوصة بالنساء قال المسكين امر الازواج المطهرات ان لا يكن لا لعامة عداوت البعل اى بعل و ليخض الطلاق ان فعلن ذلك فنا صبت السورة مورة التغابن والطلاق

## سورة الملك

قال المسكين فيهابيان التوحيد والجزاء على التصديق والتكذيب

## سورة النون

قال المسكين ملخص السورة في اثبات الرسالة والجزاء على التصديق والتكذيب

### سورة الحاقة

قال المسكين خلاصة السورة بيان يوم القيمة و حقيقة القران الجاءي به

## سورة المعارج

قال المسكين فيها ذكر الحشر و موجبات الثواب والعذاب

#### سورة نوح عليه السلام

قال المسكين خلاصة السوره بيان جزاء من يكلب الرسل في ضمن قصة نوح عليه السلام

### سورة الجن

قال المسكين خلاصة السورة التيه على ان الجن الناريين المستكبرين قدامنو الهما بال البشرا الترابيين المستصفرين لايؤمنون وختم السورة بالبات التوحيد الذي هو اصل الإيمان

### سورة المزمل

قال المسكين خلاصة السورية تعليم تصفية الباطن بعد اصلاح الظاهر والامر بالإبتهال الى الله تعالى والاعراض من المنكرين وتوكيل اموهم الى الله تعالى فانه يجازيهم كيف يشاء فان شغل القلب بغير الله تعالى معا يخل بالذكر و صفاء الجوهر الروحاني

## سورة المدثر

قال المسكين ملخص السورة الانذار

### سورة القيامة

قبال الممسكيين ملخص السورة البات البعث و لعله اتفق للرسول صلى الله عليه وصلم عندنزول هذه الأيات الاستعجال بالقراءة فنهى عند و على قول القفال قوله تعالى لا تحرك الخ

خطاب مع الانسان يوم القيامة وقت قراء ة كتاب اعماله فيكون من متعلقات البعث

#### سورة الدهر

قال المسكين ملخصها اثبات جزاء الإعمال فكانه مناسب لقوا ان بترك سدى لايجزى على الاعمال

### سورة المرسلات

قال المسكين خلاصتها بيان ما يقع يوم القيامة وه ايتبعها

## سورة النبأ

قال المسكين فيها ايضا احوال القيامة

## سورة النزعت

قال المسكين فيها ايضاً اثبات البعث اماوجه المناسبة بين قصة موسى عليه السلام و بيين ماقبلها فعلى ما في الكبير من وجهين الاول انه تعالى حكى عن الكفار اصرارهم على انكاد البعث حتى انتهوا في ذلك الانكار الى حد الاستهزاء في قولهم تلك اذاً كرة خاسرة وكان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه و سلم فذكر قصة موسى عليه السلام وبين انه تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الثاني ان فرعون كان اقوى من كفار قريش واكثر جمعا و اشد شوكة فلما تمرد على موسى عليه السلام اخذه الله نكال الأخرة والاولى فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليكم إن اصروا اخلهم الله تعالى و جعلهم نكالا

### سورة عبس

قال المسكين فيهابيان احوال القيامة والامر بتذكيرمن يتذكر

## سورة الانفطار

قال المسكين فيها اثبات البعث وبيان جزاء الاعمال والتقريع على الغفلة

## سورة التطفيف

قال المسكين كان فيما قبل بيان حقوق الله تعالى و في هذه بيان حقوق الناس من امو الهم واعراضهم و بيان تعظيم يوم مكافاة الحقوق

## سورة الانشقاق

قال المسكين فيها بيان الجزاء الاعمال يوم القيامة

## سورة البروج

السورة وردت في تثبيت المؤمنين و تصبيرهم على اذى اهل مكة و تذكيرهم بعا جرى على من تقدمهم من التعذيب على الايمان حتى يقتدوابهم و يصبرواعلى اذى قومهم و يعلموا ان كفار مكة عندالله بمنزله اولئك

### سورة الطارق

قال المسكين فيهابيان حفظ الاعمال والجزاء بعد البعث وكونه حقا غير هزل

## سورة الاعلى

قــال الــمسكين فيها بيان فناء الغنيا و بقاء الاعرة والامر بالتذكيربه بالقران و بيان النعم الباعثة على الاطاعة فتأمل

## سورة الغاشية

قال المسكين فيها بيان القيامة والجنة والنار و الأيات الدالة على وجود الصانع المنجى اعتقاده والمردى عناده

### سورة الفجر

قال المسكين فيها ذكر جزاء المكلبين و عدم الاغترار بالدنيا الحاملة على التكليب و ايتازيوم الجزاء

## سورة البلد

قال المسكين فيهاذم صرف القوى الى الدنيا والامر بصرفها في العقبي

#### سورة الشمس

المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحلير من المعاصى قال المسكين لان جواب القسم على ماقال ابوالسعود قوله تعالى قد افلح الخ

### سورة الليل

اقسم تعالى ان اعسال عباده لشتى اى مختلفة فى الجزاء ثم بين معنى اختلاف الاعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمذمومة والثواب والعقاب

## سوارة الضحيٰ

قال المسكين فيها بيان النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليذهب حزنه بالتكذيب والامر باداء الشكرعليها

### سورة الانشراح

قال المسكين فيها ايضاما في الاولى مع الامر بالاجتهاد في العبادة اداءً لشكر النعم

### سورة التين

قال المسكين فيها بيان النعم على الانسان و شكر بعضهم عليها و كفر بعضهم بهاو بيان جزاء الفريقين

ل اعلمه إن المرازى رحمه المله تعالى أو دفع تقسير الكوثر قبرى ايوخد منه الارتباط بين صروة العنمي التي ا اخر القبر أن المجيد لقلورده بهند وهو هذا . إن هذه السروة كالتماقه الجلها من السروة وكالاصل لما معدها من السروة السرو إنما انها كالتاحمة لما قبلها من السرو فالان الله تعالى جعل سروة والضعين في مدح محمد عليه السلاجات تقصيل احواله فقرات المؤتم في الله السروة المؤتم المؤتم

# سورة العلق

قال المسكين فيها حث على الطاعة والذكر شكر النعم و ذم وردع لمن كفر بها طغيانه

### سورة القدر

قال المسكين فيها تعظيم القرآن بتعظيم زمانه و هوا احد وجوه التعظيم

### سورة البينة

قال المسكين فيها تعظيم الرسول وجزاء المصدقين والمطيعين له والمكذبين والعصاة

## سورة الزلزال

انه تعالى لما قال جزاء هم عند ربهم فكان المكلف قال و متى يكون ذلك يا رب فقال اذا زلزلت الارض قال المسكين ففيها بيان الجزاء و وقعه

## سورة العاديات

قال المسكين فيها بيان سكون الانسان معترفابالقال او بالحال على نفسه باستحقاقه للجزاء لاعترافه بكونه كنودا كفوراً فلا تحكم فيه

### سورة القارعة

اعلم انه تعالىٰ لما ختم السورة المتقدمة بقوله ان ربهم بهم يومئذ لخبير فكانه قيل و ما ذلك اليوم فقيل هي القارعة قال المسكين في هذه السورة قانون الجزاء

## سورة التكاثر

قال المسكين فيها بيان ذم الغفلة عن الأخرة

## سورة العصر

قال المسكين فيها بيان اسباب الخسران والربح في الأخرة

### سورة الهمزه

قال المسكين فيها بيان خصال العذاب

### سورة الفيل

قال المسكين هذه السورة كالليل على ان الهمزة اللعزة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعذاب فإن الذي عذب من اهان بيته كيف يترك من اهان نبيه و هذا ماخوذ من الكبير

### سورة قريش

قال المسكين فيها بيان العمة العظيمة على قريش حيث جعلهم اهل بيت عظيم هلك الله تعالى من اهانهم والقي حرمة في قلوب الناس

## سورة الماعون

قال المسكين فيها ذم خصال الكفار والمنافقين

## سورة الكوثر

قال المسكين فيها تنويه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و تفضيح لعدوه

### سورة الكافرون

قال المسكين فيها النبذعلي السواء في الدين لقطع الطمع عن التوافق فيه

## سورة النصر وابي لهب

اعلم انه تعالىٰ قال وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون ثم بين في سورة قل يايها البكافرون ان محمدا صلى الله عليه وسلم اطاع ربه و صرح بنفي عبادة الشركاء والاضدادوان الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الاضداد والانداد فكانه قيل ما ثواب المطيع و ما عقاب العاصى فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح و استعلاء في الدنيا والثواب البحريل في العقبي كمادل عليه سورة اذا جاء نصرالله واما عقاب العاصي فهو الخسار في الدنيا والعقاب العظيم في العقبي كما دلت عليه سورة تبت

## سورة اخلاص

قال المسكين فيها بيان التوحيد و هوا صل الدين

## سورة الفلق

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في الحسيات

## سورة الناس

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في العقليات والتوكل هواصل الاعمال و مدارها فسبحانه ما اعظم شانه كيف حتم كتابه بذكر الاصول العظيمة لان الدين كله هو الاعتقاد والعمل لاغير والاعمال يتوقف صدورها على سلامة البدن وسلامة النفس فوجب التوكل على الله تعالى في حفظهما عن الشرور والبوائق فجمع الله تعالى العقائد الصحيحة الحقة كلها في سورة الاخلاص و امر بالتوكل في سلامة البدن في سورة الفلق و في سلامة النفس في سورة الناس و بماذكر تم امرالدين والحمد لله رب العالمين ربنا اتمم لنانور ناواغفرلنا انك على كل شيء قدير و بالا جابة جدير و صلى الله على سيدنا محمد المبعوث بجوامع الكلم و منابع الحكم و على جميع الانبياء والرسل و الهم و صحبهم سراج السبيل ابدالابدين و دهرالداهرين

#### خاتمه

قدتم الكتاب والحمد لله الوهاب على يدهذا التراب في نحو مدة شهرين و اسبوعين وقدفرغ منه في يوم الخميس ثالث عشر من شهر ربيع الأخر <u>ا ا امن الهجرة في كورة</u> تهانه بهون من مضافات مظفر نكر لازالت مصونة من الفتن وما موته من الشرو مقرنة بالخير والظفر بحرمة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما سارت الشمس والقمر.

حن تعالیٰ کی تو نیق ہے اشرف التفاسیر کی چیتی اورآخری جلد برطابق جمادی الاول ۱۳۲۰ ہے تمبر ۱۹۹۹ء تھل ہوئی۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك

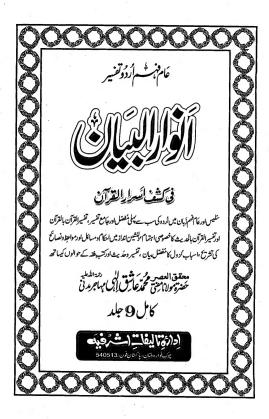

علوم قرآن كے شائقين كيليے خوشخبري -ـ بيك وقت جيوتفاسير كامطالعه معروفیت کے اس دَور میں فتیم نقامیر کامطالعہ بہت مشکل ہوگیا ہے اس لئے اکارعا کے کرام اور مفتیان عظام کی آراما اور مشوروں کی راہنما کی کے تحت چەمتىرىقاسىر كےمضامين كانتبانى مىنى خېرخت محام الناس اورىغائے كرام كى مهدات كيلئے يەجموعه مديد منوروكى مبارك فضاؤل مى ترتب ويا گيا ب مُرْتِبُ حضرت الحاج عبدالقيوم مهاجرمدني مظاللعالي اول کمل تفسیرعثانی \* تغییر مظهری \* تغییر عزیزی مكيم الاسلام حضرت قارى محرط يثبث حضت علآمالز باثم بالحق افغاني تفيرابن كثير معارف فتي اعظم المله معارف كاندهلوي الله آخر **بير 1400**الدمنسرين كي تاريخ ال تفبير كے متعلق علاء كي آراء تعرت مولانامفتى عبدالتارصاحب مظلمالعالى اسكاوش علاءطلاءادرعوام الناس كوب صدنفع بوكا مرت مولا نامفتى عبدالقا درصاحب رحمدالله 🗸 فهم قرآن كے شائقين كيلئے قرآنی علوم كا گلدسته مغرت علامیڈا کٹر خالدمحمودصا حب مذکلہ العالیٰ 🗨 دَورحاضری حِیشا ہکا تغییر وں کا حاصل'' گلدستہ تفاسیر' مرت مولا نامحد موی کر ماؤی مدظله العالی یتفیرعوام وخواص کیلے نبایت مفید ب سرت مولانا تعيم الدين صاحب مدظل العالى للم الله ين صاحب مدظل العالى الله عند مناسق كا يدن يدى ترين الله عند ال نقر یا **5000** صفات میشتل، بهترین *سفید کاغذ غیر*مکی اسٹائل کی **7** جلددں میں قیت **-1995** رویے محد درمت کیلئے رعایتی قیمت صرف -/1100 مدیسرف فون کرے بھی آپ دکی ٹی منگواسکتے ہیں ڈاکٹریہ-/100مدید

پاکتان ش کی بارجد یکیدور کتابت کماتی بزیمازش افسیر کال احد احد ادد افسیر کال احد افسی کال احد افسی کال احد افسی کال اصد افسی کال احد افسی کال

تغغ الشكون تنديد مسكول السكون كدم ملك الملوك و كدم ملك الملوك و كوم ملك الملوك و كوم ملك الملوك و كوم ملك الملوك و كوم المنافي ع قوجية الكلمات والتمافية وقد المنزونية و المنزونية والمن المنزونية والمنزونية و كانزونية والمنزونية و كانزونية و

المان ونندج نفر العصر مضرت مولانا مفتى عبد كالمنتكور ترمُذي الله المانة المنتفق المانة المان

تشیر بیان اهران ادر مس کشندند تام رمان کی بدیدانما <u>تنصیحت کودنگ</u> و ترتیب مس و در این اهران ادر می گینید ، چوکورخرت گارانت قدر می بدانا فاوز و در خیداد میس گرخسرت کی تصدیق ادر متنظ بین پزشخست کوانا بیشر قاصهٔ دیرا الدخیار کی بی برشتندا و چوکودی گرخسرت کی تصدیق ادر متنظ بین پزشخست کوانا بیشر قاصهٔ دیران سیشانی جواقا، گرخسرت استان می مهلی مرفی العمالی حاز میران سیشانی جواقا،

اداره كالنفائة الشرقيه

چوک فوارد ملتان پاکستان 519240-540513-6619 © .

## ممارى ويكر بطيرمواه













